

ٱلْحَمُّدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّالْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ ط أمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

تقلید کی بحث

تقلید کے باب میں پانچے باتیں خیال میں رہنا ضروری ہیں۔

۱) تقلید کے معنی اوراس کی قشمیں

۲) تقلید کونسی ضروری ہے اور کونسی منع

۳) تقلید کس پرلازم ہےاور کس پرنہیں

س) تقلید کے واجب ہونے کے دلائل ٥) تقليد يراعتر اضات اوراً كيكمل جوابات اس كئة اس بحث ك يا في باب ك جات بير

## ہاب اوّل

### تقلید کے معنی اور اس کے اقسام

تقلید کے دومعتی ہیں۔ایک بغوی ٔ دوسرےشرع لغوی معتی ہیں۔قلاوہ ورگردن بستن گلے میں ہاریا پٹیڈ النا۔تقلید کےشرع معتیٰ ہیہ ہیں کہ کسی کے قول

وفعل کواپنے پرلا زم شری جاننا یہ بھھ کر کہاس کا کلام اوراس کا کام ہمارے لئے ججت ہے۔ کیونکہ بیشری محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائلِ شرعیہ میں امام

صاحب كا قول وفعل اپنے لئے دليل سجھتے ہيں اور دلائل شرعيه ميں نظر نہيں كرتے۔

حاشيه حسامي باب متابعت رسول الله عظيفة مين صفحه ٨ پرشرح مخضر الماري نقل كيااور بيعبارت نورالانوار بحث تقليد مين بھي ہے۔

تقلید کے معنی ہیں کسی مخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنااس میں جواس التَّقلِيدُ إِتَّبَاعُ الرَّجُلِ غَيرَه فِيْمَا سَمِعَه يَقُولُ

أوفِي فِعِلهِ عَللي زَعم أنَّه مُحِقَّ بلا نَظُر في

کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے من لے سیمجھ کر کدوہ اہل تحقیق میں ہے ہے۔ بغیر دلیل میں نظر کئے ہوئے۔

نيزاما مغزالى كتاب أمتصنى جلد دوم صخيك ٣٨ ين فرمات بين السَّقلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَول بِلاَ حُجَّته . مسلم الثبوت بين ب السَّقلِيدُ

اَلْعَملُ بِقُولِ الْغَيرِ مِن غَيرِ حُجَّتَه. ترجمهوه بى جواور بيان موااس تعريف معلوم مواكة صورعليه الصلاة والسلام كى اطاعت

کرنے کو تقلیز نہیں کہہ سکتے ۔ کیونکہا نکا ہرقول وفعل دلیل شرع ہے تقلید میں ہوتا ہے۔ دلیل شرع کو خدو یکھنا۔ لابذا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی

کہلا کیں گے ندکہ مقلد۔ای طرح صحابہ کرام وآئمہ دین حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کےامتی ہیں ندکہ مقلد۔ای طرح عالم کی اطاعت جوعام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یاان کے کام کواپنے لئے حجت نہیں بنا تا۔ بلکہ سیجھ کران کی بات مانتا

ہے کہ مولوی آ دمی جیں کتاب ہے و کیوکر کہدرہے ہوں گے اگر ثابت ہوجائے کہ ان کا ریفتو کی غلط تھا کتب فقد کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے

بخلاف ِقول امام ابوحنیفه ﷺ کے کہا گروہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کود کیچیرمسئلہ فرمادیں تو بھی قبول اورا گراہے قیاس ہے تھم دیں تو بھی قبول

تقلید دوطرح کی ہے۔تقلیدشری اورغیرشری تقلیدشری تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔جیسے روزے نماز' زکو ۃ وغیرہ کے مسائل میں آئمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہےاورتقلیدغیرشرعی دنیاوی ہاتوں میں کسی کی پیروی کرنا ہے۔جیسے طیب لوگ علم طب میں بوعلی سینا کی اور

شاعرلوگ داغ امیر یا مرزاغالب کی یانموی و صرفی لوگ سیسو بیا و خلیل کی پیروی کرتے ہیں ای طرح ہر پیشہ وراپے پیشہ میں اس فن کے ماہرین کی صوفیائے کرام جووظا نف واعمال میں اپنے مشائخ کے قول وفعل کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے گر تقلید شرعی نہیں بلکہ تقلید فی الطریقت

ہے۔اس کئے کہ بیشر کی مسائل حرام وحلال میں تقلید نہیں۔ ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے۔ تقلید غیرشرعی اگرشر بعت کےخلاف میں ہےتو حرام ہے اگرخلاف اسلام نہ ہوتو جائز ہے پوڑھی عورتیں اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی تمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جوخلاف شریعت ہیں تو حرام ہے اور طعبیب لوگ جوطبی مسائل میں بوعلی سیناوغیرہ کی پیروی کریں جو کہ مخالف اسلام

اوراس کا کہانہ مانوجس کا ول ہم نے اپنی یاد سے غافل کردیا اوروہ

ا پنی خواہش کے پیچھے چلااوراس کا کام حدے گزرگیا۔

نہ ہوں تو جائز ہے۔ای پہلی فتم کی حرام تقلید کے بارے میں قرآنِ کریم جگہ جگہ ممانعت فرما تا ہےاورالی تقلید کرنے والوں کی برائی فرما تا ہے۔ وَلاَ تُطِع مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَه عَن ذِكرنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ · وَكَانَ أَمرُه فُرُطاً. (پاردها سرة الله آيت ١٨)

ہوگا۔ بیفرق ضرور بادرہے۔

پیروی کرتے ہیں۔ پیتقلید د نیاوی ہے۔

علم ہیں توان کا کہانہ مان۔ لكَ بِهِ عِلمٌ فَلاَ تُطِعهُمَا. (پارها سراتران آيده ١ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جواللہ نے أتارا اور وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالُوا اِلْى مَا ٱنْزَلَ اللهُ وَإِلَى رسول کی طرف کہیں ہم کووہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دا دا کو الرَّسُولِ قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدِنَا عَلَيْهِ ابَاثَنَا پایا۔اگرچدان کے ہاپ دادا کچھندجا نیں اور شراہ پر ہوں۔ اَوَلَسوكَسان ابَساؤُهُمُ لاَيَعُلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَهِتَدُونَ. (پرديسردة آيت ١٠٠) اور جب ان سے کہا جاوے کہ اللہ کے اُتارے ہوئے پر چلوتو کہیں وَإِذَا قِيُـلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا ٱنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مے ہم تواس پر جلیں مے جس پراپنے باپ دادا کو پایا۔ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَائَنَا. (بِالْمَاسِرَة الْمَاسِدَة الْمَاسِدَة الْمَاسِدَة الْمَاسِدَة ان میں اور ان جیسی آیوں میں اس تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جوشریعت کے مقابلہ میں جائل باپ داداؤں کے حرام کا موں میں کی جاوے کہ چونکہ ہمارے باپ داداایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے۔ چاہے میکام جائز ہویا نا جائز۔ رہی شرعی تقلیدا ورائمہ دین کی اطاعت اس سےان آیات کو کوئی تعلق نہیں ان آیتوں سے تعلیدائمہ کوشرک یا حرام کہنامحض بے دینی ہے۔اُس کا بہت خیال رہے۔ دوسرا باب کن مسائل میں تقلید کی جاتی ھے کن میں نھیں تقلید شری میں پھے تفصیل ہے شری مسائل تین طرح کے ہیں۔ ا) عقائد ۲) وہ احکام جو صراحیۃ قرآنِ پاک یا حدیث شریف ہے ثابت ہوں اجتهاد کوان میں دخل نہ ہو۔ ۳) وہ احکام جوقر آن یا حدیث سے استنباط واجتها دکر کے نکالے جائیں۔ عقائد مين كى تقليد جائز نبين تفيرروح البيان آخر سوره مووزيرآيت نسصِيبَهُ م غَيسرَ مَسنقُوضِ مين بين - وَفِسى الأيَتِه ذَمَّ التَّقلِيد وَهُو قَبولِ قَولِ الغَيرِ بِلاَ دَليلٍ وهو جائز في الفُرُوع وَالعَمِلَيَاتِ وَلاَ يَجُوزُ في أُصولِ اللَّذِين وَالاعتِقَادِيَّاتِ بَل لَّابُدُّ مِنَ النَّظو وَالاستد لال. ٱكركونَ بم سے يو يَحْكد تو ديرور مالت وغيره تم نے كيے انى تو يہ نہ کہا جاویگا کہ حضرت امام ابوحنیفہﷺ کے فرمانے سے یا کہ فقدا کبرے بلکہ دلائلِ تو حید ورسالت ہے۔ کیونکہ عقا کدمیں تفلید نہیں ہوتی۔مقدمہ شامی بحث تقلیدالمفضول مع الافضل میں ہے۔ لینی جن کا ہم اعتقادر کھتے ہیں فرعی مسائل کےعلاوہ کہ جن کا اعتقاد (عَن مُعتَقَدِنَا) اَى عَمَّ نَعتَقِدُه مِن غَيرِ رکھنا ہرمکلّف پر بغیر کسی کی تقلید کے واجب ہے وہ عقائدوہ ہی ہیں المَسَائِلِ الفَرعِيَةِ مِمَّا يَجِبُ اِعتقَادُه عَلَى كُلِّ جن پراہلسنّت و جماعت ہیں اور اہلسنّت اشاعرہ اور ماترید میہ ہیں۔ مَكَلُّفِ بِـلا تَـقـلِيـدِ لِاَحَدٍ وَّهُوَ مَا عَلَيْهِ اَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَهُمُ الاشَاعِرِهُ وَالْمَا تُريدِيَّةُ نيرتفيركير پاره وس زيرا يت فاجره تي يسمع كلام الله سب حداف الايت مندل عَلى انّ التقليد غير كاف في الدين وانه لا بدمن النظو والاستد لال. صرح احكام بن بحي كى تقليد جائز نبيل - يا في نمازي نمازى ركعتين تين روزك روزك میں کھانا پینا حرام ہونا بدوہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے صراحة ہاس لئے بیرنہ کہا جائے گا کہ نمازیں پانچے اس لئے ہیں یاروزے ایک ماہ کے اس لئے میں کہ فقدا کبر میں لکھا ہے یا امام ابوطنیفہ علیہ نے فرمایا ہے بلکہ اس لئے قرآن وحدیث سے دلائل دیئے جائیں گے۔ جومسائل قرآن وحدیث یا اجهاع امت ہے اجتہاد واشنباط کر کے نکالے جائیں۔ان میں غیر مجتبد پر تقلید کرنا واجب ہے۔مسائل کی جوہم نے تقسيم كردى اوربتاديا كهكون سے مسائل تقليديد بين اوركون سے نہيں اس كابہت لحاظ رہے بعض موقعہ پرغير مقلداعتراض كرتے ہيں كەمقلدكونتى نہیں ہوتا کہ دلائل سے مسائل کو نکالے پھرتم لوگ نماز روزے کے لئے قرآنی آیتیں یاا حادیث کیوں پیش کرتے ہواس کا جواب بھی اس امریس آ گیا که روزه ونمازی فرضیت تقلیدی مسائل سے نہیں می بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر وغیرہ میں تقلید نہ ہوگی۔ جیسے کہ مسئلہ کفریز بدوغیرہ۔ نیز قیاسی مسائل میں فقہا کا قرآن وحدیث ہے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کیلئے ہوتا ہے۔وہ مسائل پہلے ہی ہے قول امام ہے

وَإِن جَاهَ الك عَلَى أَن تَشْرِكَ بِي مَالَيسَ

اوراگروہ تھے ہے کوشش کریں کہ تو میراشریک تلم برااس کوجس کا تجھ کو

# تيسرا باب

مانے ہوئے ہوتے میں تو بلانظر فی الدلیل کے میر معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں بلکہ بید دلائل سے مسائل حل نہ کرے۔

٢) مجتهد في المذهب

٣) مجتهد في المسائل

٣) اصحاب التخريج

۵) اصحاب الترجيح

مسائل دیکھ کرلوگوں کو بتادیں۔

٢) اصحاب التزيز (مقدمه شامي بحث طبقات الفقهاء)

### کس پر تقلید کرناواجب ھے اور کس پر نہیں مكلّف مسلمان دوطرح كے بين ايك مجتهد دوسرے غير مجتهد مجتهدوہ ہے جس مين اس قدرعلم ليافت اور قابليت ہوكة قر آنی اشارات ورموز سجھ سكے

اور کلام کے مقصد کو پیچان سکے اس سے مسائل نکال سکے۔ناتخ ومنسوخ کا پوراعلم رکھتا ہو علم صرف وحو بلاغت وغیرہ میں اکو پوری مہارت حاصل ہو احکام کی تمام آ بیوں اور احادیث پراس کی نظر ہو۔اس کے علاوہ ذکی اور حوث فہم ہود کیھوتفسیرات احمد میدوغیرہ جو کہاس درجہ پرنہ پہنچا ہووہ غیر مجتهدیا مقلد ہے۔ غیر مجتبد پرتقلید ضروری ہے۔ مجتبد کے لئے تقلید منع۔ مجتبد کے چید طبقے ہیں۔ ا) مجتهد في الشرع

مجتهد فی الشرع و ه حضرات بین جنهوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے۔ جیسے چاروں امام ابوحنیفۂ شافی 'مالک' احمد بن حنبل رضی الله عنهم اجمعین

۲) مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جوان اصول میں تقلید کرتے ہیں اوران اصول سے مسائل شرعیہ فرویہ خودا شنباط کر سکتے ہیں۔جیسے امام ابو

۳) مجتهد فی المسائل وه حضرات میں جوقواعداورمسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں ۔گروہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کی نصری خہیں ملتی ۔ان کوقر آن

اصحاب تخریف وه حضرات بین جواجتها دتو بالکل نہیں کر سکتے 'بال ائمہ میں ہے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے بین جیسے امام کرخی وغیرہ۔

۵) اصحاب ترجیح وه حضرات بین جوامام صاحب کی چندروایات مین سے بعض کوتر جیح وے سکتے بین ایسی کسی مسئلہ میں حضرت امام ابوحنفیہ ﷺ

کے دوقول روایت میں آئے تو ان میں ہے کس کوتر جیج دیں۔ بیدہ کر سکتے ہیں۔اس طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہوتو کسی کے

۲) اصحاب تمیز وه حضرات بین جوظا هر مذهب اور روایات نا دره ای طرح قول ضعیف اور توی اورا تو کا میں فرق کر سکتے بین که اقوالِ مردوده اور

جن میں ان چیوصفوں میں سے پچھ بھی نہ ہوں۔وہ مقلد کھن ہیں۔ جیسے ہم اور ہمارے زمانہ کے عام علاء کدان کا صرف بیرہی کام ہے کہ کتاب سے

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مجتمد کو تقلید کرنا حرام ہے۔ توان چیو طبقوں میں جوصاحب ہیں جس درجہ کے مجتمد ہوں گے۔وہ اس درجہ سے کسی کی تقلید نہ

کریں گے۔اوراس ہےاو پروالے درجہ میں مقلد ہوں گے جیسے امام ابو یوسف ومحدر حمہما اللہ تعالیٰ کہ بیر حضرات اصول اور قواعد میں توامام اعظم رحمة

جماری اس تقریرے غیرمقلدوں کا بیسول بھی اُٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف ومحمطیجا الرحمۃ حنفی ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کی

جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔توبی کہا جاوے گا کہ اصول وقواعد میں بید حضرات مقلد ہیں۔اس میں مخالفت نہیں کرتے اور فرعی مسائل میں

بیرسوال بھی اُٹھ گیا کہتم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتو کی دیتے ہواورامام ابوصیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کوچھوڑتے ہو پھرتم حنقی

کیے؟ جواب آ گیا کہ بعض درجہ کے فقہاءاصحاب ترجیح بھی ہیں جو چند قولوں میں ہے بعض کوتر جیح دیتے ہیں ای لئے ہم کوان فقہاء کا ترجیح دیا ہوا جو

قول ملااس پرفتوی دیا عمیامیسوال بھی اُٹھ گیا کہ تم اپنے کوشفی پھر کیوں کہتے ہو۔ ایوشی یامحدی یا ابن مبار کی کہو! کیونکہ بہت می جگہ تم ان کے قول پڑسل

کرتے ہوامام ابوحنیفہ ﷺ کا قول چھوڑ کر۔ جواب بیہی ہوا کہ چونکہ ابو بوسف ومحمد ابن مبار کہ حمیم اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال امام ابوحنیفہ علیہ الرحمة کے

بوسف ومجدا بن مبارك حمهم الله اجمعين - كدبية واعد مين حضرت امام ابوحنيفه كالمشك مقلدين اورمسائل مين خودمجهتد -

وحدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں۔جیسےا مام طحاوی اور قاضی خان مشس الائمہ سرخسی وغیر ہم۔

قول کوتر جیح دے سکتے ہیں کہ ہزااولی یا ہزااصح وغیرہ جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدا ہیں۔

الله تعالى عليد كے مقلد بين اور مسائل ميں چونكه خود مجتهد بين اس لئے ان ميں مقلد نہيں۔

خالفت كرتے ہيں اس ميں خودمجتبد ہيں۔وه كسى كےمقلد نبيں۔

روایات صغیفه کوترک کردی \_اور سیح روایات اور معتبر قول کولیں \_جیسے که صاحب کنز اور صاحب درمختار وغیره\_

سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعدا ختیار فرمایا جاتا تھا۔ اگر بیختصری تقریر خیال میں رکھی گئی تو بہت مشکلوں کوان شاءاللہ عز وجل حل کردے گی اور بہت کام آ و یکی بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہم میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے۔لبذہم کسی کی تقلیر نہیں کرتے۔اس کے لئے بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ۔صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے لئے کس قدرعکم کی ضرورت ہےاوران حضرات کو وہ قوت علمی حاصل ہے بیانہیں۔ حضرت امام رازی ٔ امام غزالی وغیرہ امام ترمذی وامام ابوداؤ دوغیرہ حضو یغوث پاک۔حضرت بایزید بسطامی ٔ شاہ بہاءالحق نقشبنداسلام میں ایسے پاپیہ کے علماءاورمشائخ گزرے کہان پراہلِ اسلام جس قدر بھی فخر کریں کم ہے۔ گران حضرات میں سے کوئی صاحب بھی مجتہدنہ ہوئے بلکہ سب مقلد ہی ہوئے۔خواہ امام شافعی کےمقلد ہوں۔ یا امام ابوحنیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رز مانہ موجودہ میں کون ان کی قابلیت کا ہے جب ان کاعلم مجتبد بننے کیلئے کافی نہ ہوا۔توجن بے چاروں کوابھی حدیث کی کتابوں کے نام لینا بھی نہ آتے ہوں وہ کس ثنار میں ہیں۔ ایک صاحب نے دعوی اجتہاد کیا میں نے ان سے صرف اتنا ہو چھا کہ سورۃ تکاثر سے کس قدرمسائل آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں حقیقت مجاز، صری و کنار خاہرونص کتنے ہیں۔ان پیچارے نے ان چیزوں کے نام بھی ندسنے تھے۔ چوتها باب تقلید واجب مونے کے دلائل اس باب میں ہم دوفصلیں لکھتے ہیں۔ پہلی فصل میں تو مطلقاً تقلید کے دلائل ہیں۔ دوسری تقلید محف کے دلائل۔ فصل اوّل: تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اوراحادیث سحیحہ اور عمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے۔ تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتهدین بھی ہرایک تقلید کا ثبوت ہے۔ ہم کوسیدھارات چلا۔ان کاراستہ جن پرتو نے احسان کیا۔(سرہ ۃ تھ) اهدنسا الصِّراط المستقيم صواط الَّذِين أنعمت عليهم. (بإرواس وآآيته) اس ہے معلوم ہوا کہ صراط مستنقیم وہی ہے۔جس پراللہ کے نیک بندے چلے ہوں اور تمام مفسرین محدثین فقہاءاولیاءاللہ فوث قطب وابدال اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب ہی مقلدگز رے۔لہٰذاتقلید ہی سیدھارسانہ ہوا۔کوئی محدث ومفسرُ ولی غیرمقلدنہ گز را غیرمقلدوہ ہے جومجتهد نہ ہو۔ پھر تقلید نه کرے۔جومجہزہ ہو گک تقلید نہ کرے۔وہ غیر مقلد نہیں کیونکہ جہزر کوتقلید کرنامنع ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (سوره بقر) اللهُ مَان پر بوجهُ بيس وَالنَّا مُراس كي طاقت بجر-اس آیت ہے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو جو خص اجتہاد نہ کر سکے اور قر آن سے مسائل نہ نکال سکے۔ اس سے تقلید نہ کرانا اوراس سے استنباط کرناطافت سے زیادہ بو جھدڈ الناہے۔ جبغریب آ دمی پرز کو ۃ اور جج فرغن نہیں تو بے علم پرمسائل کا استبناط کرانا کیونگرضروری ہوگا۔ اطاعت كروالله كى اوراطاعت كرورسول كى اورتحكم والول كى جوتم ييس اَطيعُوا اللهَ وَاطيعُوا الرَّسُول وَ اُولِے الامر منكم. (ياره ٥ موره ١٨ يت ٥٩) اس آیت میں نتین ذاتوں کی اطاعت کا تھم دیا گیا۔اللہ کی ( قر آن ) رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی (حدیث)امروالوں کی (فقہ واشنباط کےعلماء)

مرکلمہ اطبعوا دوجگہ لایا گیا۔اللہ کے لئے ایک اور رسول علیہ السلام اور تھم والوں کے لئے ایک۔ کیونکہ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت

کی جائے گی نہ کہاس کے فعل میں اور نہاس کے سکوت میں۔وہ کفار کوروزی دیتا ہے بھی ان کو ظاہری فتح دیتا ہے وہ کفر کرتے ہیں۔گمران کوفوراً

اصول اورقوا نین پرہنے ہیں۔لہذاان میں سے کسی بھی قول کو لینا در حقیقت امام صاحب ہی کے قول کو لینا ہے جیسے حدیث پرعمل در حقیقت قرآن پر

ہی عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا تھم دیا ہے مثلاً امام اعظم رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ کوئی حدیث تھیج ٹابت ہوجاوے تو وہ ہی میرا نہ ہب

ہے۔ابا گرکوئی محقق فی المذاہب کوئی محیح حدیث یا کراس پڑمل کرے تووہ اس سے غیر مقلد نہ ہوگا۔ بلکہ خفی رہے گا۔ کیونکہ اس نے اس حدیث پر

امام صاحب كاس قاعد ب يمل كيابه يورى بحث و يجعوم عدمه شامى مطلب صَسعٌ مَن الاحسام اذا صِعة السحديث فهو

هذهبي. امام صاحب كے اس قول كامطلب بيجى ہوسكتا ہے كہ جب كوئى حديث سيح ثابت ہوئى ہے تو وہ ميراند ہب بنى يعنى ہرمسكا اور ہرحديث

میں میں نے بہت جرح قدرح اور تحقیق کی ہے تب اسے اختیار کیا چنانچہ حضرت امام کے یہاں ہر مسئلہ کی بڑی چھان بین ہوتی تھی۔ مجتهدشا گردوں

باوشاه اور بادشاه کا حاکم ۔عالم مجتهد للبذا منتجہ وہ ہی نکلا کہ اولی الامرعلائے مجتهدین ہی ہوئے اگر باوشاہِ اسلامی بھی مرادلو۔ جب بھی تقلید تو ثابت ہوہی گئی۔عالم کی نہ ہوئی بادشاہ کی ہوئی۔ بیکھی خیال رہے کہ آیت میں اطاعت ہے مراوشر کی اطاعت ہے۔ ا یک نکتهاس آیت میں ریجھی ہے کہا حکام تین طرح کے ہیں۔صراحة قر آن سے ثابت جیسے کہجس عورت غیرحاملہ کا شوہر مرجائے تواس کی عدت چار ماہ دس دن ہان کے لئے تھم جوااطب معوا اللہ دوسرے وہ جوصراحتہ حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے کہ چاندی سونے کا زیور مرد کو پہنتا حرام ہے اس کے لئے فرمایا گیاو اطبیعوا الو سول تیسرے وہ جونہ تو صراحیۂ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے جیسے کہ جاول میں سود کی حرمت قطعی ہے۔ اس كے لئے فرمایا كياأولى الامو منكم تين طرح كا حكام اور تين علم \_ فاستُلوا أهل الذكر ان كنتم التعلمون. تواكو اعلم والول سي يوچوا كرتم كولمنيس-اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ جو مخص جس مسئلہ کو نہ جانیا ہو۔ وہ اہلِ علم ہے دریافت کرے۔ وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔مجتمدین سے دریافت کئے جائیں۔بعض لوگ ہتے ہیں کہ اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں۔جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے کیکن میسیح نہیں۔اس لئے کہاس آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں اور پوچھنے کی وجہ ہے نہ جاننا توجس چیز کوہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنالا زم ہے۔ اوراس کی راہ چل جومیری طرف رجوع لایا۔ واتبع سبیل من اناب الی . اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنے والوں کی اجاع (تقلید) ضروری ہے بیچم بھی عام ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید اور وہ جوعرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دے ہماری واللذين يقولون ربناهب لنامن ازواجِنَا بیو یوں اور ہماری اولا و سے آتھھوں میں ٹھٹڈک اور ہم کو پر ہیز وَذُرِّيتِٰنَا قُرَّهَ اَعِيُنٍ وَّاجُعَلْنا للمتقين امامًا. گاروں کی پیشوا بنا۔ اس آیت کی تفسیر میں معالم النزیل میں ہے۔ ہم پر ہیز گارول کی پیروی کریں اور پر ہیز گار ہماری پیروی کریں۔ فنقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. اس آیت ہے بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی پیروی اوران کی تقلید ضروری ہے۔ جس دن ہر جماعت کوہم اس کے امام کے ساتھ بلا تمثیگے۔ اس کی تفسیرروح البیان میں اس طرح ہے۔ یاامام دینی پیشواہے۔ پس قیامت میں کہاجاو گے گا کہا رحفی اے او مُقَدَّم في الدِّينِ فَيَقَالُ يَاحَنُفيُّ يا شافِعِيُّ. اس ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلایا جاوے گا۔ یوں کہا جاویگا کہ: اے حفیواے شافعیو اے مالکیو چلو! توجس نے امام بی نہ پکڑااس کوئس کے ساتھ بلایا جائے گا۔اس کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جبیبا کہ خلص مومن واذا قيل امنوا كما امن النَّاس قالُوا ٱنْؤَمنُ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایساایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف كما امن السُّفَهاءُ. معلوم ہوا کہ ایمان بھی وہ ہی معتبر ہے جوصالحین کا سا ہو۔ تو مذہب بھی وہ ہی ٹھیک ہے۔ جو نیک بندوں کی طرح ہواوروہ تقلید ہے۔ دوسری فصل تقلید شخصی کے بیان میں مشكوة كتاب الامارة مين بحوالمسلم بي كرحضور علي فرمات بير-

عذاب نہیں جھیجتا۔ہم اس میں رب نعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کفار کی امداد کریں بخلاف نبی علیہالسلام وامام جمتند کے کہان کا ہر کھم ان کا ہر کام اور

ان کاکسی کو پچھکرتے ہوئے دیکھ کرخاموش ہونا۔ تینوں چیزوں میں ان کی پیروی کی جاوے گی۔اس فرق کی وجہے دوجگہ اطبیعو ابولاا اگر کوئی کیے

کدامروالوں سےمرادسلطان اسلامی ہےتو سلطانِ اسلامی کی اطاعت شرعی احکام میں کی جاو تیگی نہ کہ خلاف شرع چیزوں میں اورسلطان وہ شرعی

احکام علماء مجتبدین بی سےمعلوم کرے گاتھم توسب میں فقیہ کا ہوتا ہے۔اسلامی سلطان محض اس کا جاری کرنے والا ہوتا ہے۔تمام رعایا کا حاکم

عا ہتا ہوکہ تبہاری لاٹھی تو ڑ دےاور تمہاری جماعت کو متفرق کردے تو يريـدُ ان يَّشُقَّ عـصـاكـم ويفرِّقَ جماعتكم اس کونل کردو۔ اس میں مرادامام اورعلاء دین ہی ہیں۔ کیونکہ حاکم وفت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں ہے۔ مسلم نے كتاب الامارة ميں ايك باب باندها باب و جو ب طاعته الامواء في غير معصيته. يعني اميركي اطاعت غير معصيت میں واجب ہاس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے۔ مشکلوۃ شریف کتاب البیوع باب الفرائض میں بروایت بخاری ہے کہ حضرت ابوموکیٰ اشعری نے حضرت ابن مسعود کے بارے میں فرمایا لاتستئلوا في مادام هذا الحبرُ فيكم جبتك كريهامة يسرين بحص مائل نريوجو معلوم بواكافضل كروت ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے اور ہر مقلد کی نظر میں اپناا مام افضل ہوتا ہے۔ فتح القد رییس ہے۔ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو پھران پر کسی کو حاکم بنائے من تولَّىٰ امر المسلمين شيئًا فاستعمل حالانکہ جانتا ہو ہمسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن و عليهم رجُلاً وَيعلم ان فيهم من هو اولي حدیث کا جانے والا ہے تو اس نے اللہ ورسول علیہ السلام اور عام بذالك و اعلم منه بكتاب الله وسنَّة رسوله مسلمانوں کی خیانت کی۔ فقد خان الله ورسوله وجماعتة المُسلمين. مشکلوة كتاب الامارة فصل اوّل ميں ہے۔ جومر جائے حالانکہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو۔وہ جہالت من مات وليس في عنقه بيعةً مَّتَ ميتَةً اس میں امام کی بیعت یعنی تقلیداور بیعت اولیاءسب ہی واخل ہیں ورنہ بتاؤ فی زمانہ وہانی کس سلطان کی بیعت میں ہیں۔ بیتو چندآیات واحادیث تھیں۔اس کےعلاوہ اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔گراختصاراً اُسی پرقناعت کی گئی۔اب امت کاعمل دیکھو۔تو تیع تابعین کے ز مانه سے اب تک ساری امت مرحومه اس ہی تقلید کی عامل ہے کہ جوخود مجتہد ندہو۔ وہ ایک مجتہد کی تقلید کرے اور اجماع امت پرعمل کرنا قر آن و حدیث سے ثابت ہاور ضروری ہے۔قرآن فرماتا ہے: اور جورسول کی مخالفت کرے بعداس کے کہ چن راستہ اس پرکھل چکا ومن يُشاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبيَّن لَهُ اورمسلمانوں کی راہ سے جدارات ہے جم اس کواس کی حالت پر چھوڑ الهُ الى ويتبع غير سَبِيلِ المُؤمنين نولِّه دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کرینگے۔ اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے ماتولِّے و نصله جهنَّم وساعت مصيراً. جس معلوم ہوا کہ جوراستہ عام مسلمانوں کا جواس کواختیار کرنافرض ہےاور تقلید پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی اوراس سے پہلے بھی عام مسلمان تقلیدِ شخصی ہی کواچھا جانتے آئے اور مقلد بی ہوئے آج بھی عرب وعجم میں مسلمان تقلید شحضى ہى كرتے ہيں اور جوغير مقلد ہوا وہ اجماع كامتكر ہوااگرا جماع كااعتبار نەكروتو خلاف صديقى و فاروقى كس طرح ثابت كروگے تو اجماع لغت سے ہی ثابت ہوئی۔ یہاں تک کہ چوخص ان دونوں میں ہے کسی کا بھی انکارکر ہے وہ کا فر ہے۔ دیکھوشا می وغیر واسی طرح تقلید پر بھی اجماع ہوا۔ تغيرخازن زيرآيت و مُحونُوا مع الصَّاد قِينُ بكه بوبرصديق الله في انصار حفرما يا كقرآن شريف في مهاجرين كوصادقين كها أو لنُعكَ هُمُ الصَّدِقُونَ كِرِفرها ياوَ كُونُوُا مَعَ الصَّدِقِينَ تِحول كِساته ربور لبْداتم بمى عليحده خلافت نه قائم كرو - بهار بساته رہوا یسے ہی ہیں غیرمقلدوں سے کہتا ہو کہ پچوں نے تقلید کی ہےتم بھی ان کے ساتھ رہو۔مقلد بنو۔ عقلى دلائل: د نیامیں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کے نہیں کرسکتا۔ ہر ہنراورعلم کے قواعد۔سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ دین کا معاملہ تو دنیا ہے کہازیادہ مشکل ہے۔اس میں بھی اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوگی علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلال حدیث اس لئے ضعیف

من اتاكم وامركم جميعٌ على رجل واحدٍ

جوتمبارے پاس آ وے حالانکہ تم ایک مخص کی اطاعت پر متفق ہووہ

پانچواں باب تقلید پر اعتراضات اور جوابات کے بیان میں مسئلة تقليد پرمخالفين كےاعتراضات دوطرح كے ہيں۔ايك واجبات طعنے اورتمسٹحران كے جوابات ضروري نہيں۔دوسرے وہ جن سے مقلدين كوغير مقلد دهو كا دية بين اورعام مقلدين دهو كا كها ليتي بين - بيحب ذيل بين: سوال(۱): اگرتقلید ضروری تقی تو صحابهٔ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے؟ جواب: صحابهٔ کرام کوکسی کی تقلید کی ضرورت نتھی۔وہ تو حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کےامام اور پیشوا ہیں کہ ائم۔ دین امام ابوصنیفه وشافعی وغیره وغیره وضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی پیروی کرتے ہیں۔مشکلو ة باب فضائل الصحاب میں ہے: أصبحابي كالنُّجُومِ بِأَيِّهِم إقتكَ يُتُم إهْتَدَيتُم. ميرك صحابة سارول كاطرح بينتم جن كي بيروى كروع بدايت پالو گے یم لازم پکڑومیری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ عَلَيْكُم بَسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين. بیسوال تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی کہے ہم کسی کے امتی نہیں ۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کسی کے امتی نہ جیجے تو امتی نہ ہونا سنت رسول اللہ عظیمیّۃ ہے۔اس سے بیدنی کہا جاوے گا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام تو خود نبی ہیں سب آپ کی امت ہیں وہ کس کے امتی ہوتے۔ہم کوامتی ہونا ضروری بايس بى صحاب كرام تمام كامام بيران كاكون مسلمان امام بوتا؟ نہرے پانی اس کھیت کو دیا جاوے گا جو دریا ہے دوہو۔ مکمرین کی آ واز پروہ ہی نماز پڑھے گا جوامام سے دوہولب دریا کے کھیتوں کونہر کی ضرورت نہیں۔صفِ اوّل کے مقتدیوں کومکمرین کی ضرورت نہیں صحابہ کرام صفِ اوّل کے مقتدی ہیں۔وہ بلاواسط سینہ پاک مصطفیٰ عظی سے فیض لینے والے ہیں۔ہم چونکماس بحرے دور ہیں البذا کسی نہر کے حاجتمند ہیں۔ پھر سمندرے ہزار ہادریا جاری ہوتے ہیں۔ جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا بے گران سب کے نام اور رائے جدامیں کوئی گڑگا کہلاتا ہے کوئی جمنا ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آب رحمت کے سمندر میں۔اس سیند میں سے جونہرامام ابوحنیفہﷺکے سینہ سے ہوتی ہوئی آئی اسے خفی کہا گیا جوامام ما لک کے سینہ سے آئی وہ مذہب مالکی کہلایا۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام

جداگا نہاوران نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ سحابہ کرام کو جیسے حدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے سحابہ کرام کے لئے نہیں۔

سوال (٢): رببري كے لئے قرآن وحديث كافى ميں ان ميں كيانيس جوكدفقد سے حاصل كريں قرآن فرما تا ہے كه:

ان آتوں معلوم ہوا كر آن ميں سب ہاور قرآن سب كے لئے آسان بھى ہے پيركس لئے مجتهد كے پاس جاوين؟

جواب: قرآن وحدیث بیشک رہبری کے لئے کافی ہیں۔اوران میں سب کھے ہے۔ مگران سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونی جائے۔سمندر میں

موتی ہی۔ گھران کو نکالنے کے لئے خوطہ خور کی ضرورت ہے۔ائمہ دین اس سمندر کے خوطہ زن ہیں۔طب کی کتابوں میں سب پچھ لکھا ہے۔ گھر ہم کو

حكيم كے پاس جانااوراس سے نسخ ججويز كرانا ضرورى ب-ائمدوين طيب بيس و كَفَد يَسَّوْنَا الْقُولُانَ مِس فرمايا به كهم في آن كوحفظ

كرنے كے لئے آسان كيا ہے۔ ندكداس سے مسائل استباط كرنے كے لئے ۔ اگر مسائل ثكالنا آسان ہيں تو پھر حديث كى بھى كيا ضرورت ہے۔

قرآن ميس سب كچھ ہاورقرآن آسان ہے نيز پرقرآن سكھانے كے لئے ني كيوں آئ؟ قرآن ميں ہويُ عَلِمَهُ مُهُ الْحِسْبَ وَالْحِكْمَةَ

وَلا رطبِ وَّلا يَابِسِ إلَّا فِي كِتَابِ مُّبِيُن ولقد

يَسَّرنا الْقُرانَ لِلذِكرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ.

ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کوضعیف کہا ہے۔اس کا قول ماننا میدی تو تقلید ہے۔قرآن کی قرأت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ

فلاں نے اس طرح اس آیت کو پڑھا ہے قر آن کے اعراب آیات سب ہی تقلید ہی تو ہے نماز میں جب جماعت ہوتی ہے۔ تو امام کی تقلید سب

مقتذی کرتے ہیں۔حکومتِ اسلامی میں تمام مسلمان ایک باوشاہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ریل میں بیٹھتے ہیں تو ایک افجن کی ساری ریل والے تقلید

کرتے ہیں۔غرضیکدانسان ہرکام میںمقلدہاورخیال رہے کدان سب عورتوں میں تقلیر شخص ہے۔نماز کےامام دونہیں۔باوشاہ اسلام دونہیں ۔تو

جبكه تنين آ دمى سفر ميس مول توايك كواپناا ميريناليس\_

اور نہ ہے کوئی تر اور خٹک چیز جوایک روثن کتاب میں تھی نہ ہواور

بیشک ہم نے قرآن یا دکرنے کے لئے آسان فرمادیا تو ہے کوئی یا د

شریعت کے امام ایک مخص دوکس طرح مقرر کرسکتا ہے۔

إِذَا كَانَ ثَلَثَةً فِي سَفَرٍ فَليؤمِّرُوا احدهُم.

مشکوة كتاب الجهاد باب اداب السفر ميں ہے۔

اوروہ نبی ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔قرآن وحدیث روحانی دوائیں ہیں امام روحانی طبیب۔ مت مان کمی کا قول و قرار ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار فتنه در دین نبی اندا ختند! وین حق راحار مذہب سا ختند جواب: بیشعراصل میں چکڑ الو بوں کا ہے: مت مان نبی کا قول و کرار ہوتے ہوئے کبریا کی گفتار دوسراشعر بھی اس طرح ہے۔ فتنه در دین نبی اندا ختنده مجد دوخشت علیحده سا ختند حار مذهب كاجواب بم في اسيند ديوان مين دوشعرول مين اس طرح دياسي: سلسلے دونوں جار جار لطف عجب ہے جار میں حار رسل فرشتے حار حار کتب ہیں وین حار چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں آتش و آب و خاک و باد سب کا انہی ہے ہے چار کا عدوتو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے۔ کتا ہیں بھی چار جمیجیں۔اور دین بھی چار ہی بتائے انسان کاخمیر بھی چار ہی چیزوں سے کیا وغیرہ وغیرہ۔جب مقصود کے چاروں رائے گھر گئے تو پھرو ہاں پہنچنا ناممکن کیونکہ رائے چار ہی ہو سکتے ہیں۔خانہ کعبہ کے ارگر د چارطرف نماز ہوتی ہے۔مگررخ سب کا کعبہ کوایے بی حضورعلیدالصلوة والسلام تو کعبدایمان جیں۔ جاروں ند جبوں نے جاروں راستے تھیر لئے۔ وہابی کس راستے ہو ہاں پہنچیں گے؟ مسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ندېب چار داه اند بېر منت جو جاده پيائي خود کیے بنی از چبار طرف کعبہ راچوں تو سجدہ بنمائی جس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہائی طرح حدیث کے ہوتے ہوئے فقد کی ضرورت ہے۔فقد قرآن وحدیث کی تفییر ب اور جو تھم كەنىم كونىرىدىث ميس ملے ندقر آن ميس اس كوفقدى بيان فرما تا ب\_ آ خریں میں منکرین قیاس سے دریافت کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی تصریح قرآن وحدیث میں نہ ملے یا بظاہرا حادیث میں تعارض واقع ہو وہاں کیا کروگے؟ مثلاً ہوائی جہاز میں نماز پڑھناکیسی ہے؟ ای طرح اگر جمعہ کی نماز میں رکعت اوّل میں جماعت تھی ۔ رکعت دوم میں جماعت میچھے سے بھاگ گئی اب ظہر پڑھیں یا جعہ؟ ای طرح دیگرمسائل قیاسیہ میں کیا جواب ہوگا؟اس لئے بہتر ہے کہ کسی امام کا دامن پکڑلو۔اللہ عز وجل تو فیق دے۔

# بحث علم غيب

ان کی خوشبو وغیر وغیب نہیں کیونکہ میرچیزیں اگرچہ آگھ سے چھی ہیں ۔گردوسرے حاس سے معلوم ہیں جن اور ملائکہ اور جنت ودوزخ ہمارے لئے

اس وقت غیب نہیں ہیں۔ کیونکہ نہ انکوحواس سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ بلادلیل عقل سے ۔غیب دوطرح کا ہے ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم

ہو سکے یعنی دلائل ہےمعلوم ہو سکے دوسراوہ جس کو دلیل ہے بھی معلوم نہ کرسکیں پہلے غیب کی مثال جیسے جنت دوزخ اور خدائے پاک کی ذات و

صفات کہ عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات دیکھ کران کا پیۃ چلتا ہے۔ دوسرے غیب کی مثال جیسے قیامت کاعلم کہ کب ہوگی۔انسان کب مریگا اور

عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ، بدبخت ہے یا نیک بخت کہان کو دلائل ہے بھی معلوم نہیں کر سکتے ۔ای دوسرے غیب کومفاتح الغیب کہا جا تا

جاوراس كوپروردگارعالم فرمايا فَلا يُطْهِو عَلى غَيبِهِ أَحَدًا إلا من ار تَضَى مِن رَّسُول تغير بيفاوى يُؤمِنُونَ بِالغَيبِ

قَـول جَـمهُـورِ الـمُـفَسِّرِينَ أَنَّ الغَيبَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَائِباً عَنِ الحاَسَّةِ ثُمَ هٰذَا يَنقَسِمُ إلىٰ مَا عَلَيهِ

عام مفسرین کا بیقول ہے کہ غیب وہ ہے جوحواس سے چھپا ہوا ہو۔ پھرغیب کی دونشمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ جس پردلیل ہے دوسرے وہ جس پر کوئی

وِهُـوَ مَـا غَابَ عَنِ الحِسِّ وَالعَقلِ غَيبَةً كَامِلَةً بِحيثُ لاَ يُدرَكَ بِوَاحِدٍ مَّنِهَا اِبتِدَاءً بِطَرِيقِ البَدَاهَةِ

وَهُوَ قِسمَانِ قِسمٌ لاَ دَليِلَ عَلَيهِ وَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقَولِهِ عِندَه مَفَاتِحِ الغَيبِ وَقِسمٌ نُصِبَ عَلَيهِ دَليلٌ

' فیب وہ ہے جوحواس اور عقل سے پورا پورا چھیا ہوا ہواس طرح کہ کسی ذریعہ ہے بھی ابتداء تھلم کھلامعلوم نہ ہوسکے فیب کی دوشمیں ہیں ایک وہ

فتم جس پرکوئی دلیل نہ ہووہ ہی اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں۔دوسری قتم وہ جس پردلیل قائم ہوجیسے اللہ تعالیٰ اور

فائدہ رنگ آ تھے۔ دیکھاجاتا ہے۔ بوناک سے سوتھی جاتی ہاورلذت زبان سے اورآ واز کان مے محسوں ہوتی ہے۔ تورنگت زبان وکان کے

لئے غیب ہےاور بوآ تکھ کے لئے غیب اگر کوئی اللہ کا بندہ بواور لذت کوان کی شکلوں میں آتکھ سے دیکھ لے وہ بھی علم غیب اضافی ہے جیسے اعمال

قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے۔ اگر کوئی ان شکلوں کو یہاں دیکھ لے تو رہی علم غیب ہے۔حضور غوث پاک رضی اللہ عنفر ماتے ہیں۔

اس طرح جوچیز فی الحال موجود نه ہونے یا بہت دور ہونے یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نظر ند آسکے وہ بھی غیب ہے اوراس کا جانناعلم غیب۔

وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَفِيُّ الَّذِي لاَ يُدرِكُهُ الْحِسنُ وَلاَ تَقْتَصنِيهِ بَدَاهَةُ الْعَقْل

''غیب سے مرادوہ چھیی ہوئی چیز ہے جسکوحاس نہ پاسکیں اور نہ بداہۃ اس کوعقل جاہے۔''

تفسیر کبیر سورہ بقر کے شروع میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

تفيرروح الميان ميس شروع سوره بقر يُؤهِنُون بالغيب ك ماتحت بـ

وَمَا مِنِهَا شُهُورًا وِدُهُورٌ تَمُرُ وَتَنقَضِي إِلَّا أَتَالَى

'' کوئی مہینہ اورکوئی زمانہ عالم میں نہیں گزرتا مگروہ ہمارے پاس ہوکرا جازت لے کرگزرتا ہے۔''

دَليل" وَإلىٰ مَا لا دَليلٌ عَلَيهِ

كاَ الصَّانِع وَ صِفَا تِهِ وَهُوَ المُرَادُ

اسکی صفات وہ ہی اس جگہ مرادہے۔''

وليل خبيس\_

کے لئے جمبئی نہیں۔ کیونکہ وہ یا تو آگھ سے دیکھ آیا ہے ماس کر کہدر ہاہے کہ جمبئی ایک شہر ہے۔ میحواس سے علم ہوا۔اس طرح کھانوں کی لذتیں اور

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔جس کوانسان نہ تو آ کھیا کان وغیرہ حواس مے محسوں کرسکے اور نہ بلادلیل بداعة عقل میں آسکے لہذا پنجاب والے

غیب کی تعریف اور اس کی اقسام کے بیان میں

پہلی فصل

اس میں چند فصلیں ہیں

اس میں ایک مقدمه ہے اور دوباب اور ایک خاتمه بمنه و کرمه

ا۔ نشس علم کی چیز کا بھی ہو برانہیں۔ ہاں بری باتوں کا کرنا کرنے کے لئے سیسنابراہے ہاں بیہوسکتا ہے کہ بعض علم دوسر علموں سے زیادہ افضل ہوں۔ جیسے علم عقا کد علم شریعت علم نصوف دوسر ہے ملموں سے افضل ہیں مگر کوئی علم فی نفسہ برانہیں جیسے بعض آیات قرآنیہ بعض سے زیادہ ثواب ركمتى قُل هُوَ الله من تبانى قرآن كا ثواب جركر تبَّت يَدَا من بيثواب بين (ديموروح البيان ديرَيت)وَ لَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ إحتِلافاً كَثِيرًا ليكن كوئي آيت بري نبيل اس لئے كما كركوئي علم برا ہوتا تو خدا كوبھى وہ حاصل نہ ہوتا كہ خدا ہر برائى سے پاك ہے نیز فرشتوں کوخدا کی ذات وصفات کاعلم تو تھا۔ گمرحصرت آ دم علیہ السلام کو عالم کی ساری اچھی بری چیزوں کاعلم دیا۔ اور وہ ہی علم ان کی افضیلت کا ثبوت ہوا۔اس علم کی وجہ سے وہ ملائکہ کے استاو قرار پائے اگر بری چیزوں کاعلم براہوتا تو حضرت آ دم علیہ السلام کوعلم دے کراستاد نہ بنایا جاتا۔ نیز د نیامیں سب سے بدتر چیز ہے کفروشرک یکرفقہا فرماتے ہیں کیلم حسد بغض اورالفاظ کفرییشر کید کا جاننا فرض ہے تا کہاس سے بچے۔اسی طرح جادو سکھنافرض ہےدفع جادو کے لئے شامی کے مقدمہ میں ہے۔ وَعِلمُ الرِّ يَاءِ وَعِلمُ الحَسَدِ وَالعُجَبِ وَعِلمُ الاَلفَاظِ المُحرَّمَةِ وَالمُكَفِّرَةِ وَ لَعَمَرِى هٰذَا مِن اَهَمِّ المُهَمَّاتِ (ملخصاً) "ليعنى علم ريا ورحسد وحرام اور كفريكلمول كاسكيصنا فرض ہےاور والله بيربت ہىضرورى ہے۔" اى مقدمة ثامى بحث علم نجوم ورل مين فرماتے ہيں۔ وَ فَى ذَخِيرَةِ النَّظرِ تَعَلَّمُه فَر ضَّ لِوَ دّ ِ سَاحِرِ أهلِ المحوبِ '' ذخیرہ ناظرہ میں لکھا ہے کہ جادو سیکھنا فرض ہے اہل حرب کے جاد وکو دفع کرنے کے لئے۔'' احیاءالعلوم جلداول باب اول قصل سوم برے علوم کے بیان میں ہے علم کی برائی خودعلم ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ بندوں کے حق میں تین وجہوں سے ہے الخ۔ اس بیان سے بخو بی واضع ہوا کنفس علم کسی شے کائز انہیں۔اب منکرین کاوہ سوال اٹھ گیا کہ حضورعلیہ السلام کو بری چیزوں، چوری، زیا، جادو،اشعار کا علمنہیں تھا۔ کیونکدان کا جاننا عیب ہے۔ بتاؤ خدا کو بھی ان کاعلم ہے یانہیں؟ ای لئے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کاعلم حضور علیہ السلام ہے زیادہ مانا بیتوابیاہؤا، جیسے مجوی کہتے ہیں کہ خدائے یاک بری چیزوں کا خالق نہیں ہے کیونکہ بری چیزوں کا پیدا کرنا بھی براہے۔نعوذ ہاللہ۔اگرعلم

جاد و براہے تو اس کی تعلیم کے لئے رب کی طرف سے دوفر شتے ہاروت و ماروت کیوں زمین پراترے؟ موکیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے جادو کے

۲۔ سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔اس کو مولوی محمد قاسم نا نوتوی نے تحذیر الناس میں مانا ہے۔جس کے

سارے حوالے آتے ہیں توجس چیز کاعلم کسی مخلوق کو بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کو ضرور ہے بلکہ سب کو جوعلم ملاوہ حضور علیہ السلام ہی کی تقشیم سے ملا۔

جوعلم شاگر داستادے لےضروری ہے کہ استاد بھی اس کا جانبے والا ہو۔ انبیاء میں حضرت آ دم علیہ السلام بھی ہیں۔اس لئے ہم حضرت آ دم وحضرت

۳- قرآن اورلوح محفوظ میں سارے واقعات کل ما کان و ما یکون میں ہیں اوراس پر ملائکداوربعض اولیاء وانمیاء کی نظریں ہیں اور ہروقت وہ حضور

علیہ السلام کے پیش نظر ہے۔اس کے حوالہ بھی آتے ہیں۔اس لئے ہم لوح محفوظ اور قر آنی علوم کا بھی ذکر کردیں گے۔ای طرح کا تب تقدیر وفرشتہ

علم کے ذریعہ سے موٹی علیہ السلام کی حقانیت بچپانی اور آپ پر ایمان لائے۔ دیکھو علم جادوایمان کا ذریعہ بن گیا۔

خلیل الله علیماالسلام کے علم سے بھی بحث کریں گے۔

جیسے حضور علیہ السلام نے آئندہ پیدا ہونے والی چیز ول کو ملاحظ فرمالیا یا حضرت عمرضی الله تعالیٰ عند نے نہاوند میں حضرت ساریکو مدینہ پاک ہے

د کیدلیااوران تک اپنی آواز پنجیادی۔ای طرح کوئی پنجاب میں بیٹھ کرمکہ معظمہ یا دیگر دور درازملکوں کومٹش کف دست کے دیکھے بیسب غیب ہی میں .

بذر بعد آلات کے جو چھپی ہوئی چیزمعلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں۔ مثلاً کسی آلہ ذر بعدے عورت کے پیٹ کا بچید کامعلوم کرتے ہیں۔ یا کہ ٹیلیفون

اورریڈ یو سے دورکی آوازین لیتے ہیں۔اس کوعلم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا کہ جوعواس معلوم نہ ہوسکے۔اورثیلیفون یا

ریڈ بو میں سے جوآ وازنگل۔وہ آ وازحواس ہے معلوم ہونے کے قابل ہے آلہ سے جو پیپٹ کے بچید کا حال معلوم ہوا۔ یبھی غیب کاعلم نہ ہوا۔جبکہ آلہ

دوسری فصل ضروری فوائد کے بیان میں

علم غیب کے مسئلہ میں گفکو کرنے ہے پہلے چند باتیں خوب خیال رکھی جاویں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سے اعتر اضات خود بخو دہی دفع ہوجا ئیں

خلاصہ بیکہ اگرکوئی آلہ چھپی ہوئی چیز کوظا ہر کردے۔ پھرظا ہر ہو بچنے کے بعد ہم اس کومعلوم کرلیں توعلم غیب نہیں۔

نے اس کوظا ہر کر دیا تواب غیب کہاں رہا۔

کےعلوم کا بھی ذکر کردیں گے۔ میتمام بحثیں علم مصطفیٰ علیہ السلام کے ثابت کرنے کو ہوں گی۔

ضروریات دین میں سے ہیںان کاا تکار کفرہے۔

نہیں کرتے پیچارفصلیں خوب خیال میں رکھی جائیں۔

پہلی فصل آیات قر آنیہ میں۔

تفیر مدارک میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

احادیث کاا تکار کرتاہے۔

## تيسري فصل

علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب کے بیان میں

علم غیب کی تین صورتیں ہیں اوران کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں (ازخانص الاعتقاد صغیرہ)

ا۔ الله عزوجل عالم بالذات ہے۔اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکا۔

س- حضورعلیه السلام کاعلم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔حضرت آ دم وخلیل علیجا السلام اور ملک الموت وشیطان بھی خلقت ہیں۔ بیرتین باتیس

٣- الله تعالى نے حضور عليه الصلوة السلام كى پانچ غيو ل بيس سے بہت جزئيات كاعلم ديا۔ جواس تتم دوم كامتكر ب وه مكراه اور بدند ب ب كه صد با

**چو تھی فصل** جبعلم غیب کامنکرایے دعوے پر دلائل قائم کرے تو چار با توں کا خیال رکھناضروری ہے۔ (ازاحہ الغیب ضخی<sup>م</sup>)

س۔ صرف کسی بات کا ظاہر ندفر مانا کافی نہیں ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کوعکم تو ہو گرکسی مصلحت سے ظاہر نہ کیا ہواس طرح حضور علیہ السلام کا بیہ

فرمانا کہ خدا ہی جانے اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا یا مجھے کیا معلوم وغیرہ کافی نہیں کہ بیکلمات مجھی علم ذاتی کی نفی اور مخاطب کوخاموش کرنے کے لئے

س۔ جس کے لئے علم کی نفی کی گئی ہووہ واقعہ ہواوراور قیامت تک کا ہوورنہ کل صفات الہید اور بعد قیامت کے تمام واقعات کے علم کا ہم بھی دعوے

يهلا باب

علم غیب کر ثبوت کر بیان میں

اس میں چوفصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں آیات قرآنیہ ہے ثبوت۔ دوسری میں احادیث ہے ثبوت تیسری میں احادیث کے شارحین کے۔ پوتھی میں

وَ مَعنىٰ تَعلِيمِهِ اَسمَآ ءَ المُسَمَّيَاتِ اَنَّه تَعَالَىٰ اَرَاهُ الاجناسَ الَّتِي خَلَقَهَا وَعَلَّمَه اَنَّ هلذا اِسمُه فَرَسٌ

حضرت آ دم علیه السلام کوتمام چیز و تکنے نام بتانے کے معنی میہ میں کہ رب تعالی نے اتکووہ تمام جنسیں دکھادیں جس کو پیدا کیا ہے اوراتکو بتادیا کہ اس کا

نام گھوڑ ااوراس کا نام اونٹ اوراس کا نام فلاں ہے۔حصرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ ان کو ہرچیز کے نام سکھا دیئے۔ یہاں تک کہ پیالی اور چلّو

وَهٰلَا اِسمُه بَعِيرٌ وَهٰلَا اِسمُه كَلَّا وَعَن اِبنِ عَبَّاسِ عَلَّمَه اِسمَ كُلِّ ِشَئي حَتَّى القَصعَةَ الغُر فَةَ

علمائے اتست اور فقہا کے اقوال۔ پانچویں میں خودمشکرین کی کتابوں سے ثبوت ہے چھٹی میں عقلی دلائل اولیاءاللہ کے علم غیب کا بیان۔

ا) وَعَلَّمَ الْاَسمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى المَلآئِكةِ (پاره ا سوره ۲ آیت ۳۱)

"اورالله تعالى نے آ دم كوتمام اشياء كے نام سكھائے پھرسب اشياء ملائك پر پيش كيس-"

تغيرخازن بين اى آيت مين بيهي مضمون بيان فرمايا انتااور بھى زياد ەفرمايا ـ

۲۔ حضورعلیه السلام اورد گیرانبیائے کرام کورب تعالی نے ایے بعض غیوب کاعلم دیا۔

1) فسم دوم اوليائ كرام كويمى بالواسط انبيائ كرام كيح علوم غياب طقي بي-

٢- تمام كرشته اورآئنده واقعات جولوح محفوظ مين بين ان كابلكه ان عيجهي زياده كاعلم ديا كيا-

ا۔ وہ آیت قطعی الدلالت ہوجس کے معنی میں چندا حمّال نہ نکل سکتے ہوں اور حدیث ہوتو متواتر ہو۔

۲۔ اس آیت باحدیث سے علم کے عطا کی نفی ہوکہ ہم نے نہیں دیا۔ یا حضورعلیہ السلام فرمادیں مجھ کو بیعلم نہیں دیا گیا۔

فسم سوم حضورعليه السلام كوقيامت كالجمي علم ملاكه كب بهوگ -

سا۔ حضورعلیہالسلام کوحقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کاعلم دیا گیا۔

وَقِيلَ عَلَّمَ ادَمَ اَسمَآءَ المَلْئِكَةِ وَقيلَ اَسمَآءَ ذُرّ يَتِهِ وَقيلَ عَلَّمَه اللُّغَاتَ كُلُّهَا '' کہا گیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام فرشتوں کے نام سکھادیتے اور کہا گیا کہ ان کی اولا دے نام اور کہا گیا کہ ان کوتمام زبانیں سکھادیں۔'' تفیرکبیر میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ قَولُه أَى عَلَّمَه صِفَاتَ الاَ شيآءِ وَنَعُو تَهَا وَهُوَ المَشهُورُ أَنَّ المُرَادَ اَسمَآ ءُ كُلِّ شَئِي مِن خَلقٍ مِن اَجنَاسِ المُحَدَثَاتِ مِن جَمِيعِ اللُّغَاتِ المُحْتَلِفَةِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وُلَد ادَمَ اليَومَ مِنَ العَرَ بِيَةِ وَالْفَارِسِيَةِ وَالزُومِيَةِ وَغَيرِهَا آ دم علیہ السلام کوتمام چیزوں کے اوصاف اوران کے حالات سکھا دیتے اور بیہ بی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہرحادث کی جنس کے سارے نام ہیں جومختلف زبانوں میں ہوئگے \_ جنکو اولا دآ دم آج تک بول رہی ہے عربی \_ فاری \_ رومی وغیرہ \_ تفسیرابوالسعو دمیں اس آیت کے ماتحت ہے۔ وَقِيلَ اَسمَاءَ مَاكَانَ وَمَا يَكُونُ وَقِيلَ اَسمَاءَ خَلقِهِ مِنَ المَعقُو لاَتِ وَ المَحسُو سَاتِ وَ الـمُتَخَيَّلاَتِ وَالمَو هُومَاتِ وَالهَمَه مَعرَفَةذَوَاتِ الاَشيَآءِ وَاَسمَآءَ هَا وَخَوَاصَهَا وَ مَعَارِ فَهَاأُصُولَ العِلم وَقَوَانِينَ الصَّنعَاتِ وَتَفَاصِيلَ الَّا تِهَا وَكَيفِيَةَ اِستعِمَالَاتِهَا ''کہا گیا کہ حضرت آ دم کوگزشتہ اور آئندہ چیزوں کے نام بتادیجاور کہا گیا ہے کہا پنی ساری مخلوق کے نام بتادیج عقلی جسی، خیالی، وہمی چیزیں بتادیں ان چیزوں کی ذات،ان کے نام ان کے خاصےان کی پیچان،علم کےقواعد، ہنروں کے قانون،ان کےاوزاروں کی تفصیل اورا نئے استعال كے طریقے كاعلم حضرت آدم كوالها مفرمایا\_" تفسیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ وَعَـلَّمَه اَ حَوَا لَهَا وَ مَا يَتَعَلَّقَ بِهَا مِنَ المَنَا فِعِ الدّينِيَةِ وَالدُّنيوِيَّةِ وَعَلَّمَ اَسمَآءَ المَليُكَةِ وَ اَسمَاءَ ذُرّ يَتِهٖ وَ اَسـمَآءُ الحَيوَانَاتِ وَالحَمَا دَاتِ وَصَنعَةَ كُلِّ شَيْى وَ اَسمَآءَ المُدنِ وَالقُراى وَ اَ سمَآءُ الطَّيرِ وَالشَّجَرِ وَ مَا يَكُو نُ وَ اَسمَآء كُلِّ شَئِي يَخلُقُهَا اَلَىٰ يَومِ القِيمَةِ وَ اَ سمَآءَ المَطعُو مَا تِ وَ المشَرُوبَاتِ وَ كُلِّ نَعِيم في الجَنَّةِ وَ اِسمَآءَ كُلِّ شَيْي وَ في الخَبرِ عَلَّمَه سَبعَ مَائةِ اَلفِ لُغِاتٍ ''اورحصرت آ دم کوچیز و تکے حالات سکھاتے اور جو کچھان میں دینی ودنیاوی نفع ہیں وہ نتائے اورانکوفرشتو تکے نام انگی اولا داور حیوانات اور جمادات کے نام بتائے اور ہرچیز کا بنانا بتایا تمام شپروں اور گاؤں کے نام پر ندوں اور درختوں کے نام جو ہو چکایا جو کچھ بھی ہوگا ان کے نام اور جو قیامت تک پیدا فرمائیگاان کے نام اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام بخت کی ہر نعمت غرضیکہ ہر چیز کے نام بتادیئے حدیث میں ہے کہ حضرت آ دم کوسات لا کھ ان تفسیروں سے اتنامعلوم ہوا ما کان اور ما یکون کے سارے علوم حضرت آ دم علیہ السلام کودیئے گئے زبانیں چیزوں کے نفع وضرر بنانے کے طریقے۔آلات کااستعال سب دکھادئے۔کین اب میرے آقا ومولی صلی الله علیہ وسلم کےعلوم تو دیکھو چی بیہ ہے کہ بیٹلم آوم میرے آقا کےعلم کے دریا کا ایک قطره یا میدان کا ایک ذره ہیں ۔ شیخ این عربی فتو حات مکیہ باب دہم میں فرماتے ہیں۔ اَوَّلُ نَائِبِ كَانَ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ خَليفَتُه ادْمُ عَلَيهِ السَّلَامُ " حضورعليدالسلام ك يهلي خليفدا ورنائب آدم عليدالسلام بين -معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔خلیفہ اس کو کہتے ہیں جواصل کی غیرموجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔حضور علیہ

السلام كى پيدائش پاك سے قبل سارے انبياء حضور عليه السلام كے نائب تھے بيمولوى قاسم صاحب نے بھى تخدىر الناس ميں لكھا ہے۔ جيساكہ ہم

بیان کریں گے خلیفہ کے علم کا بیرحال ہے۔ نیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض میں ہے۔ إنَّه عَلَيهِ السَّلامُ عُرِضَت عَلَيهِ الخَلائِقُ مِن لَّدُن ادَمَ إلىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُم كُلَّهُم كَمَا عَلَّمَ ادَمَ

الاً سمَآءَ كُلُّهَا '' حضورعلیہ السلام پرساری مخلوقات از حضرت آ دم تا روز قیامت پیش کی گئیں پس ان سب کو پیچان لیا جیسے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوسب نام

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب کو جانتے پیچانتے ہیں۔

٢) وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَليكُم شَهِيدًا (باره ٢ سوره ٢ آيت ١٣٣) "اوريرسول تهارت كلهان وكواه مول-"

تفیرعزیزی میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ رسول عليه السلام مطلع است بنورنبوت بردين هرمتندين بدين خود كه در كدام درجه از دين من رسيده وحقيقت ايمان او چيست وحجاب كه بدال ازترقی

مجحوب مانده است كدام است پس او ہے شناسد گنا ہان شارا دورجات ايمان شارا داعمال بدونيك شاراوا خلاق ونفاق شارالہذ اشہادت اودر دنيا بحكم

شرع درحق امت مقبول واجب العمل است \_

'' حضورعلیالسلام اپنے بنورنبوت کی وجہ ہے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ تک پانتھا ہے اوراس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔

اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانع ہے پس حضور علیہ السلام تنہارے گناہوں کو اور تنہارے ایمانی درجات کو اور تنہارے نیک و بداعمال اور

تمہارےا خلاص اور نفاق کو پیچانتے ہیں لہذاان کی گواہی دنیا میں بھکم شرع اتست کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔''

تفیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

هَـذا مَبـنِـيٌ عَـلىٰ تَصنمِينِ الشّهِيدِ مَعنَى الرُّقِيبِ وَ المُطَلّعِ وَالوَجهُ فِي اِعتِبَارِ تَصنِمِينِ الشَّهِيدِ اَلا

شَارَـةُ اللي أنَّ السَّعـدِيلَ وَ التَّذ كِيَةَ اِنَّمَا يَكُونُ عَن خُبرَةٍ وَ مُرَاقَبَةٍ بِحالِ الشَّاهِدِ. وَ مَعنى شَهَادَةِ

الرَّسُول عَلَيهِم إ طَّلاعُه رُتُبَةَ كُلِّ مُتَدَينٍ بِدِينِهٖ فَهُوَ يَعرِفُ ذُنُو بَهُم وَ حَقِيقَةَ ايمانِهِم وَ اَعمَالِهم

وَحَسَنَاتِهِم وَ سَيِّئَاتِهِم وَ إِخَلا صِهم وَنِفَاقهم وَغَيرِ ذَٰلِكَ بِنُورِ الحَقّ ِوَ ٱمُّتُه يَعرِ فُونَ ذَٰلِكَ مِن

سَائِرِ الأُمَمِ بِنُورِهِ عَلَيهِ السَّلامُ

'' سیاس بنا پر ہے کہ کلمہ شہید میں محافظ اور خبر دار کے معنے بھی شامل ہیں اور اس معنیٰ کے شامل کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کو عاول کہنا اور

صفائی کی گواہی دینا گواہ کے حالات پرمطلع ہونے سے ہوسکتا ہے۔اورحضورعلیہ اسلام کی مسلمانوں پر گواہی دینے کے معنے یہ ہیں کہ حضورعلیہ السلام

ہردیندار کے دینی مرتبہ کو پہچانتے ہیں پس حضور علیہ السلام مسلمانوں کے گناہوں کو انکے ایمان کی حقیقت کوان کے اعظم برے اعمال کوان کے

اخلاص اور نفاق وغیرہ کونور حق سے پہچاہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی امّت بھی قیامت میں ساری امتوں کے بیرحالات جانے کی مگر حضور علیہ

تفسیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

ثُمَّ يُو نَىٰ بِمُحَمَّدٍ عَلَيهِ السَّلامُ فَيُستَالُه عَن أُمَّتِهِ فَيُزَكِّيهِم وَيَشهَدُ بِصِد قِهِم

'' پھر قیامت میں حضورعلیہالسلام کو بلایا جاویگا پس رب تعالی حضورعلیہالسلام ہے آپ کی امت کے حالات بو چھے تو آپ انکی صفائی کی گواہی دیں

گے اور انگی سچائی کی گواہی دینگے۔''

تفسیر مدارک پاره اسوره بقرمیں ای آیت کے ماتحت ہے۔

فَيَوْلَىٰ بِمُحَمَّدٍ فَيستَالُ عَنِ حَالِ أُمَّتِهِ فَيُزَكّيهِم وَ يَشْهَدُ بِعَدَ التهِم وَ يُز تِحِيهِم وِ يَعلَمُ بِعَدَ الْتِكُم

'' پھر حضور علیہ السلام کو بلایا جاویگا اور آ کمی امت کے حال بو چھے جائیں سے پس آپ اپنی امت کی صفائی بیان کرینگے اور ایکے عادل ہونیکی گواہی وينگےلہذاحضورعليهالسلام تمہاري عدالت كوجانتے ہيں۔''

اس آیت اوران تفاسیر میں بیفر مایا گیا کہ قیامت کے دن دوسرےانبیائے کرام کی امتیں بارگاہ البی میں عرض کرینگی کہ جارے پاس تیرا کوئی پیغیر

نہ پہنچا۔ان امتوں کے نبی عرض کریں گے کہ خدایا ہم ان میں گئے ، تیرےاحکام پہنچائے گران لوگوں نے قبول نہ کئے ۔رب تعالیٰ کا انہیاء کو تھم ہوگا

کہ چونکہ تم مدعی ہوا پنا کوئی گواہ لاؤ۔وہ اپنی گواہی کے لئے امّت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش فرما کینیگے مسلمان گواہی دیں سے کہ خدایا تیرے پیغیبرسیچ

ہیں، انہوں نے تیرے احکام پہنچائے تھے۔ اب دویا تیں تحقیق کے لائق ہیں۔اول بیر کے مسلمان گواہی کے قامل ہیں یانہیں (قامق وفاجراور کافری گواہی قبول نہیں ہوتی مسلمان پر بیز گاری گواہی قبول ہوتی ہے)

دوسرے میکدان لوگوں نے اپنے سے پہلے پیغیبروں کا زماندد یکھاندتھا۔ پھرگواہی کس طرح دے رہے ہیں مسلمان عرض کریں گے کہ خدایا ہم سے تیرے محبوب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ پہلے پیغبروں نے تبلیغ کی تھی اس کوئ کرہم گواہی دے رہے ہیں تب حضور علیه السلام کو بلایا جاویگا اور ہے دوسرے میدکہ کرشتہ پیغیمروں اوران کی امتعوں کے حالات حضور علیہ السلام نے بنور نبوت دیکھے متھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی اگر سی ہوئی ہوتی تو ایس گواہی تواس سے پہلےمسلمان بھی دے چکے تھے تن گواہی کی انتہاد کیھی گواہی پر ہوتی ہے تیسرے میدبھی معلوم ہوا کہ رب تعالی تو جانتا ہے کہ سچے نبی ہیں مگر پھر بھی گواہیاں لے کر فیصلہ فرما تا ہے۔اس طرح حضورعلیہ السلام مقدمات میں تحقیق فرمادیں اور گواہیاں وغیرہ لیں تو اس سے لازم بینین آتا که حضورعلیدالسلام کوخبر شهو بلکه مقدمات کا قاعده بیدی هوتا ہےاورزیادہ مختیق اس کی دیکھا ہوتو ہماری کتاب شان حبیب الرحمان من آیات القرآن میں دیکھاس گواہی کا ذکر آئندہ آیت میں بھی ہے۔ ٣) وَجِئنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلآءِ شَهِيدًا ﴿يَارِهُ ٥ سُورِهُ النساءَ آيت ٣١) "اورام محبوب تم كوان سب برنگهبان بناكر جم لا دينگے۔" تفسیر نیشا بوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ كَإِنَّ رُوحَه عَلَيهِ السَّكَامُ شَا هِدٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الَا روَاحِ وَالقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ بِقَولهِ عَلَيهِ السَّكَامُ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي "اس لئے حضور عليه السلام كى روح مبارك تمام روحوں اور داوں اور نفسوں كے ديكھنے والى ہے كيونكه حضور عليه السلام نے فرمايا كه اللہ نے جو پہلے پیدافرمایاوه میرانورہے۔ تفسیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ وَاعلَم أَنَّه يُعرَضُ عَلَى النَّبِي عَلَيهِ السَّلامُ اعمَالُ أُمَّتِهٖ غَدوةٌ وَعَشِيَةٌ فَيَعرِفُهُم اَ عمَالَهُم فَلِذَلَكَ يَشهَدُ عَلَيهِم '' حضورعلیہ السلام پرآپ کی آمت کے اعمال صبح وشام پیش کئے جاتے ہیں لہذا آپ امنت کواُ کلی علامات سے جانتے ہیں اورائے اعمال کو بھی اس لئے آپان پر گواہی دینگے۔ اَىّ ِ شَاهِدًا عَلَىٰ مَن امَنَ بِالايمَان وَعَلَىٰ مَن كَفرَ بِالكُّفرِ وَعَلَىٰ مَن ناَ فَقَ بِالنَّفَاقِ ''حضورعلیہ السلام گواہ ہیں مومنوں پرانکھ ایمان کے کا فروں پران کے کفر کے منافقوں پران کے نفاق کے۔'' اس آیت اوران تفاسیر ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام از اول تاروز قیامت تمام لوگوں کے کفروایمان ونفاق واعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں اسی لئے آپ سب کے گواہ ہیں بیہ بی توعلم غیب ہے۔ ٣) مَن ذَاالدِّي يَشفَعُ عِندَه ٱلَّابِاذِنِهِ يَعلَمُ وہ کون ہے جواس کے یہاں شفاعت کرے بغیرا سکے تھم کے جانتا ہے جو پکھان کے آگے ہےاور جو پکھا نکے پیچیے ہے۔ تفسیر نیشا بوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ يعلَمُ مُحَّمدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا بَينَ اَيدِيهِم مِن اَوَّلِيَّاتِ الاَ مرِ قَبلَ الخَلاَئِقِ وَمَا حَلَفَهُم مِن اَحوَالِ القِيَامَةِ '' حضورعلیہ السلام مخلوق کے پہلے کے اول معاملات بھی جانتے ہیں اور جومخلوق کے بعد قیامت کے احوال ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔'' روح البیان میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ يَعلَمُ مُحمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا بَينَ آيدِيهِم مِنَ الأُمُورِ الآوَّلِيَّاتِ قَبلَ الخَلائِقِ وَ مَا خَلَفَهُم مَن اَ حَوَالِ القِيَامَةِ وَ فَزَ عِ الخَلَقِ وَ غَضَبِ الرَّبّ '' حضورعلیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں اللہ تعالی کے مخلوقات کو پیدا کرنیکے پہلے کے واقعات اورائکے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں قیامت کے احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کاغضب وغیرہ۔'' اس آیت اوران تفاسیر عمعلوم ہوا کر آیت الکری میں من ذاللّذی علیر إلا بسما شآء تک تمن صفات حضور علیه السلام عجبیان

حضورعلیہالسلام دوباتوں کی گواہی دیں گےاہیے بیرکہلوگ فاسق با کا فرنہیں تا کہان کی گواہی قبول ندہو۔ بلکہمسلمان اور پر ہیز گار ہیں۔دوسرے

اس واقعہ سے چند ہا تنیں حاصل ہوئیں۔ایک میر کہ حضور علیہ السلام قیامت تک کے مسلمان کے ایمان اعمال روزہ ،نماز ونیت سے بالکل خبر دار ہیں

ورنہ پہلی بینی صفائی کہ گواہی کیسی ممکن نہیں کہ ایک مسلمان کا بھی کوئی حال آپ سے چھپار ہے۔حضرت نوح علیه السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسل

كاحال معلوم فرماليا كهخداياان كي اولا ديمي اگر مونى تو كافر موركى وَكَلا يَسلِمهُ و الآلا فَا جورًا كَفَّارًا لهذا توان كوغرق كرد \_ حضرت خضرعليه

السلام نے جس بچیر گونل فرمایا اس کا آئندہ حال معلوم کر لیا تھا کہ آئندہ اگر زندہ رہا تو سرکش ہوگا تو سیّدالانبیاءعلیہ السلام پرکسی کا حال کیونکر حیسی سکتا

رید ہاں ہم نے ان سے کہاتھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوم تک احکام الہید پہنچاہے تب ان پیغیروں کے حق میں ڈگری ہوگی۔

ا خِذُونَ بِقَدرِ القَابِلِيَةِ وَ الاستِعدَادِ مِمَّا لَدَ يهِ وَ لَيسَ لِاَحَدٍ اَن يَعدُوهُ اَو يَتَقَدَّمَ عَلَيهِ احمّال سیجمی ہے اس خمیر سے حضور علیہ السلام مراد ہوں بعنی حضور علیہ السلام لوگو نکے حالات کومشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں ایکے اخلاق ایکے معاملات اور ایکے قصے وغیرہ اور ایکے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں آخرت کے احوال جنتی ودوزخی لوگوں کے حالات اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کے معلومات میں ہے کچر بھی نہیں جانتے مگراسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں اولیاءاللہ کاعلم علم انہیاء کے ممکن نہیں کہ حضور علیہ السلام سے آھے بڑھ جائے۔ تفیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ نُبوَّتِهِم كَمَا قَالَ اللهُ تَعَا لَىٰ فَلاَ يُظهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ اَحَدًاِلَّا مَنِ ار تَضَىٰ من رَّسُو لٍ ' و لیعنی خدانتعالی انکوا پے علم پراطلاع دیتا ہے اور وہ انبیاء ورسول ہیں تا کہ ان کاعلم غیب پرمطلع ہونا انکی نبوت کی دلیل ہو چیسے رب نے فرمایا ہے کہ پس نہیں ظاہر فرما تاا ہے غیب خاص پر کسی کوسوائے اس کے رسول جس سے رب راضی ہے۔'' تفسیرمعالم التزیل میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ يَعنِي لاَ يُحيطُونَ بِشَئي مِن عِلمِ الغَيبِ إِلَّا بِما شَآءَ مِمَّا ٱ حَبَرَبِهِ الرُّسُلُ ''لینی بیلوگ علم غیب کونبیں گیر سکتے تکر جس قند ر کہ خدا جا ہے جس کی خبر رسولوں نے دی۔'' اس آیت اوران تفاسیر سے اتنامعلوم ہوا کہاس آیت میں یا تو خدا کاعلم مراد ہےخدا کاعلم کسی کوحاصل نہیں ہاں جس کورب ہی دینا جا ہے تو اس کوعلم غیب حاصل ہوتا ہےاور رب تو انبیاء کو دیا اور انبیاء کے ذریعہ سے بعض موشین کو دیا۔لہذاان کو بھی بہعطائے البی علم غیب حاصل ہوا۔کتنا دیااس کا

يَعلَمُونَ شَيناً مِّن مَعلُو مَاتِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ مِن مَعلُومَاتِهِ عِلمُ الاَ ولِيآءِ مِن عِلمِ الاَ نبِيَآءِ بِمَنزِلَةِ قَطرَةٍ مِن سَبعَةِ اَبحرٍ وَعِلمُ الاَ نبِيآءِ مِن عِلم نَبِيّنا عَلَيهِ السَّلامُ بِهاٰذِهِ المَنزِ لَةِ فكُلّ رَسُو لِ وَ نَبِي وَ وَ ليّ ر

يَحتِملُ أَن تَكُونَ الهَاءُ كِنَايَةٌ عَنهُ عَلَيهِ السَّلامُ يَعنِي هُوَ شَاهِدٌ عَلَىٰ اَحَوَالِهِم يَعلَمُ مَا بَينَ اَيدِيهِم مِن سِيَرِهِم وَ مُعَامَلانهِم وَ قَصَصِهِم وَ مَا خَلفَهُم مِن أُمُورِ الْأُ خِرَةِ وَ اَحْوَالِ اَهلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ هُم لَا

تفیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

ہوئے۔ باقی اول وآخر میں صفات الہید ہیں۔اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس کوئی بغیرا جازت کسی کی شفاعت نہیں کرسکتا اور جن کو

شفاعت کی اجازت ہےوہ حضورعلیہ السلام ہیں اور شفیع کے لئے ضروری ہے کہ گئنجگاروں کے انجام اوران کے حالات سے واقف ہوتا کہ نااہل کی

شفاعت نہ ہوجاوے اورمستحق شفاعت سے محروم ندرہ جائیں جیسے طعبیب کے لئے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لاعلاج مریضوں کوجانے تو فرمایا گیا

اس ہے معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت میں منافقین کو نہ بچپا نیں گے۔ یا حضور علیہ السلام کواپٹی بھی خبرنہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا

محض غلطاورب ديني بجيماكة تنده آتاب وَلَا يُسجِيطُونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلَّا بِمَاشَآءَ اوروهُ بين پات اس كِعلم بين ممر

يعكم ما بَينَ أيديهم كرص كوبم فشيع بنايا ب-اس كوتمام كاعلم بهى دياب كيوس كرشفاعت كرى ك العظم غيب لازمى ب-

سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اورا نبیاء کاعلم حضورعلیہ السلام کے علم کے سامنے اس ورجہ کا ہے اور ہمارے حضورعلیہ السلام کاعلم ربالعلمین کےسامنےای درجہ کا ۔پس ہرنی اور ہررسول اور ہرولی اپنی اپنی استعدا داور قابلیت کےموافق حضور ہے ہی لیتے ہیں اور سسی کو بیہ يَعنِي اَن يَـطَّـلِعَهُم عَلَيهِ و هُمُ الاَنبِياءُ وَ الرُّسُلُ وَ لِيكُونَ مَايُطلِعَهُم عَلَيهِ من عِلم غَيبِهِ دَلِيلاً عَلىٰ

یا بیمراد ہے کہ حضورعلیہ السلام کےعلم کوکوئی نہیں پاسکتا گرجس کوحضورعلیہ السلام ہی دینا چاہیں تو عطا فرمادیں لبنذااز حصرت آ دم تاروز قیامت جس كوجس قدرعكم ملا وه حضورعليه السلام كيعكم ديا كي وطره باس مين حضرت آدم اورفرشتوں وغيره كاعلم بھي شامل ہاور حضرت آدم عليه

۵) وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُم عَلَىٰ الغَيبِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَجتبِى مِن رُسُلِهٖ مَن يَشَاءُ (پاره ٣ سوره ٣ آيت ١٥)

السلام كعلم كى وسعت بم عَلَم ادَم كى آيت ك تحت بيان كري بير-

''اوراللّٰدى شان ينہيں ہے كەاسے عام لوگوتم كوغيب كاعلم دے ہاں اللّٰد چن ليتا ہےا ہے رسولوں ميں ہے جس كوجا ہے۔''

النبی علیهِ السلام علی حمالِ المنا فِقِین ''لیکن ان باتوں کا بطریق غیب پرمطلع ہوئیکے جان لینا بیاء کرام کی خصوصیت ہے۔( بخل ) معنیٰ بیہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے پس ان کوغیب پرمطلع کرتا ہے۔خدا تعالیٰ تم کوغیب پرمطلع نہیں کر نیکا تا کہ فرق کرنے سے پہلے منافقوں کو جان لو لیکن اللہ جسکو چاہتا

ہے ہی بیناہے ہیں ان کو بیب پر مطلع فرما تا ہے جدیدا تھا کہ نبی علیہ السلام کو منافقین کے حال پر مطلع فرمایا۔'' ہے چھانٹ لیتا ہے تو اسکواپنے غیب پر مطلع فرما تا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کو منافقین کے حال پر مطلع فرمایا۔'' روح البیان میں ہے۔

روح البيان من ہے۔ فَإِنَّ غَيبَ الْحَقَائقِ وَالاَ حَوَالِ لاَ يَنكَشِفُ بِلا وَ اسِطَةِ الرَّسُولِ. "كونكه حققق اور حالات ك غيب نيس ظاہر ہوتے بغير رسول عليه السلام كواسطے ہے"

'' کیونکہ ختیقتوں اور حالات کےغیب نہیں ظاہر ہوتے بغیررسول علیہ السلام کے واسطے ہے'' ان آیت کریمہ اوران نفاسیر ہے معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کا خاص علم غیب پیغیبر پر ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے جوفر مایا کہ بعض غیب اس سے مراد ہے علم الٰمٰیٰ کے مقابلہ میں بعض اورکل ماکان و ما کیون بھی خدا کے علم کا بعض ہے۔

عُم الىٰ كِمِتَا لِمِيْنِ اوْرَكُلُ اكانُ وَا يَوْنَ بِحَى فَدَاكِ عَلَمُ اللهِ عَلَيكَ عَظِيما أَى مِنَ الاَ حكَامِ وَ الغَيبِ أَنْزَلَ اللهُ ٢) وَعَـلَّـمَكَ مَـالَم تَكُن تَعلَم وَكَانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عَظِيما أَى مِنَ الاَ حكَامِ وَالغَيبِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيكَ عَظِيما أَى مِنَ الاَ حكَامِ عَلَيْ مَن أَحكَامِ عَلَيْ مَن أَحكَامِ عَلَيْ كَانَ فَعَنى مِن أَحكَامِ

الشَّرع وَٱمُودِ الدَّينِ وَقِيلَ عَلَّمَكَ مِن عِلْمِ الغَيبِ مَالَم تَكُن تَعلَمُ وَقِيلَ مَعنَاهُ عَلَّمَكَ مِن عَفِيَّاتِ الاُمُودِ وَاَطلَعَکَ عَلیٰ صنَمَائِرِ القُلُوبِ وَعَلَّمَکَ مِن اَحوَالِ المُنَافِقِينَ وَكَيدِهِم مِن اُمُودِ الدَّينِ وَالشَّرَائِع اَو مِن خَفِيَّاتِ الاُمُودِ وَصنَمَائِرِ القُلُوبِ

''اورتم کو سکھا دیا جو پچیتم نہ جانتے تھے اور اللہ کاتم پر بڑافضل ہے۔ (جلالین) لینی احکام اور علم غیب (تغیر کیر) اللہ نے آپ پرقر آن اتا را اور حکمت اتاری اورآ پکوان کے بھیدوں پر مطلع فرمایا اورا کی حقیقتوں پر واقف کیا۔ (خازن) لینی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھا کیں اور کہا گیا ہے کہ آ پکوعلم غیب میں وہ وہ باتیں سکھا کیں جو آپ نہ جانتے تھے اور کہا گیا ہے کہ اسکے معنیٰ یہ بیں کہ آ پکوچھپی چیزیں سکھا کیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا اور منافقین کے کمروفریب آپ کو بتادیئے (مدارک) وین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھپی ہوئی باتیں دلوں کے راز بتائے۔'' تفسیر حینی بح الحقائق سے ای آیت کے ماتحت نقل فرماتے ہیں۔

''آل علم ما کان وما یکون ہست کہ حق سجانہ، درشب اسرابدال حضرت عطافر مود۔ چنانچے در حدیث معراج ہست کدمن درزیرعرش بودم قطرہ در حلق من ریختندہ فَعَلِمتُ مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ جامع البیان قَبلَ نُزُولِ ذَالِکُ مِن حَفّیاتِ الاُمُودِ بیا کان اور ما یکون کاعلم ہے کہ حق تعالی نے شب معراج میں حضورعلیہ السلام کوعطافر مایا۔ چنانچے معراج شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے پیچے تھے ایک قطرہ

گا ہم ہے کہ ک تعالی کے سب سرائ یں سفورعلیہ اسلام کو عظامر ہایا۔ چنا چیسٹرای سریف کی حدیث یں ہے کہ ہم سرائ کے پے ہمارے حلق میں ڈالا پس ہم نے سارے گزشتہ اورا آئندہ کے واقعات معلوم کر لئے بیٹی آپ کووہ سب با تیں ہتاویں جوقر آن کے نزول سے پہلے

آپ نه جانتے تھے۔ اس آیت اوران تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کوتمام آئندہ اور گزشتہ واقعات کی خبر دے دی گئی کلمہ ماعربی زبان میں عموم کے لئے ہوتا ہے تو آیت سے میمعلوم ہوا کہ شریعت کے احکام دنیا کے سارے واقعات ،لوگوں کے ایمانی حالات وغیرہ جو پچھ بھی آپ کے علم میں تھاسب ہی بتادیااس میں بیقیدلگانا کداس سے مراد صرف احکام ہیں اپنی طرف سے قید ہے جوقر آن وحدیث اور امّت کے عقیدے کے خلاف ہے۔جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ مَا فَرَّطنَا في الكِتَابِ مِن شَئي إنَّ القُرانَ مُشتَمِلٌ عَلىٰ جَمِيع الا حوالِ (خازن) '' ہم نے اس کتاب میں کچھا ٹھاندر کھا قر آن کریم تمام حالات پرشامل ہے۔ (خازن)'' تفییرانوارالتزیل میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ يَعنِي اللُّو حَ المَحفُوظَ فَاِنَّه مُشتَمِلٌ عَلَىٰ مَا يَجرِي في العَالَمِ مِن جَلِيلٍ وَّ دَقيقٍ لَم يُهمَل فِيهِ اَمر حَيوَانِ وَلاَ جَمَادٍ

'' کتاب سے مرادلوح محفوظ ہے کیونکہ بیلوح محفوظ ان باتوں پرمشتمل ہے جو عالم میں ہوتا ہے ہر ظاہراور باریک اس میں کسی حیوان اور جماد کا معامله چپوڑانه گيا۔'' تفسيرعرأس البيان ميں اس آيت كے ماتحت ہے۔

أى مَا فَرَّطنَا في الكِتَابِ ذِكرَ اَحَدِمِنَ الخَلقِ لَكِن لَّا يبصُرُذِكرَ في الكِتَابِ الَّا المُؤيَّدَونَ بِأَنوَارِ المَعرِفَةِ ''لینی اس کتاب میں مخلوقات میں ہے کسی کا ذکر نہ چھوڑ اہے لیکن اس ذکر کوکوئی ٹہیں دیکھ سکتا۔ مگر وہ جنگی معرفت کے انوار سے تا ئیدگی گئی ہو۔'' امام شعرانی طبقات کبرنے میں فرماتے ہیں۔ ماخوذ از وخال السنان صفحہ ۵۵

لَو فَتَـحَ اللهُ عَن قُـلـوبِكُم اَقفَال المسُدَدِ لَا طُلعتُم عَلَىٰ مَا فِي القُران مِنَ العُلُوم وَاستَغنيتم عَنِ النَّظرِ في سِواهُ فَإِنَّ فِيهِ جِمِيعَ مَارُقِمَ فِي صَفحاتِ الوُّجُودِ قَالَ اللَّهْتَعَالَىٰ مَا فَرَّطْنَا في الكِتَابِ مِن شَتى

''اگرخدا تعالیٰ تنہارے دنوں کے بیڈٹشل کھول دیو تم ان علموں پرمطلع ہوجاؤ جوقر آن میں ہیں اورتم قر آن کے سواد وسرے چیز ہے بے پر واہ ہوجاؤ'' كونكة قرآن من تمام وه چيزي بي جود جود ك خول من كسى بين، رب تعالى فرماتا بـ مافر طنا في الكِتاب مِن شئى

اس آیت اور ان تفاسیروں سےمعلوم ہوا کہ کتاب میں و نیا وآخرت کےسارے حالات موجود ہیں اب کتاب سے مرادیا تو قرآن ہے یا لوح محفوظ ۔اورقر آن بھی حضورعلیہالسلام کےعلم میں ہےاورلوح محفوظ بھی جیسا کہآئندہ آ وےگا۔تو نتیجہ بید ککلا کہتمام دنیا وآخرت کےحالات حضور

عليهالسلام كےعلم ميں ہوئے۔ كيونكەسار پےعلوم قرآن اورلوح محفوظ ميں ہيں۔اورقرآن ولوح محفوظ حضور كےعلم ہيں۔ ٨) وَلَا رَطبٍ وَّلَا يَائِسِ إلَّا في كِتَابٍ مُبِينِ (پاره عسوره ٢ آيت ٥٩)

(روح البيان) هُوَ الَّـلوحُ المَحفُوظُ فَقَد صنبَطَ اللهُ فِيهِ جَميِعَ المَقدُورَاتِ الكَونِيَةِ لِفَوَائِد تَرجِعُ إلَى

العِبَادِ يَعرفُهَا العُلَمَآءُ بِاللهِ (تَشْيرَبيرينَآيت) وَفَائِدَةُ هَذَاالكِتَابِ ٱمُورٌاَحَدُهَا أَنَّه تَعَالَىٰ كَتَبَ هٰذِهِ الأَ

حوَالَ في الَّـلوح الـمَحفُوظِ لِتَقِفَ المَلَئِكَةُ عَلَىٰ نَفَاذِ عِلمِ اللهِ فِي المَعلُومَاتِ فَيكُونُ ذلك عِبرَةَتامَّةً كَامِلَةً لِلمَلْئِكَةِ المُوكّلِينَ بِالّلوحِ المَحفُوظِ لِاَنَّهُم يُقَابِلُونَ بِهِ مَا يَحدُثُ فِي صَحِيفَةِ هذَا العَالَمِ فَيَجِدُونَه مُوَافِقاًلَه (تغيرخان يَ آيت) وَالتَّانِي أَنَّ المُرادَ بِالكِتَابِ المُبِينِ هُوَ الَّلوحُ المحفُوظُ

لِكَنَّ اللهُ كَتَبَ فِيهِ عِلْمَ مَايَكُونُ وَمَاقَد كَانَ قَبلَ أن يَخلُقَ السَّمُواتِ وَالاَرضَ وَفَائِدةُ إحصَاءِ الأشيآءِ كُلِّهَا فِي هٰذَالكِتَابِ لِتَقِفَ المَلْئِكَةُ عَلَىٰ اِنفَاذِعِلْمِهِ '' وہ لوح محفوظ ہے کہاللہ تعالی نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرمادیں ان فائدوں کی وجموں سے جو بندوں کی طرف لوشتے ہیں۔انکو

ہوجا سیں ان معلومات میں علم اللی جاری ہونے پر اس میہ بات ان فرشتوں کے لئے پوری بوری عبرت بن جائے جولوح محفوظ پر مقرر ہیں کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا استحریرے مقابلہ کرتے ہیں جوعالم میں نئے نئے ہوتے رہتے ہیں تو اس کولوح محفوظ کے موافق پاتے ہیں دوسری توجہ بیہ

ب كدكتاب مبين سے مرادلوح محفوظ ب كيونكم الله تعالى نے اس ميں جو يجھ موگا اور جو يجھ آسان وزمين كى پيدائش سے پہلے ہو چكاسب كاعلم كلھوديا

علمائے ربانی جانتے ہیں اس لکھنے میں چند فائدے ہیں ایک رید اللہ تعالی نے ان حالات کولوح محفوظ میں اس لئے لکھا تھا۔ تا کہ ملا تکہ خبر دار

اوران تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ بیہ کے فرشتے اسکے علم کے جاری کرنے پرواقف ہوجا کیں۔'' تغییر مدارک بیبی آیت هُوَ عِلمُ اللهٰ اِوِ الَّلُوحِ ''وہ کتاب یا توعلم اللی ہے یالوح محفوظ۔'' تغییر تؤیر المقیاس میں تغییر ابن عباس میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ ''کُلُّ ذٰلِکَ فِی الْلُوحِ المَحفُوظِ مُبِینٌ مِقدَارُهَا وَ وَفَتُهَا ''بیتمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں کہ ان کی مقدار اور ان کا وقت بیان کردیا گیا ہے۔''

اس آیت اوران تفاسیر سے معلوم ہوا کہلور محفوظ میں ہرختک وتر ادنی واعلی چیز ہے اورلوح محفوظ کوفر شتے اواللہ کے خاص بندے جانتے ہیں اورعلم مصطفیٰ علیه السلام ان سب کومحیط ہے لہذا ریتمام علوم علم صطفیٰ علیه السلام کے دریا کے قطرے ہیں۔

9) فَزِّ لَنَا عَلَیکَ الْکِتَابَ تِبِیَاناً لِّکُلِّ شِسَعی (پارہ ۱۳ مسورہ ۱۲ آیت ۸۹)

دور ہے وزیر وزیر میں ایک میں دیک شرورہ استان اللہ میں استان کے اللہ میں استان کا میں میں استان کا میں میں استان کو میں استان کے دیک شرورہ کا آیت ۸۹)

"اورہم نے تم پریقرآن اتارا کہ برچز کاروثن بیان ہے۔"
تغیر سینی یہی آیت نَزَّ لَنَاف وستادیم عَلَیکَ الکِتَابَ بو تو قرآن تِیباً نَالِّکُلِّ فِسُنِی بیان روشن بوائے

همه چيزازامور دين و دنيا تفصيل و اجمال (تغيرروح البيان ينى آيت)يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّينِ مِن ذَالِكَ أحوَالُ الاُ مَمِ وَانبِيآءِ هِم (تغيراتنان ينى آيت) قَالَ الـمُـجَـاهِدُ يَومًا مَا مِن شَئي فِي العَالَمِ إلَّا هُوَ فِي

آحوَالُ الاُ مَمِ وَانبِيآءِ هِم (تفيراقان بِين آيت) قَالَ المُحَاهِدُ يَومًا مَا مِن شَني فِي العَالَمِ إلَّا هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ فَقِيلَ لَه فَاينَ ذِكُرُ الخَانَاتِ فَقَالَ فِي قَولِهِ لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَد خُلُوا بُيُوتاً غَيرِ

مَ اللهُ فَقَالَ لَه مَا مَا اللهِ فَا إِنْ الْحَانَاتِ فَقَالَ فِي قَولِهِ لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَد خُلُوا بُيُوتاً غَيرِ

مَ اللهُ فَا مَا مَا اللهِ فَا مَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حِتَابِ اللهِ قَلْقِيلُ لَهُ قَايِنَ قِرِ حَرِ الْحَانَاكِ قَفَالَ فِي قُولِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ انْ فَدَ حَلُوا بَيُونَاعَيْرِ مُسكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمُ ""ہم نے آپ پریہ کتاب قرآن دین ودنیا کی ہر چیز کاروش بیان بنا کرچیج تفصیلی واجمالی۔اس کے بیان کیلئے جود پنی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں اور اس میں ساتھ المان ایک تخصوں کے حالات بین حضرت جماعی نیاک دور فر ایک علام میں کوئی شرائی تبیس حقرآن میں موقولان

'' ہم نے آپ پریہ کتاب قرآن دین ودنیا کی ہر چیز کاروش بیان بنا کرجیجی تفصیلی واجہالی۔اس کے بیان کیلیے جودینی چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں اور اس میں سےامتو ں اورائنے پیغیبروں کے حالات ہیں حضرت مجاہد نے ایک دن فرمایا کہ علام میں کوئی شے الی نہیں جوقر آن میں نہ ہوتو ان سے کہا عمیا کہ سرایو نکاذ کر کہاں ہے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں ہے کہتم پر گناہ نہیں کہتم ان گھروں میں داخل ہوجس میں کوئی رہتا نہ ہواور تمہارا وہاں

گیا کہ سرایونکا ذکر کہاں ہے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں ہے کہتم پر گناہ نہیں کہتم ان گھروں میں داخل ہوجس میں کوئی رہتا نہ ہوا ور تمہارا وہاں سامان ہو۔'' اس آیت اوران تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہرا دنی واعلی چیز ہے اور قرآن رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو سکھایا آلگو حمانُ عَلَّمَ

ال ين اوران ها يرب عنوم او اندر ال مربي المرود والى پير جه اور را الى رب عال عن بوب عليه اعدام و ها يا الموسطين القُو آنَ بيتمام چيزين علم مطفى عليه السلام مين آئيں۔ ١٠) وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيبَ فِيهِ (باره ١١ سوره ١٠ آيت ٣٠)

ا) وتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيبَ فِيهِ (پاره ۱ ا سوره ۱ آيت ۳۷)
 "اورلوح محفوظ میں جو پچولکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے اس میں پچوشک نہیں۔"
 (جلالین یہ ہی آیت) تَفْصِیلَ الْکِتَابِ تُبَینُ مَا کَتَبَ اللهُ تَعَالمے مِنَ الاَ حگامِ وَغَیرِ هَا (جمل یہ ہی آیت) اَی فی

(طلالين بين آيت) تفصيل الكِتابِ تبَيْنَ مَا كُتَبُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الا حكامِ وَغَيْرِ هَا (بمل بين آيت)اى فى الَّـلوح المَحفُوظِ (روح البيان بين آيت) اى و تَـفـصِيـلَ مَا حُقِّقَ وَ أَثبِتَ مِنَ الحَقَائِقِ وَ الشَّرائِع وَ فِى التَّاوِيلَاتِ النَّجمِيَةِ أَى تَفصِيلَ الجُملَةِ الَّتِي هِيَ المُقَدَّرُ المَكتُوبُ فِى الكِتبِ الَّذِي لاَ يَتَطَرَّقَ اللهِ

المُحوُ وَالاِثِبَاتُ لِانَّه اَزَلِیٌّ اَمِدِی تفصیلی کتاب ہےاس میں وہ احکام اور ان کے سواد وسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جواللہ تعالی نے لکھ دیں ۔ یعنی لوح محفوظ میں تفصیل ہے۔ یعنی بیہ قرآن ان شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جا چکی ہیں اور تاویلات تجمیہ میں ہے کہ اس تمام کی تفصیل ہے جو تقدیر میں آچکی ہیں

قرآن ان شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جاچگی ہیں اور تاویلات تجمیہ میں ہے کہ اس تمام کی تفصیل ہے جو نقد رہیں آپھی ہیں اور اس کتاب میں کٹھی جاپچکی ہیں جس میں ردوبدل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کتاب از کی وابدی ہے۔ اس آیت میں سار سے نفیر سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور تمام علوم موجود ہیں۔اس آیت سے پیۃ لگا کہ قرآن میں سارے لوح

اس آیت میں سارے طیر سے ثابت ہوا کہ فران کریم میں احکام شرعیداور تمام علوم موجود ہیں۔ اس آیت سے پید لگا کہ فران میں سارے لوگ محفوظ کی تفصیل ہے اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں۔ و کلا رَطَب و کلا یابس اِلّا فِی کِتنابِ مُبِین اور قرآن حضور علیہ السلام کے علم میں ہے۔ اَلوَّ حملنُ عَلَّمَ الْقُوالٰ َ لَهٰ اسارالوح محفوظ حضور علیہ السلام کے علم میں ہے کیونکہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔

ا ١) مَا كَانَ حَدِيثًا يُفتَرِى وَلَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصِيلَ كُلَّ ِشَئِي (پاره ١٣ اسوره ١٢ آيت ١١١)

(تغيرفان ن يَعنِي فِي هَذَاالقُرآنِ المُنَزَّلِ عَلَيكَ يَا مُحمَّدُ تَفصِيلُ كُلِّ تَحتَاجُ إِلَيهِ مِنَ الحَلالِ وَ الحَرَامِ وَ الحُدُودِ وَالاَ حكَامَ وَ القَصَصِ وَ المَوَاعِظِ وَالاَ مِثَالِ وَغَيرِ ذَٰلِكَ مِمَّا يَحتَاجُ اِلَيهِ العِبَادُ فِي اَمرِ دِينهِم وَدُنيَاهُم تَشرِيني مِن ﴾ وتفصيلُ كُلِّ شَني مَا مِن شَني فِي العَالَم الآهُو فِی كِتَابِ الله تَعَالمے "ولين ال قرآن ميں جراس چيز كابيان جمد چيز باكوتاج باشدوروين وونيا-" ١ الرَّحمٰنُ ٥عَلَّمَ القُران ٥ خَلَقَ الانسانَ٥ عَلَّمَه البَيَانَ٥ (پاره ٢٧ سوره ١٥٥ يت ١٥٣) تغيرمعالم التزيل وسيني بهي آيت خَلَق الانسَانَ أي مُحمَّدًا عَلَيهِ السَّلامُ عَلَّمَهُ البِّيَانَ يَعنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ '' بيكوئى بناوك كى بات نبيس اسينے سے اگلى كلامول كى تصديق ہے اور ہر چيز كامفصل بيان \_ يعنى اس قر آن ميں جوآپ پرا تارا كيا۔'' اے محمد ﷺ ہراس چیز کی تفصیل ہے جسکی آپ کوضرورت ہوحلال اور حرام سزائیس اور احکام اور قصے اور تھے اور مثالیں۔ان کےعلاوہ اور وہ چیزیں جن کی بندوں کواپنے دینی ودنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اس قر آن میں ہراس چیز کابیان ہےجسکی دین ودنیا میں ضرورت ہو۔( کتاب الاعجاز لابن سراقہ میں ہے) عالم میں کوئی چیز ایس نہیں جوقر آن میں نہ ہو۔رحمان نے اپنے محبوب کوقر آن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا تغيرفازن،يآيت. قِيلَ اَرَادَ بِالانسَانِ مُحمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَايَكُونُ لِلَانَّهُ عَلَيهِ السَّلامُ نَبَّىءَ عَن خَبرِالاَ وَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَعَن يَومِ الدِّينِ '' کہا گیاہے کہانسان سے مراد محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہان کوا گلے چھیلے امور کا بیان سکھادیا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام کواگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن خبردے دی گئے۔'' (روح البيان بيني آيت) وَعَلَّمَ نَبِينَا عَلَيهِ السَّلامُ القُوانَ وَاسرَارَ الا لُو هِيَةِ كَمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَالَم تَكُن تَعلَمُ ''لیتن ہمارے نبی علیہالسلام کورب تعالیٰ نے قرآن اوراپٹی ربوبیت کے ہمید سکھا دیتے جیسا کہ خودرب تعالیٰ نے فرمایا کہآپ کوسکھا دیں وہ ہاتیں جو آپ نه جانتے تھے۔انسان مے مراجنس انسانی ہے یا آ دم علیه السلام یا حضور علیه السلام ۔ " (معالم التزيل يرآيت) وقِيلَ الانسَانُ ههُنَامُحمَّدٌعَلَيهِ السَّلامُ وَبَيَانُه عَلَّمَكَ مَالَم تَكُن تَعلَمُ '' کہا گیاہے کہاس آیت میں انسان سے مراد حضور علیہ السلام ہیں اور بیان سے مراد ہے کہآ پ کو وہتمام باتنیں سکھا کیں جونہ جانتے تھے'' تفسیر سینی سے بھی آیت یا وجودمحدراہیا موزانیدوے یا مراد ہے کہ پیدافر مایا حضورعلیہ السلام کی ذات کواور سکھایاان کو جو ہو چکا ہے یا ہوگا۔ان آیتوں اورتفاسير معلوم مواكقرآن ميسب بجههاوراس كاساراعلم حضورعليدالصلوة والسلام كوديا كيا-١٣) مَا أَنتَ بِنعِمَةِ رَبِّكَ بِمَجنُونٍ (تَغيرروح البيان بين آيت) أَى لَيسَ بِمستُورٍ عِلماً كَانَ فِي الأزَلِ وَ مَا سَيكُونُ اِلَىٰ الاَبَدِ لِاَنَّ الجَنَّ هُوَالسَّتَرُبَلِ اَنتَ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَخَبِيرٌ بِمَا سَيكُونُ ''تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں \_ یعنی آپ سے وہ ہا تنس چھپی ہوئی نہیں ہیں جوازل میں تھیں اور وہ جوابد تک ہوگئی \_ کیونکہ جن کے معنیٰ ہیں چھپنا بلکہ آپ اس کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور خبر دار ہیں اس سے جو ہوگا۔'' اس آیت و تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا۔ ١٢) وَلَثِن سَالَتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلعَبُ (باره ٠ ١ سوره ٩ آيت ٢٥) ''اوراے محبوب اگرتم ان سے بوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم یوں بی بنسی کھیل میں تھے۔'' (تغيرورمنثورطرى ينى آيت) عَن مُجَاهِدٍ أنَّه قَالَ فِي قَولِهِ تَعَالَم لَ وَلَئِن سَالَتَهُم الخ قَالَ رَجُلٌ مِنَ المُنَافِقِينَ يُحدِّ ثِنَا مُحمَّدٌ أَنَّ نَاقَةَ فُلان بِوَادكَذَاوَكَذَاوَمَايُدرِيهِ بِالغَيب حضرت مجاہد ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہاس آیت کے نزول کے بارے میں وَلَئِن سَالْتَهُم کہ ایک منافق نے کہا تھا کہ میں عظیمہ دية بين كدفلال كى او منى فلال جنگل مين سان كوغيب كى كيا خرر

اس آیت اورتفسیر ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے غیب کا اٹکار کرنا منافقین کا کام تھا۔جس کوقر آن نے کفرقر اردیا۔ ۵ ا) فَلَا يُظهِرُ عَلَىٰ غَيِبِهِ أَحَدًالًا مَنِ ارتَضَىٰ مِن رَّسُولِ (پاره ٢٩سوره ٢٢ آيت ٢٧)

'' تواپے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔'' (تفیرکبیریهٔ بی آیت)

آى وَقتَ وَقُو عِ القِيمَةِ مِنَ الغَيبِ الَّذِي لَا يُظهِرُه اللهُ لِاَحَدٍ فَإِن قِيلَ فَإِذَا أَحمَلتُم ذٰلِكَ عَلَى القِيامَةِ فَكَيفَ قَالَ إِلَّا مَنِ ارتَضي مِن رَّسُولِ مَعَ أَنَّه لَا يُظهِرُ هَذَالغَيبَ لِآحَدٍ قُلنَا بَل يُظهِرُه عِندَقَرِيبِ القِيمةِ

''لین قیامت کے آنے کا وفت ان غیوں میں سے ہےجس کواللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں فرما تا پس اگر کہا جاوے کہ جبتم نے اس غیب کو قیامت پر محمول کرلیا تو اب رب تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا! مگر پہندیدہ رسولوں کوحالائکہ بیغیب تو کسی پربھی ظاہر خبیس کیا جا تا تو ہم کہیں گے کہ رب تعالیٰ قیامت

کے قریب ظاہر فرمادیگا۔'' تفسيرعزيزى صفحة ١٤١٦ آخچه ببنسبت بمدخلوقات عائب است غائب مطلق است مثل وقت آيدن قيامت واحكام تكوينيه وسرعيه بارى تعالى در هر

روز وبرشريت وشل حقائل ذات وصفات اوتعالى على سيبل النفصيل اين تم راغيب خاص اوتعالى نيزى نامند فَلا يُظهرُه عَلى غيبه أحَدًا پس مطلع نمی کند برغیب خاص خوجیچکس رامگر کسی را که پیندمیکند وآن کس رسول باشدخواه ازجنس ملک وخواه ازجنس بشرمشل حضرت مجمد صطفیٰ علیه السلام

اوراظهار بعضازعيوب خاصه خودنى فرمائد (تغيرفازن بيئ آيت) إلَّا مَن يَصطَفِيهِ لِرِسَالِةٍ وَنُبُوَّتِهٖ فَيُظهِرُه عَلَىٰ مِن يَشَآءُ مِنَ الغَيبِ حَتَّى يُستَدَلَّ

عَلَىٰ نُبُوِّتِهٖ بِمَا يُحبِرُبِهِ مِنَ المُغَيَبَاتِ فَيكُونُ ذَٰلِكَ مُعجِزَةًلَه

جوچیز تمام مخلوقات سے غائب ہووہ غائب مطلق ہے جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور روز انداور ہر چیز کے پیدائثی اور شرعی احکام اور جیسے پروردگار

کی ذات وصفات برطر بی تفصیل اس قتم کورب تعالی کا خاص غیب کہتے ہیں پس اپنے خاص غیب پرکسی کومطلع نہیں کرتا۔اس کے سواجس کو پہند

فر مادےاوروہ رسول ہوتے ہیں خواہ فرشتے کی جنس ہے ہوں یاانسان کی جنس ہے جیسے حضرت مجم<sup>ر مصطف</sup>یٰ علیہالسلام ان کواپنے بعض خاص غیب ظاہر

فرما تا ہے۔ سوااس کے جس کواپٹی نبوت اور رسالت کیلئے چن لیا پس ظاہر فرما تا ہے جس پر جا ہتا ہے غیب تا کدا تکی نبوت پر دلیل پکڑی جاوے ان غیب چیزوں ہے جس کی وہ خبرویتے ہیں پس بیان کامعجز ہ ہوتا ہے۔

(روح البيان ين آيت) قَـالَ ابنُ الشَيخِ أنَّه تَعَالىٰ لَا يُطلِعُ عَلىَ الغَيبِ الَّذِي يَحتصُّ بِهِ تَعَالىٰ عِلمُه إلَّا

لِمُرتَضٰى الَّذِي يَكُونُ رَسُولاً وَمَالاً يَختَصُّ بِهِ يُطلِعُ عَلَيهِ غَيرَالرَّسُولِ

ا بن ﷺ نے فرمایا کدرب تعالی اس غیب پر جواس سے خاص ہے کی کومطلع نہیں فرما تا سوائے برگزیدہ رسول کے اور جوغیب کدرب سے خاص نہیں اس پرغیررسول کو بھی مطلع فرمادیتاہے۔

اس آیت اوران تفاسیر ہے معلوم ہوا کہ خدائے قد وس کا خاصل علم غیب حتیٰ کہ قیامت کاعلم بھی حضور علیہ السلام کوعطا فر مایا گیا اب کیا شے ہے جوعلم مصطفیٰ علیہ السلام سے باقی رہ گئی۔

١١) فَأُوحِيٰ إِلَىٰ عَبِدِهِ مَا أُوحِيٰ "ابِوَى فرمانى النِي بند كوجووى فرمانى ـ"

مدارج النبوة جلداول وصل روبية الهي ميں ہے۔

فَإِوخَى الآمية بتمام علوم علوم ومعارف وحقائق وبشارات واشارات، اخباروآ ثار وكرامات وكمالات دراحيطهء اين ابهام واخل است وجمه راشامل و

كثرت وعظمت اوست كدمبهم آ دردوبيان ندكرداشارات بآ نكه جزعكم علام الغيوب ورسول محبوب به آن محيط نتواند شد نكرآل چه آن حضرت بيان

کردہ معراج میں رب نے حضورعلیہ السلام پر جوسار ہے علوم اور معرفت اور بشارتیں اوراشارے اور خبریں اور کرامتیں و کمالات وحی فرمائے وہ اس ابهام میں داخل بیں اورسب کوشامل ہیں انکی زیادتی اورعظمت ہی کی وجہ سے ان چیز ونکوبطور ابہام ذکر کیا بیان ندفر مایا۔اس میں اس طرف اشارہ

ہے کہ ان علوم غیبیکوسوائے رب تعالی اورمحبوب علیہ السلام کے کوئی نہیں احاطہ کرسکتا۔ ہاں جس قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔ اس آیت اورعبارت ہے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو، وہ علوم عطا ہوئے جن کوئی نیکوئی بیان کرسکتا ہے اور نیکسی کے خیال میں آسکتے

ہیں ما کان وما یکون تو صرف بیان کے لئے ہے در نداس سے بھی کہیں زیادہ کی عطام دئی۔

١) وَمَا هُو عَلَى الغَيبِ بِصننِينِ "ورينى غيب تاني من تَشَلْ نيس"

بيرجب ہى ہوسكتا ہے كەچىنورعلىيەلصلۇق السلام كونكم غيب جو۔اورحىنورعلىيەالصلۇق السلام كوگوں كواس ہے مطلع فرماويتے ہوں۔ (معالم التريل بين آيت) عَلَى الغَيبِ وَخَبرِ السَّمَآءِ وَمَا اطُّلِعَ عَلَيهِ مِنَ الاَ حَبَارِ وَالقَصَصِ بِصنَنِينٍ أَى بِسَخِيلٍ يَقُولُ إِنَّه يَاتِيهِ عِلْمُ الغَيبِ فَلا يَبخَلُ بِهِ عَلَيكُم بَل يُعَلِّمُكُم وَيُخبِرُكُم وَلا يَكتُمُه كَمَا يَكتُمُ الكَاهِنُ (فان يِهِ آيت) يَقُولُ إِنَّه عَلَيهِ السَّلامُ يَاتِيهِ عِلْمُ الغَيبِ فَلا يَبخَلُ بِهِ عَلَيكُم بَل يُعَلِّمُكُم حضورعلیهالسلام غیب پراورآسانی خبروں پراوران خبروں وقصوں پر خیل نہیں ہیں۔مرادبیہ ہے کہ حضورعلیهالسلام کے پاس علم غیب آتا ہے اپس وہ اس میں تم پر پخل نہیں کرتے بلکہ تم کوسکھاتے ہیں اورتم کوخبر دیتے ہیں جیسے کہ کا ہن چھپاتے ہیں ویسے نہیں چھپاتے مرادیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب تا ہے تو تم پراس میں بکل نہیں فرماتے۔ بلکتم کو سکھاتے ہیں۔ اس آیت وعبارات ہے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام لوگونکوعلم غیب سمھاتے ہیں۔اور سکھائے گا وہ ہی جوخو د جانتا ہے۔ ١٨) وَعَلَّمنهُ مِن لَّدُنَّا عِلمًا "اوران وا پناعلم لدنى عطاكيا يعنى حضرت خضركو" (بيناوى شيى آيت) أى مِمَّا يَحتَصُّ نَبَاه لَا يَعلَمُ إلَّا بِتَو قِيفنَا وَهُوَ عِلمُ الغَيبِ ''حضرت خضرکووہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتااوروہ علم غیب ہے۔'' تفسیرا بن جریر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ قَالَ إِنَّكَ لَن تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبرًا كَانَ رَجُلَايَعلَمُ عِلمَ الغَيبِ قَد عَلِمَ ذَٰلِكَ '' حضرت خضرنے فرمایا تھا حضرت موک علیہ السلام ہے کہتم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو سے وہ خصر رعلم غیب جانتے تھے کہ انہوں نے جان لیا۔'' (روح البيان يني آيت) هُوَ عِلمُ الغُيُوبِ وَالِا حَبَارُ عَنهَا بِإِذْنِهِ تَعَالُحِ كَمَا ذَهَبَ إِلِيهِ ابنُ عَبَّاسِ '' حضرت خصر کوجولد نی علم سکھایا گیا وہلم غیب ہے اوراس غیب کے متعلق خبر دیتا ہے خدا کے حکم سے جبیسا کہ اس طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (تَقْيرِدارَك بِينَآيت) يَعنِي الاخبَارَ بِالغَيُّوبِ وَقِيلَ العِلْمُ اللَّذُنِّي مَا حَصَلَ لِلعَبدِ بِطِرِيقِ الالهَامِ

(تغیر مدارک بیبی آیت) یعنبی الا حبّار بالغیُوبِ وقِیلَ العِلمُ اللَّدُنّی مَا حَصَلَ لِلعَبدِ بِطِرِیقِ الالهَامِ '' یعنی حضرت خضر کوغیب کی خبرین اور کہا گیا ہے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو بندے کوالہام کے طریقہ پرحاصل ہو۔'' (تغیر خازن بیبی آیت) اُسی عِلمَ البَّاطِنِ اِلهَامًا '' یعنی حضرت خضر کوعلم باطن الہام کے طریقہ پرعطافر مایا۔'' اس آیت وتغیری عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ رب تعالی نے حضرت خضر کہ بھی علم غیب عطافر مایا تھا جس سے لازم آیا کہ چضور علیہ السلام کہ کی علم غیب عطا ہوا۔ کیونکہ آپ تمام تخلوق اللی سے زیادہ عالم ہیں اور حضرت حضر علیہ السلام بھی تخلوق ہیں۔

9 1) و كَذَٰلِكَ نُرِى إِبرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمُوٰتِ وَالأَرضِ (پاره المسوره ٢ آيت ٢٥) "اوراى طرح بم ابرا بيم اودكاتے بيں ـمارى إوثانى آسانوں كى اور ذين كى ـ" (تغير فازن ينى آيت) أقِيمَ عَلَىٰ صَحْرَةٍ وَ كُشِفَ لَه عَنِ السَّمُوٰتِ حَتَّى رَأَى العَرشَ وَالكُرسِيَّ وَ مَا فِي

السَّملُواتِ وَكُشِفَ لَه عَنِ الآرضِ حَتَّى نَظَرَ إلىٰ اَسفَلَ الآرصنِينَ وَرَاى مَا فِيهَامِنَ الْعَجَائِب. '' حضرت ابراجيم عليه السلام كوسخره پر كھڑاكيا گيا اوران كيلئے آسان كھول ديئے گئے۔ يہا نتک كه انہوں نے عرش وكرى اور جو پھھآسانوں ميں ہے د كيوليا اورآپ كيلئے زمين كھولدى گئى يہا نتك كه انہوں نے زمينوكى نچى زمين اوران عجائبات كود كيوليا جوزمينوں ميں بيں۔'

(تغيرمارك ين آيت) قبالَ مُجَاهِدٌ فُرِجَتَ لَه السَّمَوْثُ السَّبِعُ فَنَظَرَ اللَّي مَافِيهِنَّ حَتَّىٰ انتهاى نَظَرُه اللَّي العَرشِ وَفُرِجَتَ لَهُ الا رضُونَ السَّبِعُ حَتَّى نَظَرَ اللَّي مَافِيهِنَّ

''روح البیان بینی آیت'' عجائب وبدائع آسانها وزبین ہااز دروہ عرش تاتخت الط ی بروے منکشف ساختہ۔مجاہد نے فرمایا کہ ابرا ہیم علیہ السلام کے لئے ساتوں آسان کھول دیئے گئے پس انہوں نے دیکھ لیا۔ جو پچھ آسانوں میں ہے۔ یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچ گئی اوران کے لئے سات زمینیں کھولی گئیں کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھ لیس جوزمینوں میں ہیں۔ابراہیم کو آسان وزمین کی عجائبات وغرائبات دکھائے اور عرش کی

سات زمین کھوئی عیں کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھ میں جوزمینوں میں ہیں۔ابراہیم کوآسان وزمین کی عجائبات وعرائبات دکھائے اور عرک بلندی ہے تحت الامرئ تک کھول دیا۔

تفسیرا بن جربرا بن حاتم میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ إنَّه جَلَّ لَهُ الاَمِرُسِرُّه وَعَلاَنِيَتُه فَلَم يَخفَ عَلَيهِ شَنيٌ مِن اَعمَالِ الخَلائِقِ. '' حضرت ابراہیم رکھلی و پوشیدہ تمام چیزیں کھل گئیں پس ان رفخلوق کے اعمال میں سے پچھیجھی چھپا نہ رہا۔'' (تَشْيِرَبِيرِينَ) إِنَّ اللهَ شَقَّ لَه السَّمُواتِ حَتَّى رَأَى العَوشَ وَالكُوسِيُّ وَإِلَىٰ حَيثُ يَنتَهى إلَيهِ فَو قِيَةُ العَالَمِ البِحِسمَ الى وَرَاى مَافِى السَّمُواتِ مِنَ العَجَائِبِ وَالبَدَائِعِ وَرَاى مَافِى بَطن الأرضِ مِنَ

العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ "الله تعالی نے حضرت ابراہیم کیلئے آسانوں کو چیردیا یہاں تک کہانہوں نے عرش وکری اور جہاں تک جسمانی علم کی فوقیت ختم ہوتی ہے دیکھ لیا۔اور وہ عجیب وغریب چیزیں بھی دیکھ لیں جوآ سانوں میں ہیں۔اوروہ عجیب وغریب چیزیں بھی دیکھ لیں جوز مین کے پیٹ میں ہیں۔''

اس آیت اوران تفییری عبارات ہے معلوم ہوا کہ ازعرش تا تحت الثر کی حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے اور مخلوق کے اعمال کی بھی ان کوخبر دی گئی اور حضور علیدالسلام کاعلم ان سے کہیں زیادہ ہے تو مانٹا پڑے گا کہ حضور علیدالسلام کو بھی بیعلوم عطام و ئے۔

خیال رہے کہ عرش کے علم میں لوح محفوظ بھی آھٹی اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے اس کو ہم پہلے بیان کر پچکے ۔لہذا ما کان و ما یکون کاعلم تو ان کو بھی حاصل ہوااورعلم ابراجیمی اورعلم حضرت آ دم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے علم کے دریا کا قطرہ ہے۔

• ٢) يوسف عليه السلام في فرمايا تلى لا يَسا تِيكُمَا طَعَامٌ تُوزَقَانِهِ إِلَّا نَشَتُكُمَا بِتَاوِيله الكَ تَعْيرروح البيان وكبيروفازن من

ہاس کے معنے ریہ ہیں کہ میں تمہیں کھانے کے گذشتہ وآئندہ کے سارے حالات بتاسکتا ہوں کہ غلہ کہاں سے آیا اوراب کہاں جائے گا۔تفسیر کبیر نے تو فرمایا کہ پیچی بتاسکتا ہوں کہ بیکھا نا نفع دے گایا نقصان۔ بیہ چیزیں وہ ہی بتاسکتا ہے جو ہرذرہ کی خبرر کھتا ہو پھر فرماتے ہیں۔

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (پاره٢ ا سوره٢ ا آيت٣٠) يَلْمُ تُومِرِ عَلْومُ كَالْبَصْ حصب اب بتاؤ كه حضور عليه السلام كاعلم كتنا موكا علم يوغى توعلم صطفى كسمندر كاقطره ب اورعيسى عليه السلام في فرمايا-

وَٱنْبَّتُكُم بِمَاتَا كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُون فِي بُيُوتِكُم (پاره٣ سوره ٣٦يت٩٣) " میں تہمیں بتاسکتا ہوں جو پچھتم اپنے گھروں میں کھاتے اوراور جو پچھ جمع کرتے ہو۔"

د کیھوکھانا گھر میں کھایااوررکھا گیا۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجو زمین تھے اوراسکی خبر آپ باہر دے رہے ہیں بیلم غیب۔ ٢١) يائيهَا الَّذِينَ امنو الآتسئلُو اعن آشياءَ إن تُبدَلكُم تَسُؤكُمَ (پاره ١٠١ تستره ١٠١)

''اےا بیان والو!الی با تیں ہمار ہے مجبوب سے نہ پوچھو کہا گرتم پر ظاہری جاویں تو متہبیں نا گوار ہوں۔''

بخارى شريف مين سيدناعبدالله ابن عباس سدروايت كى عَن إبنِ عَبَّاس قَالَ كَانَ قُومٌ يَساءَ لُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيهِ وَسَـلَم اِستهـزَاء فَيَـقُولُ الرَّجُلُ مَن آبِي وَيَقُولُ الرَّجُدُ آينَ نَاقَتِي فَأَنزَلَ اللهُ فِيهِم هذهِ الله يته

يَااَيُهَا الَّذِينَ امَنُو لاَ تَساءَ لُواعَنِ اَشيَاءَ منتهه مخالفین سےان دلاکل کے جواب کی خبیں بنتے صرف یہ کہدیتے ہیں کہ جن آیات میں سُکُلَّ شَسْی کا ذکر ہوایا فرمایا گیا مَسالَم مَسُکُن تعلم ان من مرادشر بعت كاحكام بين ندكداور چيزين اس كے لئے چندولاكل لاتے بين-

(۱) مُحُلَّ شَسَى غيرتناى (بائتها) بين اورغيرتنايى چيزون كاعلم خدا كے سواكسي كو مونا منطقى قاعدے سے بالكل باطل بودليل تسلسل ہے۔ (٢) ببت مضرين ن بهى كُلَّ شئى ك مع لئ بين مِن أمور الد بن يعن وين ك احكام جي جالين وغيره-

(٣) قرآن پاک میں بہت جگد کُلِّ شَنی فرمایا گیا ہے گراس سے بعض چیزیں مرادیں جیسے و اُوتِیَت مِن کُلُّ شَنی بلقیس کو کُلُّ شَنعَى وي كن حالاتكه بلقيس كوبعض چيزيں بى دى كئ تھيں۔

مگریددائل نہیں صرف فلط فہمی ہے اور دھوکا۔ان کے جوابات میر ہیں۔ عربی زبان میں کلمہ کل اور کلمہ مَاعموم کے لئے آتے ہیں۔اور قرآن کا ایک ایک کلم قطعی ہے اس میں کوئی قید لگا نامحض اپنے قیاس سے جائز نہیں۔ قرآن پاک کے عام کلمات کوحدیث احاد ہے بھی خاص نہیں بناسکتے۔ چہ جائیکہ محض اپنی رائے ہے۔ (۱) كُلَّ شَنَى غيرتناى بيس بلكة تناى بيس تغير كبيرزي آيت و اَحصلى كُلَّ شَنى عَدَدًا جـ فَلنَا لاَ شَكَّ إِن إِحصَاءَ العَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي المُتَناهِى فَامَّا لَفظَة كُلِّ شِني فَاِنَّهَا لا تَدُلُّ عَلَىٰ كونِهِ فَلنَا لاَ شَكَّ إِن إِحصَاءَ العَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي المُتَناهِى فَامَّا لَفظَة كُلِّ شِني فَانَّهَا لا تَدُلُّ عَلَىٰ كونِهِ غَيرَ مُتناهِيةٌ فِي العَدَدِ اس مِن شَكَني كمرد عَ غَيرَ مُتناهِيةٌ فِي العَدَدِ اس مِن شَكَني كمرد عَن عَير مُتناهِيةٌ فِي العَدَدِ اس مِن شَكَني كمرد عن عَير مُتناهى بين المُتناهى فِي المُتناهى مِن المُتناهى عَير مُتناهى عَير الله المُتناهى مِن المُتناهى مِن الله عَلَى المُتناهى مِن المُتناهى مُن المُتناهى مِن المُتناهى مُن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناء مِن مُن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناء مِن المُتناهى مِن المُتناهى مِن المُتناء مُن المُن المُتناء مِن المُتناء مُن المُتناء مِن المُتناء مِن المُتناء مَن المُتناء مُن المُتناء مُن المُن المُ

وَهَا ذِهِ اللهَ يَتَهُ مِمَّا يُستَدَلُّ عَلَىٰ أَنَّ المَعدُومَ لَيسَ بِشَثَّى لِلاَنَّه لَو كَا نَ شَيئًا لكَانَتِ الاَ شيآءُ غَيرَ مُتَنَا هِيَةٍ وَكُونُه اَحصٰى عَدَدَهَا يَقتَضِى كُونَهَا مُتَنَاهِيَةً اِحصَاءَ الْعَدَدِ اِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُتَنَاهِي اس آيت ساس پر برى دليل پکرى جاتى ہے كمعدوم (فيرموجود) شئ نيس ہے كيونكه اگروه بھی شئى ہوتى تو چزيں فير تمائى (بائزا)

ا کہ ایک سے اس پر برن ویس پرن جان ہے کہ صدوم کر بیر تو ہوں کی میں ہے یوسد اسروہ کی کی ہوں تو پیریں بیرسان رہے ہ ہوجا تیں۔اور چیز وزکاشار میں آنا چا بتا ہے کہ چیزیں متنا ہی ہوں کیونکہ عدد سے شار متنا ہی ہے۔ (۲) اگر بہت سے مفسرین نے سکے لگ مشسئسی سے صرف شریعت کے احکام مراد لئے ہیں تو بہت سے مفسرین نے کلی علم غیب بھی مراد لیا ہے اور

جبکہ بعض دلائل نفی کے ہوں۔اوربعض ثبوت کے تو ثبوت والوں کو بی اختیار کیا جا تا ہے۔ نوالانوار بحث تعارض میں ہے۔ وَالْسُمْشِتُ اَولْسَیٰ مِنَ النَّافِی ثابت کرنے والے دلائل نفی کرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں۔تو جن تفسیروں کے

توالاتوار جت تعارس یں ہے۔ والسمنیٹ اولی مِن الناقِی تابت سرے وائے دلان کی سرخے وائے سے ریادہ بہر ہیں۔ و بن سیروں سے حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ ان میں زیادہ کا ثبوت ہے لہذاوہ ہی قابل قبول ہیں۔ نیز مُحکِّ شَنْسی کی تفسیرخوداحادیث اورعلمائے امت کے اقوال جمہ یہ رہ کی سے سے کرزی کرفت کی رائبلوں حضر میا ہاں، دے علم میں سے دیں ہے دیتے ہے۔ میں سعر کا سے جب کرفت کے جب

ہے ہم بیان کریں گے کہ کوئی ذرہ کوئی قطرہ ایبانہیں جو حضور علیہ السلام کے علم میں نہ آگیا ہواور ہم مقدمہ کتاب میں لکھ پچکے ہیں کہ تغییر قر آن بالحدیث اور تغییروں سے بہتر ہے لہذا حدیث ہی کی تغییر مانی جاوے گی۔

ں سے ہوں۔ مراق حوام ماہا۔ نیز دین تو سب ہی کوشامل ہے۔ عالم کی کون سے چیز ایسی ہے۔ جس پر دین کے احکام حرام حلال وغیرہ جاری نہیں حمر ایک چیز کا ذکر ندفر مایا۔ نیز دین تو سب ہی کوشامل ہے۔ عالم کی کون سے چیز ایسی ہے۔ جس پر دین کے احکام حرام حلال وغیرہ جاری نہیں ہوتے تو ان کا بیفر مانا کہ دیغی علم کھل کر دیاسب کوشامل ہے۔

ہوتے توان کا بیر مرمانا کہ دیجی عم ممل کر دیاسب کوشائل ہے۔ (۳) بلقیس وغیرہ کے قصہ میں جو سک گی مصنفی آیا ہے۔ وہاں قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سک گی مصنفی سے مراد سلطنت کے کس ایک جوزیں مصنف کا سے ایک اور کی مواد می معندہ میں لیا تھا ہے۔ اس کی ایک میں مصنفی کی میں میں سے گئے گئے سے حقیق معناز جعمہ کی موادی

ر ۱۷) میں ویرہ سے صدیدی ہو گئی مصنی ایا ہے۔ دہاں رینہ و بود ہے ہیں سے سوم اورا ہے روہاں گئی مصنی سے طراد مست سے کاروبار کی چیزیں ہیں۔اس لئے وہاں گویا مجازی معنی مراو لئے گئے یہاں کونسا قرینہ ہے جس کی وجہ سے مُحسلً شَعْنی کے حقیقی معنیٰ چھوڈ کرمجازی عنی مراد لئے جاویں خیال رہے۔ کہ قرآن کریم نے ندیم کا قول نقل فرمایا کہ اس نے کہا اُو تیسَت مِن مُحلَّ شَعْنی بلقیس کو ہر چیز دی گئی خودرب نے

ٹھل شنگی سے مرادیباں عالم کی تمام چیزیں ہیں۔فرما تا ہے۔ وَ لاَ دَطَب وَ یَماہِسِ اِلَّا فِی کِتَاب مُّبِین کوئی خنگ وتر چیز ایک نہیں جولوح محفوظ یا قرآن کریم میں نہ ہو پھرآنے والی احادیث اور علاءاور تحد ثین کے قول بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز کا حضور علیہ السلام کوعلم دیا گیا۔ہم حاضر وناظر کی بحث میں انشاءاللہ بتا کمیں گے کہ تمام عالم ملک الموت کے سامنے ایسا ہے۔جیساا کی طشت۔اوراہلیس آن کی آن میں

تمام زمین کا چکر لگالیتا ہے۔اور بید یو بندی بھی تنکیم کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے زیادہ حضورعلیہ السلام کاعلم ہے۔لبذا ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کو بھی ان چیزوں کاعلم ہو۔حضرت آ دم اور کا تب تقدیر فرشتہ کاعلم ہم علوم خمسہ کی بحث میں بتا کمیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ سارے علوم خمسہ ان کو حاصل ہوتے ہیں۔اور حضور علیہ السلام تو ساری تخلوق سے زیادہ عالم لہذا حضور علیہ السلام کو بھی بیعلوم بلکہ اس سے زیادہ مانتا پڑیں گے۔ہمارا مدعیٰ ہر

حال مين ثابت ہے، والحمدالله.

دوسري فصل

اس فصل میں ہم نمبرواراحادیث بیان کرتے ہیں۔ پھرای نمبرول کی ترتیب سے تیسری فصل میں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں گے۔

قَامَ فِينَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاَحبَرَنَا عَن بَدءِ الخَلقِ حَتْى دَخَلَ اَهلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم

(۱) بخاری کتاب بدءاکخلق اور مشکلوة جلد دوم باب بدءاکخلق وذکرالانبیاء میں حضرت فاروق سے روایت ہے۔

علم غیب کی احادیث کے بیان میں

'' حضورعليه السلام نے ايک جگه قيام فرمايا پس بهم كوابتداء پيدائش كى خبردے دى۔ يہاں تک كه جنتى لوگ اپنى منزلوں ميں پنج گئے اور جبنى اپنى ميں

اس جگہ حضور علیہ السلام نے دوقتم کے واقعات کی خبردی(۱)عالم کی پیدائش کی ابتداء مس طرح ہوئی (۲) پھر عالم کی انتہا کس طرح ہوگی۔ یعنی

فَأَحْبَرَنَا بِمَا هُوَكَائِنٌ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ فَاعلَمُنَا أَحَفَظُنَا

(۲) مشکلوة باب المعجر ات میں مسلم سے بروایت عمروا بن اخطب ای طرح منقول ہے مگراس میں اتفااور ہے۔

وَاَهِلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم حَفِظَ ذَٰلِكَ مَن حَفِظَه وَنسِيَه مَن نَسِيَه

جس نے یا در کھا۔اس نے میا در کھااور جو پھول گیا۔''

ازروزاول تا قیام قیامت ایک ایک ذره بیان کردیا۔

''جهم کوتمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہو نیوالے ہیں ۔ پس ہم میں بڑاعالم وہ ہے جوان باتوں کا زیادہ حافظ ہے۔''

(٣) مشكلوة باب الفتن ميں بخارى ومسلم سے بروايت حضرت حذيفه ہے۔ مَا تَرَكَ شَيئًا يَكُونُ مَقَامِهِ اِلَىٰ يَومِ القِياْمَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَه وَنَسِيَه مَن نَسِيَه

''حضورعليه السلام نے اس جگه قيامت تک کي کوئي چيز نه چھوڑي گراس کي خبر دے دي جس نے يا در کھا يا در کھا جو بھول گيا وہ بھول گيا۔''

(4) مشکوة باب فضائل سية المرملين مين مسلم سے بروايت ثوبان رضي الله تعالى عنه ہے۔

إنَّ اللهَ زَولى لَى الاَ رضَ فَرَءَ يتُ مَشَارِقَ الاَ رضِ وَمَغَارِبَهَا ''الله نے میرے لئے زمین سمیٹ دی پس میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کود کھیلیا۔''

(۵) مشکوة باب المساجد میں عبد الرطن بن عائش سے روایت ہے۔

رَءَ يـتُ رَبّي عَزُّوجَلَّ فِي اَحسَنِ صُورَةٍفُو صنَع كَفُّه بَينَ كَتفَيَّ فَوَجَدتُ بَردَهَا بَينَ ثَدَيَّى فَعَلِمتُ

فَافِي السَّمٰوٰتِ وَالأَرض '' ہم نے اپنے رب کواچھی صورت میں دیکھارب تعالیٰ نے اپناوست قدرت ہمارے سینہ پررکھاجسکی شنڈک ہم نے اپنے قلب میں پائی پس تمام

آسان وزمین کی چیزوں کوہم نے جان لیا۔

(٢) شرح مواہب لدنی للورقانی میں حضرت عبدالله ابن عمر کی روایت ہے۔

إنَّ اللهَ رَفَعَ لِي الدُّنيَا فَانَا انظُرُ إليهَا وَإلىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إلىٰ يَومِ القِيلَمَةِ كَانَّمَا انظُرُ إلىٰ كَفّي هٰذَا ''الله تعالی نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا پس ہم اس دنیا کواور جواس میں قیامت تک ہونیوالا ہے اس طرح و مکیورہے ہیں جیسے اپنے

اس ہاتھ کود کیھتے ہیں۔''

(۷) مشکلوة باب المساجد بروایت تر ندی ہے۔

فَتَجَلَّى لَى كُلَّ شَيْمِي وَعَرَفْتُ "لين مارے لئے ہر چيز ظاہر موكن اور بمنے پيچان لى-" (٨)مندامام احمد بن عنبل ميں بروايت ابو ذرغفاری رضی الله تعالی عنه ہے۔

مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن قَاثِدِ فِتنَةٍ اللَّي اَن تَنقَضِيَ الدُنيَا يَبلُغُ مِن ثَلْثِ مِائَةٍ

فَصَاعِدًا قَد سَمَّاهُ لَنَا بِإسمِهِ وَإِسمِ اَبِيهِ وَإِسمِقَبِيلَتِهِ رَواهُ اَبُودَاؤِدَ ' د نہیں چھوڑ احضورعلیہ السلام نے کسی فتنہ چلانیوالے کو دنیا کے ٹتم ہونے تک جن کی تعداد تین سوسے زیادہ تک پہنچے گی تکرہم کواس کا نام اس کے باپ

کانام اس کے قبیلے کانام بتادیا۔"

- (۱۰) معکلوۃ باب ذکرالانبیاء میں بخاری سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خُفِّف عَلیٰ دَاودَ القُو النُ فَکَانَ یَامُو دُو آبَّه فَتُسوَ جُ فَیَقوءُ القُوانَ قَبلَ اَن تُسوَجَ ''حضرت داؤدعلیہ السلام پرقرآن (زبور) کواس قدر ہلکا کردیا گیاتھا کہوہ اپنے گھوڑوں کوزین لگانے کا حکم دیتے تھے تو آپ ان کی زین سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔''
- بیرحدیث اس جگداس لئے بیان کی گئی کدا گرحضورعلیہ السلام نے ایک وعظ میں از اول تا آخر واقعات بیان فرمادیئے تو بیھی آپ کامعجز وتھا۔جیسا کہ حصرت واؤو آن کی آن میں ساری زبورشریف پڑھ لیتے تھے۔ (۱۱) مفکلو قاباب منا قب اہل البیت میں ہے۔
  - تَلِلُهُ فَاطِمَةُ إِن شَآءَ اللهُ عُلَامًا يَكُونُ فِي حَجرِكَ. "صفورعليه السلام في خبروى كدفا طمدز براك فرزند پيدا موگا-جوتهارى پرورش ميں رہائے"
- صفورعيبا الله على المناهمة في المناهمة و المنطقة المن
- فَكَانَ لَا يَستَنزِهُ مِنَ البَولِ وَامَّا اللهُ خَرُ فَكَانَ يَمشِى بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اخَذَ جَرِيدَةً رَطَبَةً فَشَقَهَا بِنِصفَينِ ثُمَّ غَرَزْفِي كُلِّ قَبرٍ وَاحِدَةً وَقَالَ لَعَلَّه اَن يُخَفَقَّفَ عَنهُمَا مَالَم يَيبِسَا
- '' حضورعلیہالسلام دوقبروں پرگز رے جن میں عذاب ہور ہاتھا تو فر مایا کہان دونوں شخصوں کوعذاب دیاجار ہاہےاور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہور ہاہےان میں سےایک تو پیشاب سے نہ پچتا تھااور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا کھرایک تر شاخ کو لے کراسکوآ دھا آ دھا چیرا کھر ہرقبر میں ایک ایک کو گاڑ دیااورفر مایا کہ جب تک پدگھڑے خٹک نہ ہوں گےان دونوں شخصوں ہے عذاب میں کمی کی حاوے گی۔''
  - گاڑ دیااور فرمایا کہ جب تک میکٹرے خٹک نہ ہول گےان دونول شخصوں ہے مذاب میں کی کی جاوے گی۔'' (۱۳) بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسقند اور تغییر خازن میں زیرآ یت لا کَسستُلُو ا عَن اَشیبَآءَ اِن تُبدَلِکُم ہے۔
  - (١٣) بخارى لناب المعتمام بالناب واستع اور حير حاذن على زيرايت لا تستلوا عن اشياء إن تبدل حم ب-قَامَ عَلَى المِنبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَينَ يَدَيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَا مِن رَجُلٍ أَحَب أَنِ يَستَالَ وَ هُوَ مُنْ فَأَنَ مَا أُو مَن لُهُ ذَالِهُ وَ هُكُورً أَنَّ بَينَ يَدَيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَا مِن رَجُلٍ أَحَب أَنِ يَستَالَ
- عَن شَئِي فَليَسِئُلُ عَنهُ فَوَاللهِ لَا تَسِئَلُونِي عَن شَيئِي إِلَّا اَحْبَر تُكُم مَا دُمتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَينَ مُد خَلَى قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبدُ اللهِ ابنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَن اِبِي قَالَ اَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ كَثُرَ اَن
- قُولَ سَلُونِی سَلُونِی ''حضورعلیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے پس قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں پھر فرمایا کہ جو تحض جو بات ہو چسنا جا ہے پوچیہ لے تئم خدا کی جب تک ہم اس جگہ یعنی منبر پر ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے گر ہم تم کواس کی خبر دیں گے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا ٹھکانا کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں عبداللہ اب حذا فہ نے کھڑے ہوکر دریافت کیا کہ میراباپ کون ہے فرمایا حذا فہ۔ پھر باربار فرماتے رہے
- کیا کہ میراٹھ کا ناکہاں ہے؟ فرمایا جہتم میں عبداللہ اب حذافہ نے کھڑے ہوکر دریافت کیا کہ میراباپ کون ہے فرمایا حذافہ۔ پھر یار بارفرماتے رہے کہ پوچھو پوچھو۔'' خیال رہے کہ جہنمی یا جنتی ہونا علوم خسبہ میں سے ہے کہ سعید ہے یاشقی اسی طرح کون کس کا بیٹا ہے بیالی بات ہے کہ جس کاعلم سوائے اس کی ماں کے ان کے کانہوں میسکا قی ارداز ان بھلوں کے جب کہ ان بھی سامالہ البید ناراز تو سر میں کہ بھتے ہیں۔
  - كاوركى كۈنيىلى ہوسكا قربان ان نگاموں كے جوكدا ندھر سے اجائے ، ونيا و آخرت سبكود كيستى ہيں۔ (١٣) باب منا قب على ميں ہے۔ قَالَ يَو مَ خَيبَرَ لَا عطِيَنَّ هاذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيهِ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُو لَه.
- '' حضورعلیہالسلام نے خیبر کے دن فرمایا کہ ہم کل بیجھنڈااس کو دیں گے جسکے ہاتھ پراللہ خیبر فتح فرمادیگااوروہ اللہاوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔'' حدی موکلات سے الراب معرود نیز نیز میں ضرورہ نیز الرور میں میں میں میں الروس کے الروس کے الروس کے رسول سے محبت
- (١٥) مَشَاوْة باب المساجد بين ابوذر غفارى رضى الله تعالى عند ہے۔ عُرِ ضَت عَلَىَّ اَعمَالُ اُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَييَّنُهَا فَوَجَدتُّ فِي مَحاسِنِ اَعمَالِهَا الاَ ذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ
  - ''ہم پر ہماری امّت کےاعمال پیش کئے گئے اچھے بھی اور بر ہے بھی ہم نے اٹنے اچھےاعمال میں وہ تکلیف وہ چیز بھی پائی جوراستے سے ہٹادی جائے۔'' (۱۷)مسلم جلد دوم کتاب الجہاد باب غز وہ بدر میں حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

خیال رہے کہ کوس جگدمرے گا۔ بیعلوم خسد میں سے ہے جس کی خبر حضورعلیہ السلام جنگ بدر میں ایک روز پہلے وے رہے ہیں۔ (١٤) مشكلوة باب أمتجر ات مين حضرت الي هريره رضى الله تعالى عنه ساروايت بـ فَـقَالَ رَجُل تَاللهِ إِنِ رَثَيتُ كَاليَومِ ذِئبٌيَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئِب اَعجَبُ مِن هٰذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلاتِ بَينَ الحَرَتَينِ يُخبِرُكُم بِمَا مَضٰى وَمَا هُوَ كَأَئِنٌ بَعَدَكُم '' شکاری آ دمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح بھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا با تیں کررہا ہے تو بھیڑیا بولا کہ اس سے بجیب بات بیہ ہے کہ ایک صاحب (حسور) دومیدانوں کے درمیانی نخلستانِ (مدینه) میں ہیں اور تم کوگذشته اورآئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔'' (١٨) تغيرخازن پاره ٣ زير آيت مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَىٰ مَااَنتُم عَلَيهِ بــــــ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَـلَيه ِ السَّلامُ عُرِصنَت عَلَىَّ أُمَّتِى فِى صُوَرِهَا فِى الطِّينِ كَمَا عُرِ ضَت عَلىٰ ادَمَ وَ

قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصرَعُ فَكانِ يَصنَعُ يَدَه عَلَى الاَ رضِ هٰهُنَا هٰهُنَاقَالَ فَمَا

''حضورعلیہ السلام نے فرمایا کدید فلال شخص کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنے دست مبارک کوا دھرادھر زمین پرر کھتے تھے راوی نے فرمایا کہ کوئی بھی

مَاطَ اَحَدُهُم عَن مَوضِع يَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

متنولین میں سے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی جگدسے ذرابھی نہ ہٹا۔"

أُعلِمتُ مَن يُؤمِنُ وَمَن يَكفُرُ بِي فَبَلَغَ ذٰلِكَ المُنَافِقِينَ قَالُو ااستهزَاءً زَعَمَ مُحمَّدَانَّه يَعلُمُ مَن يَؤمِنُ بِـه وَمَـن يَـكَـفُرُ مِمَّن لَم يُحلَق بَعدُ وَنَحنُ مَعَه وَمَايَعرٍ فُنَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولُ الله ِ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَقَامَ

علىٰ المِنبَرِ فَحَمِدَاللهُ وَاثنىٰ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اقوامٍ طَعَنوُا فِي عِلمِي لَا تَستُلُو نِي عَن شَيْي فِيمَابَينَكُم وَبَينَ السَّاعَةِ اِلَّااَ نَبَاتُكُم بِهِ " حضورعليه السلام نے فرمايا كه بهم پر بهارى امت پيش فرمائي گئي اپني اپني صورتوں بين مثني بيس جسطرح كه حصرت آدم پر پيش بهوئي تقي بهم كوبتا ديا گيا

کون ہم پرایمان لاویگا ورکون کفر کریگا۔ بی خبر منافقین کو چیٹی تو وہ نس کر کہنے لگا کہ حضورعلیدالسلام فرماتے ہیں کدان کولوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کا فرومومن کی خبر ہوگئی ہم توان کے ساتھ ہیں اور ہم کونہیں پہچاہتے بیخبر حضورعلیہ السلام کی پینچی تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و شاء کی پھر فرمایا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعنے کرتے ہیں اب سے قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جوبھی تم ہم سے پوچھو گے ہم تم کو*خبر* 

اس حدیث ہے دویا تیں معلوم ہوئیں ایک بیر کہ حضور علیہ السلام کے علم میں طعنے کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ دوسرے بیر کہ قیامت تک کہ واقعات سارے حضور علیہ السلام کے علم میں ہیں۔ (١٩) مشکلوة كتاب الفتن باب الملاحم فصل اول مين مسلم سے بروايت ابن مسعود رضى اللہ تعالی عنہ ہے۔

إنَّى لاَ عرِفُ اَسـمَـآءَ هُـم وَاَسـمَآءَ ابَاءَ هِم وَ اَلوَانَ حيُولِهِم خَيرُ فَوَارِسَ اَومِن خَيرِ فَوَارِسَ عَلىٰ ظَهرِ الاَرَ ضِ ''جہم ان کے (دجال ہے جہاد کی تیاری کر نیوالوں) نام ان کے باپ دادوں کے نام ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں وہ روئے زیٹن پر بہترین

سوار ہیں۔" (۲۰) مشکلوة شریف باب مناقب الی بکروعر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عند نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں فرمایا ہاں وہ عمر ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر ہے اور آسانوں کے تمام

دونوں چیزوں کوملاحظہ فرما کرفر مایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔دوچیزوں کی برابری یا کمی بیشی وہ ہی بتاسکتا ہے جسے دونوں چیزوں کاعلم بھی ہوا ورمقدار بھی معلوم ہو۔ ان کےعلاوہ اور بہت ی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں گراختصاراً اس قدر پر کفایت کی گئی ان احادیث سے اتنامعلوم ہوا کہتمام عالم حضور عظیمت

ظاہرو پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے۔ حالاتکہ بعض بعض تارے اب تک فلاسفہ کوسائنسی آلات سے بھی معلوم نہ ہوسکے حضور علیہ السلام نے ان

پچھلے سارے واقعات پر بھی اطلاع رکھتے ہیں۔تیسرے بیہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندرجوکام کئے جاویں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ ملکتے سے پوشیدہ نہیں کہ عبداللہ کے والد حذیفہ کو بتا دیا۔ چوتھے بیہ معلوم ہوا کہ کون کب مرےگا۔کہاں مرےگا۔کس حال میں مرےگا۔کا فریا مومن ،عورت کے پیٹ میں کیا ہے بیر بھی میرے حضور علیہ السلام پرمختی نہیں غرضیکہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم میں ہے۔

كے سامنے اس طرح ہے جيسے اپنى كف دست \_ خيال رہے كہ عالم كہتے ہيں ماسواء اللّٰد كوتو عالم ارواح ، عالم امرا عالم امكان عالم ملائكہ ،

عرش وفرش غرضیکہ ہرچیز پرحضورعلیہالسلام کی نظر ہےاور عالم میں لوح محفوظ بھی ہے۔جس میں سارے حالات ہیں۔ دوسرے میہ معلوم ہوا کہا گلے

## تیسری فصل شار حین احادیث کے اقوال میں، دربارہ، علم غیب

# (۱) عینی شرح بخاری۔ فتح الباری ارشا دالساری شرح بخاری۔ مرقاۃ شرح مفکلوۃ میں حدیث نمبرا کے ماتحت ہے۔

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّه أَحْبَرَ فِي المَجلِسِ الوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحوَ الِ المَخلُوقَاتِ مِن اِبتَدَآء هَا اِلَىٰ اِنتَهَائَهَا اس حدیث میں دلالت بکرحضورعلیدالسلام نے ایک بی مجلس میں ساری مخلوقات کے سارے حالات کی از ابتداء تا انتہا خبردے دی۔ (۲) مرقاۃ شرح مشکلوۃ اورشرح شفالملاعلی قاری دزرقانی شرح مواجب نیم الریاض شرح شفامیں حدیث نمریم میں ہے۔

رَ ﴾ عرف عرب سوه اور مرب سفاها و فارى وروق مرب والمبدي الريا في مرب سفاي في مرب الله عنه المرب المربط المربط و و حساص لمه أنَّه طُوِى لَهُ الأرضُ و جَعَلَهَا مَجمُو عَةً كَهَيئةِ كَفٍّ فِيهِ مِرءَ قُيَنظُرُ اللي جَمعِهَا وَطَوَاهَا بِتَقريبِ بَعِيدِهَا اللي قَرِيبِهَا حَتَّى اِطَّلَعَتُ عَلَىٰ مَافِيهَا

بِتَقْوِیبِ بعِیدِها اِنْ فَوِیبِها مُحتی اِطلعت علی هافِیها اس حدیث کا خلاصہ بیہ کہ حضورعلیہ السلام کیلئے زمین سمیٹ دی گئی اوراسکوالیا جمع فرمادیا گیا جیسے ہاتھ میں آئینہ ہواوروہ خض اس پورے آئینے کو دیکھتا ہےاورز مین کواس طرح سمیٹا کہ دوروالی کوفریب کردیا اسکے قریب کیطرف۔ یہاں تک کہم نے دیکھ لیاان تمام چیزوں کوجوز مین میں ہیں۔

دیلیتا ہےاورز مین کواس طرح سمیٹا کہ دوروالی کوفریب کردیاا سکےفریب کیطرف۔یہاں تک کہتم نے دیلیےلیان تمام چیزوں کوجوز مین میں ہیں مرقاۃ شرع مشکلوۃ میں حدیث نمبر۵ کے ماتحت ہے۔

مِرَّاةً تَرَكِّ مُعَلَّوَةً يُسْ صَدِيثُ مِرَهُ كَمَا مُحَتَّ ہِـ ـ فَعَلِمتُ بِسَبَبِ وَصُولِ ذَٰلِكَ الغَيضِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالاَ رَضِ يَعنِي مَا اَعَلَمَهُ اللهُ مِمَّا فِيهِمَا مِنَ

فعلِمت بسببِ وصولِ دلِك الغيضِ مَا فِي السَمُوتِ والا رضِ يعنِي مَا اعلَمُهُ اللهُ مِمَا فِيهِمَا مِن الـمَــَلَـئِـكَةِ وَالاَ شَـجَارِ وَغَيرِهَا وَهُوَعِبَارَةٌ عَن سِعَةِ عِلِمَهُ الَّذِي فَتَحَ اللهُ وَقَالَ اِبنُ حَجَرٍاَى جَمِيعَ اللَّهِ الذَّ التِ الَّا سَفِ اللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى مَوَا فَرَقَهَ اكْءَلُهُ مِنْ قَالُهُ مِنْ قَالُمُ عَل

الكَائِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمُوْتِ بَل وَمَا فَوقَهَا كَمَا يُستَفَادُ مِن قِصَّةِ المِعرَاجِ وَالآرضِ هِي بِمَعنى السَّبعِ بَل وَمَا تَحتَهَا كَمَا اَفَادَه اِحبَارُه عَلَيهِ السَّلاَمُ عَنِ التَّورِ السَّعِ بَل وَمَا تَحتَهَا كَمَا اَفَادَه اِحبَارُه عَلَيهِ السَّلاَمُ عَنِ التَّورِ

وَ الْحُوتِ الَّذِي عَلَيهِ مَا الأرصنُون ''اس فیف کے پینچنے ہے ہم نے تمام وہ چیزیں جان لیں جوآ سانوں اور زمیں میں ہیں یعنی آ سان وزمین میں وہ چیزیں جواللہ نے بتا کیں فرشتے اور درخت وغیرہ بیآپ کے اس وسیع علم کا بیان ہے جواللہ تعالی نے آپ پرظا ہرفر مایا۔ ابن حجرنے فرمایا کہ جان لی وہ تمام مخلوقات جوآ سانوں (بلکہ جواس

کاوپر ہے) جبیباً کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے اور زمین میں ہے اور تمام وہ چیزیں جوساتوں زمین بلکہ جواس سے نیچے ہیں جبیبا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جن میں حضور علیہ السلام نے گائے اور مچھلی کی خبر ہے دی جن پر زمینیں قائم ہیں۔''

اشعبۃ اللمعات شرح مفکلوٰ ۃ میں اس حدیث ۵ کے ماتحت ہے۔ ''عبارت است از حصول تمام علوم جزوی وکلی وا حاطہ آ ں'' بیرحدیث تمام جزئی وکلّی علموں کے حاصل ہونے اور اسکے ا حاطہ کا بیان ہے۔ (۷) اشعبۃ اللمات میں حدیث نمبر ۷ کے ماتحت بیان فرمایا۔

''پس ظاہر شدمراہر چیز ازعلوم وشناختم ہمدرا'' ہم پر ہرشم کاعلم ظاہر ہوگیااور ہم نےسب کو پہچان لیا۔ علامہ زرقانی شرح مواہب شدرای جدیث نمبر کے ساتحت فریاتے ہیں۔

علامـذرقانى شرح مواهب مين الكُنيَا بِحيثُ اَحَطتُّ بِجَمِيعِ مَا فِيهَا فَانَا اَنظُرُ اِلَيهَا وَالِيٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا الِيٰ اَى اُظهِرَ وَكُشِفَ لَى الدُنيَا بِحيثُ اَحَطتُّ بِجَمِيعِ مَا فِيهَا فَانَا اَنظُرُ اِلَيهَا وَالِيٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا اِلَيٰ

يَومِ القِيلَمَةِ كَانَّمَا اَنظُرُ إلىٰ كَفِي هاذِهِ إِشَارَةٌ إلىٰ اَنَّه نَظَرَ حَقِيقةً دُفِعَ بِهِ اَنَّه أُرِيدَ بِالنَّظُرِ العِلمُ "تعني جاريها من دناظام كَا كُاناور كو كَا كَيْ مِينَا مَا مَا مَا مَا مَا الطام لرايان بمان دناكواور جو يجواس ش قامة تك

''لینی ہمارےسامنے دنیا ظاہر کی گئی اور کھولی گئی کہ ہم نے اسکی تمام چیزوں کا احاطہ کرلیا پس ہم اس دنیا کو اور جو پچھاس میں قیامت تک ہونے والا

باسطرح و كيدرب بين جيسى كداس بين اسطرف اشاره ب كه حضورعليه السلام في هيية ملاحظة رمايايه احتال دفع موكيا كه نظر ب مرادعكم ب-" (٨) امام احرقسطلانی مواجب شریف میں زیر حدیث نمبر ٨ فرماتے ہیں۔

> وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَد أَطَلَعَه أَزِيَدَ مِن ذَٰلِكَ وَالْقَلَى عَلَيهِ عِلْمَ الاَ وَّلِينَ وَالانجِرِينَ ''اس میں شک نہیں کہاںتٰدنے حضور کواس ہے بھی زیادہ پرمطلع فر مایااور آ پکوسارےا گلے پچھلے حضرات کاعلم دیا۔''

ملّاً علی قاری مرقاۃ میں حدیث نمبرےاکے ماتحت فرماتے ہیں۔ يُنخبِرُكُم بِمَا مَصنَى أَى سَبَقَ مِن خَبرِ الأَوَّلِينَ مِن قَبلِكُم وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعَدَكُم أَى مِن نَبَا الأنخِرِينَ

فِي الدُّنيَا وَمِن اَحوَالِ الاَجمَعِينَ فِي العُقبَى ''تم کوحضورعلیہالسلام اگلوں کی گذری ہوئی خبریں دیتے ہیں اور جو کچھتمہارے بعد پچھلوں کی خبریں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ دنیاوی حالات اور

آخرت کے سارے حالات۔'' (9) مرقاۃ میں حدیث نمبر ۱۹ کے ماتحت فرماتے ہیں۔ فِيهِ مَعَ كُونِهِ مِنَ المُعجزَاتِ دَلَا لهُ عَلَىٰ أَنَّ عِلْمَه عَلَيهِ السَّلامُ مُحِيطٌ بِالكُليَاتِ وَ الجُزئِيَاتِ مِنَ الكَائِنَاتِ وَغَيرِهَا

اس حدیث میں معجزہ ہونیکے ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضورعلیہ السلام کاعلم کلی اور جزئی واقعات کو گھیرے ہوئے ہے۔

محتہ ثین کےان ارشادات ہےمعلوم ہوا کہ حضورعلیہالسلام تمام عالم کواوراس ہیں ازل تاابد ہونے والے واقعات کواس طرح ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کراس کود کیتا ہےاس عالم میں لوح محفوظ بھی ہے دوسرے بیمعلوم ہوا کہتمام اولین وآخرین بعنی انہیاء وملائکہ و اولیاء کاعلم آپ کوعطافر مایا گیا۔انبیاء میں حضرت آ دم وحضرت خطیل وحضرت خصر کیسیم السلام داخل ہیں ۔اورملائکیہ میں حاملین عرش اور حاضرین اورح

محفوظ بھی شامل ہیں اورا ٹکاعلم تو سارے ما کان وما یکون کومحیط ہے۔تو حضور کے علم کا کیا بوچھنا۔اس وسعت علم میں علوم خمسہ بھی آ گئے۔

چوتھی فصل

## علمائے امت کے اقوال کے بیان میں دربارہ علم غیب

مدارج النوة كخطبه يسشخ عبدالحق محدث دبلوى عليدالرحمة فرمات بير-

هُوَالاَوَّلُ وَالأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَّاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْي عَلِيمٌ

# (پاره۲۷سوره۵۵ آیت۳)

''ووہ بی اول ہےوہ ہی آخروہ ہی ظاہروہ ہی پوشیدہ اوروہ ہر چیز کوجا نتا ہے۔''

بیخدا کی حمد بھی ہےاورنعت مصطفیٰ علیہالسلام بھی۔ چنانچے فرماتے ہیں۔'' ووے صلی الله علیہ وسلم دانااست بہمہ چیزاز شیونات واحکام الهی واحکام و صفات جن واساء وافعال وآ ثار وجميع علوم ظاهر وباطن واول وآخرا حاطة موده ومصداق فَو قَ كُلّ فِدى عِلْم عَلِيم شد، حضورعليه السلام

تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں اورانہوں نے خدائے پاک کی شانیں اس کے احکام حق تعالیٰ کےصفات اورا فعال اورسارے طاہری باطنی اول

وآخر کےعلوم احاطہ فرمالیا ہے۔ اس مدارج جلداول باب پنجم درذ کرفضائل آنخضرت صفحه ۱۳۴۶ پیس ہے۔''از زمان آ دم تا تخداولی بردےعلیدالسلام منکشف ساختند تا ہمداحوال او دااز

اول وآخرمعلوم گردوو پاران خودرا نیز بعضےا حوال خبر داد۔ حضرت آ دم سےصور پھو نگنے تک تمام حضورعلیہالسلام پر ظاہر فر مادیا تا کہاول ہے آخرتک کےسارے حالات آپکومعلوم ہوجائیں اورحضور عظیمیا

نے بعض حالات کی خبرایئے صحابہ کو بھی دی۔

علامہذرقانی شرح مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔ وَقَـد تَـوَاتَـرَتِ الاحبَـارُ واثَـفَـقَت مَعَانِيَها عَلَىٰ اِطَّلَاعِهٖ عَلَيهِ السَّلامُ عَلَى الغيبِ وَلاَ يُنَا فِي الأيتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّه لاَ يَعلَمُ الغَيبَ إلَّااللهُ ُلانَّ المَنفِىَّ عِلمُه عَلَيه السَّلامُ مِن غَيرِ وَاسِطَةٍ اَمَّا إطِّلاَعُه عَلَيهِ

بِإ علاَم اللهِ فَمُحَقَّقٌ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ إِلَّا مَنِ ارتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ احادیث اس پرمتواتر ہیں اورائے معافی اس پرمتفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کوغیب پراطلاع ہے اور بیرستلہ ان آبیوں کے خلاف نہیں جواس دلالت

کرتی ہیں کہ خدا کے سواکوئی غیب نہیں جانتا کیونکہ جس غیب کی نفی ہے وہ علم بغیر واسطہ ہے ( ذاتی الیکن حضور کاغیب پرمطلع ہونا اللہ کے بتانے سے وہ

ثابت ب، رب كا آق ل عدد المواعد لينديده رسول ك مفاش المن المؤاز و المؤاز و

''الله نے حضورعلیہ السلام کوخاص فرمایا تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پرمطلع فرما کراورا پی امّت کے مصلحت اور گذشته آمتوں کے واقعات اورا پی امّت کے ادنی سے ادنی واقعہ پر فبر دار فرما دیا۔اور تمامی معرفت کے فنون پرمطلع فرما دیا جیسے دل کے حالات ، فراکض عبادات اورعلم حساب'' فَإِنَّ مِن جُودِکَ اللَّهُ نِيَا وَ صَمَّرَّتَهَا وَمِنِ عُلُومِکَ عِلْمُ اللَّوحِ وَالقَلَم

قان مِن جو دِ ک الدنیا و ضوتها و مِن علومِک عِلم اللوح والفلم '' دنیاوآخرتآپ ہی کے رم سے ہاورلوح وَلَم کاعُم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے۔'' شرح قصیدہ بردہ مصنفہ علامہ ابراہیم ہجوری میں اس شعرکے ماتحت ہے۔ فَانِ قَدْ لَا مَاذَ کَا ذَ هِ اِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مَا لَا قَدْ اَنْ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ

فَإِن قِيلَ إِذَا كَانَ عِلمُ اللَّوحِ وَالقَلَمِ بَعضَ عُلُومِهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَمَا البَعضُ الأخَوُ أُجِيبَ بِأَنَّ البَعضَ الأخَوَ هُوَ مَااَحْبَرَه اللهُ تَعَالَمُ مِن اَحَوَالِ الأَنْ جِرَةِ لِآنَّ القَلَمَ إِنَّمَا كَتَبَ فِى اللَّوحِ مَاهُوَ كَائِنٌ إلَىٰ يَومِ القِيلَمَةِ "الرَّهَاجَاوےكه جبلوح وَلَمَ كَاعْمُ حَنُور كِعُوم كَالِحِضْ مِواتُو وومر كِلِعضُ كون سِعادِم بِين جواب دياجاويگاكه و بعض آخرت كحالات كا

کی کر لہاجاوے کہ جب بوح وسم کا سم حصور کے علوم کا بھی ہوا تو دوسرے بھی کون سے علوم میں جواب دیا جاویکا کہ دوہ بھی احرت کے حالات علم ہے جسکی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کوخبر دی کیونکہ قلم نے تو لوح میں وہ ہی تکھا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔'' ملاً علی قاری حل العقد شرح قصیدہ بردہ میں ای شعر کے ماتحت فرماتے ہیں۔

مِنَا عَلَى قارى كَ العَدَّرُ قَصِيده برده مِن الى شَعر كه التحت فرمات بين -وَكُونُ عُلُومِهِ مَا مِن عُلُومِهِ عَلَيهِ السَّلامُ اَنَّ عُلُومَه تَتَنَوَّعُ إلى الكُلِيَّاتِ وَالجُزئِيَّاتِ وَ حَقَائِقَ وَ مَعَادِفَ وَكُونُ عُلُومِهِ مَا مِن عُلُومِهِ عَلَيهِ السَّلامُ اَنَّ عُلُومَه تَتَنَوَّعُ إلى الكُلِيَّاتِ وَالجُزئِيَّاتِ وَحَقَائِقَ وَ مَعَادِفَ وَكُونُ عُدُومِهِ مَا مِن عُلُومِهِ عَلَيهِ السَّلامُ اَنَّ عُلُومَه تَتَنَوَّعُ إلى الكُلِيَّاتِ وَالجُزئِيَّاتِ وَحَقَائِقَ وَ مَعَادِفَ

و كون علوم هما مِن علوم عليه السلام ان علومه تتنوع إلى الكيات والجزيات و حقايق و معارف و عوارف تَعَمَّلُ في سلكورِ عِلمِه وَعَوْدُ اللهِ اللهُ عَلَمُهُمَا يُكُونُ نَهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَرفًا مِن سُكُورِ عِلمِه " " وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم واللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَل

''اورلوح وقلم کےعلوم حضورعلیہ السلام کےعلوم کے بعض اس لئے ہیں کہ حضور کےعلوم منقسم ہیں جزئیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت اوران معرفتوں کی طرف جس کا تعلق ذات اور صفات سے ہے لہذا لوح وقلم کاعلم حضور کے علم کے دریاؤں کی ایک نہر ہے اور حضور علیہ السلام کے علم کی سطروں کا ایک حرف ''

سطروں کا ایک حرف۔'' ان عبارتوں نے فیصلہ فرمادیا کہ وہ لوح وقلم جن کے علوم کوقر آن نے فرمایا کہ۔ وَ لَا دَ طَبٍ وَّ لاَ یَابِسِ اِلَّا فِی سِحِتَابٍ مُّبِینِ ''کوئی خشک وتر چیز ایٹی نہیں جولوح محفوظ میں نہو۔''

وَسَعَ الْعَالَمِينَ عِلمًا وَّ حِلمًا فَهُو بَحرٌ لَّم تَعِيهَا الاَعَياء ''حضورعليهالسلام نے اپنِعلم واخلاق سے جہانوں کوگھیرلیا۔ پس آپ ایسے مندر ہیں که اس کوگھیرنے والے ندگھیر سکے۔'' شخ سلیمان جمل اس شعری شرح میں فقوحات احمد یہ میں فرماتے ہیں۔

آى وَسَـعَ عِـلـمُهُ عُلُومَ العلَمِينَ الا نسِ وَالجِنِّ وَالمَلْئِكَةِلاَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ اَطلَعَه عَلَى العَالَمِ كُلَّهٖ فَعَلَّمَ عِـلـمَ الاَ وَّلِيـنَ وَ اللهِ خِرِينَ وَمَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ وَحَسبُكَ عِلمُه عِلمُ القُرانِ وَقَد قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَا

فَرَّ طِنَافِی الْکِتْبِ مِن شَبْیی '' یعنی آپ کاعلم تمام جہانوں یعنی جن وانسان اور فرشتوں کے علم کو گھیرے ہوئے ہے کیونکہ رب تعالی نے آپ کو تمام عالم پر خبر دار فر مایا پس اسکلے پچھلوں کاعلم سکھایا اور ماکان وما یکون بتایا اور حضور علیہ السلام کے علم کے لئے علم قرآنی کافی ہے کہ خدا تعالی فرما تاہے ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز

ا ٹھانہ رکھی۔'' امام این حجر کمی اس شعر کی شرح میں افضل القدیٰ میں فرماتے ہیں۔

لِكَنَّ اللهَ تَعَالِمِ اطْلَعَه عَلَى العَالَمِ فَعَلِمَ الاَّوَّلِينَ وَ الْاخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَايَكُونُ. '' کیونکہاللہ تعالی نے حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کوتمام جہان پرخبر وارفر مایا پس آپ نے اولین وآخرین کواور جو پکچھہو چکااور جو پکچھہو گااس کو جان لیا'' ان عبارتول ہے معلوم ہوا کہ سارے جہان والول کاعلم حضورعلیہ السلام کودیا گیا۔ جہان والوں میں حضرت آ دم وملائکہ اور ملک الموت اور شیطان وغیروسب ہی ہیں۔اورملک الموت وشیطان کے لئے علم غیب تو دیو بندی بھی مانتے ہیں۔ امام بوصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں۔ وَكُلُّهُم مِنَ رَّسُو لِ اللهِ مُلتَمِسٌ غَرفًا مِنَ البَحرِ اَدرَ شفًا مِنَ الدِّيم "ممام رسول حضور عليه السلام سے ہى لينے والے ہيں سمندر سے ایک چلو يا تيز بارش سے چھينا۔" علامة خربوتى شرح قصيده برده مين اس شعرك ما تحت فرمات بين-إنَّ جَمِيعَ الاَنبِيآءِ كُلِّ وَاحِدِمِّنهُم طَلَبُو ا وَاَخَذُ والعِلمَ مِن عِلمِه عَلَيهِ السَّلامُ الَّذِي كَالبَحرِ فِي السِّعةِوَالكَرَمِ مِن كَرَمِهِ عَلَيهِ السَّلامُ اللَّي هُوَ كَاللَّهُ يَمِ لِآنَّه عَلَيهِ السَّلامُ مُفِيضٌ وَهُم مُستَفَاصنُونَ لِآنَّه تَعَالَىٰ خَلَقَ اِبتَدَاءً رُوحَه عَلَيهِ السَّلامُ وَوَصنَع عُلُومَ الانبِيَاءِ وَعِلمَ مَاكَانَ وَ مَايَكُونُ ثُمَّ خَلَقَهُم فَانَحَذُ و ا عُلُومَهُم مِنهُ عَلَيهِ السَّلاثُم '' ہرنبی نے حضور علیہ السلام کے اس علم ہے ما نگا اور لیا جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے اور سب نے کرم حضور عظیمہ کے اس کرم ہے حاصل کیا جو تیز بارش کی طرح ہے کیونکہ جھنورعلیہ السلام فیض دینے والے ہیں اوروہ نبی فیض لینے والے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے اوّ لاَ حضورعلیہ السلام کی روح پیدا فرمائی پھراس روح میں نبیوں کے اور ما کان وما یکون کے علم رکھے پھران رسولوں کو پیدا فرمایا پس ان سب نے اپنے علوم حضور ﷺ سے لئے۔ حافظ سلیمان ابریز شریف صفحه ۲۵۸ مین فرماتے ہیں۔ يَعلَمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ مِنَ العَرش إلىٰ الفَرش وَيَطلِعُ عَلىٰ جَمِيع مَا فِيهَا وَهٰذَا العُلُومُ بِالنِسبَةِ الَيهِ عَلَيهِ السَّلامُ كَالِفٍ مِن سِتِّينَ جُزءُ الَّتِي هِيَ القُرانُ العَزِيز حضورعليه السلام عرش سے فرش تک کو جانتے ہيں اور جو پچھان ميں ہے اسكی خبرر كھتے ہيں اور بيسارے علوم حضور عليه السلام كي نسبت سے ايسے ہيں جیےالف،۲ جزو کی نسبت سے جوقر آن کریم ہیں۔ امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں۔ ٱلنُبُوَّةُ مَاخُوذَةٌمِن النَّبَّابِمَعنى الخَبَرِ أَى اَطلَعَه اللهُ عَلَىَ الغَيبِ ''نبوت بنامے شتق ہے جس کے معنے ہیں خبر یعنی اللہ نے ان کوغیب پر خبر دار فر مایا۔'' موابب لدني جلد وم المجمال الله في ما أخبر به عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ العُيُوبِ مِن بعد

لاَ شكَّ أنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَد اَطلَعَه عَلَى اَزيَدَمِن ذٰلِكَ وَالقَّى عَلَيهِ عِلْمَ الاَوَّلِينَ وَالأخِرِينَ ''اس بیں شکے نبیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کواس ہے بھی زیادہ پراطلاع دی اور آپ پراگلوں پچھلوں کاعلم پیش کر دیا۔''

ہر علم کر مخصوص بدا دست سبحانہ، خاص رسل رااطلاع ہے بخشد'' مدارج النبوۃ جلداول میں ہے'' از بعضے سلحاا زائل فضل شنیدہ شدہ کہ بعضے ازعر فاکتا ہے نوشته امزا ثبات كرده اندكهآ ل حضرت راتمام علوم اللي معلوم ساخته بودندوا يبخن بظاهر مخالف بسيار ب ازاوله است تا قائل آنچي قصد باشد \_

جوعكم رب تعالى كيساتحد خاص ہےاس پر خاص رسولوں كواطلاع ديتے ہيں بعض علائے صالحين ميں سے سنا گيا ہے كہ بعض عارفين نے كوئى كتاب

کلھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ حضورعلیہ السلام کوتمام علوم الهیہ معلوم کرا دیتے گئے تھے۔ بیکلام بظاہرتو بہت سے دلائل کے خلاف ہے نہ معلوم کہ قائل نے اس سے کیا مراد لی ہے۔

حضرت مجد دالف ثانی مکتوبات شریف جلداول مکتوب ۳۱ میں فرماتے ہیں۔

بیعبارت اس لئے پیش کی گئی کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کاعلم خدا کے علم کے برابر مانااور فرق صرف ذاتی اورعطائی کا جانا پھر پیشخ عبدالحق نے ان کومشرک ندمانا۔ بلکہ عارف کہا۔معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے لئے علم غیب ماننا شرک نہیں۔میرز اہدرسالہ کے خطبہ میں

- كَانَ صَوَادِقُ التَّصدِيقَاتِ بِطَبَائِعِهَامُتَوَجَّهَةً إلى حَضرَتِهِ الاَقدَسِ وَحَقَائِقُ التَّصَوَّرَاتِ بِأَنفُسِهَا مَائِلَةً إلىٰ جَنَابِ المُقَدِّسِ فُرُوجُه المعَلى مَركزَ المَعْقُولَاتِ تَصَوَّرَاتِهَا وَتَصدِيقَاتها وَنَفسُه العُليَا منبَع العقليَّاتِ نَظُو يَّاتهَا وَفِطُويًّا تها اس كى شرح اواءالهدى مصنفه فلام يحلى بس اس عبارت كم اتحت فداتُه عَلَيهِ السَّلامُ جَامِعٌ بَينَ جَمِيعِ أنحاءِ العُلُومِ سِمان الله اس عبارت ني ردا الله ويد منطقول ني بين الماه و بوت من بيثاني ركر مولانا بحرائعلوم عبدالعلى كعنوى على الرحمة خطبه حواثى مير زامدرساله بيس فرمات بير \_ عَـلَّـمَه عُلُوماً مَااحتَواى عَلَيه العِلمُ الاَ علىٰ وَمَا استَطَاعَ عَلىٰ اِحَاطَتهَا اللَّوحُ الاَ وفي لَم يَلِدِ الدَّهرُ مِثلَه مِنَ الاَ زلِ وَلَم يُولَد إِلَى الاَبَدِفَلَيسَ لَه مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالاَرضِ كُفُوًّا اَحَدٌ '' حضورعلیہالسلام کورب نے وہ علوم سکھائے جن پرعلم اعلیٰ بھی مشتمل نہیں اور جس کے گھیرے نے پرلوح محفوظ قا در نہیں نہ تو آپ کی مثل زیانے میں پيدا مواازل سے اور شابدتك مواورآ سانوں وزمين ميں كوئى آپ كا جمسر نہيں۔'' علامه شنوائی جمع النهلية ميں فرماتے ہيں۔

قَد وَارَدَانَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَم يُخرِجِ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ حَتَّىٰ اَطلَعه عَلَىٰ كُلِّ شَئِي. '' بیوارد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو دنیا سے نہ نکالا یہاں تک کہ آ پکو ہر چیز پر مطلع فرما دیا۔''

شرح عقا کُنفسی صفحہ۵ کا میں ہے۔ بِالجُسَلَةِ العِلْمُ بِالغَيْبِ اَمَرٌ تَفَرَّدَبِهِ اللهُ تَعَالَىٰ لَا سَبِيلَ اِلَيْهِ لِلعَبَادِ الَّا بِاعَلَامٍ مِنُه اَوالِهَامًا بِطَرِيقِ

المُعجِزَةِ أوالكَرَامَةِ '' خلاصہ بیے کہ غیب جاننا ایک ایسی بات ہے، جو خدا سے خاص ہے بندونکواس تک کوئی راہ نہیں بغیررب کے بتائے یا الہام فرمائے معجزے یا

كرامت كطريقه ير-" در مخارشروع کتاب الجح میں ہے۔

فرض المحبجُ سَنَةَ تِسعِ وَإِنَّمَا اَخَّرَه عَلَيهِ السَّلاَمُ بِعَشَرِ لِعُدْدٍ مَعَ عِلمِهِ بِيقَاءِ حَيَاتِهِ لِيَكَمَلَ التَبلِيغُ "جَ سنه هين فرض بوااور حضورعليه السلام نه اس كوسنه اهتك مؤخر فرماياكي عذركي وجه اور حضور عليه السلام كوا بي زندگي پاك كه باتى

رہنے کاعلم بھی تھا۔ تا کہ بلنے پوری ہوجائے۔''

اس عبارت ہے معلوم کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا علوم خمسہ سے ہے گر حضور علیہ السلام کواپنی وفات کی خبرتھی۔ کہ سنہ ہو ہیں نہ ہوگی۔ای لئے اس سال جج ندفر مایا۔ورندج فرض ہوتے ہی اس کا ادا کر ناضروری ہے کیونکہ ہم کوموت کی خبر نہیں۔ خر پوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت بیان فرمایا۔

وَوَاقِفُونَ لَـدَيـهِ عِندَ حَدِّ هِم وَفِي حَدِيثٍ يُروى عَن مُعَاوِيَةَ أَنَّه كَانَ يَكتُب بَينَ يَدَيهِ عَلَيهِ السَّلامُ فَقَالَ لَـه اَلْقِ الدُّواةَ حُرِّفِ القَلَمَ وَ اَقِمِ البّاءَ وَفَرِّقِ السِّينَ وَلَا تُعَوِّ المِيم مَعَ أنَّه عَلَيهِ السَّلاَّمُ لَم يَكتُب وَلَم يَقرَء مِن كِتَابِ الاَ وَّلِينَ

'' حضرت امیرمعاوییے سے حدیث مروی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ پس حضور علیہ السلام نے ان کوفر مایا کہ دوات اس طرح ر کھو قلم کو پھیرا، ب کوسیدها کرو،سین میں فرق کرو۔اورمیم کوٹیڑھا کرو۔ باوجودیکہ حضورعلیہ السلام نے لکھنا ندسیکھااور ندا گلوں کی کتاب پڑھی۔''

تفيرروح البيان من زيرآيت وكا نَخُط بِيمِينِك بـ

حضورعليه السلام خطول كوجانة تقصاورا سكى خبربهى دية تقه اس سے ثابت ہوا کہ حضورعلیہ السلام علم خط بھی بخو بی جانتے تھے۔اسکی پوری حقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن بآبیات القرآن میں دیکھو۔

مثنوی شریف میں ہے۔

تابه بني ز ابتدا تا انتها سرمه کن در چیثم خاک اولیاء کاملال از دور نامت بشنوند تایقع تارو پودت در روند

بلکه پیش از زا دن تو سالها ويده باشندت بحيدين حالها

زانکه پر ستند از اسرار بُو حال تو داندیک یک موبمو اسی مٹھوی شریف میں مولانا کفار قیدیوں کا ایک واقعد قل فرما کر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آدم و توا نرسته از جهال بَنْكُرم سر عالم بينم نهال دیده یابسته و منکوس و پست من شارا وقت ذرات الست آنچه دانسته بدم افزول نه شد از حدوث آسان بے عمد لیتی ہم سارے جہان کواس وقت ہے دیکید ہے ہیں جب آ دم وحوا پیدا بھی نہ ہوئے تھےاے کافر قیدیوں ہم نے تہمیں میثاق کے دن مومن اور نمازی دیکھا تھا۔ اس کئے جہیں قید کیا ہے کہتم ایمان لاؤ۔ بے ستون آسان کی پیدائش ہم نے دیکھی ہے اس کچھ نہ زیادہ ہوا۔ علمائے کرام کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کورب تعالیٰ نے سارے انبیاء ملائکہ سے زیادہ علوم عطا فرمائے لوح محفوظ وقلم کے علوم حضور علیہ السلام کے علموں کا قطرہ ہے اور عالم کی کوئی چیز الیی نہیں جو اس چیم حق بین سے مخفی رہی ہو۔ پانچویں فصل مخالفین کی تائید کر بیان میں اب تک تو موافقین کی عبارات مے علم ،غیب حضور علیه السلام کے لئے ثابت کیا گیا۔اب خالفین کے اکابر کی وہ عبارات پیش کی جاتی ہیں۔جن سے مسَّلة علم غيب بخو بي حل ہوجا تا ہے۔ حاجی امدادالله صاحب شائم امدادیه شخیهٔ ۱۱ میں فرماتے ہیں کہلوگ کہتے ہیں کٹلم غیب انبیاء واولیاء کوئییں ہوتا، میں کہتا ہوں کہاہل حق جس طرف نظر كرتے ہيں۔ دريافت وادراك مغيبات كا ان كو موتا ہے۔ اصل ميں بيلم حق ہے۔ آنخضرت عليه السلام كوحد يبيبا ورحضرت عائشہ كے معاملات كى خیرنتھی۔اس کودلیل اپنے دعویٰ کی سجھتے ہیں۔ پیفلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔ (ماخوذ از انوارغیبیہ خو۲۵) مولوی رشیداحر مشکوبی لطائف رشیدریه فید می فرماتے ہیں۔انبیاءعلیه السلام کو ہردم مشاہدہ امور غیبیا ورتیک ظ (حضور حق تعالی کاربتاب) كَـمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ السَّلاَم لَو تَعلَمُونَ مَا اَعلَمُ لَضَحَكتُم قَلِيلاً وَّلَبكَيتُم كَثِيرً ااورفرايا إنَّى اَراىٰ مَا لاَ مولوی اشرف علی تھانوی تنجیل الیقین مطبوعہ ہندوستان پریٹنگ پریش صفحہ۱۳۵ پیس فرماتے ہیں کہشریعت میں وارد ہواہے کہرسل واولیاءغیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب خداغیب اورآئندہ بےحواد ثات کو جانتا ہے اس لئے کہ ہرحادث اس کےعلم سےاس کےارادے کے متعلق ہونے سےاسی کے فعل سے پیدا ہوتا ہےتو پھراس ہے کون امر مانع ہوسکتا ہے۔ کہ بیربی خداان رسل واولیاء میں سے جسے چاہےا سے غیب یا آئندہ کی خبردے دے۔اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ فطرت انسانی کامیعظی نہیں کہ وہ بذا ۃ اورخود مغیات میں ہے کسی شےکو جان سے کیکن اگر خدا کسی کو بتادی تو اس کوکون روک سکتا ہے۔ پس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتائے سے ہی معلوم ہوتا ہے اور پھروہ لوگ اوروں کوخبر دیتے ہیں۔ان میں سےابیا کوئی نہیں جو بذاۃ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو۔ چنانچےشریعت مجمد یہ بالذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کواعلی درجہ کےممنوعات میں شار کرتی ہے۔اور جواس کا دعویٰ کرےاس کو کا فربتاتی ہے۔ مولوی محمد قاسم صاحب نا نوتو ی تحذیرالنّاس کے صفحہ پر لکھتے ہیں۔علوم اولین مثلاً اور ہیں اورعلوم آخرین اورلیکن وہ سب علم رسول اللہ میں مجتمع ہیں۔ اسى طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ میں اور انبیاء یاقی اور اولیاء بالعرض ہیں۔ اس آخری عبارت پرغور کرنا چاہیے کہ مولوی قاسم صاحب نے حضورعلیہ السلام میں اولین اور آخرین کاعلم جمع مانا ہے۔اوراولین میں حضرت آ دم و حضرت فلیل وحضرت ابرا چیم علیهم السلام ای طرح سارے ملا تکہ حاملان عرش وحاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں ۔لہذاان سب کےعلوم سے حضور عليه السلام كاعلم زياده مونا جايئي \_حضرت آدم عليه السلام كعلم كومم بيان كر يحك بير \_

# چھٹی فصل

سلطنت کے خلیفہ اعظم اور زمین میں نائب رب الخلمین ہیں۔اورسلطنت کے مقرر کردہ حاکم میں دو وصف لازم ہیں۔ایک تو علم دوسرے

افتتیارات۔ اس دنیاوی سلطنت کے حکام جس قدر برداورجہ رکھتے ہیں۔ای قدران کی معلومات اور افتتیارات زیادہ ہوتے ہیں۔کلکٹر کوسارے

ضلع کاعلم واختیارات \_ وائسرائے کوسارے ملک کے متعلق علم واختیارات ضروری ہیں کہان دوصفوں کے بغیروہ حکومت کر ہی نہیں سکتا \_ اور سلطانی

قانون رعایا میں جاری ہی نہیں کرسکتا۔ای طرح حضرات انبیاء میں جن کا جس قدر بڑا درجہاسی قدران کے اختیارات اورعکم زیادہ۔حضرت آ دم علیہ

السلام کی خلافت کورب العالمین نے ان کے علم ہی سے ثابت فرمایا کہ چونکہ ان کوا نتا وسیع علم دیا ہے وہ ہی خلافت الہیہ کے لئے موزوں ہیں پھر

ملائکہ سے تجدہ کراناان کے اختیارات خصوصیہ کا ثبوت تھا کہ ملائکہ بھی ان کے سامنے جھک گئے ۔ چونکہ نبی کریم علیہالصلوٰۃ والسلام سارے عالم کے

بنی اورعرش وفرش کےلوگ آپ کے امّتی ہیں ۔لہذا ضروری تھا کہ آپ کوتمام انبیاء سے زیادہ علم اور زیادہ اختیارات دیئے جاویں۔ای لئے بہت

ے مجوزات دکھائے گئے۔ چانداشارے سے بھاڑا۔ ڈوبا ہوا سورج واپس فرمایا۔ بادل کو تھم دیا۔ پانی برسا، پھرتھم دیا۔کھل گیا۔ بیسب اپنے

۲) مولوی قاسم صاحب نا نوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ انبیاء است سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ رہاعمل۔اس میں بظاہر بھی امّتی نبی

سے بڑھ جاتے ہیں۔جس معلوم ہوا کیمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ مگرعلم میں نبی کا زیادہ ہونا ضروری ہےاور حضور علیہ السلام کے امتی تو

ملائكة بھى بين لِيَكُونَ لَلعلَمِينَ مَذِيواً توعلم مين حضورعليه السلام كاملائكه سے زيادہ ہونا ضروري ہے درنه پحرحضورعليه السلام كس وصف مين

اتست سےافضل ہوں عے اور ملائکہ حاضرین لوح محفوظ کوتو ما کان و ما یکون کاعلم ہے۔لہذ اضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کواس ہے بھی زیادہ علم ہو۔

چندسال کامل استاد کی صحبت میں رہ کر انسان عالم بن جاتا ہے۔حضور علیہ السلام قبل ولا دت پاک کروڑ وں برس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں

حاضرر بو حضور كيوں ندكامل عالم موں۔روح البيان نے كفد جَاءً كم كي تغيير ميں فرمايا كدهنرت جريل نے بارگاہ نبوت ميں عرض كيا

کہ ایک ستر ہزارسال بعد چکتا تھا۔اور میں نے اسے بہتر ہزار دفعہ حچکتے ویکھا۔فر مایا وہ تارا ہم ہی تتھے۔حساب لگالو۔ کتنے کروڑ برس دربارخاص

اگرشاگرد کے علم میں پچھکی رہے تو اس کی صرف چارہی وجہ ہو علق ہیں۔اولاً توبید کہ شاگر دنا اہل تھا۔استاد سے پورافیض لے نہ سکا۔ دوم بیاکہ

استاد کامل نه تھا کیکمل سکھانہ سکا۔سوم ہیکہاستادیا جنیل تھا کہ پوراپوراعلم اس شاگرد کو نید دیایا اس زیادہ کوئی اورپیارا شاگردتھا کہاس کوسکھانا چاہتا

ہے۔ چوتھے بیکہ جو کتاب پڑھائی وہ ناقص تھی۔ان چاروجو ل کےسوااورکوئی وجہ ہو تکتی ہی نہیں یہاں سکھانے والا پرورد گار سکھنے والےمحبوب ﷺ۔

کیاسکھمایا قرآن اوراپنے خاص علوم ہتاؤ آیا رب تعالیٰ کامل استادنہیں۔ یارسول اللہ علیہ السلام لائق شاگر دنہیں؟حضور علیہ السلام ہے زیادہ کوئی اور

پیارا ہے؟ یا کہ قرآن تھمل نہیں؟ جب ان میں ہے کوئی بات نہیں۔رب تعالیٰ کامل عطا فرمانے والامحبوب علیہ السلام کامل لینے والے قرآن کریم

۵) رب تعالی نے ہر بات اوج محفوظ میں کیوں لکھی لکھنا تو اپنی یا دداشت کے لئے ہوتا ہے کہ بھول نہ جائیں۔ یا دوسروں کے بتانے کے لئے

رب تعالیٰ تو بھول ہے پاک لہذااس نے دوسروں ہی کے لئے لکھااور حضورعلیہ السلام تو دوسروں سے زیادہ محبوب لہذاوہ تح مرحضور کے لئے ہے۔

٢) غيول كي غيب رب تعالى كى ذات ب كه حضرت موى عليه السلام في ديدار كي تمنا فرما في توفر ما ديا كيا- لَسن تَسوَ انبي تم بم كوند د كييسكو كي-

جب نەخدا بى چھپاتم پەكروڑ وں درود

جب محبوب عليه السلام نے رب ہى كومعراج ميں اپنى ان ظاہرى مُبارك آئلموں سے دكير ليا۔ تو عالم كيا چيز ہے جوآپ سے چيپ سكے۔

كائل كتاب الوَّحمنُ عَلَّمَ القُو آن وه بى سب سن ياده مقبول بارگاه - پهرهم كيول ناقص ـ

اور کوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو بھلا

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ رَاهُ فِي الدُّنيَا لِا نقِلَابِهِ بِهِ نُورًا

دیدارالهی کی بحث جاری کتاب شان حبیب الزلمن میں دیکھو۔

مرقاة شرح مشکوة الایمان بالقدر فصل اوّل کے آخر میں ہے۔

خدا دا داختیارات کا اظهارتھا۔

میں حاضری رہی۔

چند عقلی دلائل ہے بھی علم ما کان وما میکون کا ثابت ہے وہ دلائل حسب ذیل ہیں۔ I) حضور سيدعا لم صلى الله عليه وسلم سلطنت الهيد كه وزيراعظم بلكه اعظم بين حضرت آدم عليه السلام كوخليفة الله بنايا كيا-تو حضورعليه السلام اس

علم غیب کے عقلی دلائل اور اولیاء کے علم غیب کے بیان میں

"حضورعليدالسلام في د نياميس رب كود يكها- كيونك خودنور مو محت تنه." شیطان دنیا کا گمراه کرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادی ۔ گویا شیطان و بائی بیاری ہے۔ اور نبی علیہ السلام طبیب مطلق ۔ رب تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے اتناوسیے علم دیا کہ دنیا کا کوئی شخص اس کی نگاہ سے عائب نہیں۔ پھراسے یہ بھی خبر ہے کہ کون گمراہ ہوسکتا ہے۔کون نہیں۔اور جو گمراہ ہوسکتا ہے۔وہ کس حیلہے۔ایے ہی وہ ہردین کے ہرمسکلہ سے خبر دار ہے اس لئے ہر نیکی سے روکتا ہے۔ ہر برائی کرا تا

بـاس فربتعالى عوض كياتها لاغُو يَنهُم أجمَعِينَ اللَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ المُخلِصِينَ جبَّمراه كرفواتا علم دیا گیا۔تو ضروری ہے کہ دنیا کے طبیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم مدایت دینے کے لئے اس کہیں زیادہ علم والے ہوں کہ آپ ہو خض کواس کی بیاری

کواس کی استعداد کواس کےعلاج کو جانیں۔ورنہ ہدایت کھمل نہ ہوگی۔اور رب تعالیٰ پراعتراض پڑے گا کہاس نے گمراہ کرنے والے کوقو ی کیا اور مادى كوكمز ورركها لبذا ممرابى تو كامل ربى اور مدايت ناقص ـ ۸) رب تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ و کہ کو نبی کے خطاب سے ریکارا یا ایک بھیا النّبیعی اور نبی کے معنی ہیں۔ خبر دینے والا۔ اگراس خبر سے صرف

دین کی خبر مراد موتو ہر مولوی نبی ہے اوراگر دنیا کے واقعات مراد موں تو ہرا خبار ۔ ریڈیو، خط، تار جیجنے والا نبی ہوجاوے ۔معلوم ہوا کہ نبی میں خبریں معتبر ہیں یعنی فرشتو کی اورعرش کی خبر دینے والا جہاں تار، اخبار کام نہ آسکیں۔وہاں نبی کاعلم ہوتا ہے معلوم ہوا کے علم غیب نبی کے معنیٰ میں واشل ہے۔ يهال تك توحضورعليه السلام كعلم غيب كى بحث يتحى -اب ميجى جاننا جائب كرحضورعليه السلام كصدقے سے اوليائے كرام كوجھى علم غيب ديا جاتا

ب يكران كاعلم نى على السلام ك واسطى سے بوتا ہاوران كے علم كے مندر كا قطره۔ مرقاة شرح مفكلوة مين كتاب عقا ئدتاليف شخ ابوعبدالله شيرازي نے نقل فرماتے ہيں۔

ٱلعَبدُ يَنقُلُ فِي الاَ حَوَالِ حَتَّى يَصِيرَ ٱلىٰ نَعتِ الزُّوحَانِيَّةِ فَيَعلَمُ الغَيبَ بنده حالات میں منتقل ہوتار ہتا ہے یہا تک کہ روحانیت کی صفت پالیتا ہے۔ پس غیب جانتا ہے۔

ای کتاب مرقاة میں کتاب عقائدے نقل فرمایا۔

يَطُّلِعُ العَبِدُ عَلَىٰ حَقَائِقِ الاَ شيَاءِ وَيَتَجَلَّى لَهُ الغَيبُ وَغَيبِ الغَيبِ. '' كامل بنده چيزون كي حقيقة و پرمطلع بوجا تا ہے اوراس پرغيب اورغيب الغيب كھل جاتے ہيں۔''

مرقاة جلدوه صخد بَاب الصَّلواةِ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلِهَا مِن فرات بير

اَلـنَّـفُوسُ الزُكِّيَةُالقُد سِيَةُ إِذَا تَجَرَّدت عَنِ العَلائِقِ البَدَنِيَة خَرَجَت وَاتَّصَلَت بالَمَلاَءِ الاَعلىٰ وَلَم يَبِقَ لَه حِجَابٌ فَتَرَى الكُلُّ كَا لَمُشَاهِدِ بِنَفْسِهَا أَو بِإِحْبَارِ الْمَلَكِ لَهَ '' پاک وصاف نفس جبکہ بدنی علاقوں سے خالی ہوجاتے ہیں تو ترقی کر کے بزم بالا سے ل جاتے ہیں اوران پر کوئی پر دہ باقی نہیں رہتا۔ پس وہ تمام

يزول كامثل محسوس وحاضرك ديكھتے ہيں خواه تواسيخ آپ يا فرشتہ كے البام سے۔'' شاه عبدالعزیز صاحب تفییرعزیزی سوره جن میں فرماتے ہیں۔''اطلاع برلوح محفوظ ودیدن نقوش نیز از بعضے اولیاء بتو اتر است۔''لوح محفوظ کی خبر رکھنااوراس کی تحریرد کھنا بعض اولیاءاللہ ہے بھی بطریق تو انز منقول ہے۔ امام انب جحری کتاب الاعلام میں اورعلامہ شامی سل الجسام میں فرماتے ہیں۔

النَحوَاصُ يَجوُزُ أَن يَعلَمَ الغَيبَ فِي قَضِيَةٍ أَو قَضَاءٍ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرِ مِّنهُم وَاشتَهَرَ ''جائز ہے کہ خاص خاص حصرات کسی محاملہ یا فیصلے میں غیب جان لیں جبیسا کہ بہت سے اولیاءاللہ سے واقع ہوااور بیہ شہور بھی ہوگیا۔''

شاه ولى الله صاحب الطاف القدس ميس فرمات يس ' و نفس کلیہ بجائے جسد عارف مے شودوذات و عارف بجائے روح او ہمہ عالم بعلم حضوری مے بیٹد۔'' عارف کانفس بالکل جیم بن جاتا ہے اور عارف کی ذات بجائے روح کے ہوجاتی ہے وہ تمام عارف کوعلم حضوری ہے دیکھتا ہے۔

زرقانی شرح مواجب جلد ک شخیه ۲۲۸ میں فرماتے ہیں۔ قَـالَ فِـى لَـطَائِف المِنَنِ اِطِّلاَعُ العَبدِ عَلَىٰ غَيبٍ مِن غُيُوبِ الله ِ بِدَلِيلِ خَبَرِ اِتَّقُو امِن فِرَاسَةِ المُؤمِنِ

فَإِنَّه يَنظُرُ بِنُورِ اللهِ لَا يَستَغرِ ب وَهُوَ مَعنٰے كُنتُ بَصَرَهُ الَّذي يَبصُرُ بِهِ فَمِنَ الحَقّ بَصَرُ ه فَاطِّلاَعُه عَلَى الغَيبِ لا يَستَغرِب

لِلمُجتَهِدِينَ القَدَمُ عُلُومِ الغَيبِ "فيبى علوم من مجتدين كاقدم مضوطب" حضورغوث پاک فرماتے ہیں۔ نَظَرتُ اِلَىٰ بِلاَدِ اللهِ جَمسعًا ''ہم نے اللہ کے سارے شہروں کواس طرح د مکیولیا۔'' كَخَر دَلَته عَلَىٰ حُكُم ِ اتِّصالَى " جیسے چندرائی کے داند ملے ہوئے ہوں۔" شخ عبدالحق محدث د ہلوی ذبدۃ الاشرار میں حضورغوث پاک کاارشادُ قل فرماتے ہیں۔ قَا لَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ يَا اَبطَالُ يَااَبطَالُ هَلُمنُووَخُذُ واعَن هلاًا البَحرِ الَّذي لاَ سَاحِلَ لَه وَعِزَّةِ رَبّي ِإنَّ السُنعَدَاءَ وَالاَشَقِيَاءَ يُعرَضُونَ عَلَىَّ وَانَّ بُو بُوءَ ةَعَينِي فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ وَأنَّاغَائِضٌ فِي بِحارِ عِلم اللهِ ''اے بہادرا نفر زندو! آؤاس دریا ہے کچھ لے لو جبکا کنارہ ہی نہیں قتم ہےا بے رب کی کہ تحقیق نیک بخت اور بد بخت لوگ مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں اور ہمارا گوشہ چشم لوج محفوظ رہتا ہے اور میں اللہ کے علم کے سمندروں میں غوطے لگار ہا ہوں۔" مولانا جانی نفحات الانس میں حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بیقدس سرہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عزیز ان علیهالرحمة گفته اند که زمین درنظراین طا کفه چول سفره ایست د مامی گویم که چول نافخه است نیج چیز ازنظرایشال غائب نیست ـ '' حصرت عزیزان علیهالرحمة نے فرمایا ہے کہاس گروہ اولیاء کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح ہے۔اور ہم کہتے ہیں کہناخن کی طرح ہے کہ کوئی چیز ان کی نظرے عائب مہیں۔'' امام شعرانی کبریت احمر میں فرماتے ہیں۔ وَاَمَّاشَيخُنَا السَّيِّدُعَلَىُ الخَوَّاصُ رَضِىَ اللهُ عَنه فَسَمِعتُه يَقُولُ لاَ يَكَمُلُ الرَّجُلُ عِندَنَا حَتَّى يَعلَمَ حَرَكَاتِ مُرِيدِه فِي اِنتِقَالِه فِي الأَصَلابِ وَهُوَ مِن يَومِ ٱلْسَتُ اللي اِستِقرَارِه فِي الجِنَّةِ أو فِي النَّارِ '' ہم نے اپنے شخ سیدعلی خواص رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہمارے نز دیک اس وقت تک کوئی مرد کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مرید کی حر کات نسبی کونہ جان لے۔ یوم بیٹاق سے لے کراس کے جنت یا دوزخ میں وافل ہونے تک کو۔'' شاه ولى الله صاحب فيوض الحرمين ميں فرماتے ہيں۔ ثُمَّ إِنَّه يَنجَذِبُ اَلَىٰ حَبِّزِ الحَقِ فَيَصِيرُ عَبدَ اللهِ فَيَتَجَلَّىٰ لَه كُلُّ شَيِّي '' پھروہ مردعارف بارگاہ خت کیطرف جذب ہوجاتے ہیں پس وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اورانکو ہرچیز ظاہر ہوجاتی ہے۔'' مفككوة جلداول كتاب الدعوات باب ذكراللدوالقر ب بين ابو هريره رضى الله عنه سے روايت ہے، بروايت بخارى \_ فَإِذَا اَحِيَتُه فَكُنتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يَبصُرُبِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبطِشُ بِهَاوَ رِجلَهُ الَّذِي يَمشِي بِهَا '' رب تعالی فرما تا ہے پس جبکہ میں اس بندے ہے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آ نکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ و میجتا ہے اور اسکا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ میکڑتا ہے اور اس کا یا وَل جس سے چاتا ہے۔'' ہی خیال رہے کہ حضرت خصر علیہ السلام والیاس علیہ السلام اس وقت زمین پر زندہ ہیں۔اور بیحضرات اب امّت مصطفیٰ علیہ السلام کے ولی ہیں اور

حضرت عیسیٰ علیدالسلام جب تشریف لا کیں گےوہ بھی اس امت کے ولی کی حیثیت ہے ہوں گے۔ان کے علوم کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ان کے

علوم بھی اب حضور علیہ السلام کی امّت کے اولیاء کے علوم ہیں۔

''لطائف المنن میں فرمایا کہ کامل بندے کا اللہ کے فیوں میں ہے کسی غیب پرمطلع ہوجانا عجیب نہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مؤمن کی دانائی ہے

ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور بیہ ہی اس حدیث کے معنے ہیں کہ رب فرما تا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس

اسكاد كيناحق كى طرف سے ہوتا ہے لہذا اس غيب پرمطلع ہوتا کچھ عجيب بات نہيں ۔''

امام شعرانی الیواقیت والجوا ہر میں فرماتے ہیں۔

### دوسرا باب

### علم غیب پر اعتراضات کے بیان میں

اس باب میں چارفصلیں ہیں۔ پہلی قصل ان آیات قرآنیہ کے بیان میں جو مخالفین پیش کرتے ہیں دوسری فصل احادیث کے بیان میں تیسری فصل

اقوال علاء فتہا کے بیان میں \_ چکھی قصل عقلی اعتراضات کے بیان میں \_

اس بات كشروع سے پہلے بطور چند ضرورى بحثيں قابل غور ہيں۔

ا) جن آیات واحادیث یااتوال فقهاء میں حضورعلیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہےان میں یا تو ذاتی علم مراد ہے یا تمامی معلومات بعنی رب تعالیٰ کے معلومات کے برابرعطائی علم کی نفی نہیں ورنہ پھر آیات واحادیث میں جوہم اثبات میں بیان کر چکے ہیں مُطابقت کیوں کر ہوگی۔

علامها بن حجرفآلوى حديثيه مين اس فتم ك تمام دلائل كے جواب مين فرماتے ہيں۔

### مَعنَا هَا لاَ يَعلَمُ ذٰلِكَ اِستِقَلَالاً وَّعِلمَ اِحَاطَةٍ اِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ اَمَّاالمُعجِزَاتُ والكّرَامَتُ فَبِاعلام

الله تَعَالَىٰ

''ان کے معنے ریم ہیں کہ ستفل طور پر ( ذاتی ) اورا حاطہ کے طور پر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے کیکن معجزات اور کرامات پس وہ خدا کے بتا نے

ا خالفین کہتے ہیں کہ جن دلائل میں علم غیب کا ثبوت ہے اس سے مراد مسائل دینیہ کاعلم ہے۔ اور جن میں نفی ہے ان سے مراد باقی دنیاوی چیزوں کے

علوم ہیں۔ گریونوجیدان آیات قرآنیداوراحادیث صححہ واقوال علمائے اتست کے خلاف ہے۔ جوہم نے ثبوت میں پیش کی ہیں۔حضرت آ دم علیہ السلام کاعلم ۔ای طرح لوح محفوظ کاعلم سب ہی چیز ویکوشامل ہے۔ پھر حضورعلیہ السلام کا فرمانا کہ تمام عالم ہمارے سامنے شکل ہاتھ کے ہے لبذا مید

توجیہ بالکل باطل ہے۔

۲) مخافنین کے پیش کرده دلائل که رب فرما تا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانیا۔ یاحضور فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانیا یافقہا فرماتے ہیں کہ جوغیرخدا کے لئے علم غیب مانے وہ کافر ہے۔وہ خود مخالفین کے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ بعض علوم غیبیہ کے تو وہ بھی قائل ہیں۔صرف جمیع ما کان وما یکون میں اختلاف ہے ان آیات واقوال فقہا ہے تو بیھی نہیں چ سکتے۔ کیونکدا گرا یک بات کا بھی علم مانا۔ان ولائل کےخلاف ہوا۔سالیہ کلیہ کی

لقیض موحبیہ جز س*ی*ہوتی ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کدان دلائل میں کل علم غیب کی فئی ہے نہ کہ بعض کی تو جھکڑا ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ ما کان و ما یکون علم البحی کے سمندروں کا قطرہ ہے۔ہم

بھی حضور علیدالسلام کے لئے علوم الہید کے مقابلہ میں بعض ہی علم کے قائل ہیں۔ ۳) مخالفین کہتے ہیں کیلمغیب خدا کیصفت ہےلہذاغیرخداکے لئے ماننا کفر ہےاس کفرمیں وہ بھی داخل ہوگئے ۔ کیونکہ صفت الہیہ میں اگرایک

میں شرکت مانی تو کفر ہوا جھخص عالم کی ایک چیز کا خالق کسی بندےکو مانے وہ بھی بے دین ہے۔تمام عالم کا خالق کسی کو مانے تو بھی کا فراور وہ بھی

بعض علم غیب تو حضورعلیہ السلام کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ پھر کفرے کیسے بچے ہاں بیکہو کہ ذاتی علم خدا کی صفت عطائی علم حضورعلیہ السلام کی صفت لہذا شرف نہ ہوا، یہ ہی ہم کہتے ہیں۔ پہلی فصل

 ا) قُل لا اَقُولُ لَكُم عِندِى خَزَائِنُ اللهِ وَلا اَعلَمُ الغَيبَ (پاره > سوره ٢ آيت ٥) ''مَ فرمادود كرتم سے نبیں کہتا كەمىرے پاس الله كے خزانے ہیں اور ندبيك وكەميس آپ غيب جان ليتا ہوں۔''

آیات قرآنیه کے بیان میں

اس آیت کی چارتوجہبیں مفسرین نے کی ہیں اولا تو بیک علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ دوم بیک کل علم کی نفی ہے۔ تیسرے مید کہ کلام توصع اکسار کے طور پر

بیان فرمادیا گیا ہے۔ چہارم بیر کہ آیت کے معنی میہ ہیں میں دعوے نہیں کرنا کہ میں غیب جانتا ہوں یعنی دعوی علم غیب کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی ،

يَحتَمِلُ أَن يَّكُونَ وَلاَ أَعلَمُ الغَيبَ عَطفًا عَلىٰ لاَ أَقُولُ لَكُم أَى قُل لاَ أَعلَمُ الغَيبَ فَيَكُونُ فِيهِ

''اس آیت میں بیاحتمال بھی ہے کہ لااعلم کا عطف لا اقول پر ہولیعنی اے محبوب فرماد و کہ میں غیب نہیں جانتا تو اس میں دلالت اس پر ہوگی کہ غیب

وَإِنَّمَا نَفَىٰ عَن نَفسِهِ الشَّرِيفَةِ هاذِهِ الاَشيَاءَ تَوَاصنُعًا تَعَالَىٰ وَإِعتِرَافًا لَلعُبُودِيَةِ فَلَستُ اَقُوَلُ شَيئًا مِن

'' حضورعلیہ السلام نے ان چیز دکی اپنی ذات کریمہ سے نفی فر مائی رب کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اوراپنی بندگی کا اقرار فر ہاتے ہوئے لیتن میں

وَتَوَاصِنَع حِينَ ٱقَامَ نَفْسَه مَقَامَ الا نسَانِيَةِ بَعَدَ أَن كَأَنَ ٱشْرَفَ خَلقِ اللهِ مِنَ العَرشِ إلى الثَرْي وَ

''حضورعلیدالسلام نے اکسارفر مایا کداپنی ذات کوانسانیت کی جگہ میں رکھاور ندآپ از عرش تا فرش ساری مخلوق میں اشرف ہیں اور ملا نکداور روحانین

سے زیادہ تھرے ہیں۔ حق تعالیٰ کی شان جباری کے سامنے عاجزی کے طور پراسکی سطوت کے سامنے پستی کے اظہار کے طریقتہ پر بیفر مایا۔ بید عومٰی

أى لاَ اَدَّعِي كُونِي مَوصُوفًابِعِلمِ اللهِ وَ بِمَجمُوعِ هذينِ الكَّلاَ مينِ حَصَلَ اَنَّه لاَ يَدَّعِي الإلهِيَةَ

'' یعنی میں اللہ کے علم سے متصف ہو نیکا دعوی نہیں کرتا اوران دونوں با توں کے مجموعہ کا مطلب بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام خدا ہو نیکا دعوی نہیں کرتا۔''

تفسر نیشا پوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

دَلاَلَةًانَّ الغَيبَ بِا لا ستِقلالَ لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ

لا اعلَمُ الغَيبَ مَالَم يُوحَ إِلَىَّ اَوَلَم يَنتَصِب عَلَيهِ دَلِيلٌ

یااس سے مرادکل علم کی نفی ہے۔ تغییر کبیر میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

''میں غیب نہیں جانتا جب تک اسکی مجھ پروتی نہ کی جاوے یا کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو۔''

یا بیکلام بطور تواضع واکلسار فرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَولُه لاَ اَعلَمُ الغَيبَ يَدُلُ عَلَىٰ اِعتِرَافِهِ بِانَّه غَيرُ عَالِمٍ بِكُلِّ المَعلُومَاتِ

اَطَهَرَ مِنَ الكَّزُ وبيّينَ وَالزُ وحَانِيّيينَ خُضُوعًا لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَكُوتِهِ

أى لاَ اَدَّعِي القُدرَةَعَلَىٰ كُلِّ المَقدُورَاتِ وَالعِلمَ بِكُلِّ المَعلُومَاتِ

' ایعنی میں تمام مقدورات پر قدرت رکھنے اور تمام معلومات کے جانبے کا دعو کانہیں کرتا۔''

'' يفرمان كه مين غيب نہيں جانتا حضور عليه السلام كاس اقرار پر دلالت كرتا ہے كه آپ سارے معلومات نہيں جانتے''

بالاستقلال يعنى ذاتى سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔''

تفسير بيضاوي بيهي آيت \_

ذَالِكَ وَلاَ اَدَّعِيهِ

تفسير عرائس البيان ميں ہے۔

تفیرنیشا پوری میں ہے۔

تفسیر کبیر بیہ بی آیت۔

اسمیں سے پچھنیں کہتااور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔''

علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعوی نہیں کرتا۔

روح البیان بیہی آیت۔ عَطفٌ عَلَىٰ عِندَى خَزَاثِنُ اللهِ وَلاَ مُذَكِّرَةٌلَلنَّفِي أَى وَلاَ أَدَّعِي أَنِّي عِندِي وَلكِن لاَ أقُولَ لَكُم فَمَن

قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ لِا يَعلَمُ الْغَيبَ فَقَداَ حَطَافِيمَا اَصَابَ اسكاعطف عِندِى خَزَائِنُ الله ربحاور لا زائده ب نفی کا یا د دلانے والا لیعنی میں بیدو کی نہیں کرتا کہ خدا کے افعال میں غیب جانتا ہوں اس بنا پر کہ خز ائن اللہ میرے پاس تو ہیں تکر میں بیے کہتا نہیں ۔ تو جو

ھخص ریے کہ نبی اللہ غیب نہیں جانتے تھاس نے الطبی کی اس آیت میں جسمیں ریم صیب تھا۔ تفسير مدارك بيهى آيت \_ ومَحلُّ لاَ اَعلَمُ الغَيبَ النَّصبُ عَطفًا عَلَىٰ مَحلَّ عِندِي خَزَاثِنُ الله ِ لِانَّه مِن جُملَةِ المَقُولِ كَانَّه قَالَ

لاَ اَقُولُ لِكُم هٰذَا القَولَ وَلاَ هٰذَاالقَولَ وَلاَ اعلَمُ الغَيبَ

" وَالا آعلَمُ الْعَيب اعراب زبر بع عِندِى خَزَ ائِنُ الله يَحل يرعطف كى وجد يونكديكي كى موتى بات يس سے باكوياآپ نے يول فرمايا كديش تم سے ندريك تا مول اور ندريد"

تَشْرِنِيثَا يِرِي أَى قُل لاَ اَعلَمُ الغَيبَ فَيكُونُ فِيهِ ذَلاَلَةٌ عَلَىٰ إِنَّ الغَيبَ بِإِستِقلالَ لا يَعلَمُ إلَّا الله

حكته اس آيت ميں الا أقول دوجكم بيل الا أقول ك بعدو چيزول كاذكر ب كه مين تبين كبتا كهرب ياس الله ك خزان بين اور نديد كبتا مول كفيب جانتاموں۔ دوسر علا أقسول كے بعد صرف ايك چيز كاذكر ہے مين بين كہتا كه مين فرشته موں -اس لئے كه پہلے دومين تو دعوىٰ كى فنى

ہاور مدعیٰ کا ثبوت اور دوسر ہے قول میں وعویٰ اور مدعیٰ دونوں کی نفی ہے بعنی میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں اور میں غیب بھی جانتا ہوں۔گر ان کا دعویٰ اور مدعیٰ دونوں کی نفی ہے لیتن میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں اور میں غیب بھی جانتا ہوں \_مگران کا دعویٰ نہیں کرتا۔حدیث پاک میں

ب- أُوتِيتُ مَفَاتِيح خَزَ ائِنِ الأرضِ (مشكواة باب فضائل سيد المرسلين) يعنى مجهور من عزانول كى كنيالوب

دی گئی اورعلم غیب کی احادیث ہم پیش کر پچکے ہیں۔اور نہ میں واقع میں فرشتہ ہوں اور نہ اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔اگر بیریکتینہیں۔تو ایک ہی جگہ لا آهُولُ افی تھا۔ دوجگہ کیوں لایا گیااگر ہماری بیان کا ہوئی تو جہیں نہ کی جاویں تو بیر آیت مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب تو وہ بھی مانتے

ہیں۔اور بیآیت بالکل نفی کر رہی ہے۔ نیزیہاں اَکھم میں کفارے خطاب ہے یعنی اے کا فروں میں تم نے بین کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں تم تو

چور ہو۔چوروں کوخزانے نہیں بتائے جاتے ہتم شیطانوں کی طرح اسرار کی چوری نہ کرلو۔رب تعالیٰ نے بھی شیطان کوآسان پر جانے سے اسی لئے

روکا کہ وہ چور ہے۔ بیقوصد ایل ہے کہا جاویگا کہ جھے خزائن البید کی تنجیاں سپر دہوئیں نیزیہاں عندی فرما کربتایا کہ خزانہ میرے پاس نہیں میری ملک میں ہیں۔ کیونکہ خزانہ خزانچی کے پاس اور مالک کی ملک میں ہوتا ہے۔ میں خزائجی نہیں کیا نہ دیکھا کہان کے اشارہ پر باول برسا۔ان کی انگلیوں سے

چشمے جاری ہوئے۔ ٢) وَلُوَكُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ لا سَتكشَرتُ مِنَ الخيرِ (پاره ٩ سوره ١٨٨)

"اورا گرمیں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کرلی۔"

اس آیت کے بھی مفسرین نے تین مطلب بتائے ہیں۔ایک میر کھنورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیکلام بطورا تکسار کے ہے۔ دوسرے میر کہاس میں تمام معلومات الهيد جانئ كي نفى كرنام تصود ہے۔ تيسرے بير كم غيب ذاتى كي نفى ہے۔

نسيم الرياض ميں اس آيت كے ماتحت ہے۔

قَولُه وَلَو كُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ فَإِنَّ المَنفِيَّ عِلمُه مِن غَيرِ وَاسِطَةٍ وَامَّا اِطِّلاَعُه عَلَيهِ السَّلاَمُ بِإ عَلامِ الله ِ تَعَالَىٰ فَاَمِرٌ مُتَحَقَّقٌ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ فَلاَ يُظهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ اَحَدًا إلَّا مَنِ ارتَضىٰ مِن رَّسولٍ

علم غيب كامانااس آيت كمنافى نبيس كد و لمو كنت أعلم الغيب الخ كونك ففي علم بغير واسطرى بهيكن حضور عليه السلام كاغيب برمطلع مونا الله كے بتانے سے واقع ہے رب تعالیٰ کے اس فرمان كه وجہ سے

فَلا يَظهِرُ عَلىٰ غَيبِهِ الخ كل معلومات الهيه جان كُلْفى ب-

شرح مواقف من يرسيرشريف فرماتي بي -الا طِّلاَعُ عَلَى جَمِيعِ المُعْنَبَاتِ لا يَحبِبُ لِلنَّبِيّ وَ لِذَ اقَالَ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَو كُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ (الأيةُ) وَجَمِيعُ مُغَيَبَاتٍ غَيرُ مُتَنَاهِيَةٍ صاوى عاشيطالين من جين آيت -إن قُلتَ أنَّ ها ذَا يَشكِلُ مَعَ مَاتَقَدَّمَ مِن أنَّه أُطَّلِعَ عَلَىٰ جَمِيعَ مُغَيَبَاتِ الدُنيَا وَالأَخِرَةِ فَالجَوَابُ انَّه قَالَ ذَلِكَ تَوَاصِنُعًا قَالَ ذَلِكَ تَوَاصِنُعًا تَامِغِيوں يرمطع بونا بي كيلئ ضروري نيس اى لئے حضور عليه الصاؤة والسلام نے فرمايا وَلَو كُنتُ اَعلَمُ الغيب الآية تمام غيب غير مثنا بي

ہیں۔(بیکلام انکسارکےطور پر ہےاگرتم کہو کہ بیآیت گذشتہ کلام کےخلاف ہے۔ کہ حضورعلیہ السلام کوتمام دینی و دنیاوی غیوں پرمطلع کر دیا گیا تو

فَان قُلتَ قَد اَحْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ الـمُغَيِّبَاتِ قَدجَاءَ ت اَحاَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ بِلْلِكَ وَهُوَ

جواب يب كديدكام لاأعلم الغيب بطورا كسارفرمايا كياب-

تفسیرخازن میں جمیل حاشیہ جلال ہے ای آیت کے ماتحت نقل کیا۔

مِن اَعظَمِ مُعجِزَاتِهٖ فَكَيفَ الجَمعُ بَينَه وَبَينَ قَولِهٖ لَو كُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ قُلتُ يَحتِمل اَن يَكُونَ قَالَه تَواصنُعًا وَادَبًا وَالمَعنىٰ لاَ اَعلَمُ الغَيبَ اللهُ اَن يُطلِعَنِى اللهُ عَلَيهِ وَ يُقَدِّرَه لَى وَيَحتَمِلُ اَن يُكُونَ قَالَ ذَلِكَ قَبل اَن طلِلعَه اللهُ عَلَى الغَيبِ فَلَمَّا اَطلَعَهُ اللهُ اَحبَرَبِهٖ ذَلِكَ قَبل اَن طلِلعَه اللهُ عَلَى الغَيبِ فَلَمَّا اَطلَعَهُ اللهُ اَحبَرَبِهٖ فِي اللهُ عَلَى الغَيبِ فَلَمَّا اَطلَعَهُ اللهُ اَحبرَبِهٖ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الغَيبِ فَلَمَّا اَطلَعَهُ اللهُ اَحبرَ بِهٖ بِسَارَمَ كَهُورَ وَعلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پہلے کا ہو۔ جب اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کوغیب پر مطلع فرمادیا تو خبریں دیں۔ علامہ سلیمان جمل نے فتو حات الہیہ حاشیہ جلا لین جلد دوم صفحہ ۲۵۸ میں ای کی مشل فرمایا۔ اَی قُل لاَّ اَعلَمُ العَفیبَ فَیکُونُ فِیهِ دَلاَلَةٌ عَلیٰ اَنَّ العَیبَ بِاِستِقلاکِ لاَ یَعلَمُ اِلاَّاللهُ ''لینی فرمادو کہ میں غیب نہیں جانتا الخ پس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی ذاتی خدا کے سوائے کوئی نہیں جانتا۔''

اَو اَنَّ عِلْمَه بِالمُغَيَبِ كَلاَعِلْمٍ مِن حَيثُ اَنَّه لاَ قُدرَةَ لَه عَلَىٰ تَغبِيرٍ مَاقَدَّرَ اللهُ فَيَكُونُ المَعنَ حِينَوْدٍ لَو كَانَ عِلْمٌ حَقِيقِيٌّ بِإَن اَقدِرَ عَلَىٰ مَا أُدِيدُ وُقُوعَه لاَ سَتَكَثَّرتُ مِنَ الْخَيرِ "حضورعلي السلام كاعلم غيب جاننات ندجان كى طرح ب-كونك آپ كواس چزك بدل پرقدرت نيس جواله تعالى في مقدر فرمادي - تومعنى بيهوئ كما كرجي والمحمدة في موتا اس طرح كمين الي مرادك واقع كرف پرقادر موتا تو خير بهتى تح كرلينا ."

بیو جیہ نہایت ہی نفیس ہے کیونکہ آیت کے معنیٰ یہ ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ی خیر بھے کر لیتا اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتیا ورصرف کسی چیز کا جانتا خیر جمع کرنے اور مصیبت سے بچنے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ خیر کے حاصل کرنے اور مصیبت سے بچنے پر مستقل قدرت نہ ہو۔ مجھ کو علم ہے کہ بڑھا پا آور ایکا اور اس کے بعد مجھ کو بیر تکالیف پہنچیں گی۔ گر بڑھا پے کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ مجھے آج خبر ہے کہ غلہ چندروز کے بعد گرال ہوجاوے گا۔ کہ میرے پاس آج رو بینہیں کہ بہت ساغلہ خریدلوں خریز ہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ خیر حاصل کرنا مصیبت سے بچناعلم اور قدرت دونوں

پر موقوف ہے اور یہاں قدرت کا ذکرنہیں۔ تو علم غیب سے وہ علم مراد ہے جوقد رت حقیقی کے ساتھ ہو یعنی علم ذاتی جولازم الوہیت ہے جس کے ساتھ قدرت حقیقی لازم ہے ورنہ آیت کے معنیٰ نہیں درست ہوتے ۔ کیونکہ مقدم اور تالی میں لزوم نہیں رہتا اوراس کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا۔ نیز دیو بندی قال ایں آئیس سے معنیٰ کر سرترین کی اگر میں غیب ہوات تو بہریہ خرجع کر لذا اور مجھرکہ کی مصیدین پہنچتی گر حوف یہ مرسر سرمایں خر

نیز دیوبندی تواس آیت کے بیمعنی کرتے ہیں کداگر میں غیب جانیا تو بہت خیرجمع کر لیتا اور مجھےکوئی مصیبت نہ پہنچی گرچونکہ نہ میرے پاس خیر

ہاورند میں مصیبت سے بچالہذاغیب نہیں جانتا۔ ہم بیز جمہ کرسکتے ہیں کے غور کرلوا گرمیرے پاس خیر ہواور میں مصیبت سے بچوں تو سمجھلو کہ مجھے علم غیب بھی ہے میرے پاس بہت خیر تو ہے۔ مَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِي خَيرًا كَثِيرًا ۚ يَرْ إِنَّا اَعطَينكَ الكُّوثَر يَرْ يُعَلِّمُهُمُ الكِتٰب وَالحِكمَتَه اور میں مصیبت ہے بھی محفوظ کہ رب تعالی نے فرمایا و اللہ یَعَصِمُ کَ مِنَا النَّاسِ لہذا مجھے علم غیب بھی ہے۔ یہ آیت توعلم غیب کے ثبوت میں ہےنہ کہا تکار میں۔ روح البيان بيهى آيت وَقَد ذَهَبَ بَعضُ المَشَائِخِ إلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ كَانَ يَعرِ فُ وَقَتَ السَّاعَةِ بِإعلاَمِ الله وَهُوَ لاَيُّنَافِي الحَصرَ فِي الأيَّةِ كَمَالاَ يَخفُح '' بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کا وقت بھی جانتے تھے اللہ کے بتانے سے اور ان کا بیکلام اس آیت کے حل اف نہیں۔جیسا کمخفی نہیں۔'' ٣) وَعِندَمُفَاتِحِ الغَيبِ الأَيْعلَمُهَاإلاً هُو (پاره ٤ سوره ٢ آيت ٥٩) ''اوراس کے پاس ہیں تنجیاں غیب کی ان کووہ ہی جانتا ہے۔'' مفسرین نے فرمایا ہے کہ مُفَاتِ الغَیب (غیب کی تنجیں) ہے مرادیا توغیب کے خزانے ہیں۔ یعنی سارے معلومات الیہ کا جانتایا اس سے مراد ہ غیب کوحاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قاور ہونا۔ کیونکہ تخی کا کام بینی ہوتا ہے کداس سے قفل کھولا جائے اورا ندر کی چیز باہراور باہر کی چیز اندر کر دی جائے اسی طرح حاضر کوغائب اورغائب کوحاضر کرنالیعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرے پروردگارہی کو ہے۔ تفیرکبیر میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ فَكَذٰلِكَ هٰهُنَا لَمَّاكَانَ عَالِمًا بِجَمِيعِ المَعلُومَاتِ عَبرَ هٰذَا المَعنٰي بِالعِبَارَةِ المَذكُورَةِ وَعَلَى

التَّقدِيرِ الثَّانِي المُرَادُ مِنهُ القُدرَةُ عَلَىٰ كُلِّ المُمكِنَات

'' جبکه پروردگارتمام معلومات کا جانبے والا ہے تو اس مطلب کواس عبارت سے بیان کیا اور دوسری صورت پر مراداس سے سارے ممکنات پر قا در ہونا ہے۔'' تفیرروح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

وَقَلَمُ تَصوِيرٍ هَا الَّذِي هُوَ مِفْتَاحٌ يُفْتَحُ بِهِ بَابُ عِلْمِ تَكوِينهَا عَلَىٰ صُورَتهَا وَكُونُهَا هُوَ المَلكُوثُ فَبِقَلَم مَلكُوتِ كُلُّ شَيْى يَكُونُ كُلِّ شَيْى وَقَلَمُ المَلكُوت بِيَدِاللهِ لِانَّ الغَيبَ هُوَ عِلمُ التَّكوِينِ ''ان چیز ول کے نقش بائدھنے کا قلم جوالی کنجی ہے جس ہان چیز ول کے پیدائش کا درواز ہ کھولا جا تا ہے (انکی مناسب صورتوں پر) وہ ہی ملکوت ہے، پس ہر چیز کے ملکوت کے قلم سے ہر چیز کی ہستی ہوتی ہےاور ملکوت کا قلم اللہ کا ہاتھ میں ہےاسلئے کہ غیب سے مراد پیدا کرنیکا جاننا ہے۔''

تفسیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ لِآنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِجَميعِ المَعلُومَاتِ عَبرَ هلْذَاالمَعنى بِهلْذَاالعِبَادَةِ وَعَلَى التَّفسِيرِ الثَّانِي يَكُونُ المَعنىٰ وَعِندَه خَوَائِنُ الغَيبِ وَالمُرادُ مِنهُ القُدرَةُ الكَامِلَةُ عَلىٰ كُلِّ المُمكِنَاتِ

'' كيونكدرب تعالى جب تمام معلومات كاجان والاب واس عنعنى كواس عبارت سے بيان كيااوردوسرى تفير براسك معن بيهو يك كداس ك نزد یک غیب کے خزانے ہیں اوراس سے مراد ہے برمکن چیز پر قدرت کا ملہ۔'' ماس سے مراد ہے کہ غیب کی تنجیاں بغیر تعلیم الهی کوئی نہیں جانتا۔

تفسير عرائس البيان ميں ہے۔ قَـالَ الحَريرِيُّ لاَ يَعلَمُهَا إلَّا هُوَ وَمَن يُطلِعُه عَلَيهَا مِن خَلِيلٍ وَحَبِيبٍ أَى لاَ يَعلَمُهَا الاَوَّلُونَ وَ الأَخِرُونَ قَبلَ إظهَارِهِ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ لَهُم

''حربری نے فرمایا کدان تنجیوں کوسوائے اللہ تعالی کے اورسوائے ان محبوبوں کے جن کواللہ خبر دار کرے کوئی نہیں جانتا بعنی ان کوا گلے پیچھلے اللہ کے ظاہر فرمانے سے پہلے ہیں جانے۔''

تفسيرعنايت القاضى بيهى آيت وَجهُ اِحتِصَاصِهَابِهِ تَعَالَىٰ أَنَّه لاَ يَعلَمُهَا كَمَاهِيَ اِبتِدَاءً اِلَّاهُوَ ''ان غیب کی تنجیوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونیکی وجہ بیہ ہے کہ جیسی وہ ہیں اسطرح ابتداء خدا کے سواکوئی نہیں جانتا'' اس آیت کےاگر وہ مطلب نہ بیان کئے جاویں جوہم نے بتائے تو سیرخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں۔اوراس میں علم نكت ابعض صاحبول نے مجھ سے فرمایا كمانلي هز تقرس سره نے اس جگه ايك نكته لكھا ہوه يه كه اس آيت ميس ہے۔ عِن اَدَى الغيب وسرى يس ب كه مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالأرضِ مَفاتَّ اورمتاليدونول كمع يس تجيال اورا كرمفاتَ كااول وآخريعي م،ح،لواورمقالید کااول و آخر حرف یعنی م، دلوتو بنرا ہے مُحمَّد (ﷺ) جس ہے مجھ میں آتا ہے کہ ذات رسول اللہ ہی ظہور عالم کی کنجی ہے لا يَعلَمُهَا إلا هُوَ مِين اسطرف اشاره ب كرحضور عليه السلام جيسے بين ويها كوئى نبين جانتا حقيقت محمر يكورب بى جانے مَفَاتح جمع اس كتے بولاكة بكى برادارحت الى كى تنجى بة بكا نورعالم كى تنجى كل المنحلق من نُورِى قيامت مين آپكا تجده شفاعت كى تنجى ب جنت میں آپ کا نام ہرنعت کی تنجی اور جنت میں آپ کا جاناسب کے لئے جنت کے تھلنے کی تنجی ہے۔ دیکھو ہماری کتاب شان صبیب الرحمٰن ۔ عقد اس آیت سے بیمعلوم ہوا کدرب تعالی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں اب بیسوال ہے کہ بنجی کے لئے درواز وغیب کھولا بھی گیا یانہیں؟ ياكى كوكى كنى وى كئى يانيس؟اس جواب قرآن وحديث ب يوچيوقرآن فرما تا ب \_انَّافَت حسنَالَكَ فَتحًا مُّبِينًا جم ن آپ ك ك ځاېر پرکھول ديا ـ کيا کھول ديا؟اس کي نفيس تو جهين جاري کتاب شان حبيب الرطن من آيات القرآن ميس ديکھو \_قفل اور تنجي ميس وه ہي چيز رکھی

جاتی ہے۔ جو کھول کر زکالنی ہواور جھے نکالنا نہ ہو۔وہ زمین میں فن کردی جاتی ہے۔ پیۃ لگا کہ غیب سی کودینا تھااس لئے کنجی بھی جیسے۔

حدیث میں ہے۔اُو تیستُ مَفَاتیب حَوزَ ائِنِ الأر ضِ مجھ کوزین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئیں۔اس معلوم ہوا کہ حضور سیالیہ کو

مستنجی دی بھی گئی آپ کے لئے فتح باب بھی ہوا۔ ٣) قُل لا يَعلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالارض لغَيبَ اللَّاللهُ (پاره ٢٠سوره ٢٥ آيت ٢٥)

''تم فرماؤخودغيبنبين جانتے وه آسانوں اورز ثين بين ميں ميں مگراللد'' اس آیت کے بھی مفسرین نے دومطلب بیان فرمائے غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا کی غیب کوئی نہیں جانتا۔ تفسیرالمودج جلیل میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

مَعنَاهُ يَعلَمُ الغَيبَ بِلاَ دَلِيلِ إلَّا أو بِلاَ تَعلِيم أو جَمِيعَ الغَيبِ ''اس آیت کے معنے میہ ہیں کہ بغیر دلیل یا بغیر بتائے پاسارے غیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔''

تفسير مدارك بيبى آيت وَالغَيبِ مَالَم يَقُم عَلَيهِ دَلِيلٌ وَّلاَ أُطلِعَ عَلَيهِ مَحْلُوقٌ

" فنيب وه ب جس بركوني دليل نه جواور كس مخلوق كواس برمطلع ندكيا كيا هو-" مدارک کی اس توجهیہ ہےمعلوم ہوا کہان کی اصطلاح میں جوعلم عطائی ہووہ غیب نہیں کیا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔جن آیات میں غیب کافی ہو ہم ذاتی کی ہے،اس آیت کے پھا گے ہے۔ مَساهِن غَسائِب فِی الا رض وَلا فِی السَّمَاءِ

إلا في كِتب مُبين جس معلوم مواكم برغيب لوح محفوظ يا قرآن مس محفوظ ب-

فتأوى امام نودى مَامَعنى قُولِ اللهِ لا يَعلَمُ مَن فِي السَّمُواتِ وَ أَشبَاهِ ذَٰلِكَ مَعَ أَنَّه قَد عَلِمَ مَا فِي غَدٍ وَ الجَوَابُ

مَعنَاهُ لاَ يَعلَمُ ذٰلِكَ اِستِقلالًا وَامَّا المُعجِزَاتُ وَالكَّرَامَاتُ فَحَصَلَت بِإعَلامِ الله ِلاَ اِستِقلاَ لاَّ آيت لا يَعلَمُ مَنُ فِي السَّموٰ تِ وغيره كيامعني بير-حالاتكحفورعليداللام آئنده كي التي جانة بين جواباس كمعني يدين

کے غیب کوستفل طور پر ( ذاتی ) کوئی نہیں جانتا لیکن معجزات اور کرا مات پس بیرب کے بتانے سے حاصل ہوئے نہ کہ بالاستقلال۔

مَاذَكُورَ نَاهُ فِي الأياتِ صَوَّح بِهِ النَّو وِي فِي فَتَاوَاهُ فَقَالَ لاَ يَعلَمُ ذَٰلِکَ إِستِقَلالاً وَعِلمَ إِحَاطَةٍ بِكُلِّ مِلَ عَلَمُ الْعَبْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ النَّهُ فَا مِنْ غَيْوِ وَالسَّطَةِ اَمَّا إِطِّلاَعُهُ عَلَيهِ بِإِعلاَمُ اللَّهِ فَامَرٌ مُتَحَقِّقٌ وَالسَّطَةِ اَمَّا إِطِّلاَعُهُ عَلَيهِ بِإِعلاَمُ اللَّهِ فَامَرٌ مُتَحَقِّقٌ وَالسَّطَةِ اَمَّا إِطِّلاَعُهُ عَلَيهِ بِإِعلاَمُ اللَّهِ فَامَرٌ مُتَحَقِّقٌ وَالسَّطَةِ اَمَّا إِطِلاَعُهُ عَلَيهِ بِإِعلاَمُ اللهِ فَامَلَ مُتَحَقِّقٌ وَالسَّطَةِ اَمَّا إِطِلاَعُهُ عَلَيهِ بِإِعلاَمُ اللهِ فَامَرٌ مُتَحَقِّقٌ وَالسَّمَ اللهِ فَلَا عَلَيهِ بِإِعلامُ اللهِ وَيَعلَى اللهِ فَامَلُ مُتَحَقِّقٌ وَالسَّمَ اللهِ فَلَى اللهُ فَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَاللَّهُ عَلَيهِ بِإِعلامُ اللهُ اللهِ وَيَعلَى اللهُ وَيَعلى اللهُ وَي اللهُ اللهُ وَي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ ا

امام ابن حجر مکی فتاوی حدیثیه میں فرماتے ہیں۔

۵) وَمَاعَلَمْنَاهُ الشِّعرَوَمَا يَنبَغَى لَه إِن هُوَ إِلاَّ ذِكرٌوَّقُوانٌ مُّبِينٌ (پاره ۲۳ سوره يئس آيت ۲۹)
"اورہم نے اس کوشعرکہنانہ سکھایااور نہ وہ انکی شان کے لائق ہوہ تو نہیں گر نسیحت اور روش قرآن۔"
مغسرین نے اس آیت کے تین مطلب بتائے ہیں اولاً یہ کی علم کے چند معنیٰ ہیں۔ جاننا بلکہ (مشق وتج بہوغیرہ) اس جگہ علم کے دوسرے معنیٰ مراد ہیں۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعر گوئی کا ملکہ نہ دیا نہ ہیکہ ان کو اچھا براہی خاط شعر پہچانے کا شعور نہ دیا۔ دوسرے ہی کہ شعرے دو معنیٰ ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو چھوٹی اور وہی یعنی ہم نے ان کو چھوٹی اور وہی یا تیں نہ سکھائیں وہ جو کچھ فرماتے ہیں جق ہے۔

تیرے بیکہ شعرے مراداس جگدا جمالی کلام ہے۔ یعنی ہم نے ان کو ہر چیزی تفصیل بتائی ہے ندکہ معیادر جمالی با تیں وَ تَفصِیلاً لِکُلَ هَنِی علم بمعنی ملک قرآن کریم فرما تا ہے وَعَلَّمنُه صَنعَةَ لَبوس لَکُم اور ہم نے ان کوتم بارائیک پہنا وابنانا سکھایا۔ وہلمی نے حضرت جابرے روایت کیا۔ عَلَّمُو اَبَینَکُم الرَّمی یعنی اپنی اولا دکوتیرا ندازی سکھاؤ۔

علموابينكم الرمى ين إي اوادو يراندان عماد و و المراند و المراند و المراند و المراند و المراند و المراند و المر و الأصَّخُ الله كانَ لا يُحسِنُهُ وَلكِن كَانَ يُمَيِّزُ جَيِّدَ الشِّعرِ وَرَدِيَّه "زياده صحيح بيب كرآب شعر بخوبي برعة ند تفي كين الحصاور دى شعر مين فرق فرما لية تف "

روح البیان بینی آیت إِنَّالْمُحوَّمَ عَلَیهِ إِنَّمَاهُوَ إِنشَاءُ الشَّعِرِ آپ کے لئے شعر بنانا منع تھا۔ شعرے معنے ہیں جھوٹا کلام کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم شعر ہاور حضور علیہ السلام شاعر ہیں۔ بکل ہُو شَاعِو اس شعر سے مراد تھی جھوٹا کلام توان کے اس بکواس کی ترویدای آیت نے کردی کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ اِن ہُوَ اللَّافِ کو وَفُو آنٌ مُّہین وہ تو نہیں گرفیجت اور دوش قرآن یہاں اگر شعر سے مراد منظوم کلام ہوتواس عیارت

كردى كيونكه فرمايا كياب \_ إن هُو إلا في كورو فر آن مُبين وه ونيس كرفيحت اورروثن قرآن يهال اگرشعر سيم ادمنظوم كلام موتواس عبارت سيآيت كاكياتعلق موكا \_ مدارك بيني آيت

آى مَاعَلَمنَا النَّبِىَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ قُولَ الشِّعِرِ اَومَا عَلَّمنَاهُ بِتَعلِيمِ القُرانِ الشِّعرَ عَلىٰ مَعنى اَنَّ القُران لَيسَ بِشِعرِ ''لين ہم نے نی عليه السلام کوشع کہنانہ کھمايايا ہم نے ان کوقر آن کی تعلیم سے شعرنہ کھمایا۔مطلب بیہے کہ قرآن کریم شعر ہیں۔''

خازن بیہی آیت۔

وَلَمَّانَفَىٰ أَن يَكُونَ القُرانُ مِن جِنسِ الشِّعرِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِن هُوَ إِلَّا ذِكرٌوَّ قُرانٌ مُّبِينّ

''جبکہاس کی تر دید فرمادی کہ قرآن کریم شعر کی جنس ہے ہو تو رب تعالیٰ نے فرمادیا کنہیں ہے وہ مگر نصیحت اور روش کتاب''

قِيلَ إِنَّ كُفَّارَ قُرَيشٍ قَالُو اإِنَّ مُحمَّدًا شَاعِرٌ وَمَا يَقُولُه شِعرٌ فَانزَلَ اللهُ تَكذِيبًا لَّهُم وَمَا عَلَّمنَاهُ الشِّعرِ

'' کہا گیاہے کہ کفار قریش نے کہاتھا کہ حضور علیہ السلام شاعر ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں ( قرآن ) وہ شعرہاں کی حکمذیب کیلئے رب تعالی نے بیآ یت اتاری'' منعيده اس جگر بخالفين بيسوال كرتے بين كدروايات مين آيا ہے كد بن عليه السلام كى زبان پاكشعر كے موافق نتحى يعنى آپ كوئى شعر پڑھتے تقے تو وزن جگڑ جا تا۔

د کیھواسی خازن میں ہے۔

أى مَا يَسهَلُ لَه ذٰلِكَ وَمَا يُصلحُ مِنهُ بِحيثُ لَواَرَادَنَظَمَ شِعرِ لَم يَتَاتُّ لِذٰلِكَ مارك أي جَعَلنَاهُ بِحيثُ لو اَرَادَ قِرءَ ةَ شِعرِلُم يَتَسَهَّل

''لینی آپ کوشعر پڑھنا آسان ندتھااور آپ ہے درست ندادا ہوتا تھااگر کسی شعر کونقم فرمانیکااراد ہ فرماتے تو نہ ہوسکتا تھا یعنی ہم نے آپ کواس طرح كياب كدا كرآپ شعر پڑھنے كاارادہ فرمادين تو آسان ندہو۔''

تَغْيركِير وَمَا يَتَسَهَّلُ لَه حَتَّى أَنَّه إِنَّ تَمَثَّلَ لَه بَيتُ شِعْدٍ سُمِعَ مِنهُ مُزَاحَفًا

'' آپ کوشعرآ سان نہیں۔ یہانتک کہا گر کسی کوا دافر مانے کا اراد ہ فرامادیں تو آپ ہے ٹو ٹا ہوا سنا جا تا ہے۔'' اس کا جواب ہیہ ہے کہ شعر کاعلم اور ہے شعر کا پڑ ھنااور بڑے بڑے شعرااورعلاء گا کریڑ ھنہیں سکتے بہت سے نعت خواں اورقوال علم شعرنہیں رکھتے مگر

شعر پڑھنے پر پورے قادر ہوتے ہیں۔ آپ روٹی پکانا جانئے نہیں مگراچھی بری ہموٹی باریک خوب جان لیتے ہیں۔

آپ کی ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کوشعر پڑھنے کا ملکہ اور مشق نتھی۔ نہ کہ شعر کی پہچان نتھی۔ یہ ہم نے کہاتھا۔ حضور علیہ السلام كوبعض شعر پسند تصاور بعض نالسند\_

روح البیان میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

كَانَ اَحَبَّ المَحَدِيثِ عَلَيهِ السَّلامُ الشِّعرُواَيضًا كَانَ اَبغَضُ الحَدِيثِ اِلِيهِ عَلَيهِ السَّلامُ الشِّعرُ " حضور عليدالسلام كوشعر بهت پسند بهي تفاا ورنهايت ناپسند بهي-"

نیزاحادیث سے ثابت ہے کہآپ نے بعض شعراء کے شعر پڑھے ہیں اوران کی تعریف فرمائی جیے کہ لاکٹکٹ شکسی مَا حَلاً الله مُ ماطِلٌ اگرا يتھے برے شعرى پيچان نہيں تو يقريف فرمانا كيما؟ شعرے مراداجمالى يعنى غير مفصل كلام اور معم بيں۔

روح البیان میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

قَـالَ الشَّيـخُ الاَكبَـرُ اِعـلَـم اَنَّ الشِّـعـرِ مَـحـلٌ لِلاجمَالِ وَالَّلغزِ وَالتَّورِيَّةِ اَى مَارَمَزناَ مُحمَّدًا عَلَيهِ السَّلاَّمُ شَيئًا وَّلاَ اَلْعَزِنَا وَلاَ خَطَبنَاهُ بِشَئِي وَّنَحنُ نُريدُ شَيئًا وَلاَ جَعَلنَا لَهُ الخِطَاب حَيثُ لَم يَفهَم

'' جاننا چاہئے کہ شعراجمالی اور کھلنے اور اشاروں کا مقام ہے یعنی ہم نے حضور علیہ السلام کے لئے کسی چیز کے اشارے ند کئے اور نہ بیکیا کہ ہم ارادہ کچھ فرما کیں اور خطاب کچھ کریں اوران سے اس طرح اجمالی کلام نیفر مایا کہ بچھ میں نیآ وے۔''

 ل) مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَيكَ وَمِنهُم مَن لَّم نَقصص عَلَيكَ (پاره٣٣سوره٠٣ آيت٤٨) ''ان نبیوں میں ہے کسی کا حوال تم ہے بیان فرمایا اور کسی کا حوال نہ بیان فرمایا۔''

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے چندلو جہیں فرمائی ہیں۔ایک بیکداس میں تمام انبیاء کے حالات کاعلم دینے کی ففی نہیں۔بلکہ قر آن کریم میں صراحة ذكر كی فنى ہے۔ یعنی بعض انبیاء کے واقعات صراحة بیان نیفر مائے۔ دوسرے میر که ذکر تفصیلی کی نفی ہے۔ اور اجمالی ذکر سب کا فرمایا گیا ہے۔ تیسرے

يدكدوى ظاهريس سب كابيان ندجوا وحى خفى ميس سب كاذكر فرمايا كيا-

تفیرصاوی میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ إنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ لَم يَخرُج مِنَ الدُّنيَا حَتَّى عَلِمَ جَمِيعَ الاَ نبيآءِ تَفصِيلاً كَيفَ لاَ وَهُم مُخلَقُونَ مِنهُ وَخَلَّفَهُم لَيلَةَ الاسرَآءِ فِي بَيتِ المُقَدَّسِ وَلكِنَّه العِلمُ المَكنونُ وَإِنَّمَا تَركَ بَيَانَ قَصَصِهِم لِاُمَّتِهِ رَحمَة بِهِم فَلَم يُكَلِّفهُم اللَّا بِمَا كَانُو ايُطِيقُونَ '' حضورعليه السلام دنيا سے تشريف ندلے محتے يهال تک كرتمام انبياء كوتنصيلاً جان ليا۔ كيوتكر ندجانيں وہ سب پيغيمرآپ ہى سے پيدا ہوئے اور شب معراج بیت المقدس میں آپ کے متقدی ہے لیکن بیعلم مکنون ہے اور ان پیغیروں کے قصے چھوڑ دیئے امت کے لئے ان پر رحمت فرماتے ہوئے پس انکوطافت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے'' مرقاة شرح مشكلوة جلداول صغحه ٥ ميں ہے۔ هٰذَالاَينَافِي قَولَه تَعَالِےٰ مِنهُم مَن لَّم تَفصُص عَلَيكَ لِانَّ المَنفِيَّ هُوَ التَفصِيلُ وَالثَابِثُ هُوَ الاجمَالُ أوِالنَّفيُ مُقَيِّدٌ بِالوحِي الجَلي وَالثَّبوتُ مُتَحَقَّقٌ بِالوَحي الخَفِيّ يكلام اس آيت كے خلاف نہيں كه مِنهُم مَن لَّم نَقصُصُ عَلَيك كيونك نِفي توعلم تفصيلي كى ہاور شوت علم اجمالي كا بيانفي وحى خلام (قرآن) کی ہے۔اور ثبوت وحی خفی (حدیث) کا ہے۔ قرآن فراتا بِ كُلَّا نَقُصُّ عَلَيكَ مِن اَنبَاءِ الرُّسُلِ مَانُثِيِّت بِهِ فَوَّادَكَ "اورسب کچھ ہمتم کورسولول کی خبریں سناتے ہیں جس سے تبہارادل تھبرا کیں۔" عَومَ يَجمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبتُم قَالُو الا عِلمَ لَنَا إِنَّكَ انتَ عَلَّامُ الغُيوبِ (پاره > سوره ٥ آيت ٩٠١) ''جس دن الله جمع فرمادیگارسولول کو۔ پھرفرمادیگا کہتم کوکیا جواب ملاءعرض کریئے ہمیں پچھکم نہیں بےشک تو ہی غیوں کا خوب جانبے والا ہے۔'' مفسرین نے اس آیت کریمہ کی دولو جہیں فرمائی ہیں اولاً میر کہ خدایا تیرے علم کے مقابلہ میں ہم کوعلم نہیں۔ دوسرے مید کدا دَبّا میرض کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ قیامت میں جس وقت نفسی فرمانے کا وقت ہوگا اس وقت انبیائے کرام بیفرما کیں گے۔ بعد میں پھرعرض کریں گے ہم نے اپئی قو م کوتیلغ ا حکام کی گھرانہوں نے نہ مانا۔وہ کفار کہیں گے کہ ہم کوا حکام نہ بہنچے۔جس پراقت مصطفیٰ علیہ السلام انبیائے کرام کی گواہی دے گی۔ تفسیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

"ان انبياء في يرض كيا دبا يعن ما راعم تير علم كراته ما قطب لى كويام كولم بى بين."
تفير كبيري بى آيت. إنَّ السُّسُلَ عَلَيهِم السَّلامُ لَمَّا عَلِمُو النَّ اللهَ عَالِمٌ لا يَجهَلُ حَلِيمٌ لا يَسفَه عَادِلٌ لا يَظلِم عَلِمُوا أَنَّ قُولَهُم لا يُفِيدُ خَيرًا وَلا يَد فَعُ شرًّا فَالا دَبُ فِي السُّكُوتِ وَ تَفويضِ الاَمرِ إلى الله وَعَد لِهِ فَقَالُوا لا عِلمَ لَنَا بِهَاوى بِهِى آيت وَقِيلَ المَعن لا عَلمَ لَنَا إلى جَنبِ عِلمِكَ
" (اذنان اللهُ عَلمَ اللهُ عِلمَ لَنَا بِهَاوى بِهِى آيت وقِيلَ المَعن لا عَلمَ لَنَا إلى جَنبِ عِلمِكَ
" (اذنان اللهُ عَلمَ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلمَ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمَ اللهُ ال

وَعَدَ لِهِ فَقَالُو الاَ عِلْمَ لَنَا بِيناوى بِنِى آيت وقِيلَ اَلمَعنى لاَعِلْمَ لَنَا اِلَىٰ جَنبِ عِلْمِکَ '' (از فازن) انبيائے کرام نے جب جان ليا کہ اللہ عالم ہے بے علم نہيں حليم ہے مفیر نہيں۔انصاف والا بے ظالم نہيں تو وہ بجھ گئے کہ ان کی بات نہ تو بھلائی کا فائدہ دیگی اور نہ مصیبت کو دفع کریگی۔ پس ادب خاموثی میں ہے اور معاملہ کو اللہ کے عدل کیطرف سپر دکرو سے میں ہے لہذا انہوں نے عرض کردیا کہ بم کو علم نہیں کہا گیا ہے کہ آیت کے معنی ہیر ہیں کہ ہم کو تیرے علم کے مقابل علم نہیں۔''

روح البيان بينى آيت إنَّ هلدًا السَجَوَابَ يَكُونُ فِي بَعضِ مَوَاطِنِ القِيلَمَةِ وَتَرجِعُ عُقُولُهُم إلَيهِم فَيشهَدُونَ عَلَىٰ قَومِهِم أَنَّهُم بَلَّغُو االرِّ سَالَةَ وَاَنَّ قَومَهُم كَيفَ رَذُواعَلَيهِم بيجاب قيامت كِين موقعوں مِين بوگا-اوراس كے بعدحاس قائم بول گة ا فِي قوم پرگوابى ديں گے كہم نے رسالت كى تبلغ فرمادى اور

مارے قوم نے کیا جواب دیا (ملخصا)۔

مفسرین کے دوقول ہیں۔اولاً بیکداس آیت میں روائیت کی نفی ہے نہ کھلم کی۔ورائت انکل اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں۔یعنی میں بغیر وحی اپنے قیاس سے بیامورٹبیں جانتا۔وجی سے جانتا ہوں۔دوسرے میکدیہآ یت حضورعلیدالسلام کو یہ باتیں بتانے سے پہلے کی ہے۔لہذا بیمنسوخ ہے۔ تفسيرصاوي ميں ہے بيہى آيت۔ مَاخَرَجَ عَلَيهِ السَّلاَمُ مِنَ الدُّنياحَتَّى عَلَّمهُ اللهُ فِي القُرانِ مَايُعمَلُ بِهِ وَبِالمُؤمِنِينَ فِي الدُنيَا وَ الأخِرَةِ

اس سے خالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خدتو اپنی خبرتھی ۔ نہ کسی اور کی کہ قیامت میں ہم سے کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ لیکن اس کی تغییر میں

٨) وَمَا اَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُم "اور شُنين جانا كمير عما تحدكيا كياجا ويكا اور تمهار عما تحدكيا ـ"

إجمَالاوَّ تَفصِيلاً ''کہان سےاورمونین سےاور کافروں سے دنیااورآخرت میں کیا کیا جاویگا۔ کہان سےاورمونین سےاور کافروں سے دنیااورآخرت میں کیا کیا

الماعبدالرحمان محدوشقى رماله نائ ومنسوخ مين فرمات بين و صَا أهدِى صَايُفعَلُ بِي وَلاَ بِكُم نُسخَ بِقَولِهِ إنَّا فَتَحنَالك آیت مَااَدرِی منوخ بِانَّافَتَحنَالک ہے۔

تفیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الأَيلُةُ فَوِحَ المُشْرِكُونَ فَقَالُواوَ الَّلاتِ وَالعُزَّى مَااَمرُنَا وَاَمرُ مُحمَّدٍ الَّا وَاحِدُ اوَمَالَه عَـلَيـنَا مِن مَّزِيَّةٍ وَفضلٍ لَولَا أَنَّه مَا ابتَدَعَ مَايَقُولُه لاَ حَبَرَهُ الَّذِي بَعَثَه بِمَا يُفعَل بِهِ فَٱنزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ

لِيَخفِرَلَكَ اللهُ مَاتَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ (الأيَةِ)فَقَالَتِ الصَّحَابَةُ هَنِيئًا لَكَ يَا نَبِيَّ الله ِ قَد عَلِمتَ مَايُفعَلُ بِكَ فَمَاذَايُفَعَلُ بِنَا فَانزَلَ اللهُ لِيُدخِلَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ جَنَّتٍ (الأيَةِ)وَانزَلَ وَبَشّرِ المُؤمِنِينَ

بِـاَنَّ لَهُــم مِـنَ الله ِ فَـضلاً كَبِيرًا وَهٰذَاقُولُ اَنسٍ وَقَتَادَةَ وَعِكرَمَةً قَالُو اإنَّمَا هٰذَا قَبلَ اَن يُخبَرَ بِغُفرانِ ذَنبِهِ وَإِنَّمَا أُحبِرَ بِغُفرَانِ ذَنبِهِ عَامَ الحُدَيبِيَةِ فَنسَخَ ذَٰلِكَ

"جب بيآيت نازل موئى تومشرك خوش موية اوركين كاك كدلات وعزى كى فتم جماراا ورحضورعليه السلام كاتو يكسال حال بالكوبم يركونى زيادتى اور بزرگن نہیں اگروہ قرآن کواپنی طرف سے گھڑ کرنہ کہتے ہوتے توان کو بھیجنے والا خدانہیں بتادیتا کہان سے کیامعاملہ کریگا تورب نے بیآیت اتاری

لِيَعْفِ وَلَكَ اللهُ مُساتَقَدَّمَ پس صابر رام نے عرض كياكه يارسول الله آپ كومبارك موآپ نے توجان لياجوآپ كے ساتھ موگا ہم سے كيا معامله کیا جاوے گا تو بیآیت اتری که داخل فرمائیگا الله مسلمان مرد اورعورتوں کوجنتوں میں (آلایة) اور بیآیت اتری که مسلمانوں کوخوشخبری

دیجئے کہان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑافضل ہے بید حضرت انس اور قمارہ دہ وکسر مہ کا قول ہے۔ بید حضرات فرماتے ہیں کہ بیآ بیت اس آیت سے پہلے کی ہے جبکہ حضور علیہ السلام کوان کی مغفرت کی خبر ردگ گئی مغفرت کی خبر آ پکوحد بیبیہ کے سال دی گئی تو بیآ بیت منسوخ ہوگئی۔ اگر کوئی کہے کہ آیت الا آدری خبرہ اور منسوخ نہیں ہو سکتی تو اس کے چند جواب ہیں ایک مید کہ بہت سے علماء ننخ خبر جائز کہتے ہیں۔ جیسے وَإِنْ تُبدُوا ﴿ (الآية ) لا يُسكَلُفُ اللهُ نفسًا عِمسُونْ جايين الاادرى وابن عباس والس وابن ما لكرض الله تعالى عنهم ن

إنَّا فَتَحنَالك عِمنوخ مانا (تغير كبرورمنشوروا بوالسود) ووسر عديد يهال ويافر مايا كيا- قُل لا أدري اورقل امرب سنخ كالعلق اى ے بے تیرے یہ کبوض آیات صورت میں خراور معنی میں عمم میں جیسے گتِبَ عَلَيكُم الصِّيامُ بالله عَلَیٰ النَّاس حَجُّ البَيت

وغیروان جیسی خبروں کا نشخ جائز ہے چوتھے یہ کہ اعتراض ہم پڑنہیں بلکہ ان تفاسیراورا حادیث پر ہے جس سے نشخ ثابت ہے۔ اگراس آیت کے ندکور بالا مطلب نہ بیان کئے جاویں تو صد ہااحادیث کی مخالفت ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لِوَاءُ الحصد جارے باتھ میں ہوگا آوم وآ دمیان ہارے جنٹے کے نیچ ہوں گے۔شفاعت کبری ہم فرمائیں گے۔ ہارا حوض ایسا ہوگا۔

اس کے برتن اس طرح ہوں گے وغیرہ وغیرہ ابو بکرجنتی ہیں ۔حسن وحسین جوانان جنت کے سر دار ہیں ۔ فاطمہ زبرا خواتین جنت کی سر دار ہیں کسی کو فرمایا کہ تو جہنمی ہے۔ایک آ دمی بہت اچھا جہاد کررہا ہے صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ آخر کاراس نے خود شی کی۔اگر معاذ الله حضورعليه السلام کوا پنۍ بھی خبر نه ہوتوا پنی اور دیگر حصرات کی بینجبرین کس طرح سنار ہے ہیں وہ توجس کے ایمان کی رجسڑی فرمادیں۔وہ کامل اس آیت سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دربار میں آنے والے منافقوں کو نہ پہچانتے تھے پھرعلم غیب کیسا؟ تکرمفسرین نے اس آيت كى ية چهيدكى بكاس آيت كے بعدية يت نازل موئى وَلَتَعبِ فَنَهُم فِي لَجِنِ الْقَولِ اورضرورتم ان كوبات كطريقه پچپان لو گےلہذا ہے آیت منسوخ ہے یا بی توجیہ ہے کہ بغیر امارے بتائے انگونیس پہپانے۔ جمل میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ فَإِن قُلْتَ كَيفَ نُفِي عَنهُ عِلمٌ بِحالِ المُنَافِقِينَ وَ أَثْبَتَه فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ وَلَتَعرِ فَنَّهُم فِي لَحنِ القَولِ فَالجَوَابِ أَنَّ آيَةَ النَّفيَ نَزَلَت قَبلَ ايَةِ الاثبَاتِ اى جمل من زير آيت ـ وَلَتَ عرِفَنَّهُم فِي لَحنِ القَول بِ فَكَانَ بَعدَذَٰلِكَ لَا يتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ عِندَ النَّبِيّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ إلَّا عَرَفَه وَيَستَدِل عَلَىٰ فَسَادِ بَاطِنِهِ وَنِفَاقِه اى جمل مى زيرآيت ـ وَلَتَ عرِفِنَّهُم فِي لَحنِ القَول بِ فَكَانَ بَعدَ ذَٰلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ عِندَ النَّبِيّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ إلَّا عَرَفَه وَيَستَدِل عَلَىٰ فَسَادِ بَاطِنِهِ وَنِفَاقِهِ اكرتم كهوكد حضورعليه السلام كمنافقين كاحال جانئ كفى كيول كى كل حالاتكمآيت وَلَتَعوِفِنَّهُم فِي لَحنِ القَولِ بساس كجائك كا ثبوت ہے تواسکا جواب میہ ہے کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے اتری ہے اس آیت کے بعد کوئی بھی منافق حضورعلیہ السلام کی حرفت میں کلام نہ كرتا تھا۔ مرحضورعليه السلام ان كو پېچان ليتے تھے اور اس كے فساد باطن اور نفاق بردليل بكرتے تھے۔ تفسير بيضاوي بيهي آيت۔ خَفِيَ عَلَيكَ حَالُهُم مَعَ كَمَالِ فِطنَتِكَ وَصِدق فَرَاسَتِكَ '' آپ پران کا حال باوجودآپ کی کمال مجھاور کچی مردم شناس کے فخی رہ گیا۔'' اس تغییر ہے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اندازے سے پید لگا لینے کی نفی ہے۔ اگر اس آیت کی بیٹو جہیں نہ کی جاویں تو ان احادیث کی مخالفت ہوگی جن سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام منافقول کو پہچانتے تھے۔ گر پر دہ پوشی سے کام لیتے تھے۔ عینی شرح بخاری جلد صفحه ۲۲۱ میں ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے۔ خَطَبَ رَسُولُ الله ِصَلَّى اللهُ عَلَيه ِ وَسَلَّم يَومَ الجُمعَةِ فَقَالَ أُحرُج يَافُلانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ فَأَحرَجَ مِنهُم نَاسًافَفَضَحَهُ '' حضورعلیہ السلام نے جعہ کے دن خطبہ پڑھا۔ پس فرمایا کہ اے فلال نکل جا کیونکہ تو منافق ہے ان میں سے بہت ہے آ دمیوں کورسوا کرکے نکال دیا۔'' شرح شفاملاعلی قاری جلداول صفحه ۲۴ میں فرماتے ہیں۔ عَن اِبنِ عَبَّاسِ كَانَ المُنفِقُونَ مِنَ الرِّ جَالِ ثَلْثَةَ مِاثَةٍ وَّمِنَ النِّسَاءِ مَاثَةً وَّسَبِعِينَ "ابن عباس رضى الله عند سے روایت ہے کہ منافقین مرد تین سو تھے اور عور تیں ایک سوستر ۔" ہم اثبات علم غیب میں ایک حدیث پیش کر بچے ہیں۔جس میں حضورعلیہ السلام نے فر مایا ہے کہ ہم پر ہماری امّت پیش کی گئی۔لہذا ہم نے منافقوں اور کفاراورمومنین کو پہچان لیا۔اس پرمنافقین نے اعتراض کیا اور قرآن کی آیت ان کے جواب کے لئے آئی۔ان سب دلائل میں مطابقت کرنے کے لئے بیتوجبیہ کرنا ضروری ہے۔ نیز بیکلام اظہارغضب کے لئے ہوتا ہے اگر بچہکو باپ مارنے لگے اور کوئی باپ سے بچائے تو وہ کہتا ہے کہ اس خبيث كوتم نهيں جانتے ميں جانتا ہوں۔اس علم كي في نہيں۔

مومن ہے۔ا س جگہ بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔مگر اختصاراً اسی پر کفایت کرتا ہوں ،خدادرست سمجھ عطا فرمادے آمین۔

٩) الأنعلمُهُم نحن تعلمُهُم (پاره ۱ ا سوره ۹ آیت ۱۰۱) "تم ان کنیس جانے بم اگوجائے ہیں۔"

• ١) ربتعالى فرماتا ب وَلا تُصل على أحد منهم مَاتَ أبَدًا حضورعليه اللام فعبدالله ابن الى منافق كى ثمازجنازه ياتو

پڑھ لی پاپڑھنا جابی فاروق اعظم نے منع کیا گران کی عرض نہنی تب بیآ بیت اتری بس میں آپ کومنافقین کی نماز جنازہ سے روکا گیا۔اگرعلم غیب

جـــــــواب اس منافق کا حضرت عباس پر کچھاحسان پر تھااوراس کا فرزند مخلص مومن تھااورخوداس منافق نے وصیت کی تھی کہ میراجناز وحضور

پڑھائیں۔اس وقت تک اس کی ممانعت نہ تھی۔لہذا دینی مصلحت سے اجازت پڑمل فر مایا۔تفسیر کبیر وروح البیان نے فر مایا کہ اس کی وصیت

علامت توبتھی اورشریعت کا تھم ظاہر پر ہے۔جس پر حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا۔ رب کومنظور نہ تھا کہ حبیب کا دشمن ظاہر ی عزت بھی یا وے۔ لہذا

تھانومنافق کاجنازہ کیوں پڑھا؟

وَصَلَ اِلَىٰ عَالَمِ الاَ مَوِ وَعَينُ الرَّاسِ مِن عَالَمِ الاَ جسَامِ فَانسَلَخَ عَنِ الكُلِّ وَرَاى رَبَّه بِالكُلِّ الْاسِ مِن عَالَمِ الاَ جسَامِ فَانسَلَخَ عَنِ الكُلِّ وَرَاى رَبَّه بِالكُلِّ الْاسْتِ مَعْراع لَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اورای عالم امری روح بھی ہے۔ پھر آپ پرروح کیوکر خفی رو گئی ہے۔ جس طرح ہم جسمو کو جانتے پہچانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ و ھے بشر اور آ دھے دور اسلنا الله اور حنا ہم نے حضرت مریم کی پاس اپنی روح یعنی جریل روح ف اُر سَلنا الله اُرُوحنا ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنی روح یعنی جریل کو بھیجا۔ اور آپ کی پیوائش حضرت جریل کی پھو تک ہے ہوئی۔ اس لئے دونوں امور آپ میں موجود ہیں۔ فتو حات کلیہ باب ۵۷۵ میں شخ اکر فرماتے ہیں۔ فتو حات کلیہ باب ۵۷۵ میں شخ اکر فرماتے ہیں۔ فقان نصفہ بَشَوًا وَ نِصفُه الله حَود رُوحًا مُطَهَّرًا مَلَکاً لِلاَنَّ جِبرِيلَ وَهَبَه لِمَريَم

فحان نصفه بشوا و نصفه الا نحو رو حامطهرا ملحالان جبريل وهبه ليمريم ''حفرت سيح نصف بشراورنصف دوم پاک روح ہيں۔ کيونکہ جريل نے حفرت مريم کوانين بخشا۔'' اوران کی پيدائش بھی حضورعليه السلام کے نورسے ہے۔تو گو يا حضورعليه السلام از سرتا پاروح ہيں۔

روح البيان نے اى آيت لا تُدرِکُ كے اتحت كھا ہے۔ روح البيان نے اى آيت لا تُدرِکُ كے اتحت كھا ہے۔

اَلَحَقيقَتُ المُحَمَّدِيَّةُ هِي حَقِيقَةُ الحَقَائِقِ وَهُو المَوجُودُ العَامُ الشَّامِلُ "حققت محمية م حقق كن حققت إوروه بى وجود عام ب"

لہذا آیت کے معنیٰ بیہوئے کہروح وہ جوامر بیعنی کن سے بلا واسطہ پیدا ہو۔اوروہ حقیقت محمد بیہ ہے۔ کہ بلا واسطہان کی پیدائش ان کے نورے ہے مطلب بیہوا کہ عالم کی روح حقیقی میں ہوں تفییر کبیرنے اس جگہ فر مایا کہ یہاں روح سے قرآن یا جبریل مراد ہیں۔کفارنےسوال کیا تھا کہ قرآن کیا

ہ شعرے یا کہانت؟ جریل کون ہیں؟ اور کیے آتے ہیں؟ جواب دیا گیا کر آن امرالی بے نہ شعرب نہ جادو۔ جبریل امرالی ہے آتے ہیں۔

قِيـلَ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ عَلِمَ مَعنى الرُّوحِ لكِن لَّم يخبِربِهِ لِانَّ تَركَ الاخبَارِ كَانَ عَلَمًا لِنُبُوِّتِهِ وَالْقُولُ الْاَصَخُ اَنَّ اللَّهَ اِسْتَاثُوَ بِعِلْمِ الرُّوحِ " كهاكياب كه ني عليه السلام كوحقيقت روح معلوم تقى ليكن اسكى خبر نددى كيونكه بيخبر دينا آ كي نبوت كى علامت اورزياده صحح بيب كمالله لتعالى علم روح ے خاص ہے۔اس عبارت میں علم روح مانے والوں کومشرک ندکہا گیا اور ندان کے قول کو غلط بتایا۔'' تفسيرروح البيان اى آيت كى تفسير ميں ہے۔ جَلَّ مَنصَب حَبِيبِ اللهِ إَن يَكُونَ جَاهِلًا بِالرُّوحِ مَعَ أَنَّه عالِمٌ باللهِ وَقَد مَنَّ اللهُ عَلَيهِ بِقَولِهِ وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَم '' حضورعليه السلام كى شان اس سے بلند ہے كه آپ روح سے ناواقف ہوں حالا نكه آپ اللہ سے واقف ہيں رب نے آپ پراحسان جتايا كه فرمايا جو كچھآپ نەجانتے تھےوہ آپ كوبتاديا۔'' تغير مدارك بينى آيت ـ وَقِيلَ كَانَ السُّوَالُ عَن خَلقِ الرُّوحِ يَعنِى مَحْلُوقٌ أَم لاَ لِقَولِهِ مِن أَمرِ رَبّي ذَلَيلُ خَلقِ الرُّوحِ فَكَانَ جَوابًا "كهاكيابكسوال روح كى پيدائش م تعلق تھاكدوح تلوق بھى ب يانبين اورربكا فرمان مين أمير رَبّى روح كے تلوق ہونے كى دليل بيلهذا بيجواب ہو گيا۔'' اس عبارت سے معلوم ہوا کہاس آیت میں روح کاعلم ہونے نہ ہونے سے بحث ہی نہیں ہورہی ہے یہاں تو ذکر مخلوقیت روح کا ہے، مدارج النبوت جلددوم صفحه ۴۶ وصل ایذ ارسانی کفار فقراء صحابه را می*ن شخف فر* ماتے ہیں۔ '' چه گونه جرات کندمومن عارف که نفی علم بحقیقت روح از سیدالمرسلین وامام العارفین کند وداوه است اوراحق سبحانه علم ذات وصفات خود و فتح کرده برائے ادفتح مبین ازعلوم اولین و آخرین روح انسانی چه باشد که در جنب جامعیت و ےقطرہ ایست از دریا و فر رہ ایست ازبیدا۔ احیاءالعلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں۔ وَلاَ تَـظُنُّ اَنَّ ذَٰلِكَ لَـم يَـكُـن مَـكشُـوفًا لِرَسُول اللهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَاِنَّ مَن لَّم يَعرِف نَفسَهَ فكَيفَ يَعرِفُ اللهَ سُبِحْنَه فَلاَ يُبعَدُ أَن يَّكُونَ ذَٰلِكَ مَكشُوفًا لِبَعضِ الاَ ولِيآَ ءِ وَالعُلَمَآ ءِ ''مومن عارف بیرہمت کس طرح کرسکتا ہے کہ حضورعلیہ السلام سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے حالا تکدرب نے ان کواپٹی ذات وصفات کاعلم دیا ہے اوران پرعلوم اولین و آخرین کھول دیے حضور علیہ السلام عظم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ اور جنگل کا ایک ذرہ ہے۔ تم میگمان نہ کرنا کہ روح حضور علیہ السلام کو نہتی ۔ کیونکہ جواپنے کونہ پہچانے گا۔وہ اللہ کوکس طرح پہچان سکتا ہے میہ بھی بعیز مہیں کہ روح بعض اولياء وعلماء كوظا هرجو ـ'' ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام کوعلم روح عطا ہوا بلکہ حضور کے صدیتے ہے بعض علماء واولیاء کو بھی ملا لیعض لوگوں نے اس کا انکار بھی كيا يكروه بلادليل ب\_نيز جب ثبوت وفي كردائل مول توثبوت كواختيار كرنا جايئي جبيها كه بم قاعده اصول كابيان كريك بير-

وَمَا يَتَنَزَّلُ الَّا بِامْرِ رَبِكَ الكبيرِ مِلْ إِذَا كَانَ مَعْرِ فَتُ الله رَتَعَالَىٰ مُمْكِنَةً بَل حَاصِلَةً فَاى مَانِع

يَمنَعُ مِن مَعرِ فَقِ الرُّوح "جبحضورعليه السلام خداكو پيچانين توروح كوكيول ند پيچانين"

تيسرے بيكم فسرين ومحدثين نے تضريح فرمائي ہے كہ حضور عليه السلام كوروح كاعلم تفا۔

تفسیرخازن نے اسی آیت کے ماتحت لکھا۔

تغير مدارك بيني آيت أو كمانَ رَسُولُ الله ِ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَم يَزَل يَذكرُ السَّاعَةَ وَيُسئَلُ عَنهَا حَتَّى نَزَلَت

" الحضور عليه السلام قيامت كابهت بى ذكر فرمات تصاورا سكم بارے ميں سوال كئے جاتے تھے يہائنك كرآيت اترى پس بيآيت تعجب ہے آپ

١١) عَفَاالله عَنكَ لِمَا أَذِنتَ لَهُم غزوه تبوك مين بعض منافقين في فلط بهانه كرئ شركت نه كي حضورعليا اللام كوان كي حيله

سازی کا پیة لگا اورانہیں جہاد میں نہ جانیکی اجازت وے دی اس آیت میں آپ پرعمّاب فر مایا گیا کہ کیوں اجازت دی۔اگر آپ کوللم غیب ہوتا۔ تو

جــــواب نهاس آیت میں آپ پرعتاب ہےاور ند حضوران کے فریب سے بے خبر تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے اٹلی پر دہ پوشی فرماتے ہوئے

اجازت دی۔رب نے فرمایا کہاہ مجرموں کے پردہ پوش! آپ نے ان کورسوا کیوں نہ کیا؟ عمّاب غلطی پر ہوتا ہے پہال غلطی کون سے ہوئی تھی؟

١٣) يَستَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ آيَّانَ مُرسَلهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكراهَا (باره٣٠٠ سوره ١٩ آيت٣٠،٣٢)

اس آیت سے مخالفین دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کاعلم نہ تھا کہ کب ہوگی ۔لہذا آپ کوعلم غیب کلی نہ ہوا۔ جواب صحیح یہ ہے کہ رب

تعالیٰ نے حضورعلیہ السلام کو میر بھی عطافر مایا ۔مفسرین نے اس آیت کی چندتو جیہیں کی ہیں۔ایک تو میر کہ آیت علم قیامت عطا کرنے سے پہلے کی ہے

دوم بدكداس م مقصود سائلين كوجواب دينے سے روكنا ب ندكر آ كي علم كي في تيسر ب بدكداس آيت ميں فرمايا عميا - انت مين في كو اها آپ

اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں آپ کود کھ کر ہی جان لینا جا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ چوتھے میدکداس میں فرمایا گیا ہے کدونیا میں آپ مید

''تم سے قیامت کو لوچھتے ہیں کہوہ کب کے لئے تھبری ہوئی ہے تم کواس بیان سے کیا تعلق۔''

میں سے ہیں۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اس ان کودلیل کافی ہے قیامت قریب ہونے پر۔''

اب اس آیت کا مطلب بدہوا که آپ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں۔

فَهُوَ تَعجَّبٌ مِن كَثَرَةٍ ذِكرِهَا

کے زیادہ ذکر قیامت فرمانے پر۔''

اصل حال آب يرظا هر جوتا\_

ہاتیں بتانے نہیں بھیجے گئے۔

تفسيرصاوي بيهي آيت.

عَفَاالله كلمه دعائيه بندك عمّاب.

اب اس آیت کامطلب بیہوا کہان کا قیامت کے متعلق بوچھنالغوہ آپ خوداس کی علامت ہیں وہ کیوں بوچھتے ہیں۔ قِيـلَ فِيـمَ انـتَ مِـن ذِكـراهَا مُتَّصِلٌ بِالسُّوَالِ أَى يَسئلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُر سلهَا وَيَقُولُونَ اين أنتَ مِن ذِكرَهَا ثُمَّ استَانَفَ فَقَالَ اِلَىٰ رَبِكَ "اوركها كيابك فيسمَا أنت سوال سلاموا بيعنى كفارآب س يوچيت بين كدقيامت كاقيام كب موكا؟ اوريجي كتب بين كرآب كواس كا علم كبال سے آيا پھررب تعالى نے اپنى بات شروع كى اِلسى ديةك اباس آيت كامطلب بيہ واكد كفارنے يو چھاكرآپ كوريكم كبال سے ہے۔رب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے توبیآ یت علم قیامت کا شہوت ہے۔ مارك يبيآيت إنَّمَا أنتَ مُنذِرُ مَن يَّخشٰهَا أي لَم تُبعَث لَتُعلِمَهُم بِوَقْتِ السَّاعَةِإنَّمَا أنتَ الخ "دلعنی آپاس لے نہیں بھیج گئے کدان کو قیامت کے وقت کی خرویں۔" اب آیت کا مطلب مدہوا کہ کفار کا میکہنا کہ اگر آپ قیامت کی خبر دے دیں تو آپ نبی میں ور منہیں محض بیہودہ ہے کیونکہ قیامت کی خبر دینا نبوت کے فرائض میں سے نہیں۔ نبی کے لئے تبلیغ احکام ضروری ہے۔ مدارج النبوة جلد دوم صفحه به وصل ایذ ارسانی کفارفقراء صحابد رامیں ہے۔ وبعضاعها علم ساعنه نیزمش این معنی گفتهاند " بعنی بعض علماء نے روح کی طرح حضور کو قیامت کاعلم بھی مانا۔'' ١٠) يَستُلُونَكَ كَانَّكَ حَفِيٌ عَنهَا قُل إِنَّمَا عِلمُهَا عِندَالله (پاره٩سوره ١٨٥) ''تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویاتم نے اسکوخو بتحقیق کر رکھا ہے تم فرماؤ کہاس کاعلم تو اللہ بی کے پاس ہے۔'' ا مخالفین اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کاعلم نہیں۔اس کے دوجواب ہیں۔ایک مید کہ اس آیت میں میرکہاں ہے کہ آپ کو قیامت کاعلم نہیں دیا۔اس میں توبیہ کراس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ دینے کی نفی نہیں۔ دوم بیک علم قیامت دینے سے قبل کی آیت ہے۔ تغيرصاوى بيئ آيت وَالَّـذِى يَجِبُ الايمَانُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلامُ لَم يَتَقِل مِنَ الدُّنيَا حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ بِحَمِيعِ المُغَيَبَاتِ الَّتِي تَحصُل فِي الدُّنيَا وَالا خِرَةِ فَهُوَ يَعلمُهَا كَمَا هِيَ عَينَ يَقِينِ لِّمَاوَرَدَ رُفِعَت

مارك بين آيت اَوفِيمَ إنكَارٌ لِسُوالِهِم عَنهَا أَى فِيمَ هَذَا السَّوَالُ ثُمَّ قَالَ اَنتَ مِن ذِكرَهَا وَانتَ اخِرُ

''یافیما کفار کے سوال کا اٹکار ہے بعنی میسوال کس شار میں ہے چرفر مایا کہ آپ اس قیامت کی نشاندوں میں سے ہیں۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔

الاَنبِيَآءِ عَلاَمَةٌ مِن عَلا مَا تِهَا فَلاَ مَعنے لِسُوَالِهِم عَنهاَ

قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہیں اب ایکے قیامت کے پوچھنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔''

''جس پرایمان لا ناضروری ہے ہیہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا ہے نتقل نہ ہوئے یہاں تک کدرب نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتادیں جو دنیا اورآخرت میں آیا کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی۔ پس ہم اس میں اسطر ح نظر کر ہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ میں سیجی آیا ہے کہ ہم کو جنت اور وہاں کی نعتوں اور دوزخ اور وہاں کے عذا بوں پراطلاع دی گئی علاوہ ازیں اور متواتر خبریں ہیں لیکن بعض کے چھپانیکا تھم دیا گیا۔'' تفسیر خازن میں اس آیت میں ہے کہ اس کی اصل عبارت رہے۔ یوسلونک عنہا کانک حفی بینی بیاوگ آپ سے اس طرح

لَى اللُّذِيَا فَانَا اَنظُر فِيهَا كَمَا اُنظُر اِلَىٰ كَفِّي هٰذِهٖ وَورَدَانَّه اُطَّلِعُ لَى الجَنَّةُ وَمَا فيَهَا وَالنَّارُ وَمَا

تغیرخازن میں اس آیت میں ہے کہ اس کی اصل عبارت ہیہ۔ ی**سلونک عندہ اکانک حفی** یعنی بیلوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ ان پر بڑے مہر بان ہیں۔اور آپ ان کو بتا ہی دیں گے حالا تکہ بیا سرار الهائی میں سے ہے اغیار سے چھپانا ہے۔معلوم ہوا کہ

چھے ہیں ویا ہے ہی چرکے جربان ہیں۔ اوراپ ای وہان ورا حضور علیہ السلام کو قیامت کاعلم ہے مگر اظہار کی اجازت نہیں۔

فَيهَاوَغَيرِ ذَٰلِكَ مَمَّا تَوَاتَرَتِ الاَحْبَارُ وَلكِن أُمِر بِكِتمَانِ بَعضهَا

يَستَلُکَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عَلَمُهَا عَندَ الله (پاره۲۲ سوره ۳۳ آيت ۲۳)

(اوَ تَم عَ قِيامَ وَ يَح بِن مِ فَرَاوَكَ اسَ كَاعِلْمُ وَاللهُ يَ كِياسَ ہِ۔'

جواب تغیرصاوی بی آیت اِنَّمَا وَقَتَ السُّوالِ وَ إِلَّا فَلَم يَخوُج نَبِيّنَاعَلَيهِ السَّلاَمُ حَتَّىٰ اَطلَعَه اللهُ عَلىٰ جوب تغیر المُفَيَبَاتِ وَمِن جُملَتهَا السَّاعَةُ جمِيعِ المُفَيَبَاتِ وَمِن جُملَتهَا السَّاعَةُ (اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ وَعَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ الغَيبَ بِغَيوِ تَعلِيمٍ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَن اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تغير صادى مين اى آيت كم اتحت بـ -المَعنىٰ لا يُفِيدُ عِلْمَه غَيرُه تَعَالَىٰ فَلا يُنَا فِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَم يَخرُج مِنَ الدُّنيَا حَتَّىٰ أُطلُعَ عَلَىٰ مَا كَانَ هَ مَا يَكُونُ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ وَمِن حُملَتِه عِلْهُ السَّاعَة

مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُو كَاثِنٌ وَمِن جُملَتِهِ عِلْمُ السَّاعَةِ

د معنیٰ یہ ہیں کہ قیامت کاعلم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا ہے تشریف نہ لے گئے۔ یہاں

تک کہ رب تعالیٰ نے ان کوسارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا۔ ان میں سے قیامت کاعلم بھی ہے۔''

مخالفین علم قیامت کی نبی کی دلیل میں شروع مشکلو ہ کی وہ ہدایت چیش کرتے ہیں کہ حضرت جریل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اَنجبو نبی عَنِ

خانفین علم قیامت کی نفی کی دلیل میں شروع مفتلا قاکی وہ ہدایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جریل نے حضور علیدالسلام سے عرض کیا آخیو نبی عَنِ
السَّاعَتِه مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجے تو فرمایا۔ مَاالْمَسنُولُ عَنهَا بِاَ علَمَ مِنَ السَّائِلُ لِعنی اس بارے میں ہم سائل سے زیادہ
جانے والے نہیں۔جس معلوم ہوا کہ آپ کو قیامت کاعلم نہیں۔
گرید دیل بھی محض لغو ہے دووجہ سے ایک یہ کہ اس میں حضور علیدالسلام نے اپنے جانے کی نی نہیں کی بلکہ ذیادتی علم کی نفی کی۔ورند فرماتے لا اَعَلمَ

گریددلیل بھی محض لغوہے دووجہ سے ایک بیکداس میں حضورعلیہ السلام نے اپنے جانے کی نفی نہیں کی بلکہ زیادتی علم کی نفی کی۔ورنہ فرماتے لا اَعَلمَهُ ''میں نہیں جانتا'' اتنی درازعبارت کیوں ارشاد فرمائی؟اس کا مطلب سیہ دسکتا ہے کہا سے جبر مل اس مسئلہ میں میرااور تہاراعلم برابرہ کہ مجھو کہمی خبرہاورتم کو بھی اس مجمع میں سید پوچھ کرراز طاہر کرانامناسب نہیں۔دوسرے سیکہ جواب من کر حضرت جبریل نے عرض کیا۔ فاُنحیبو عَن اَمَا

خبر ہے اورتم کو بھی اس جمع میں یہ پوچھ کرراز ظاہر کرانا مناسب نہیں۔ دوسرے بیکہ جواب من کر حضرت جبریل نے عض کیا۔ فَاُحبو عَن اَهَا وَ اَلْهَا تَوْقِيامت کی نشانیاں ہی بتاد ہے اس پر حضور علیہ السلام نے چندنشانیاں بیان فرمائیں کہ اولا دنا فرمان ہوگی او کمین لوگ عزت پاکیں گے وغیرہ وغیرہ جس کو قیامت کا بالکل علم ہی نہ ہو۔ان سے نشان بوچھنا کیا معنی ؟ نشان اور پید تو جانے والے سے بوچھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت قائم ہونے کا دن بتایا۔

حيات فام بوعة ون بهايا-مفتلوة باب الجمعة بنس ہے-لا تَقُو هُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَومِ الجُمعَةِ "قيامت قائم نه هو گي گرجعه كه دن-" كلمه اور ﴿ كَى انْظَى طَاكِرْفِر مايا-

بُعِثْتُ اَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَينِ '' بهم اور قيامت اس طرح ملے ہوئے بيمجے گئے ہيں۔'' (مفلوۃ باب طبہ پيم الجمعہ) يعنی ہمارے زمانہ کے بعد بس قيامت ہی ہے اوراس قدر علامات قيامت ارشاوفر ما کيس که ايک بات بھی نہ چھوڑی۔ آج بيں تم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہيں آسکتی کيونکہ نہ ابھی و حال آبانہ حضرت منج ومہدی نہ آقیاب مغرب سے نکلا۔ ان علامات نے قیامت کو مالکل فلایر فرماد ما پھر

کہ ابھی قیامت نہیں آسکتی کیونکہ ندابھی دجال آیا نہ حضرت سے ومہدی ندآ فمآب مغرب سے لکل۔ ان علامات نے قیامت کو بالکل ظاہر فرمادیا پھر قیامت کاعلم نہ ہونے کے کیامعنیٰ ؟ پس زیادہ سے زیادہ بیکہا جاسکتا ہے کہ سنہ نہ بتایا کہ فلاں سنہ میں قیامت ہوگی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ پاک میں سنہ مقرر ہی نہ ہوئی تھی۔ سنہ ہجری عہد فاروقی میں مقرر ہوئی کہ ہجرت تو رہے الاول میں ہوئی مگر سنہ ہجری کا آغاز محرم سے ہوتا

ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں قاعدہ بیتھا کہ سال میں جوکوئی بھی اہم واقعہ ہوااس سال منسوب کردیا۔ سال فیل ، سال فتح ، سال صدیبیہ وغیرہ ۔ تو سنہ جری کس طرح بتایا جاسکتا تھا۔ اس دن کے علامات وغیرہ سب بتادیئے اور جوذات اس قد رتفصیلی علامتیں بیان کر دے وہ بے علم س طرح ہوسکتی ہے؟ نیز ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر بچکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے من وعن واقعات بیان کردیئے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ

قیامت کاعلم ندہو۔ کیونکدد نیاختم ہوتے ہی قیامت ہاور حضور علیہ السلام کو بیعلم ہے کہ کونساوا قعدکس کے بعد ہوگا جوآخری واقعدار شاوفر مایاوہ ہی و نیا

مشكوة كى روايت پيش كرت بين كه حضرت جريل في حضور عليه السلام سے قيامت كم متعلق دريافت كيا۔ توفر مايا۔ في محمس لا يَعلَمُ هُـنَ إِلَّا اللهُ كُمَّ قَـرَءَ إِنَّ اللهَ عِـنــدَه عِلم السَّاعَتِـه يعني إلى تيزيره هير جن كوسوائ خداككو كي نبيل جانا ـ مجريه ي آيت تلاوت فرمائی۔ہم علوم خمسہ کے بارے میں نہایت منصفانہ حقیق کرتے ہیں اور ناظرین سے انصاف کی توقع اوراپنے رب ہے تمنائے قبول رکھتے ہیں اولاً اس آیت کی تفییر میں مفسرین کے اقوال پھراس حدیث کے تعلق محدثین کے اقوال پھراپی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ ... تفسيرات احمر بيزبرآيت مذكوره وَلَكَ أَن تَـقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَلِذِهِ الخَمْسَةِ وَأَن لَّا يَعَلَمَهَا اَحَدَّالًّا اللهُ لَكِن يتجُوزُ أن يُعَلِّمُهَامَن يَّشَآءُ مِن مُحِيِّيهِ وَ اَولِيَآءِ هِ بِقَرِينَةِ قَولِهِ تَعَالَے إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِمَعنَى المُحبِر ''اورتم بیجھی کہدسکتے ہوکدان پانچوں ہاتوں کواگر چہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن جائز ہے کہ خدا پاک اپنے ولیوں اورمحجو یوں میں ہے جس کو چاہے سکھائے اس قول کے قرینہ ہے کہ اللہ جاننے والا بتانے والا ہے خبیر بمعنی مخبر۔'' تغیرصاوی آیت مَاذَا تَكسِبُ غَدًا كما تحت فرماتے ہیں۔ أى مِن حَيثُ ذَاتهَا وَاَمَّا بِاعلاَمِ اللهِ لِلعَبدِ فَلاَ مَانِعَ مِنهُ كَالاَ نبِيَآءِ وَبَعضِ الاَ ولِيَآءِ قَالَ تَعَالَىٰ وَلاَيُحِيطُونَ بِشَيْى مِّن عِـلـمِـه إلَّا بِمَاشَآءَ قَالَ تَعَالَىٰ فَلاَ يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ اَحَدًا إلَّا مَنِ ارتضى مِن رَّسُولِ فَلاَ مَانِعَ مِن كُونِ اللهِ يُطلِعُ بَعضَ عِبَادِمِ الصَّلِحِينَ عَلَىٰ بَعضِ المُغَيَبَاتِ فَتَكُونُ مُعجِزَةً لِلنَّبِيّ وَكَرَامَةً لِلوَكِي وَلِذَٰلِكَ قَالَ العَلَمَآءُ الحَقُّ انَّه لَمه يَخرُج نَبِيُّنَامِنَ الدُنيَا حَتَّى اَطلَعَه عَلَےٰ تِلكَ الخَمسِ ''لیتنی ان با توں کوکوئی اپنے آپنہیں جانتا کیکن کسی بندے کا اللہ کے بتانے ہے جاننااس ہے کوئی مانع نہیں جیسے انبیاءاور بعض اولیاءرب نے فرمایا کہ بیاوگ خدا کے علم کونبیں گھیر سکتے مگر جس قد ررب جا ہے اور فر مایا کہ اپنے غیب پرکسی کو ظاہر نہیں فر ما تا سوائے برگزیدہ رسولوں کے لیس اگر خدا تعالی اپنیعض نیک بندوں کوبعض غیوں پرمطلع فرماد ہے تو کوئی مانع نہیں پس بیلم نبی کامیجز ہ اور ولی کی کرامت ہوگا ای لئے علاء نے فرمایا کہ جق مید ہے كەحضورعليه السلام دنيا سے تشريف نبيس لے كئے يها تنك كدان كوان يا نچوں باتوں پررب نے مطلع قرما ديا۔" تفيرعرائس البيان زيرآيت يَعلمُ مَا فِي الأرحَامِ بــ سَمِعتُ أيضًا مِن بَعضِ الاَ ولِيَآءِ أنَّه أَحبَرَ مَافِي الرِّحِمِ مِن ذَكَرٍ وَّأُنثىٰ وَرَثَيتُ بِعَينِي مَا أَحبَرَ ''ہم نے بعض اولیاءکوسنا کہانہوں نے پیٹ کے بچیلڑ کی یالڑ کے کی خبر دی اور ہم نے اپنی آئکھوں سے وہی دیکھا جس کی انہوں نے خبر دی تھی۔

وَمَـا رُوِىَ عَـن الانبِيَـآءِ وَالاَ ولِيَآءِ مِنَ الاَحبَارِ عَنِ الغُيُوبِ فَبِتَعلِيمِ اللهِ رِامًا بِطَريقِ الوَحى أو بِطَرِيقِ

الا لهَامِ وَالكَشفِ وَكَـٰذَااَحْبَرَ بَعضُ الاَ ولِيَآءِ عَن نُزُولِ المَطر وَاحْبَرَ عَمَّا فِي الرّ ِحمِ مِن ذَكَرٍوّ

اُنشىٰ فَوَ قَعَ كَمَا اَحْبَوَ "اورجوغيب كى خرين انبياء واولياء عروى بين پس بيالله كاتعليم عياوى باالهام كيطريق عداوراى

طرح بعض اولیاء نے ہارش آنے کی خبر دی اور بعض نے رحم ہے بچیلڑ کے یالڑ کی کی خبر دی تو وہ ہی ہوا جوانہوں نے کہا تھا۔''

قیامت کے علم کی تحقیق ہم اس سے پہلے کر بھے ہیں۔ جوعلوم خمسہ میں سے ہے۔

کی انتہا ہے اور قیامت کی ابتداء دولمی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہاء کاعلم دوسری کے ابتداء کاعلم ہوتا ہے۔اس پرخوب غور کرلیا جاوے نہایت

نفیس محقیق ہے جوحضرت صدرالا فاصل مرشدی استاذی مولا ناسید قیم الدین صاحب مراد آبادی نے ایک تقریر کے دوران ارشا دفر مائی۔

اعتراض١٦ ﴿ إِنَّ اللهُ كِندَه عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّ لُ الغَيثُ وَيَعلَمُ مَا فِي الاَرَحَامِ وَمَا تَدرِي نَفسٌ

مَّاذَا تَكسِبُ غَدًا وَّ مَا تَدرِى نَفسٌ بِأَى إَرضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (پاره ا ٢ سوره ا ٣٣ آيت٣٣)

جان نبيس جانتي كه كس زمين ميس مريكى ويشك الله جاننے والا بتانيوالا ہے۔''

تفسيرروح البيان ميں اى آيت كے ماتحت ہے۔

'' بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کاعلم اورا تارتا ہے مینداور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہےاورکوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اورکوئی

اس آیت سے خالفین کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کاعلم اللہ کے سواکسی کونہیں سیاللہ کی صفت ہے جوکسی غیر کیلئے ثابت کرے وہ مشرک ہے اس کوعلوم خمسہ

کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی،عورت کے پیٹ میں لڑ کا ہے یالڑکی اور کل کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا؟اس آیت کی تائید میں شرح

جانتااس کی شرحیں ملاحظه ہوں امام قرطبی ،امام عینی ،امام تسطلا فی شرح بخاری میں اور ملاعلی قاری مرقاۃ شرح مفکلوۃ کتاب الایمان قصل اول میں اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ فَمَنِ ادَّعٰي شَيتي مَنهَا غَيرَمُسنَدٍ إلىٰ رَسُولِ الله ِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِبًا فِي دعوانهُ ''پس جو خص ان پانچوں میں ہے کسی چیز کے علم کا دعویٰ کر ہے حضور علیہ السلام کی طرف بغیرنسبت کئے ہوئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔'' لمعات میں شخ عبدالحق علیہ الرحمة اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ اَلَمُوادُ يَعلَمُ بِدُون تَعلِيمِ اللهِ تَعَالَىٰ " مراديب كان يانچون باتون كويفيرالله كتائكونى تين جانتا." اشعة اللمعات ميں شخ عبدالحق اس حديث كي شرح ميں فرماتے ہيں' مراد آنب كەبىلىجىم اللي بحساب عقل ايہنا را اندا مزامورالغيب المذكر كە جز خدائے تعالی کے آل را غدافہ مرآ کک دے تعالی از نز دخود کے رابوجی والہام بدنا فدے مرادبیہ کا کامورغیب کو بغیراللہ کے بتائے ہوئے عقل کے انداز ہ سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ ان کوخدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگروہ جس کواللہ اپنی طرف سے بتا دے۔وحی بیاالہام ہے۔ امام قطسلانی شرح بخاری کتاب النفیرسوره رعدمین فرماتے میں۔ لاَ يَعلَمُ مَتىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ وَإِلَّا مَنِ ارتَضٰى مِن رَسُولٍ فَإِنَّه يُطلِعُه عَلىٰ غَيبِهِ وَ الوَلَّى التَّابِعُ لَه يَاخُذُه عَنهُ '' کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے اور پسندیدہ رسول کے کیونکہ رب تعالی اس کواپنے غیب پرمطلع فرما تا ہے اوران کا اتا ہے ولی ان ہےوہ غیب لیتا ہے۔'' انجاح الحاجه حاشيه ابن ماجه بإب اشراط الساعة زيرحديث خَمسٌ لاَ يَعلَمُهُنَّ إِلَّا الله بـ ٱخبَـرَ الـصَّــدّ يـقُ زَوجَتـه بِـنتَ خَارِجَةَ ٱنَّهَا حَامِلَةُ بِنتٍ فَوَ لَدَت بَعدَ وَفَاتِهِ أُمَّ كُلثُومٍ بِنتَ اَبِي بِكرٍ فَهٰذَا مِنَ الْفِرَاسَةِ وَالظَّنِّ وَيُصَدِّقُ اللهُ فِرَاسَةَ الْمُؤمِن ''صدیق اکبررضی اللہ عند نے اپنی ہیوی بنت خارجہ کوخبر دی کہ وہ بٹی سے حاملہ ہیں۔لہذا صدیق کی وفات کے بعدام کلثوم بنت صدیق پیدا ہوئیں پس بيفراست اورظن ہے خدا تعالى مومن كى فراست كوسچا كرديتاہے۔'' سيدشريف عبدالعزيز مسعودتاب الابريز مين فرمات بين-هُوَ عَلَيهِ السَّلاَمُ لاَ يَخفيٰ عَلَيهِ مِن شَئِي مِنَ الخَمسِ المَذكُورَةِ فِي الأيَة ِوَكَيفَ يَخفيٰ ذلِكَ وَالاَقَـطَـابُ السَّبَـعَةُ مِـن أُمَّتِهِ الشَرِيفَةِ يَعلَمُونَهَاوَهُم دُونَ الغَوثِ فَكَيفَ بِالغَوثِ فَكيفَ بِسَيِّدالاَ وَّلِينَ وَالا خِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْي وَمِنهُ كُلُّ شَيْي '' حضورعلیہالسلام پران چانچ ندکورہ میں سے کچھیجھی چھیا ہوانہیں اور حضور پر بیامور ٹخفی کیونکر ہوسکتے ہیں حالانکہ آپ کی امّت کے ساتھ قطب ان کو جانتے ہیں پس غوث کا کیا پوچھنااور پھرسیدالانبیاء عظیہ کا کیا کہنا جوہر چیز کے سبب ہیںاور جن سے ہر چیز ہے۔'' علامه جلال الدین سیوطی روض النظر شرح جامع صغیر میں ای حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔ قَولُه عَـلَيهِ السَّلاَمُ اِلَّا هُـوَ مَـعـنَاهُ بِإنَّه لايَعلَمُها اَحَدٌ بِذَاتِهِ اِلَّا هُوَ لكِن قُد يَعلمُ بِهِ بِإعلاَمِ اللهِ فَإِنَّ ثَم مَن يَعلَمُهَا وَقَد وَجَدنَا ذٰلِكَ بِغَيرِ وَاحِدٍ كَمَارَءَ ينَا جَمَاعَةً عَلِمُو امَتيٰ يَمُوتُونَ وَعَلِمُوا مَافِي الاَرحَام '' حضورعلیہ السلام کا فرمانا اِلاَّ هُسو اس کے معنی یہ ہیں کہ انکواپیے آپ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتالیکن مجھی اللہ کے بتانے سے جان لیتے ہیں کیونکہ يهال وه لوگ بين جوجانت بين جم نے متعدد كوايها پايا جيسے بم نے ايك جماعت كود يكھا كدوه جان ليتے بين كدكب مرينگے اور جانتے بين شكم كے بچه كو-يمى علامه جلال الدين سيوطى خصائص شريف ميں فرماتے ہيں۔ عُرضَ عَلَيهِ مَاهُوَ كَائِنٌ فِي أُمَّتِهِ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ ''حضورعليه السلام پرتمام وه چيزين پيش کردي گنئين جوآپ کی امّت مين قيامت تک هو نيوالی بين ''

ان تفاسیر کی عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ رب تعالی نے علوم خمسہ اپنے حبیب علیہ السلام کو دیئے اور اس آیت میں خبیر بمعنی مخبر ہے۔اس کے متعلق اور

بھی تفاسیر کی عبارتیں پیش کی جاسکتیں ہیں \_گراس پراختصار کرتا ہوں اب رہی مشکوۃ شروع کتاب الایمان کی حدیث کہ بیہ پاٹچ چیزیں کوئی نہیں

علامہ جھوری شرح قصیدہ بردہ صفحہ کمیں فرماتے ہیں۔ لَم يَخرُجِ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الدُّنيَا إلَّابَعدَ أن أعلَمَه اللهُ بِهاذِهِ الأُمُورِ الخَمسَةِ · \* حضورعليه السلام ونياسة تشريف نه ليكة عمراسكه بعد كهالله ني آيكوان پانچوں چيزوں كاعلم بناديا - "

جمع النهابيد ميں علامہ شنوائی فرماتے ہیں۔

قَدوَرَدَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُخرِجِ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ حَتَّىٰ اَطلَعهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْي. "بيثابت بكالله تعالى نے نبي عليه السلام كودنيا سے خارج نه كيا يہاں تك كه ہر چيز پر مطلع كرديا\_"

بينى علامه شنوائى اسى جمع النهابيدين فرمات بير-

قَـالَ بَعضُ المُفَسِّرِينَ لاَ يعلَمُ هَذَالخَمسَ عِلمًا لَدُنِّياًذَاتِيًا بِلاَ واسِطَةٍ اِلَّا اللهُ فَالعِلمُ بِهِذَا الصِّفةِمَمَّا اختَصَّ اللهُ بِهِ وَأَمَّا بِوَاسِطَةٍ فَلاَ يَختَصُّ بِهِ

''بعض مفسرین فرماتے ہیں کدان پانچ باتوں کوذاتی طور پر بلاواسطہ تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا پس اسطرح کاعلم خدا سے خاص ہے لیکن علم بالواسطہ

وہ خداہے خاص نہیں۔'' فتوحات ومېيه شرح اربعين نو دي مين فاضل اين عطيه فرماتے ہيں۔

الحَقُّ كَمَاجَمِعٌ اَنَّ اللهَ لَم يَقِض نَبِيَنَا عَلَيه ِ السَّلاَّمُ حَتَّىٰ اَطَلَعَه عَلَىٰ كُلِّ مَا اَبهَمَ عَنهُ إِلَّا انَّه أُمِرَ بِكَتم بَعضِ وَالاِعلاَم بِبِعضِ

'' حق وہ بی ہے جوایک جماعت نے کہاہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو وفات نہ دی پہانتک کہ پوشیدہ چیزوں پر خبر دار کر دیالیکن بعض کے چھپانے

اور بعض کے بتانیکا تھم دیا۔''

شاه عبدالعزيز صاحب بستان محدثين صفحة ١١٣ ييس فرمات بين \_ و و نقل مي كند كه والدشيخ ابن حجر را فرزندنمي زيست كبيده خاطر بحضور شخ فرمود كه از پشت

تو فرزندےخواہرآ مد كەبعلىم خوددنيارا پركند\_''

نقل ہے کہ شخ این جرکے والد کا کوئی بچے بنہ جیتا تھا۔ ملول دل ہو کرشخ کی خدمت میں حاضر ہوئے شخ نے فرمایا کہ تمہاری پشت سے ایسافرز ند ہوگا کہ

ا پے علم سے دنیا کو مجردےگا۔ یہاں تک کوعلوم خمسہ کے نقلی دلائل متھے۔اسکی عقلی دلیل میہ ہے کہ خالفین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کاعلم تمام

تخلوق سے زیادہ ہے۔جس کا حوالہ ہم تحذیرالناس سے پیش کر بچکے ہیں اب دیکھنا ہیہے کہ تخلوق میں سے سے کوان پاپنج چیزوں کاعلم دیا گیا یا نہیں۔ مشکلو ہ کتاب الا بمان بالقدر میں ہے کہ شکم ما در میں بچہ بننے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

ثُمَّ يَبعَثُ اللهُ ُ إِلَيهِ مَلكًا بِاَربَع كَلِمْتٍ فَيَكتُب عَمَله وَاَجَلَه وَرِزقَه وَشَقِيّ اَو سَعِيدٌ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

''لینی پھررب تعالیٰ ایک فرشتہ کوچار ہاتیں بتا کر بھیجتا ہے وہ فرشتہ لکھ جاتا ہے اسکاعلم اسکی موت اس کارزق اور یہ کہ نیک بخت ہے یابد بخت پھرروح پھونگی جاتی ہے۔''

ىيە ئى علوم خىسە بىن اورتمام موجودە اورگذشتەلوگوں كى بىد پانچ باتنى وەفرشتە كاتب تقذير جانتا ہے

مشکوة اسی باب میں ہے۔

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلاَئِقِ قَبلَ أن يَّحْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرضَ بِخَمسِينَ اَلفِ سَنَةٍ "الله نے زمین وآسان کی بیدائش سے بچاس ہزار برس بہلے مخلوقات کی تفتر میں لکھدیں۔"

معلوم ہوا کہلوح محفوظ میں علوم خمسہ ہیں ۔ تو وہ ملائکہ جولوح محفوظ پرمقرر ہیں اسی طرح انبیاء واولیاء جن کی نظرلوح محفوظ پر رہتی ہےان کو بیعلوم خمسہ

حاصل ہوئے۔مفتکو قا کتابالا بمان بالقدر میں ہے کہ میثاق کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام اولا وآ دم کی روعیں سیاہ وسفیدرنگ میں دکھادی تحتیس کہ سیاہ روعیں کا فروں کی ہیں سفید مسلمانوں کی معراج میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابراجیم علیہ السلام کواس طرح ویکھا کہان کے داہنے

جانب سفیداور بائیں جانب سیاہ رنگ کی ارواح ہیں یعنی جنتی دوزخی لوگ مومنوں کود کیے کرخوش ہوتے ہیں اور کفار کوملاحظہ فرما کرعمکین ۔اسی مشکلوۃ كتاب الايمان بالقدريين ہے۔ كدايك دن حضور عليه السلام اپنے دونوں ہاتھوں ميں دوكتا بيس لئے ہوئے جمع صحابہ ميں تشريف لائے۔ اور داہنے

ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہنام مع ان کے قبائل کے ہیں۔اور آخر میں ان ناموں کا ٹوٹل بھی لگا دیا گیا ہے۔ کہ کل کتنے۔

ہیہ بی ظاہر مور ہاہے کہ وہ کتابیں دیکھنے بیس آر ہی تھیں۔ای مشکلو ہاب عذاب القبر میں ہے کہ جومردہ تکبیرین کے امتحان میں کامیاب میانا کام موتا ہے تو تکیرین کہتے ہیں۔ قَدُ کُنّا نَعلَمُ أَنْکَ تَقُولُ هلذا ہم تو پہلے ہی ہے جانتے تھے کرتو یہ کے گا۔معلوم ہوا کرتکیرین کوامتحان میت ہے یہلے ہی سعادت اور شقاوت کاعلم ہوتا ہے۔امتحان تو فقط یا بندی قانون یامعترض کا منہ بند کرنے کو ہوتا ہے۔صدیث میں ہے کہ جب کسی صالح آ دمی کی بیوی اس لڑتی ہے تو جنت ہے حور یکارتی ہے کہ رہے تیرے ماس چندون کا مہمان ہے۔ پھر ہمارے ماس آ نیوالا ہے اس جھکڑا نہ کرمشکو ہ کتاب النكاح في عشرة النساء معلوم مواكه حوركو بهى خبر موتى ہے كهاس كاخاتمه بالخير موگا حضور عليه السلام نے جنگ بدر ميں ايك دن پہلے زمين پرنشان لگاكر فرمایا که بهان فلال کافرمرے گااور بهان فلال موت کی زمین کاعلم جوار (مکلوة کاب اجباد) ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ علوم خمسہ کاعلم اللہ نے بعض بندول کو بھی دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کاعلم ان سب کےعلموں کو محیط تو کس طرح ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کوعلوم خمسہ حاصل ندہوں۔اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ بدیا نج علوم عطائی حادث ہوکرخدا کی صفت نہیں۔ورنہ سی کوان میں

اس مديث كاشر تمين طاعى قارى في مرقات من فرمايا - اَلطَّاهِرُ مِنَ الاشَارَاتِ انَّهُمَا حِسِّيان وَقِيلَ تَمثِيلٌ . اشاره ع

ے ایک بات کا بھی علم نہ ہوتا صفت الهیٰ میں شرکت نہ تو کلا جائز نہ بعضا ۔ ان دلائل کے جواب ان شاء اللہ مخالف ہے نہ بن سکیں گے۔

اعتداض١٧ وَمَايَعلَمُ تَاوِيلَه إلا اللهُ مَثابهات آيات كاويل رب تعالى كسواكوني نيس جانااس معلوم مواكة حضور

صلى الله عليه وسلم كومتشابهات آيات كاعلم نه تها\_

جواب اس آیت میں بیکهان فرمایا گیا کہم نے متشابهات کاعلم کی کودیا بھی نہیں۔رب تعالی فرما تا ہے۔ اَلوَّ حمانُ عَلْمَ القُواانَ ا پنے حبیب کورحمان نے قرآن سکھایا۔ جب رب نے سارا قرآن حضور کوسکھا دیا تو متشابہات بھی سکھا دیے۔اس لئے حنفی ندہب کاعقیدہ ہے کہ

حضورعليه السلام متشابهات كوجائة بين ورندان كانازل كرنابيكار موكار شافعول كنزديك على ويجى جائة بين وه وَالسوَّ السِنحُونَ فِي العِلم

پر وقف کرتے ہیں۔شوافع کے ہاں اس آیت کے معنیٰ میہ ہیں کہ متشابہات کاعلم الله تعالیٰ اور مضبوط علماء کے سواکسی کونہیں۔

### دوسرى قصل

مخالفین نفی غیب کے لئے بہت می احادیث پیش کرتے ہیں ان سب کا اجمالی جواب توبیہ ہے کہ ان احادیث میں حضورعلیہ السلام نے بین فرمایا کہ مجھے

نفی غیب کی احادیث کے بیان میں

رب نے فلاں چیز کاعلم نددیا بلکک میں تو ہے۔ الله اُ اَعلَمُ من میں ہے جھے کیا خبر کسی میں ہے کہ فلاں بات حضور علیه السلام نے ندبتا کی کسی میں

ہے کہ حضور علیدالسلام نے فلال سے مید بات پوچھی ۔ اور سیتمام با تنبی علم کی فٹی ثابت نہیں کرتیں ۔ نہ بتانایا پوچھنایا اَلله مُ اَعسلَم فرمانا اور بہت می

مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے بہت ی باتنی خدانے بندول کو نہ بتا کیں۔سوال کے باوجو دفخی رکھا۔ بہت ی چیزوں کے متعلق پروردگار عالم

فرشتوں سے پوچھتا ہے کیااس کوبھی علم نہیں۔ایک حدیث صحیح قطعی الدالالت ایسی لا ؤ۔جس میں عطائے علم غیب کی فغی ہو۔گمران شاءاللہ نہ لائسکیس

اعتسدا**ض**(۱) مفکلوۃ باباعلان النکاح کی پہلی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف

تو حضورعليه السلام نے فرمايا كدبيرچھوڑ دو۔وہ ہى گائے جاؤجو يہلے گارہى تھيں۔اس معلوم ہوا كەحضورعليدالسلام كوعلم غيب نہيں تھا اگر ہوتا تو

جواب اولاً توغور كرنا چاہيك ميرم عودان بچيول نے توبنايا بى نہيں \_ كيونكه بچيول كوشعر بنانانہيں آتا اور ندكى كافرومشرك نے بنايا \_ كيول

کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے لامحالہ ریکسی صحابی کا شعر ہے۔ بتا ؤوہ شعر بنانے والے صحابی معاذ الله مشرک ہیں یانہیں؟ پھر حضور عظیمتے

نے نہ تواس شعر بنانے والے کو براکہانہ شعر کی فدمت کی۔ بلکہ ان کوگانے سے روکا۔ کیوں روکا؟ جاروجہ سے اولاً توبیکہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری

تعریف کرے۔ تو بطور اکسار کہتے ہیں۔ ارے میاں! یہ باتیں چھوڑووہ ہی باتیں کرو۔ یہ بھی اکسار افر مایا۔ دوم یہ کہ کھیل کود، گانے بجانے کے

درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی اس کے لئے اوب چاہیئے ۔ تیسرے بید کی طم غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو ناپیندفر مایا۔ چوتھے

لِكُوامَةِ نِسبَةٍ عِلْمِ الغَيبِ إِلَيهِ لانَّه لا يَعلَمُ الغَيبَ إلَّا اللهُ و إنَّمَا يَعلَمُ الرَّسُولُ مِنَ الغَيبِ مَا اَعلَمَه اَو

'' منع فرمایا کیعلم کی نسبت این طرف کرنے کو۔ کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول وہ ہی غیب جانتے ہیں جواللہ بتائے یا بیٹا لیند کیا کہ

'' گفتها ند که منع آنحضرت ازین قول بجهت آن است که درو سے اسنا دعلم غیب است به آنحضرت رانا خوش امد و بعضے گویند که بجهت آن است که ذکر

شارحین نے کہا ہے حضورعلیدالسلام کااس کومنع فرمانا اسلئے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے۔لہذا آپکونا پیند آئی اور بعض نے فرمایا

اعتسداض (۲) مدینه پاک بین انصار باغول بین زورخت کی شاخ ماده درخت بین لگاتے تنے تا کرچھل زیاده دے اس فعل سے انصار کوحضور

میلین نے منع فرمایا (اس کام کوعر بی میں لیے کہتے ہیں) انصار نے لیے حصورُ دی۔خدا کی شان کھل گھٹ گئے اس کی شکایت سر کاردوعالم کی خدمت میں

جداب حضورعليه السلام كافرمانا أنشم أعلَمُ بِالمُمُورِ دُنيَا كُم اظهارتاراضي بكرجبتم صرفين كرت تودنياوى معاملات تم

بیر کم شیر کے درمیان نعت ہونا تا پیندفر مایا۔جیسا کیآج کل نعت خوال کرتے ہیں کر نعت ومرشیہ کو ملا ملا کر پڑھتے ہیں۔

لِكُرَامَةٍ أَن يُذكَرَ فِي آثَنَاءِ ضَرِب الدَّفِّ وَآثَنَاءِ مَرثِيَةِ القَتلَىٰ لِعُلُوِّ مَنصَبِهِ عَن ذالِكَ

آپ کا ذکروف بجانے میں یامقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جاوے کہ آپ کا درجہاس سے اعلیٰ ہے۔''

معلوم جواكة كچوبيكم ندفعا كتلقي روكنے سے كھل كھٹ جاوينگا ورانصار كاعلم آپ سے زيادہ ثابت جوا۔

جانو۔جیسے ہم کس ہے کوئی بات کہیں اوروہ اس میں چھۃ تامل کر ہے تو کہتے ہیں بھائی تو جان \_اس نے علم مقصود نہیں \_

ك\_يدجواب نهايت كافى تفامكر پحربهى ان كى مشهورا حاديث عرض كرك جواب عرض كرتا مول \_ وَبِالله ِ التَّو فِيقِ

بجاكر جنگ بدر كے معتولين كے مرشد كے كيت كانے لكيس ان ميں سے كى نے سيمصرع بڑھا۔

وَفِينَا نَبِيُّ يَعلَمُ مَا فِي غَدِ "بهم بس ايے بن بي جوكل كى بات جانے بيں ـ"

آپان کوید کہنے سے ندرو کتے۔ کچی بات سے کیول روکا۔

مرقاة میں اس حدیث کے ماتحت ہے۔

اشعة اللمعات مين الى حديث كے ماتحت بـ

كە آپ كا ذكرشرىف كھيل كود ميں مناسب نہيں۔''

اَنتُم اَعلَمُ بِأُمُورِ دُنيَاكُم "اينونياوى معاملات تم جائة بو"

شريف دے درا ثنالهومناسب نه باشد''

شرح شفاعلی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں۔ وَخَصَّهُ اللهُ مِنَ الا طِّلاَعِ عَلَىٰ جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنيَا وَالدِّينِ وَ استُشكِلَ بِأَنَّه عَلَيهِ السَّلاَمُ وَجَدَ الاَ نصَارَ يُـلـقَحُونَ النَّحَلَ فَقَالَ لَو تَرَ كَتُمُوهُ فَتَرَكُوهُ فَلَم يَحرُج شَيئًااَو خَرَجَ شِيصًا فَقَالَ اَنتُم اَعلَمُ بِأُمُورِ دُنيَا كُم

قَـالَ الشَّيـخُ السِّسُّوسِيُّ اَرَادَان يَحمِلَهُم عَلَىٰ خَرقِ العَوَائِد فِي ذَٰلِكَ اِلَىٰ بَابِ التَّوَكُّلِ وَامَّا هُنَاكَ فَلَم يَمتَثِلُو فَقَالَ انتُم اَعرَفُ بِدُنيَا كُم وَلوِ امتَثُلُو وَتَحمَّلُو فِي سَنَةٍ اَو سَنتَيْنِ لَكَفُوا اَمرَ هلاِهِ المحنَة

''الله تعالی نے حضور علیه السلام کوتمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پریداعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلقیح کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہتم اسکو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا انہوں نے چھوڑ دیا تو کچھ کھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ شیخ سنوی نے فرمایا کہ آپ نے چاہاتھا کہ ان کوخلاف عادت کام کرکے باب تو کل تک پہنچادیں۔انہوں نے نہ مانا تو فرمادیں کہتم جانو۔اگروہ مان جاتے اور دوایک سال نقصان برداشت کر لیتے تواس محنت سے ف کا جاتے۔''

ملاقاری ای شرح شفا جلد دوم صفحه ۲۳۸ میں فرماتے ہیں۔ وَلَو ثَبَتُو اعَلَىٰ كَلَامِهِ أَفَاقُو إِنِي الْفَنِّ تَقَعُ عَنهُم كُلْفَةُ الْمَعَالَجَةِ

''اگروه حضرات حضور کے فرمان پر ثابت رہتے تو اس فن میں فوقیت کیجاتے اوران سے اسکیلیے کی محنت دور ہوجاتی '' فصل الخطاب مين علامه قيصري سيفقل فرمايا ..

وَلاَ يَعزُب عَن عِلمِه عَلَيهِ السَّلاَمُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍفِي الاَرضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ مِن حَيثُ مَرتَبِتِهِ وَإِن كَانَ يَقُولُ أنتُم أعلَمُ بِأُمُورِ دُينَاكُم " حضورعليه السلام كے علم سے زمين وآسان ميں ذره مجرچيز پوشيده نہيں اگرچه آپ فرماتے تھے كد نياوى كامتم جانو "

حضرت پوسف علیهالسلام نے بھی کا شککاری نہ کی تھی اور نہ کا شککاروں کی صحبت حاصل کی شکر زمانہ قبط آنے سے پہلے تھم دیا کہ غلہ خوب کا شت کرو۔اور فرمایا۔ فَمَا حَصَد تُم فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ "كجو كِحكالُواس كوالى بن ريدون"

یعنی گیہوں کی حفاظت کا طریقة سکھایا۔ آج بھی غلد کو بھوسے میں رکھ کراس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو بھیتی باڑی کا خفیہ راز کس طرح معلوم ہوا؟اور فرمایا۔

إجعَلني عَلىٰ خَزَائن الأرضِ إنّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ (پاره٣ اسوره ٢ آيت٥٥) ' ومجھ کوزیین کے خزانوں پر مقرر کر دومیں اس کا محافظ اور ہر کام جاننے والا ہوں۔''

میلکی انتظامات وغیره کس سے سیکھے؟ تو کیا حضور علیہ السلام کی دانائی اور حضور کاعلم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کم ہے، معاذ الله۔ اعتراض (۳) ترندی کتاب النفیرسوره انعام میں ہے کہ حضرت مسروق عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ جو خض کیے

كەحضورعلىيەالسلام نےاپنے رب كوديكھا ياكسى شنى كوچھپايا وہ جھوٹا ہے۔ وَمَن زَعَمَ أَنَّه يَعلَمُ فَافِي غَدٍ فَقَد أَعظَمَ الْفِريَةَ عَلَرِ اللَّه

''اورجو کیے کہ حضورعلیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ بائد ہدا۔'' **جے واب** حضرت عائشصد یقه دضی الله تعالی عنها کی مینتنوں بانتیں اپنے ظاہری معنیٰ پرنہیں ہیں آپ کے میقول اپنی رائے سے ہیں۔اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتیں بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہیں رب تعالی کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت پیش

فرمائی۔اوراب تک جمہوراہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں۔ دیکھواس کی تحقیق مدارج اور شیم الریاض وغیرہ میں ہماری کتاب شان حبیب الزخمن سوره والنجم میں ای طرح صدیقة کا فرمانا که حضورعلیه السلام نے کوئی چیز نه چھپائی۔اس سے مرادا حکام شرعیة تبلیغیه ہیں۔ورنہ بہت سے اسرار البيه پرلوگول كومطلع نەفر مايا\_

مشکوٰ ہ کتاب انعلم دوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ مجھ کوحضور علیہ السلام سے دونتم کےعلوم ملے۔ایک وہ جن کی تبلیغ كردى\_دوسرےوہ كەاگرتم كوبتاؤں توتم ميرا گلاكاث دو\_ اس معلوم ہوا کداسرارالہید نامحرم سے چھپائے گئے۔ای طرح صدیقد کا بیفرمان کہکل کی بات حضور علیدالسلام نہیں جانتے تھے۔اس سےمراد

ہے بالذات نہ جانناور نہصد ہاا حادیث اور قر آنی آیات کی مخالفت لازم آوے گی حضورعلیہ السلام نے قیامت کی ، د جال کی ،امام مہدی کی اور حوض

فرمایا۔ مگریہ بی کہاجا تاہے کہ واقعہ معراج النے نکاح میں آنے سے پیشتر کا ہے۔ جواب تک النکے علم میں نہ آیا تھا۔ اعتسواض (٤) صدیقت کا ہارگم ہوگیا۔ جگہ جگہ تلاش کرایا گیا نہ ملا پھراونٹ کے نیچے سے برآ مد ہواا گرحضور علیہ السلام کوعلم تھا تو لوگوں کواسی وقت کیوں نہ بتادیا کہ ہاروہاں ہے۔معلوم ہوا کیکم نہ تھا۔ جواب اس حدیث سے نہ بتانامعلوم ہوا کہ نہ کہ نہ جا نثااور نہ بتانے میں صد ہا حکمتیں ہوتی ہیں حضرات صحابہ نے چاند کے گھٹے بڑھنے کا سبب در یافت کیا۔رب تعالیٰ نے نہ بتایا تو کیا خدائے پاک کوبھی علم نہیں؟ مرضی الین میقی، کەصدیقہ کا ہارتھ ہو،مسلمان اس کی تلاش میں یہاں رک جاوین ظہر کا وقت آ جاوے پانی ند ملے۔ تب حضور علیہ السلام سے عرض کیا جاوے کہ اب کیا کریں تب آیت تیم نازل ہوجس سے حضرت صدیقہ کی عظمت قیامت تک مسلمان معلوم کرلیں کہ ان کے طفیل ہم کو تیم ملا۔ اگر اسی وقت بار بتادیا جاتا۔ تو آیت تیم کیوں نازل ہوتی۔رب کے کام اسباب سے ہوتے ہیں ۔ تعجب ہوتا کہ جوآ نکھ قیامت تک کے حالات کومشاہدہ کرے۔اس سے اونٹ کے بینچے کی چیز کس طرح مخفی رہے۔شان

کوٹر کی شفاعت بلکدامام حسین کی شہاوت کی ۔ جنگ بدر ہونے سے پیشتر کفار کے قتل کی ۔ اور جگہ قتل کی خبر دی ۔ نیز اگر صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان

کے ظاہری معنے بھی کئے جاویں تو مخالفین کے بھی خلاف ہے کہ وہ بھی بہت سے غیوب کاعلم ماننے ہیں اوراس میں بالکل نفی ہے۔ مجھے آج یقین ہے

کرکل پیشنبه ہوگا۔ سورج نکلےگا۔ رات آ وے گی۔ بیجی توکل کی بات کاعلم ہوا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے معراج جسمانی کا بھی اٹکار

محبوب عليه السلام پہچاننے کی خداکی توفیق دے۔ اعتراض(٥) مشكوة باب الحوض والشفاء مي بـ لَيَـرِ دَنَّ عَـلَـىَّ اَقـوامٌ اَعـرِ فُهُـم وَيَـعرِ فُونَنِي ثُمَّ يُحالُ بَينِي وَبَينَهُم فَاقُولُ اِنَّهُم مِنِّي فَيقَالُ اِنَّكَ لاَ

تَدرى مَا اَحدَ ثُوابَعدَكَ فَاقُولُ سُحقًا سُحقًا لِمَن غَيرَ بَعدِى ''حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئینگی جنکو ہم پچانے ہیں اور وہ ہم کو پچانے ہیں چر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جاوے گی ہم کہیں گے

کہ بیاتو ہمارے لوگ ہیں تو کہا جاویگا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بحد کیا نئے کام کئے پس فرمائیں گے دوری ہودوری ہواس کو جو میرے بعددین بدلے''

اس معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی اپنے پرائے اور مومن و کا فرکی پیچان ند ہوگی کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے کہ میمیرے صحابہ ہیں اور ملائکہ عرض کریں گے کہ آپنہیں جانتے۔

**جواب** حضورعلیدالسلام کاان کوصحانی کہناطعن کےطور پر ہوگا کہان کوآنے دو بیتو ہمارے بڑمے مخلص صحابہ ہیں ملائکہ کا بیوعش کرتاان کوسنا کرهمگین کرنے کے لئے ہوگا۔ورندملائکہ نے ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا۔جیسا کرقر آن کریم میں ہے کہ جبنمی کا فرے کہا جاوےگا۔

ذُق إِنَّكَ أنتَ الْعَزِيزُ الكّريم "عذاب عِله ـ "وُوعزت كرم والابـ"

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے سورج کود کھے کرفر مایا تھا۔ ھلکہ از بھی میمرارب ہے۔ پھرغورى بات توبيہ كدآج توحضورعليه السلام اسسارے واقعہ كوجانتے ہيں اور فرماتے ہيں أعِسو فَهُم ہم ان كو پہچانتے ہيں، كيااس دن جعول جائيں كے؟ نيز قيامت كەن مىلمانوں كى چندعلامات ہوں گى اعضاء وضوكا چكنا، چېرانورانى ہوتا يَسو مَ تَبيَيضُ وُ جُو ة وَتَسوَ ذُة وابنے

ہاتھ میں نامهاعمال کا ہونا۔ پیشانی پرسجدہ کا داغ ہونا۔ (دیکیومشکو ہ کتابالصلو ہ اور کفار کی علامت ہوگی ان کےخلاف ہونا۔اوران لوگوں کوملائکہ کاروکنا۔ان کےارنداد کی خاص علامت ہوگی جوآج بیان ہورہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کداتنی علامات کے ہوتے ہوئے حضوران کونہ پہچانیں۔ نیز

آج تو حضورعلیهالصلوٰة والسلام نے جنتی وجہنمی لوگوں کی خبر دے دی عشر ہ مبشرہ کو بشارت دی۔ دو کتابیں صحابہ کرام کو دکھا دیں۔ جن میں جنتی اور جہنمی لوگوں کے نام ہیں وہاں نہ پہچانتے کے کیامعنی ؟حضورعلیہ السلام کوخبر نہیں۔رب تعالی فرما تاہے۔

يُعرَفُ المُجرِ مُونَ بِسيمَاهُم نيز فراتا بسيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِن آثَرِ السُّجُودِ معلوم واكتيامت من نيك

وبدلوگوں کی علامات چېرول پر مول گی۔ مفکلوۃ باب الحوض والشفاعہ میں ہے کہ جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لئے جہنم میں جائیں گے اوران کی پیشانی کے داغ سجدہ دیکھیران کو جل چکنے کے بعد نکالیں گے اوران سے فر مایا جاوے گا۔

> فَمَن وَجَد ثُمَّ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن خَيرٍ فَاَخرِ جُوهُ ''جس كەل مىں رائى كے برابرايمان پاؤ\_اس كونكال لے جاؤ\_''

د کیموجنتی مسلمان دوزخی مسلمانوں کے دل کےابیان کو پیچانتے ہیں۔ بلکہ ریبھی جانتے ہیں کہس کے دل میں کس درجہ کاابمان ہے۔ دینار کے برابر یا ذرہ کے برابر لیکن حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کو چہرہ دکی کرعلامات دیکھ کربھی خبزمیں ہوئی کہ بیمسلمان ہیں یا کا فر۔اللہ تعالیٰ مجھ نصیب کرے۔ اعتواض (٦) بخاری جلداول کتاب البحائزین حضرت ام العلاد کی روایت ہے۔

وَاللَّهُ مِمَااَدرِى وَاَنَا رَسُو لُ اللهِ يُفعَلُ بِي

" خدا ك تتم مين نبيل جانتا حالا تكه يس الله كارسول بون كدمير بساته كيا كيا جاوكاً"

اس معلوم ہوا كرحضورعليدالصلوة والسلام كوائي بھى خبرنتھى كد قيامت بيس مجھ سے كيامعاملہ ہوگا۔ **جواب** اس جگه علم کنفی نبیس بلکه درایدة کی فی ب\_ یعن میں اپنا انکل وقیاس سے نبیس جانتا که میر سے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بلکه اس کا تعلق وحی

الی سے ہےتو اے ام العلاءتم جوعثان ابن مظعون کے جنتی ہونے کی گواہی محض قیاس سے دے رہی ہو۔ میمعتبز ہیں۔اس غیب کی خبروں میں تو انبیاء کرام بھی قیاس نہیں فرماتے۔ ورنہ مشکو ۃ باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ ہم اولا و ٓ دم کے سردار ہیں اس روز لواء الحمد ہمارے ہاتھ میں

موگا۔ آدم آدم اومیان ہمارے جینڈے کے نیچے ہو نگے ان کی مطابقت کس طرح کی جاوے گی۔ اعتسواض (٧) بخارى جلدوم كتاب المغازى باب حديث الك مين بي كرهنرت صديقة رضى الله عنها كوتبت كلى \_ آب اس مين بريثان تو

رہے گربغیروی آئے ہوئے کچھ نہ فرماسکے کہ پتہمت صحیح ہے یا غلط اگر علم غیب ہوتا تو پریشانی کیسی؟ اورا سے روز تک خاموثی کیوں فرمائی۔ **جواب** اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے نہ کہ نہ جاننا۔ نہ بتانے ہے نہ جانثالا زم نہیں آتا۔خودرب نے بھی بہت روز تک ان کی عصمت کی آیات نہ

ا تارین تو کیارب کوخرر ندهمی نیز بخاری کی اس حدیث میں ہے۔

مَاعَلِمتُ عَلَىٰ أَهلَى إِلَّا خَيراً "ين الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله على الله على الله على الله ع

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں اور بیقو ہوسکتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت عائشہ پر بدگمانی ہوئی ہو۔ کیونکہ

رب تعالی نے مسلمانوں کوعتا بًا فرمایا۔

لُو لا َ إِذْ سَمِعتُوهُ ظُنَّ المُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَانفُسِهِم خَيراً وَقَالُوا هَذَااِفكٌ مُّبِين (پاره ٨ اسوره ٢٣ آيت ٢ ١)

''لینی مسلمان مردوں وعورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں ندکی اورفورا کیوں ندکہا کہ کھلا ہوا بہتان ہے۔''

پیة لگا که نزول براءت سے پہلے ہی مسلمانوں پر نیک گمانی واجب اور بدگمانی حرام تھی اور نبی علیہالصلؤ ۃ والسلام حرام سے معصوم ہیں۔ تو آپ بدگمانی

جرگزنبیں فرما سکتے۔ ہاں آپ کا فوراً بیفرمانا ھلسلَا اِفٹ مُبیسنٌ آپ پرواجب نہتھا کہ یونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ رہی پریشانی اورا تنا

سکوت، پیریوں ہوا؟ پریشانی کی وجیمعاذ اللہ لاعلمی نہیں ہے۔اگر کسی عزت وعظمت والے کوغلط الزام لگادیا جاوے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ پیہ

الزام غلط ہے۔ پھر بھی اپنی بدنامی کے اندیشہ سے پریشان ہوتا ہے لوگوں میں افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوا۔ اگر آیات مزول کے انتظار میں نەفرمايا جاتا۔اور پہلے ہی عصمت کا اظہار فرمايا جاتا تو منافقين کہتے کہ اپنی اہل خاند کی حمايت کی ۔اورمسلمانوں کوتبہت کےمسائل نەمعلوم ہوتے اور پھرمقد مات میں تحقیقات کرنے کا طریقہ نہ آتا اورصدیقہ الکبر کی کوصبر کا وہ ثواب نہ ملتا جواب ملا۔اس تاخیر میں صد ہا تھکمتیں ہیں۔اور بیتو مسئلہ

عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوسکتیں۔رب تعالی فرما تاہے۔ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ (پاره ٨ اسوره ٣٣ آيت ٢٧)

''گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مردگندی عورتوں کے لئے۔''

اس گندگی ہے مراد گندگی زنا ہے۔ یعنی نبی کی بیوی زانینہیں ہوسکتی۔ ہاں کا فرہ ہوسکتی ہے کہ کفر خت جرم ہے۔ مگر گھنونی چیز نہیں۔ ہر خص اس عار نہیں

کرتا اور زنا ہے ہرطبیعت نفرت اور عار کرتی ہے اس لئے انبیاء کی ہیوی کو بھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ دیکیمومشکلو ہ کتاب الغسل کہ حضرت ام

سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس پر تعجب فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔اوراس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمان میں بھی ہے۔ تو کیا حضورعلیهالسلام کوعقیدے کا بیمسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدیقہ سیدالانہیاء کی زوجہ پاک ہیں ان سے بیقصور ہوسکتا ہی نہیں۔ نیز مرضی البحل میتھی کہ

محبوبه محبوب عليه السلام كى عصمت كى گوابى جم براه راست دين اور قرآن مين بيآيات اتاركر قيامت تك كهمسلمانون سے تمام دنيا مين ان كى پا کدامنی کے خطبے پڑھوالیس کہ نمازی نمازوں میں ان کی عفت کے گیت گا یا کریں اب اگر حضور علیہ السلام خود ہی بیان فرمادیتے تو بیخو بیاں حاصل

نه ہوتیں غرضیکہ علم تو تھاا ظہار نہ تھا۔

لطف یہ ہے کہ یوسف علیدالسلام کوزلیخا نے تہت لگائی ۔ تورب تعالی نے ان کی صفائی خود بیان ندفر مائی بلکدایک شیرخوار بچد کے ذریعہ جا کدامنی

سے پاکدامنی فرمادی۔حضرت مریم کوتہت گئی۔ تو شیرخوارروح اللہ سے ان کی عصمت ظاہر کی ۔ گرمحبوب علیدالسلام کی محبوبہ زوجہ کوالزام لگا تو کسی

نەربى \_ پېلاتو قرآن سے جائل \_ دوسراناسى، تيسراذ الل ہوا، انبيائے كرام كوبعض وفت كى خاص چيز كانسيان ہوسكتا ہے گر بعد ميں اس پر قائم نہيں رجے۔قرآن کریم سیدنا آدم علیه السلام کے لئے فرماتا ہے۔ فَسَسِسی وَلَم نَجدلَه عَزمًا وہ بحول محتے ہم نے ان کا قصدنہ پایا۔حضرت آدم علیہ السلام کی نظرلوح محفوظ پڑتھی۔ بیتمام واقعات پیش نظر تھے۔ گرارادہ الها کہ کچھ مدت کے لئے نسیان ہوگیا۔ قیامت میں شفیع کی علاش میں سارے مسلمان جن میں محدثین ومفسرین وفقہاءسب ہی ہیں۔انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہآپ شفاعت فرمادیں۔وہ شفاعت تو نہ کریں گے اور نہ شفیج المذنبین کا تھیجے پیۃ دیں گے۔ خیال سے فرمادیں گے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ شاید وہ تہباری شفاعت کریں۔حالانکہ دنیا میں سب کا عقیدہ تھا اور ہے کہ قیامت میں شفیع المذنبین حضورعلیہالسلام ہی ہیں۔ یہ ہوا ذھول کہان باتوں کی طرف توجہ نہ ر ہی۔اگر حضور علیہ السلام کسی وقت کوئی بات نہ بتا کمیں تو اس کی وجہ ذھول (ادھر توجہ کا نہ ہونا) ہوسکتی ہے۔ بے ملمی ثابت نہ ہوگی رب تعالی فرما تا ہے وَإِن كُسْتَ مِن قَسِلِهِ لَمِنَ الغَافِلِين الرَّهِآپاس سے پہلے واقعہ حضرت پوسف علیہ السلام سے برواہ تھے عافل فرمایا جائل نہ فرمایا۔غافل وہ کہ واقعظم میں ہے۔گرادھردھیان نہیں گلستان میں فرماتے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یو جھا۔ زمصرش بوئ پیرابن شمیدی چرا در چاه کنعاکش ندیدی! کہ آپ نے حضرت ایسف کے کرند کی خوشبومصر سے تو پائی گر کنعان کے کنویں میں رہے۔ تو آپ معلوم نہ کرسکے۔ جواب دیا۔ بگفت احوال مابرق جہال است دمے پیداود بگردم نبان است سے برطارم اعلی نشینیم ایکے بریشت پائےخود مذہبینیم فرمایا کہ ہمارا حال بکل کی تڑپ کی طرح ہے بھی طاہر بھی چھپا ہوا قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بیقنوب علیہ السلام کوعلم تھا کہ ماہ کنعان مصرین جملی وے رہاہے۔ فرماتے ہیں۔ وَاَعلَمُ مِنَ اللهُ ِ مَالاً تَعلَمُو نَ (باره ٣ ا سوره ٢ ا آيت ٨ ) " مجھے خدا کيلر فے وہ إنس معلوم بيں جوتم كؤبيں معلوم\_" روح البیان پاره باره ۱۲ از میآیت و کَلَقَد اَر سَلنَانُو حًا اِلَیٰ قَو مِه میں ہے کدرب تعالیٰ کواپے پیاروں کارونا بہت پندہے حضرت نوح ا تناروئے کہنام ہی نوح ہوا۔ یعنی نوحہاورگریہزاری کرنے والے۔حضرت یعقوب کے دونے کے لئے فراق یوسف سب ظاہری تھاورنہان کارونا بلندى درجات كاسب تفالبذاان كايدونا حضرت يوسف يرجرى كى وجرت نة المكالم كالمجاز قُنطَرَةُ المحقيقتِه مثنوى من بـ عشق لبلیٰ نیستامیں کارمنست حسن کبلی عکس رخسار منست جست کا کیسٹ ہائے تو ذوقہا دارم بیار بہائے تو بنیامین کومصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حیلہ ہے روک لیا۔ بھائیوں نے اگرفتم کھائی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کی کہ بنیامین مصر شاہی قیدی بنا کئے گئے مگر فرمایا۔ بَل سَوَّ لَت لَكُم اَنفُسُكُم اَمرًا (پاره ۱۲ سوره ۱۲ آیت ۱۸) "کتبار کِنْس نے تہیں حیلہ کھا دیا۔" یعنی پوسف کوبھی مجھ سے میری اولا دیے ہی جدا کیا اور بنیامین کوبھی ، میری اولا دحضرت پوسف نے حیلہ ہی سے روکا۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کی خبرہے۔ پھر بظاہر مصرمیں یعقوب علیہ السلام کے دوفر زندرہ گئے تھے ایک بنیا مین دوسرایہودا۔ مگر فرماتے ہیں۔ عَسَى الله 'أن يَّاتِينِي بِهِم جَمِيعًا " " قريب بكرالله ان تيول كو مجه علائ." تین کون تھے؟ تیسرے حضرت یوسف علیه السلام ہی تو تھے۔ جب زلیخانے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کرکے بری خواہش کرنا جا ہی تو اس بندمکان میں یعقوبعلیہ السلام حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور دانت تلے انگلی دبا کراشارہ کیا کہ ہرگز نہیں۔ا نے فرزند ریکام تمہارانہیں ہے کتم نی کے بیٹے ہوجس کو قرآن فرما تاہے۔ وَهَمَّ بِهَا لَو لا أَن رَّىٰ بُوهَانَ رَبِّهِ "وه بحى زلخا كاقصد كر ليت أكررب كى دليل ندد كير ليت " بیجمی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہالسلام نے خبر دی کہان کو بھیٹر یا کھا گیا اورآپ کو بھیش سے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا کہ بھیٹر یے نے عرض کیا تھا کہ ہم پرانبیاء کا گوشت حرام ہے، دیکھوتنسیر خازن ، روح البیان سورہ پیسف۔ پھرآپ اپنے فرزند کی تلاش میں جنگل میں کیوں نہ گئے؟ معلوم ہوا کہ باخبر تھے مگر راز دار تھے جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی۔ای طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سے

موقعے ملے مگر والدا پٹی خبر نہ دی معلوم ہوا کہ تھم کا انتظار تھا کتعان ہے بیٹھے ہوئے یعقو بعلیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک ایک بات دیکیے لیں ۔مگر

بچہ یا فرشتہ ہے عصمت کی گواہی شدادا نگ گئی۔ بلکہ میگواہی خود خالق نے دی اور گواہی کوقر آن کا جز و بنایا۔ تا کہ میگواہی ایمان کارکن ہے اور تخلوق کو

تسنبيهه ايك جهل ہےا يك نسيان ايك ذعول جهل نہ جانتا ہے۔نسيان جان كرحا فظد سے نكل جانا۔ ذھول بيہے كہ كوئى چيز حافظ ميں ہوگرادھر

توجہ نہ رہے۔ایک مخفی قرآن نہ پڑھا دوسرے نے حفظ کر کے بھلا دیا۔تیسرا مخف حافظ کامل ہے۔اگر کسی وقت کوئی آیت اس پوچھی تو بتا نہ سکا۔ توجہ

حضورعليهالصلوة والسلام كي محبوبيت كابينة حلييه

اللدآب كوبن پاك مفافيركى بوآرى ب-توفرماياكم بم في مفافيز بين استعال فرمايا مثبديياب- پيرحضورف اسيخ پرشهد حرام كرلياجس پرية يت اترى لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَك معلوم مواكدا عن وبن پاكى بوكا بھى علم نداقاكداس بوآرى بيانيس جواب اس كاجواب اى آيت يس بد تبت في موضات أزواجك احميب يرام فرمانا آپى بخرى ينس بكدان معترض ازواج کی رضا کے لئے ہے نیز اپنے منہ کی بوغیب نہیں محسوس چیز ہے ہر صحح الد ماغ محسوس کر لیتا ہے کیاد یو بندی انبیاء کے حواس کو بھی ناقص مانے لگےان کے حواس کی قوت کو مولانانے بیان فرمایا۔ فلتفى كو منكر حنانهاست ازحواس اولياء بريكانهاست! نطق آب ونطق خاك ونطق كل مست محسوس ازحواس ابل دل اعقواض (٩) اگرنبی صلی الله علیه وسلم کونلم غیب تھا تو خیبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھالیا۔ اگر جانتے ہوئے کھایا تو بیٹود کشی کی کوشش ہے۔جس

حضورعليه السلام اپني طيبه طاهره صديق كى بيني حضرت صديقة كے حالات سے بخبر موں مرجورب انكوا تناعلم ديتا ہے طافت ضبط بھى ديتا ہے كہ

و كيست بي عرب مرضى الى راز فاش نبيس كرت بين الله أعلَم حيث يَجعَلُ رِسَالَتَه جارى يقريرا كرخيال مين ربى توبب مفيد موى \_

اعتداض (٨) حديث شريف ميں ہے كەحضور عليه السلام نے بعض از واج كے كھرشمد ملاحظة فرماياس پرحضرت عائشہ نے عرض كياكه يا حبيب

ان شاءالله

# جواب اس وقت حضورعليه السلام كوييم علم تها كماس مين زهر باورييم خبرتنى كه زهرهم يرجكم الي اثرندكر علا اورييم خبرتنى كدرب تعالى

کی مرضی میری تھی کہ ہم اے کھالیں تا کہ پوقت وفات اس کا اثر لو نے اور ہم کوشہادت کی وفات عطافر مائی جاوے راضی برضا تھے۔

### اعتب اخبی(۱۰) اگر حضورعلیهالسلام کوعلم غیب تھا تو ہیرمعونہ کے منافقین دھو کے ہے آپ سے ستر (۵۰) صحابہ کرام کیوں لے گئے؟ جنہیں وہاں لے جا کرشہبدکردیا۔اس آفت میں انہیں حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے کیوں پھنسایا۔

**جواب** جی ہاں حضورعلیہ السلام کو میر بھی خبرتھی کہ بیرمعو نہ والے منافقین ہیں اور میر بھی خبرتھی کہ لوگ ان سترصحا بہ کوشہبید کر دیں گے ۔ مگر ساتھ ہی میر

مجھی خبرتھی کہ مرضی الهای بیدہی ہے اور ان ستر کی شہادت کا وقت آ گیاہے۔ ریبھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہندے کی شان ہے

ابراہیم علیہالسلام تو مرضی البیٰ پا کرفرزند پرچھری لے کرتیار ہوگئے کی بیہ بے گناہ پڑھلم تھا؟نہیں بلکہ رضائے مولی پر رضائقی۔اچھا بتا وَرب تعالیٰ کوتو

خرتھی کہ گوشت میں زہرہے۔اور بیرمعو نہ والےان ستر کوشہید کردیں گے۔اس نے وحی بھیج کر کیوں نہ روک دیا۔اللہ تعالی سمجھ دے۔

علم غیب کے خلاف عبارات فقہا کے بیان میں

الله عليه السلام غيب جانت ميں حالانكمآپ توغيب زندگى ميں نہ جانتے تھے چہ جائيكموت كے بعد۔''

**اعتراض(۱**) فآلوی قاضی خال میں ہے۔

رَجُـلٌ تَـزَوَّجَ بِغَيرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالمَرءَة خداورول راكواه كرديم قَـالُـو ايَكُونُ كَفرًا لانَّه إعتَقَدَانَّ

اعتواض (٢) شرح فقدا كبريس ملاعلى قارى عليدالرحمة فرمات إي-

قُل لاَ يَعلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالاَ رضِ الغَيبَ إلَّا اللهُ

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کوعلم غیب ماننا کفرہے۔

فرمادوآ سانوں اورز مین کاغیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔''

غنية المستملى شرح مدية المصلى بحث قنوت ميں ہے۔

مُتَعَارَفٌ فِي عِبَارَاتِهِم لِمَن إستَقرَاهَا

تَزَوَّ جَ رَجُلٌ بِشَهَادَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَم يَجُزِبَل قِيلَ يَكُفُرُ

"اكي شخص نے نكاح كياالله اوررسول كى كواہى سے و نہيں جائز ہے بلكه بيكها كيا ہے كہوہ كافر ہوجاويگا۔"

در مقار کتاب النکاح میں ہے۔

تيسرى فصل

رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ يَعلَمُ الغَيبَ وَ هُوَ مَاكَانَ يَعلَمُ الغَيبَ حِينَ كَانَ فِي الحيوةِ فَكَيفَ بَعدَ المَوتِ

'' 'کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرداورعورت نے کہاہم خدااوررسول کو گواہ کیا تولوگوں نے کہا کے بیقول کفرہے کیونکہاس اعتقاد کیا کہرسول

وَذَكَرَ الحَنفِيَةُ تَصرِيحا بِالتَّكفِيرِ بِاعتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ يَعلَمُ الغيبَ لِمُصاوَصَنةِ قَولِهِ تَعَالَىٰ

'' حنفیوں نے صراحة و کرکیا ہے کہ بیاعتقاد کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے تفرہے کیونکہ بیعقبیدہ خدائے پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ

جـــواب ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اورالزامی جواب تو بیہ ہے کہ نخالفین بھی حضورعلیہ السلام کوبعض علم غیب مانتے ہیں۔لہذاوہ بھی کا فرہوئے

کیونکہان عبارتوں میں کل یابعض کا ذکرتو نہیں بلکہ بیہ ہے کہ جو بھی حضورعلیہالسلام کوعلم غیب مانے وہ کا فرہے۔خواہ ایک کا مانے یا زیادہ کا ۔تو وہ بھی

خیرمنا کیں مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الا بمان میں بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بعض علم غیب مانا ہے۔مولوی خلیل احمد صاحب نے براہین

قاطعه ميں شيطان اور ملک الموت کووسيع علم غيب مانا مولوي قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کردیا کہ ساری مخلوقات سے حضورعليہ السلام

کوعلم زیادہ مانا اب ان نتیوں صاحبوں پر کیا تھم لگایا جاوے گا ؟ تفصیلی جواب میہ ہے کہ قاضی خان کی عبارت میں ہے **قبالُو ا** لوگوں نے کہااور قاضی

كَلامُ قَاضِي خَان يُشِيرُ إلىٰ عَدمِ اِحتِيَارِهٖ لَه حَيثُ قَالَ قَالُوالاَيُصَلَّى عَلَيهِ فِي القَعدَةِ الأجيرَةِ فَفِي

قَولِهِ قَالُو اِشَارِـةٌ اِلَىٰ عَـدَمِ اِستحسَانِهِ لَه وَ اِلَىٰ أَنَّه غَيرُ مَروِيٌ عَنِ الاَئِمَّةِ كَمَا قُلنَاهُ فَاِنَّ ذَٰلِكَ

'' قاضی خان کا کلام ان کی ناپندیدگی کی طرف اشاره کرتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا قالواالخ ان کے قالوا کہنے میں اشاره ادھرہے کہ بیقول پندیدہ

وَفِي الحُجَّةِ ذُكِرَ فِي المُلتَقَطِ لاَ يَكَفُرُ لاَنَّ الاَشيَاءَ تُعرَضُ عَلَىٰ رُوحِ النَّبِيّ عَلَيهِ السَّلاَمُ وَانَّ

الرُّسُلَ يَعرِفُونَ بَعضَ الغَيبِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَلاَ يُظهِرُ عَلَىٰ غَيبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارتَضيٰ مِن رَّسُولِ قُلتُ

نہیں اور بیاماموں سے مروی نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کیونکہ بیفقہا کی عبارات میں شائع ہے اس کومعلوم ہے جوان کی تلاش کرے۔''

خان وغیرہ فقباء کی عادت سیہے کہ وہ قَالُوا اس جگہ ہولتے ہیں جہاں ان کو بیتول پندنہ ہو۔شامی جلد پنچم صفحہ ۴۳۵ میں ہے۔

لَفظَةُ قَالُو اتَّذكَرُ فِيمَا فِيهِ خَلاقٌ "لفظ قَالُوا وبالبولاجاتاب جهال اختلاف موء"

بَل ذَكَرُ وافِي كُتُبَ العَقَائِدِ أَنَّ مِن جُمُلَةِ كَرَامَاتِ الاَ ولِيآَ ءِ الا طِّلاَعُ عَلَىٰ بَعضِ المُغَيَبَات ' مستقط میں ہے کہ وہ کا فرنہ ہوگا کیونکہ تمام چیزیں حضورعلیہ السلام کی روح پر چیش کی جاتی ہیں اور رسول بعض غیب جانتے ہیں رب نے فر مایا ہے کہ

اس عبارت کے ماتحت شامی نے تا تارخانیہ سے نقل ہے۔

پس نہیں ظاہر فرما تا اپنے غیب پر کسی کوسوائے پیندیدہ رسول کے میں کہتا ہوں کہ کتب عقا کدمیں ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے بعض غیوں پر مطلع ہونائھی ہے۔'' شامى باب المرتدين مين مسئله بزاز بيذ كرفر ما كرفر مايا ـ حَـاصِلُه أَنَّ دَعوَى الغَيبِ مُعَارِصنَةٌ لِنَصِّ القُرانِ يَكَفُرُ بِهَا إِلَّا إِذَااسنَدَ ذَٰلِكَ صَرِيحا أودَلالَّةً إلىٰ سَبَبِ كُوَحِي أُوالِهَامِ "اس كاخلاصه بيسب دعوى علم غيب نص قرآنى كےخلاف بكاس سے كافر بوگا مكر جبكداس كوصراحة يادلالغة كسي سبب كى طرف نسبت كرد يجيب معدن الحقائق شرح كنز الدقائق اورخزانته الردات ميں ہے۔ وَفِي المُضمَرَاتِ وَالصَّحِيحُ أنَّه لاَ يَكفُرُ لِانَّ الاَ نبِيآءَ يَعلَمُونَ الغَيبَ وَيُعرِصُ عَلَيهِم الاَشيَاءُ فَلاَ "دمضمرات میں ہے سے کہ وہخص کا فرنہ ہوگا کیونکہ انبیائے کرام غیب جانتے ہیں اوران پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ پس میکفرنہ ہوگا۔" ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ عقیدہ علم غیب پرفتو کے تفراگا ناغلط ہے۔ بلکہ فقہا کا بھی عقیدہ ہے کہ حضورعلیہ السلام کوعلم غیب دیا گیا۔ ملا قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی ۔اصل عبارت بیہ جومطلب واضح کرتی ہے۔ ثُمَّ اعلَم أنَّ الاَنبِيآءَ لَم يَعلَمُو االمُغَيَبَاتِ مِن الاَشيآءِ الاِّمَا اَعلَمهُمُ اللهُ وَذَكَرَ الحَنفِيَة تُصرِ يحا بِا " كهرجانوكانبيائ كرام غيب ييز وتكونيس جانة سوائ اس يجوائكوالله بتادين اور خفيون في كفرى تصريح كى جونى عليدالسلام كولم غيب جاني الخ" اب پورامطلب معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کوعلم غیب ذاتی مانے کوملا قاری کفرفر مارہے ہیں نہ کہ عطائی ۔ کیونکہ عطائی کوقو مان رہے ہیں اور پھران کی عبارتیں ہم ثبوت علم غیب میں پیش کر چکے ہیں کہ ملاعلی قاری حضور علیہ السلام کوتمام ما کان و ما یکون کاعلم مانتے ہیں۔

## چوتھی فصل

ہوناسب خداکی صفات ہیں۔ تواگر کسی کوحاضر چیز کاعلم مانایا کسی کوسمیج یا بصیریاحی مانا ہر طرح شرک ہوا۔ فرق بیہ بی کیا جاتا ہے کہ ہماراسنناد مجیناز ندہ

ر ہنا خداکے دینے سے ہے اور حادث ہے۔ خدا کی بیصفات ذاتی اور قدیم پھرشرک کیسا؟ای طرح علم غیب نبی عطائی اور حادث اور متناہی

ہے۔رب کاعلم ذاتی قدیم اورکل معلومات غیر متنا ہید کا ہے نیز بیشرک قوتم پر بھی لازم ہے۔ کیونکہ تم حضور علیدالسلام کے لئے علم غیب مانتے ہو بعض

بی کاسبی ۔اورخداکی صفت میں گاکا و بعضاً ہرطرح شریک کرناشرک ہے۔ نیز مولوی حسین علی صاحب وال پھیجر والے جومولوی رشیداحمد صاحب کے

خاص ثا گرديں۔ اپئى كتاب بلغة الحير ان زيرآيت يَعلَمُ مُستَقَوَّهَا وَمُستَو دَعَهَا كُلٌّ فِي كِتلْبِ مَّبِينِ مِس لِكَعة بين كهذا كو

ہروقت مخلوقات کے اعمال کاعلم نہیں ہوتا۔ بلکہ بندے جب اعمال کر لیتے ہیں۔ تب علم ہوتا ہے۔اب توعلم غیب خدا کی صفت رہی ہی نہیں۔ پھر کسی کو

اعت اض (٣) حضورعليه السلام كعلم غيب كب حاصل مواتم بهي تو كهته موكه شب معراج منه مين قطره رُيّايا كيااس علم غيب ملااور بهي كهتم موكه

خواب میں رب کود یکھا کداس اپنادست قدرت حضورعلیہ السلام کے شانہ پر رکھا۔ جس تمام علوم حاصل ہوئے کبھی کہتے ہو کہ قرآن تمام چیزوں کا

بیان ہے۔اس کے نزول ختم ہونے سے علم غیب ملا۔اس میں کونی بات درست ہے۔اگر نزول قرآن سے پہلے علم مل چکا تھا تو قرآن سے کیا

كُسْتُ نَبِيًا وَادَمُ بَينَ الطِّينِ وَالمَاآءِ اورنى كت إن الكوين جونيب كى خرر كه مراكان وما يكون كى يحيل شب معراج من

ہوئی۔لیکن بیتمامعلوم شہودی تھے کہ تمام اشیاءکونظرےمشاہدہ فرمایا۔ پھرقر آن نے ان ہی دیکھی ہوئی چیز وں کابیان فرمایااس لئے قر آن میں ہے۔

تِبِيَاناً لِكُلِّ شِنتَى برچِزكابيان،اورمعراج من بوا فَتَجَلَّى لَى كُلُّ شَنَّى وعَرَفتُ وكِينااور بيان كِهاور جيدعزت آدم

علیہ السلام کو پیدافر ماکر ان کوتمام چیزیں وکھادیں۔بعد میں ان کے نام بتائے۔وہ مشاہدہ تھا اور یہ بیان۔اگر چیزیں وکھائی نہ گئ تھیں تو

ثُمَّ عَوَ ضَهُم عَلَىٰ المَلْفِكَتِه كريامعن بول ع ليني پران چزول ولائك بر پيش فرمايالهذادونول قول سيح بين كمعراج مين بحي علم

تواس کا جواب میہ ہے کہ نزول قرآن صرف حضور علیہ السلام کے علم کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس ہزار ہادیگر فائدے ہوتے ہیں۔مثلاً میر کہ کی آیت

کے نزول سے پہلے اس کے احکام جاری نہ ہوں گے۔اس کی تلاوت وغیرہ نہ ہوگی اگر نزول قر آن حضورعلیہ السلام کے علم کے لئے ہے تو بعض

مشکوة حديث معراج ميں ہے كحضور عليه السلام كوشب معراج ميں پانچ نمازين اور سورة بقرى آخرى آيات عطا ہوئيں اس حديث كى شرح ميں

ملاً على قارى نے سوال كيا كه معراج تو مكه معظمه ميں ہوئى اورسورہ بقريدنى ہے۔ پھراس كى آخرى آيات ميں كسيے عطا ہوئيں؟ توجواب ديتے ہيں۔

فَاتحةُ الكِتَابِ مَكِّيَةٌ وَقِيلَ مَدَنِيَةٌ وَالاَصَحُ انَّهَا مَكِّيَةٌ وَمَدَنِيَةٌ نَزَلَت بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَت بِالْمَدِينَةِ

''سورة فاتح کمی ہےاورکہا گیاہے کہ دنی ہےاور سیح تربیہ ہے کہ بیٹی بھی ہوار مدنی بھی اولاً مکہ بیں نازل ہوئی پھرمدینہ میں''

ہوا۔اورقر آن ہے بھی۔اگر کہاجاوے کہ پھرنزول قر آن سے کیا فائدہ سب با تیں تو پہلے ہی سے حضور کومعلوم تھیں۔ بتائی جاتی ہے نامعلوم چیز۔

جواب حضورعليه السلام كونفس علم غيب ولادت سے پہلے ہى عطا ہو چكا تھا كيونكه آپ ولادت سے قبل عالم ارواح ميں نبي تھے۔

اعقراف علم غيب خداكى صفت باس ميس كى كوشر يك كرناشرك في الصفت بلهذ احضور عليه السلام كوعلم غيب ما نناشرك ب-

جواب غيب جاننا بھى خداكى صفت بحاضر چيزول كاجانا بھى خداكى صفت بے۔ عَالِمُ الْغَيبِ وَالشَّهَادَةِ الى طرح سنناد كينازنده

علم غیب پر عقلی اعتراضات کے بیان میں

حَاصِلُه أنَّه وَقَعَ تكرَارُ الوَحِي فِيهِ تَعظِيمًا لَّه و اهتِمَامًا لِّشَانِهِ وحَيٰ اللهُ اِلَيهِ فِي تِلكَ اللَّيلَةِ بِلاَ واسطة جبريل

''خلاصه بيه به که اس بيس وحي محرر جو کي حضور عليه السلام کي تعظيم اورآ کيا اختام شان کيلئے \_ پس الله نے اس رات بغير واسطه جريل وحي فرمادي ''

ای حدیث کے ماتحت لمعات میں ہے۔

علم غیب مانناشرک کیوں ہوگا۔

ملا یخصیل حاصل محال ہے۔

سورتیں دوبار کیوں نازل ہوئیں۔

تفير مدارك ميں ہے۔

نَزَلَت عَلَيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيلَةَ المِعراجِ بِلاَ وَاسِطَةٍ ثُمَّ نَزَلَ بِهَا جِبرِيلُ فَأُثبِتَ فِي المَصَاحِفِ ''شب معراج میں بیآیات بغیرواسطہ کے اتریں پھران جبریل نے اتاراتو قرآن میں رکھیں کئیں۔''

بتا و که نزول کس لئے ہوا؟ حضورعلیہالسلام کوتو پہلے مزول ہے علم حاصل ہو چکا تھا۔ نیز ہرسال ماہ رمضان میں جبریل امین حضورعلیہالسلام کوسارا قرآن سناتے تھے۔مقدمہ نورالانوار تعریف کتاب میں ہے۔ لِاَنَّه كَانَ يَنزِلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ دَفَعَتُه وَّاحِدَةً فِي كُلِّ شِهرٍ رَمضَانَ جُملَتُه

بتاؤ بيزول كيول تفا؟ بلكة قرآن سے معلوم ہوتا ہے كہ حضور كوتمام آسانی كتابوں كابوراعلم تفارب تعالی فرما تا ہے۔ يناً اَهلَ الكِتَابِ قَد جَآءَ كُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تُخفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَيَعفُوا عَن كَثِيرٍ (پاره۲سوره۵آیت۵۱)

''لینی اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے وہ رسول آ گئے جو تمہاری بہت ی چھپائی ہوئی کتاب کوظا ہر فرماتے ہیں اور بہت سے درگز رفرماتے ہیں۔'' اگر حضور علیہ السلام کے علم میں ساری کتب آسانی نہیں تو ان کا ظاہر فرمانا یا نہ فرمانا کیا معنے حقیقت بیہے کہ حضور علیہ السلام اول ہی سے قرآن کے

عارف تنے گرقر آنی احکام نزول تے بل جاری نہ فرمائے اس لئے بخاری کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے غارحرامیں پہلی بارآ کرعرض كياا قرء آپ راهي يد عرض كيا كدفلال آيت راهية اور راهواى سے كت بين جوجانا موحضورعليه السلام فرمايا ما أنا بقارع من

نہیں پڑھنے والا میں تو پڑھانے والا ہوں پڑھاتو پہلے ہی لیا ہے لوح محفوظ میں قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کے علم میں پہلے ہی سے ہے۔آپ ولا دت سے پہلے نمی صاحب قرآن ہیں۔ بغیروی کے نبوت کمیسی؟ لہذا مانٹا ہوگا کہ قبل ولا دت ہی قرآن کے عارف ہیں۔ آج بھی بعض بچے حافظ

پیدا ہوتے ہیں۔حصرت عیلیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا اتمانی المحِتاب رب نے مجھے کتاب دی۔معلوم ہوا کہ ابھی سے کتاب کوجانتے ہیں بعض پیفیروں کے لئے فرمایا اتنین الله السحکم صبیبًا ہم نے انہیں پھین ہی سے علم و حکمت دی حضور نے پیدا ہوتے ہی تجدہ کر کے امت کی

شفاعت کی ۔ حالانکہ بجدہ اور شفاعت تھم قرآنی ہے۔حضورغوث پاک نے ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ بیجھی تھم قرآنی ہے۔نورالانوار کے

خطبين الله عنون الله العَمَلَ بالقُوان كانَ جَبلَّته لَّه مِن غَيرَ تَكلَف معلوم بواكر آن رِمُل رناحضور على

کی پیدائثی عادت ہے ہمیشہ حلیمہ دائی کا ایک پستان پاک چوسا۔ دوسرا بھائی کے لئے چھوڑا۔ بیعدل وانصاف بھی قرآنی تھم ہے۔اگرا ہتداء ہے قرآن کے عارف نہیں تو بیٹل کیسے فرمار ہے ہیں۔ ویو بندیوں کا ایک مشہوراعتراض بیسی ہے کہ تبہاری پیش کردہ آینوں کےعموم سے لازم آتا ہے كرحضور كاعلم رب كے برابر ہو \_ تكران آينوں ميں قيامت تك كى قيد لگاتے ہو هَا لَم تَكُن تَعلَم مِيں ندتو قيامت كى قيد ہے ندما كان وما يكون كا

ذكر۔اورايك دفعه خاص مونے سے آئنده خصوص كا درواز وكل جاتا ہے ديكھوكتب اصول۔لہذا ہم ان آيتوں ميں احكام شرعيه كي قيد لگاتے ہيں يعني اس سے صرف شرعی احکام مرادیں۔

ج واب اس کابیہ کہ یہاں آیت میں شخصیص نہیں بلکہ عقلی اسٹنا ہے کیونکہ رب کاعلم غیرمتنا ہی ہے مخلوق کا دماغ غیرمتنا ہی علوم نہیں لے سکتا۔ بربان شلسل وغیرہ سےلہذا متناہی ہوگا۔احادیث سے پیۃ لگا کہ قیامت تک کی حضور نے خبر دی اس لئے بیدعو ی کیا گیااستثنا کااور تھم ہےاور

تخصيص كاتكم دوسراد يكهو اقيمو الصَّلواقَ عن يوديوان حائد خارج بين يتخصيص نبيل بلدات شاب-فقيرن يخفرى تقرر علم غيب متعلق كردى اس كى زيادة تحقيق كرنا موتورسا كدمباركه الكلمة العلياء كامطالعه كرو جو يحيه ميس نے كہا بياس بحركى

ایک ابرے چونکد مجھے اور مسائل پر بھی گفتگو کرتا ہے۔ لہذاای پراکتفا کرتا ہوں۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيرِ خَلقِهِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصحبِهِ اجمَعِينَ بِرحمَتِكَ وَهُوَ اَرحَمُ الرَّاحِمِينَ

### حاضروناظركي بحث

اس بحث میں ایک مقدمه اور دو باب سیں

مقدمه حاضر وناظركي لغوى اور شرعى معنى كي تحقيق ميس

حاضر كانوى معنى بين سائن موجود بونالينى عائب نه بونا المصباح المنير مين بي حاضر حَصَسودة مَسجلِسسِ القَاضِي وحَصَسَ

الغَائِبُ حُصُورٌ اقَلِمَ مِن غَيبَتِه منى الاربيس بماضر عاضره ونده وناظرك چند معن بيرو يكف والا، آكهكاتل انظر، تاكى رُك، آك كايانى - المصاح المير ش بـ والنَّاظِرُ السَّوادُ الا صَغَرُ مِنَ العَينِ الَّذِي يَبصُرُبِه الانسَانُ شَخصه

تَامِوَى اللفات مِن جـوَالنَّاظِرُ السَّوَادُ فِي العَينِ آوِالبَصَرُ بِنَفسِه وعِرقٌ فِي الاَنفِ وَفِيهِ مَاءُ البَصَرِ

مثارالسحاح مس انن الي بمردازى كبت بير - النَّساظِرُ فِي المَقلَتِه السَّوَادُ لاَ صغَوُ الَّذِي فِيهِ المَاءُ العَين جال تك

ہاری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک جاری دسترس ہو کہ تصرف کرلیس وہاں تک ہم حاضر ہیں۔آسان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر، بعنی و یکھنےوالے ہیں مگروہاں ہم حاضر نہیں۔ کیونکہ وہاں دسترس نہیں۔اورجس حجرے یا گھر میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہ

اس جگہ ہماری پہنچ ہے۔ عالم میں حاضرو ناظر کے شرع معنی ہیے ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کرتمام عالم کواپنے کف دست کی طرح و کیصے اور دوروقریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہاکوس پر حاجت ندوں کی حاجت روائی کرے۔ بیر فرآرخواہ صرف روحانی ہویا

جہم مثالی کے ساتھ ہویاای جہم ہے ہوتو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہےان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لئے قرآن وحدیث واقوال علماء

حاضروناظر کے ثبوت میں

اس میں پانچ فصلیں ہیں

پہلی فصل آیات قرآنیہ سے ثبوت

ا) ينااَيُهَا النّبِيُّ إِنّا اَرسَلنكَ شَاهِدًا مُبشّرًا وّ نَذِيرًا وّ دَاعِيًا الله بِاذنِه وَسِرَاجًامُنِيرًا (هاره ٢٢ سوره٣٣ آيت٣٨)

''اےغیب کی خبریں بتانے والے بیٹک ہم نےتم کو بھیجا حاضر وناظراورخوشخبری دیتا اورڈرسنا تا اوراللہ کی طرف اسکے تھم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آفتاب''

فرمایا گیا که آپ دنیامیں عالم غیب کود مکھر گواہی وے رہے ہیں ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے یا اس لئے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عینی گواہی دیں

گے بیگواہی بغیر دیکھیے ہوئے نہیں ہوسکتی۔ای طرح آپ کامبشراورنذ براور داعی الی اللہ ہونا ہے کہ سارے پیغیمبر وں نے بیکام کے مگرس کر جھنور

علیه السلام نے دیکھ کر۔ای لئے معراج صرف حضور کو ہوئی۔سراج منیرآ فتاب کو کہتے ہیں وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے گھر میں موجود آپ بھی

٢) وَكَذَالِكَ جَعَلَنْكُم أُمَّةً وَّ سَطًّا لِّيَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا

٣) فَكَيفَ إِذَا جِئنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُّ لآءِ شَهِيدًا (پاره٥سوره٣ آيت ٣١)

ان آینوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغیروں نے

تیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ انبیائے کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیئے تصاوراپنی گواہی کے لئے امت مصطفیٰ علیہ السلام

کو پیش کریں گے۔ان کو گواہی پراعتراض ہوگا کہتم نے ان پیغیبروں کا زمانہ نہ پایا۔تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ بیورض کریں گے کہ ہم

سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تب حضور علیہ السلام کی گواہی لی جاویگی۔ آپ دو گواہیاں دیں گے ایک تو بینہیوں نے تبلیغ کی۔

ووسری میکه میری امت والے قابل گواہی ہیں۔بس مقدمہ ختم - انبیاء کرام کے حق میں ڈگری - اگر حضور علیه السلام نے گذشته انبیاء کی

تبلیخ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کوخودچشم حق بین سے ملاحظہ نہ فرمایاتھا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہوئی ؟ جیسی کہ امت کی

گواہی پر جرح ہوئی تھی معلوم ہوا کہ بیگواہی دیکھی ہوئی تھی اور پہلی سنی ہوئی ۔اس ہے آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔اس آیت کی

اس آیت سے تین طرح حضورعلیہ السلام کا حاضرونا ظر ہونا ثابت ہے ایک بیکہ جَسے آءً مُحسم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم

سب کے پاس جینورعلیہ السلام تشریف لائے جس معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہرمسلمان کے پاس ہیں اورمسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں تو حضور

على السلام بھی ہرجگہ موجود ہیں۔ دوم بیفر مایا گیا مین اَنفُسِکُم تمہاری نفوں میں سے ہے یعنی ان کا آناتم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا

کہ قالب کی رگ رگ اور رو تکفے میں موجود اور ہرایک سے خبر دار رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہرفعل سے خبر دار ہیں۔

آ تھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں

ہیں مجھ میں وہ لیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے!

اگرآیت کے صرف میمعنی ہوتے کہ وہتم میں سے ایک انسان ہیں تو هِنگم کافی تھا هِن اَنفُسِکم کیوں ارشاد ہوا؟ تیسرے ریک فرمایا گیا

عَن ين عَلَيهِ هَا عَنتُه ان رِتبهارامشقت ميں رِنا گرال ہے جس معلوم ہوا كه بمارى راحت و تكليف كى ہروقت حضور كوخبر ہے تب ہى تو

جارى تكليف سے قلب مبارك كوتكليف موتى ہے درندا كر جارى خربى ند ہوتو تكليف كيسى؟ يكلم بھى هيقيت ميں أنفسي كم كابيان ہے كہ جس

''اور بات یونبی ہے کہ ہم نے تم کوسب امتوں میں افضل کیا کہتم لوگوں پرگواہ ہواور بیدرسول تمہار ہے تکہبان اورگواہ''

'' توکیسی ہوگی جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائیں اورا مے محبوب تم کوان سب پر گواہ وٹکہبان بنا کرلا کیں۔''

(پاره۲سوره۲آیت۳۳)

(پاره ۱ اسوره ۹ آیت ۱۲۸)

ہرچگہموجود ہیں۔اس آیت کے ہرکلمہے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔

تحقیق ہم بحث علم غیب میں کر چکے ہیں۔

٣) لَقد جَآءَ كُم رَسُولُ مِن اَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُم

''بِشَكِ تَبهارے پاس تشریف لائے تم میں سےوہ رسول جن پر تبہارامشقت میں پڑنا گراں ہے۔''

شاہد کے معنیٰ گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر اور ناظر بھی، گواہ کوشاہداس لئے کہتے ہیں کہ وہ موقعہ پر حاضر تھا۔حضور علیہ السلام کوشاہدیا تو اس لئے

پہلا باب

رح جىم كے كسى عضوكود كھ موتوروح كوتكليف اى طرح تم كودكھ موتو آ قا كوگرانی اس كرم كے قربان \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ

رَّحِيمًا (پاره۵سوره۳آيت۲۳)

| , |   |   | Ĺ | , |
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |

# ٥) وَلَو أَنَّهُم إِذْ ظَلَمُواانفُسَهُم جَآءُ وكَ فَاستَغَفَرُواللهَ وَستَغَفَرَلَهُم الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللهَ تَوَّابًا

### ''اوراگر جب وه اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھراللہ سے معافی جا ہیں اوررسول ان کی شفاعت فرمادیں تو ضرور اللُّدُوبهت توبة قبول كرنے والامهر بان يا كيں۔''

توتمہارے پاس موجود ہیںتم غائب ہوتم بھی حاضر ہوجاؤ کہادھرمتوجہ ہوجاؤ۔

''اورہم نےتم کونہ بھیجا گررحمت سارے جہان کیلئے اور میری رحمت ہرچیز کو گھیرے ہے۔''

مَاكَانَ اللهُ لِيعَذِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِم (پاره ٩ سوره ٨ آيت٣٣)

''اوراللّٰد کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوبتم ان میں تشریف فرما ہو۔''

وَاعَلَمُو ااَنَّ فِيكُم رَسُولُ الله ''جان/وكتم سب ميں رسول اللَّذَ شريف فرما بيں۔''

٨) وَكَذْالِكَ نُرى إبرَاهِيم مَلكُوتَ السَّمُواتِ وَ الأرض

''اورای طرح ہم ابراہیم کودکھاتے ہیں۔ساری بادشاہی آسانوں اورزین کی۔''

آپ نے بھی عالم کومشاہدہ فرمایا ہو۔اس آیت کی تحقیق بحث علم غیب میں گذر گئی۔

''اے محبوب کیاتم نے دیکھا کہتمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔''

"كياتم نے ندويكھا كەتمهارے رب نے قوم عادكيساتھ كياكيا-"

ٱلَم يَرَواكُم اهلكنَا ممن قَبلِهِم مِن قَرن

" كياانبول في بيندد يكها كه بم في ان سے يہليك تني قويس بلاك كرديں "

کفارکے بارے میں فرما تاہے۔

الم تَركيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (پاره ۳۰سوره ۹ آيت ۲)

٢) وَمَااَرسَلنَکَ اِلَّا رَحمَةً لِلعَلَمِينَ ﴾ رَمْراتا ہے۔ وَرَحمَتِي وَسِعَت کُلَّ شَيئِي

لعنى عذاب البي اس ليختبين آتا كهان مين آپ موجود بين اورعام عذاب تو قيامت تك كسي جكه بحلى نه آوے گا۔

ميتمام صحابة كرام سے خطاب ہے، اور صحابة كرام تو مختلف جگدر بتے تقے معلوم ہوا كد حضور سب جگدائے پاس ہيں۔

٩) أَلَم تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبكَ بِأَصحٰبِ الفِيلِ (پاره٣٠٠سوره٥٠١ آيت١)

ہےرب الغلمین حبیب کی شان ہے رحمتہ المعلمین معلوم ہوا کہ اللہ جس کارب ہے۔حضور علیہ السلام اس کے لئے رحمت۔

معلوم ہوا كەحضورعلىدالسلام جہانوں كے لئے رحمت ہيں اور رحمت جہانوں كومحيط لبذاحضورعليدالسلام جہانوں كومحيط، خيال رہے كدرب كى شان

اس معلوم جوا كه حضور عليه السلام قيامت تك جرجكه موجود بين بلكه روح البيان مين فرمايا ب كه حضور عليه السلام جرسعيد وشقى كے ساتھ رہتے

اس معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کورب نے تمام عالم پیشم سرطا حظہ کرا دیا۔حضور علیہ السلام کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے لہذا ضروری ہے کہ

قوم عاداوراصحاب فیل کا واقعہ ولادت پاک سے پہلے کا ہے مگر فرمایا جاتا ہے آئے میرکیا آپ نے نددیکھالیعنی ویکھا ہے اگرکوئی کیے کہ قرآن کریم

(پاره کسوره ۲ آیت ۲)

یار نزدیک تر از من بمن است

معلوم ہوا کہ حضورعلیہالسلام ہرجگہ حاضر ہیں۔

ہیں۔اس کاؤ کرتیسری فصل میں آتاہے۔

رب تعالی فرما تاہے۔

دین عجب بیں کہ من ازوئے دورم

(پاره کسوره ۲ آیت ۵۵)

### اس ہے معلوم ہوا کہ گنبگاروں کی بخشش کی سبیل صرف ہیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت مانگلیں۔اور حضور کرم کریمانہ ہے شفاعت فرمادیں۔اور بینو مطلب ہوسکتانہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوں۔ورنہ پھر ہم فقیر پردلی گنبگاروں کی مغفرت کی کیاسپیل ہوگی۔اور مالدار بھى عمر ش ايك دوبارى وينيخ بين اور كناه دن رات كرتے بين لبذا تكليف مسا فسو فى السطساقت ہوگى لبذا مطلب يهوا كه وه

اجڑے ہوئے ملک اور تباہ شدہ مکانات کا دیکھنام ادہاور چونکہ کفار مکہ اپنے سفروں میں ان مقامات سے گزرتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ بیلوگ ان چیزوں کود کیچر کرعبرت کیون نہیں مکیڑتے ۔حضورعلیہ السلام نے نہ تو ظاہر میں دنیا کی سیاحت فرمائی اور نہ قوم عادوغیرہ کے اجڑے ہوئے ملکوں کو بظاہر دیکھا۔اس لئے ماننا ہوگا کہ یہاں نور نبوت ہے دیکھنا مراد ہے۔ ا ) قرآن كريم جكه جكر إذ فرما تا ب وَإِذا قَالَ رَبُّكَ لِللمَ للتُكتِيه جَبَداً پ كرب نے فرشتوں كما وَإِذ قَالَ مُوسىٰ لِقَوهِه جَبكه موی علیه السلام نے اپنی قوم سے کہاوغیرہ وغیرہ اس جگه مفسرین محذوف تکالتے ہیں اُذ سکو یعنی اس واقعہ کو یاد کرو۔اور یادوہ چیز دلائی جاتی ہے جو پہلے سے دیکھی بھالی ہوادھر توجہ نہ ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتمام گذشتہ واقعات حضور کے دیکھیے ہوئے ہیں۔روح البیان نے لکھا ب كه حضرت آدم كسار ب واقعات حضور عليه السلام مشامد وفرمار ب تضاس كاذكر آعي آتاب ، اگركوئي كيم كه نبي اسرائيل سي بهي خطاب ب وَإِذْ نَسَجَينَا كُم مِن الِ فِوعَونَ اس وقت كويا وكرو جبك بم نقم كوآل فرعون سنجات دى تقى حضورعليه السلام كزماندك يبودى اس زمانه مين كهال يتفي كمرمفسرين يهال بهي أخ كُـــرُ والمحذوف لكالتيجين -جواب دياجاويگا كدان بني اسرائيل كوتاريخي واقعات معلوم يتهے -كتب تواریخ پڑھی تھیں۔اس طرف ان کومتوجہ کیا گیا۔حضورعلیہالسلام نے نہ کی سے پڑھا نہ کتب تاریخ کا مطالعہ فرمایا اور نہ کسی مورخ کی صحبت میں رے نتعلیم یافتہ قوم میں پرورش پائی اب آپ کو بجزنور نبوت علم کا ذریعہ کیا تھا۔ ١٢) اَلنَّبِيُّ اَولَىٰ بِالمُؤمِنِينَ مِن اَنفُسِهِم \* \* ثَيْم ملمانوں سان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔'' مولوی قاسم صاحب بانی مدرسرد یو بندتخد برالناس صفحه ایس لکھتے ہیں کہاس آیت میں اولے کے معنی قریب تر ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوئے نی مسلمانوں سے ان کی جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان اور جان سے بھی قریب نبی علیہ السلام ہیں اور زیادہ قریب چیز بھی چھی رہتی ہے۔ای زیادتی قرب کی وجہے تکھے نظر نہیں آتے۔ منبيهه ال جگه بعض اوگ كہتے ہيں كيتم مقلد مواور مقلد كوآيات ياا حاديث بدليل لينا جائز نبيس وہ تو قول امام پيش كرے لهذاتم صرف امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی پیش کر سکتے ہواس کا جواب چند طرح ہے ہے۔ایک پر کہآپ خود حاضر و ناظر نہ ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں۔اس بارے میں امام صاحب کا قول پیش کریں۔ دوسرے میہ کہ ہم تقلید کی بحث می*ں عرض کر چکے ہیں کہ مسئلہ عقا ند میں تقلید نبی*ں ہوتی ہ۔ بید سئلہ عقیدہ کا ہے۔ تیسرے مید کہ صریح آیات واحادیث ہے مقلد بھی استدلال کرسکتا ہے۔ ہاں ان سے مسائل کا استباط نہیں کرسکتا۔ طحاوی میں ہے۔ وَمَا فُهِمَ الْاَحَكَامُ مِن نَّحوِ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وَالمُفَسِرِّ فَلَيسَ مُحْتَصًّابِهِ (اَي بِالمُجتَهِد) بَل يَقدِرُ عَلَيهِ العُلَمَآءُ الاَعَمُّ ''جو احکام ظاہر نص و مفسر سے سمجھے جاویں۔وہ مجتبد سے خاص نہیں۔ بلکہ اس پر عام علاء قادر ہیں۔'' مسلم الثبوت من جر و اَيضًا شَاعَ و ذَاعَ إحتجَاجُهُم سَلفًا وَّخَلفًا بِالعُمُوماتِ مِن غَيرِ نَكِير نیز عام آیات ہے دلیل پکڑنا خلف وسلف میں بغیر کی ا نکار کے شاکع ہے۔ قرآن بحى فرماتا بفاستنكُو ااَهلَ اللّه كو إن كُنتُم لا تَعلَمُونَ الرّمْ نهجائة موتوذكروالول بي يوجهو اجتهادى مسائل بم نيس جانے ان میں آئم کی تقلید کرتے ہیں اور صرح آیات کا ترجمہ جانے ہیں اس میں تقلید نہیں۔ چوتھ یہ کدمسئلہ حاضر و ناظر پر فقہاء محدثین اور مفسرین کے اقوال بھی آئندہ فصلوں میں آ رہے ہیں دیکھواورغور کروحاضرونا ظر کاعقیدہ سارے مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔

کفارنے اپنے سے پہلے کفارکو ہلاک ہوتے نددیکھا تھا۔ مگر فرمایا گیا کہ کیانددیکھناانہوں نے تواس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ان کفار کے

دوسری فصل حاضروناظر کی احادیث کے بیان میں اس میں تمام وہ احادیث پیش کی جاویں گی جومسّلۂ علم غیب میں گزر چکی ہیں خصوصًا حدیث نمبر ۲،۷۰،۱۸ جن کامضمون بیہ ہے کہ ہم تمام عالم کو

مثل کف دست د مکیورہے ہیں۔ہم پر ہماری امت اپنی صورتول میں پیش ہوئی اورہم ان کے نام،ان کے باپ داروں کے نام،ان کے گھوڑوں

کے رنگ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ ای طرح ان کی شرح میں محدثین کے اقوال گز ریچکے ہیں وہ پیش کئے جائیں گےخصوصًا مرقا ق ، زرقانی ، وغیرہ کی

عبارتیںان کےعلاوہ حسب ذیل احادیث اور بھی پیش کی جاویں گی۔ مشکلوۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے۔

 ا) فَيَقُولاَن مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَاالرَّجُل لَمُحَمَّد ' د کلیرین میت سے بوچھتے ہیں کہتم اسکے (محمد سول اللہ) کے بارے میں کیا کہتے تھے۔''

اشعنه اللمعات میں اس حدیث کے ماتحت ہے یعنی بذاالرجل کہ می گویندآ بخضرت را می خواہند ۔ بذاالرجل سے مراد حضور علیه السلام کی ذات ستودہ

صفات ہے۔افعتہ اللمعات میں یہی حدیث ہے یا باحضار ذات شریف دے درعیا نے بدایں طریق کہ در قبرمثالے دے علیہ السلام حاضر ساختہ باشد دور دریں جابشارتے است عظیم مرمشان غمز دہ راہ کہ گر برامیدایں شادی جاں دہندہ زندہ درگور روند جائے دار دیا قبر میں ظاہر ظہورآ کچی ذات

شریف کوحاضر کرتے ہیں اس طرح کہ قبر میں حضورعلیہ السلام کا وجودمثالی موجود کردیتے ہیں اور اس جگدمشتا قان غمز ودہ کو بزی خوشخبری ہے کہ اگر اس شادی کی امید پرجان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تواس کا موقعہ ہے۔

عاشيم ﷺ عَلَيهِ السَّلامُ وهَي بُشراٰى عَظِيمَةٌ عَلَيْ يَرَى النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلامُ وهَي بُشراٰى عَظِيمَةٌ ''کہا گیاہے کہ میت سے حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھتا ہےاور میہ بڑی ہی خوشخری ہے۔''

قسطلانی شرح بخاری جلد ۱۳۵۰ فیه ۳۹ کتاب البحائز میں ہے۔ فَقِيلَ يُكشَّفُ لِلمَيِّتِ حَتَّىٰ يَرَى النَّبِيَّ عَلَيهِ السَّلاَمُ وهَي بُشراى عَظِيمَةٌ لِلمُؤمِنِ إن صَخَ

'' کہا گیا ہے کہ میت سے تجاب اٹھادیتے جاتے ہیں یہاں تک وہ نبی علیہ السلام کودیکھتا ہے اور میسلمانوں کے لئے بڑی خوشخبری ہے اگر ٹھیک دہے۔'' بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہذاالرجل معہود دہنی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے مردہ ہے یو چھتے ہیں کہ وہ جو تیرے ذہن میں موجود ہیں انہیں تو کیا کہتا

تھا؟ مگریہ درست نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کا فرمیت ہے سوال نہ ہوتا کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے تصورے خالی الذہن ہے۔ نیز کا فراس کے جواب

میں بیند کہتا۔ میں نہیں جانبا بلکہ پوچھتاتم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے الااً درِی کہنے معلوم ہوتا ہے کدوہ حضور کو آنکھوں سے د مکیرتور ہاہے مگر پہیا نتائبیں اور سیاشارہ خارجی ہے۔

اس حدیث اورعبارتوں ہےمعلوم ہوا کہ قبر میں میت کوحضورعلیہالسلام کا دیدار کرا کرسوال ہوتا ہےتو اس تنس کھنجی بدرالدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں۔ کیا کہتا تھا ہذااشارہ قریب ہے معلوم ہوا کہ دکھا کر قریب کرے پھر یو چھتے ہیں۔ای لئے حضرات صوفیائے کرام اور

عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں اور قبر کہ پہلی رات کود ولہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔

اعلیمفر ت فرماتے ہیں۔

کہ یہاں مرنے پہ تھہرا ہے نظارہ تیرا جان تو جاتے ہی جائیگی قیامت یہ ہے

مولانا آئ فرماتے ہیں۔

آج کھولے نہ سائیں کفن میں آس جس کےجویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات ہم نے اپنے دیوان میں عرض کیا ہے۔ مرقد کی پہلی شب ہے دولہا کی دید کی شب اس شب پے عید صدقے اس کا جواب کیسا اس لئے بزرگان دین

کے وصال کے دن کوروزعرس کہتے ہیں،عرس کے معنی ہیں شادی کیونکہ عروس لعنی محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم دولہا کے دیدار کا دن ہے۔

اورا یک وقت میں ہزار ہا جگہ ہزاروں مردے فن ہوتے ہیں۔ تو اگر حضور علیہ السلام حاضرونا ظرنہیں ہیں تو ہر جگہ جلوہ گری کیسی؟ ثابت ہوا کہ حجاب

ہماری ڈگا ہوں پر ہے۔ملا نکماس حجاب کواٹھادیتے ہیں جیسے کہ دن میں کوئی خیمہ میں بیٹھا ہواور آفتاب اس کی نگاہ سے غائب ہوکسی نے اس خیمہ کو او پر ہے ہٹا کرسورج دکھایا۔

٢) مشكوة باب التحريض على قيام اليل مين ہے۔

اِستَيـقَـظَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلُمَ لَيلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبحْنَ اللهِ مَاذَا أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِنَ الخَزَائِنِ

وَمَاذَاٱنزِلَ مِنَ الفِتَنِ ''ایک شب حضورعلیالسلام گھبرائے ہوئے بیدارہوئے فرماتے تھے کہ سجان اللہ اس رات میں کس قدر فرزانے اور کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں۔'' اس ہے معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے فتنوں کو پیشم ملاحظہ فرمارہے ہیں۔ m) مشکلوة باب المعجز ات میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نَعَى النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَمُ زَيداً جَعفَرَوابنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبلَ أَن يَّاتِيَهُم خَبرُهُم فَقَالَ أَخذَ الرَّايَةَ زَيدٌ فَأُصِيبَ اِلَىٰ حَتَّىٰ اَخَذَالرَّايَةَ سَيفَ مِن سُيوفِ اللهِ يَعنى خَالِدَ ابنَ الوَلِيدِ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيهِم '' حضورعلیه السلام نے زیداورجعفراورا بن رواحہ کی ان کی خبر موت آنے سے پہلے لوگول کوخبر موت دے دی۔فر مایا کہ اب جھنڈ ازیدنے لے لیا اور وہ شہید ہوگئے۔ یہاننک کر جھنٹر االلہ کی تلوار خالدا بن ولید نے لیا تا آ ٹکہ کہ اللہ نے ان کو فتح وے دی۔''

اس سے معلوم ہوا کہ موند جو کہ مدینہ منورہ سے بہت ہی دور ہے وہاں جو پچھ ہور ہاہے اس کوحضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں۔ مشکوة جلددوم بإب الكرامات كے بعد باب وفاة النبى عليه السلام ميں ہے۔ وَإِن مَوعِدَكُم الحَوضُ وَإِنِّي لاَ نَظُرَ إِلَيهِ وَآنَا فِي مَقَامِي ''تہاری ملاقات کی جگہ حوض کوڑ ہے۔ ہیں اس کواس جگہ ہے دیکھیر ہاموں۔''

۵) مشکلوة بابتسوينة القف ميں ہے۔

اَقِيمُوا صُفُو فَكُم فَانِي اَراكُم مِن وَّرَانِيُ ''ا پَيْ شِيل رِحْي رَكِي كِونَد بَمِمَ كُواحِ بِيَحِي بِكِي وَكَامِينَ ا ٢) ترنى جددوم باب العلم بَابُ مَاجَآءَ فِي ذِهَابِ العِلمِ مِن إِدِ

كُنَّامَعَ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إلى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَااَوَانٌ يُختَلَسُ العِلمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ لاَيَقدِرُوامِنهُ عَلَىٰ شَيئِي ''جهم حضور عليه السلام كے ساتھ تھے كه آپ نے اپنی نظر آسان كيطر ف اٹھائی اور فر مايا كه بيدوہ وقت ہے جبكہ علم لوگوں ہے چھين ليا جاويگا حتی كه اس پر

ہالکل قابونہ یا ئیں گے۔'' اس حدیث کی شرح میں ملاعلی قاری مرقاة كتاب العلم میں فرماتے ہیں۔

فَكَأَنَّه عَلَيهِ السَّلامُ لَمَّانَظُرَ إلىٰ السَّمَآءِ كُوشِفَ بِإقْتَرَابِ اَجَلِهِ فَأَحْبَرَ بِذٰلِكَ "جبحضورعليدالسلام نيآسان كى طرف ديكها توآپ رِآ كِي موت كا قرب ظاهر موكيا تواسكى خرد يدى ـ" مشکلوة شروع باب الفتن قصل اول میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہوکر صحابہ کرام ہے یو چھا کہ میں جو

کچه د مکیدر ماهول کیاتم بھی د مکھتے ہو؟ عرض کیا کہنیں فرمایا۔ فَانِّي اَرَى الفِتَنَ تَقَع خِلْلَ بُيُوتِكُم كَوَقِع المَطرِ " میں تہارے گھروں میں بارش کیطرح فتنے گرتے دیکھتا ہوں۔"

معلوم ہوا کہ یزیدی و تجازی فتنے جوعرصہ کے بعد ہونے والے تھے انہیں بھی ملاحظ فرمارہ تھے۔ ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام کی چیثم حق بین آئندہ کے واقعات اور دور قریب کے حالات اور حوض کوثر جنت و دوزخ وغیرہ کو ملاحظہ

فرماتے ہیں۔حضورعلیہ السلام کے طفیل حضور کے خدام کو بھی خدائے قدوس بیقدرت وعلم عطافر ما تاہے۔ ۸) مشکلوة جلد دوم باب الکرامات میں ہے کہ عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فشکر کا سردار ساریکو بنا کرنہا وند بھیجا۔

فَيَينَمَا عُمَرُ يَخطُبُ فَجَعَلَ يُصِيغُ يَا سَارِيَةُ ٱلجَبَلَ "عررضى الله تعالى عنديد بينه منوره مي خطبه برا هت موئ يكارنے لگے كدا بساريد بها ژكولو"

کچھ عرصہ کے بعداس لشکرے قاصدآ کے اورانہوں نے بیان کیا کہ ہم کورشن نے فٹکست دے دی تھی کہ ہم نے کسی پکارنے والے کی آ واز تنی جو کہہ ر ہاتھا کہ سار سے پہاڑکولو۔ تو ہم نے پہاڑکوا پنی پشت کے پیچھےلیا۔ خدانے انکوشکست دے دی۔

9) امام ابوحنیفه رضی الله عند نے فقدا کبراورعلامہ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں حارث ابن نعمان اور حارثه ابن نعمان رضی الله عنهما ہے

وَكَانِيّ أَنْظُرُ اِلَىٰ عَرِشِ رَبِّي بَارِزُاوَ كَانِي أَنظُرالِيٰ أَهلِ الجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَكَأَنِّي أَنظُرُالِيٰ أَهلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا ' میں گویا عرش الیمل کوظا ہر دیکھ رہا ہوں۔اور گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوز خیوں کو دوزخ میں شور مجاتے ہوئے د يڪتا هول"' اس قصه کومتنوی شریف مین نقل کیا ہے۔ ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من *ہست پیدا* ہم چوں بت ایں پیش ہن بچو گندم من زجو در آسا یک بیک دامی شناسم خلق را پیش من پیدا چو مورد مابی است کہ بہختی کہ دزیگانہ کی است

روایت کی که ایک بار میں حضورعلیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے مجھ سے سوال فرمایا کہا ہے حارث تم کس حال میں دن پایا۔ میں عرض

کیا کہ بچامومن ہوکر۔فرمایا کرتبہارےا بمان کی کیاحقیقت ہے میں نے عرض کیا۔

اب گزیرش مصطفیٰ یعنی که بس من بگویم یا فرد بندم نفس میرے سامنے ٨ بہشت اور ٤ دوزخ ایسے ظاہر ہیں جیسے ہندو کے سامنے بت ہیں ہرایک گلوق کواپیا پہچانتا ہوں جیسے چکی میں جواور گیہوں۔کہ

جنتی کون ہےاور دوزخی کون میرے سامنے بیسب مچھلی اور چیونٹی کی طرح ہیں۔ جیپ رہوں یا پچھاور کھوں۔حضور نے ان کامنہ پکڑ لیا کہ ہس۔ جب اس آفتاب کے زروں کی نظر کا بیرحال کہ جنت و دوزخ ،عرش وفرش جنتی و دوزخی کواپٹی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں تو اس آفتاب کو نین کی نظر کا کیا

حضور صلى الله عليه وسلم نے نماز کسوف جماعت صحاب کو پڑھائی بحالت نماز ہاتھ اتھایا جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں بعد نماز صحاب نے عرض کیایارسول

الله نماز میں بیجنش کیسی تھی۔فرمایا ہم پر جنت پیش کی گئ چاہا کہ ہم اس کا ایک خوشہ تو ژلیس۔گرچھوڑ دیا تا کہلوگوں کاعلم بالغیب قائم رہے۔اگر بیہ

توڑ لیتے تو لوگ تا قیامت اس سے کھاتے رہتے اس سے پیۃ لگا کہ حضور مدینہ میں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھایا تو جنت میں پہنچاجہم مدینہ میں ہے ہاتھ جنت الفرووس کے باغ کے خوشہ پرید ہے حاضرونا ظر کے معنیٰ ۔ای طرح حضور کا ہاتھ مدینہ منورہ سے ہماری ڈویٹی کشتی پر پہنچ کر ہیڑا اپار کرسکتا ہے۔

# تیسری فصل حاضر وناظر کا ثبوت فقها اور علماء امت کے اقوال سے

ا) در مختار جلد سوم باب المرتدين بحث كرامات اولياء ميں ہے۔

يًا حَاضِوُ يَانَاظِوُ لَيسَ بِكُفوِ "احاضرات،اظركباكفربيس-شامی میں ای کے ماتحت ہے۔

فَإِنَّ الـحُضُورَ بِمسىَ العِلمِ شَائِعٌ مَايَكُونُ مِن نَجواى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَالنَّاظِرُ بِمَعنَى الرُّؤيّةِ أَلَم

يَعلَم بِأَنَّ اللَّهَيَرِي فَالمَعنَى يَاعَالُمُ مَن رَّى '' (بزازیہ) کیونکہ حضور بمعنی علم مشہور ہے قرآن میں ہے کہنیں ہوتا تنین کامشورہ مگرربان کا چوتھا ہوتا ہے اور ناظر بمعنی دیکھنا ہے رب فرما تا ہے

كيانبين جانتا كدالله ديكها بهاس سيكمعني بيهويج كداب عالم ارد يكھنے والے'' ۲) در مختار جلداول باب کیفیته الصلوة میں ہے۔

وَيَقْصِدُ بِٱلْفَاظِ التَّشْهُدِ الْاَنشَآءَ كَانَّه يُحيِّ عَلَى اللهِ وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ نِبِيِّهِ نَفْسِه ''التحيات كےلفظوں ميںخود كہنے كى نيت كرے كويانمازى رب كوتيميا ورخود نبى عليه السلام كوسلام عرض كرر ہاہے۔''

شامی میں اس عبارت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

اَى لاَ يَقصِدُ الاِحْبَارَ وَالحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِي المِعراجِ مِنهُ عَلَيهِ السَّلامُ وَمِن رَّبِّه وَمِنَ المَلْئِكَةِ ''لین التحیات میں معراج کے اس کلام کے قصہ کی نیت نہ کرے جو حضور علیہ السلام اور رب تعالیٰ اور ملا تکہ کے درمیان ہوا۔''

فتهاء کی ان عبارات ہےمعلوم ہوا کہ غیراللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفرنہیں ہے اورالتحیات میں حضورعلیہ السلام کو حاضر جان کرسلام عرض کرے التحیات کے متعلق اور بھی عبارات آتی ہیں مجمع البرکات میں شخ عبدالحق وہلوی فرماتے ہیں۔'' وےعلیہ السلام براحوال واعمال امت مطلع است برمقربان و

امت کے اعمال پر حاضرونا ظر ہیں اور حقیقت کے طلبگا راور حاضرین بارگاہ کوفیض رسال اور مربی۔ شيخ عبدالحق محدث دبلوى شرح فتوح الغيوب صفحة ٣٣٣٣ فرمات جين \_''امام الانبياء عليهم السلام يحيات هيقى دنياوى حي و باقي ومنصرف ان درين جايخن نیست۔ ''انبیاعلیم السلام دنیاوی تقیقی زندگی سے زندہ اور باتی وعمل درآ مدفر مانے والے ہیں اس میں کوئی کلام نہیں۔ مرقات باب مَايُقَالُ عِندَ حَضَوَه المَوثُ كَآثر مِن بـ وَلاَتَبَاعِد عَنِ الاَولِيَاءِ حَيثُ طُوِيَت لَهُم الاَرضُ وحَصَلَ لَهُم اَبَدَانٌ مُكتَسِبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَجَدُ وهَا فِي اَمَاكِن مُحتَلِفَةٍ فِي انِ وَّاحِدٍ "لیعنی اولیاءاللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چنداجسام ہو سکتے ہیں۔" شفامي ٢- إن لَّم يَكُن فِي البَيتِ آحَدٌ فَقُل السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه "جب گھر میں کوئی نہ ہوتو تم کہو کہ اے نبی تم پرسلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکستیں ہوں۔ اس کے ماتحت ملاعلی قاری شرح شفامیں فرماتے ہیں۔ لِآنَ رُوحَ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَمُ حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ اَهلِ الاسكلام " کیونکہ نبی علیدالسلام کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔" شیخ عبدالحق د ہلوی علیہ الرحمته مدارج النبو ة میں فرماتے ہیں۔'' ذکر کن اورا درود بفرست بردےعلیہ السلام و باش درحال ذکر گویا حاضراست پیش تو درحالت حيات دمى بني توادرامتادب بإجلال وتغظيم وبيب وحياو بدائكه دےعليه السلام مى بيندوتى شنود كلام ترازيرا كه دےعليه السلام متصف است بصفات الهيد ويكے از صفات الى آل است كه أنسا جسليس من ذكر نيى ، ، د حضور عليه السلام كوياد كرواور درود بهيجواور حالت ذكر يس اي رهو كه حضورحالت حيات ميس تمهار بسامنع تين اورتم ان كود كيصة جوادب اورجلال او تغظيم اور بيبت وحياسے رہواور جانو كه حضورعليه السلام و كيصة اور سنتے ہیں تمہارے کلام کو کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الهی ہے موصوف ہیں اور اللہ کی ایک صفت بیہے کہ میں اپنے ذا کر کا ہم نشین ہوں۔ امام ابن الحارج مەخل ميں اورامام قسطلانی مواہب جلد دوم صفحه ۴۸۷فصل ثانی زیارة قبرہ الشریف میں فرماتے ہیں۔ وَقَـد قَـالَ عُـلَـمَـآءُ نَالَا فَرقَ بَينَ مَوتِهِ وَ حَيوتِهِ عَلَيهِ السُلاَمُ فِي مُشَاهَدَتَهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعرِفَتِهِ بِأَحوَالِهِم وَنِيَّاتِهِم وَعَزَائِمِهِم وَخَوَاطِرِهِم وَ ذَالِكَ جَلَيٌّ عِندَه لاَخَفَاءَ بِه جارےعلماء نے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں اپنی امت کود کیھتے ہیں اوران کے حالات دنیات اورارادے اور دل كى باتون كوجائة بين بيآب كوبالكل ظاهرب-اس مين يوشيد كي نبين-" مرقاة شرح مشكوة ميں ملاعلى قارى فرماتے ہيں۔ وَقَالَ الغَزَالِي سَلِّم عَلَيهِ إِذَادَ خَلتَ فِي المَسْجِدِ فَإِنَّه عَلَيهِ السَّلاَّمُ يَحضُرُ فِي المَسْجِدِ ''امامغزالی نے فرمایا کہ جبتم مسجد میں جاؤتم حضورعلیہ السلام کوسلام عرض کرو کیونکہ آپ مسجدوں ہیں موجود ہیں۔'' تسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض جلد سوم کے آخر میں ہے۔ اَلاَنبِيآءُ عَلَيهِم مِن جِهتهِ الاَجسَامِ وَالظُّواهِرِ مَعَ البَشَرِ وَبَوَاطِنُهُم وَقُوَاهُمُ الرُّوحَانِيَتهُ مَلكيّةٌ وَلِذَاتَراى مَشَارِقَ الاَرضِ وَ مَفَارِبَهَا تَسعُ اَطِيطُ السَّمَآءِ وَتَشَمَّ رَاعَتهَ جِبرِيلَ إِذَاارَادَ النَّزُولَ اِلَيهِم ''انبیائے کرام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن اور روحانی قو تیں ملکی ہیں اس لئے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو د كصة بين اورآ سانون كى چراچرا ابث سنة بين اور جريل كى خوشبوپا ليته بين جب وه ان پراترت بين-" دلاکل الخیرات کے خطبہ میں ہے۔

خاصان درگاہ خودمفیض وحاضرو ناظراست۔'' حضورعلیہالسلام امت کےحالات واعمال پرمطلع ہیں اورحاضرین بارگاہ کوفیض پہنچانے والے اور

حاضرو ناظر ہیں۔ﷺ عبدالحق محدث دہلوی اپنے رسالہ ہزرم مسمیٰ بہسلوک اقرب انسیل بالتوجیسیدالرسل میں فرماتے ہیں۔باچندیں اختلاف و

كثرت نداهب كدورعلاءامت مهت يكس راورين مسئله خلافي نيست كهآ تخضرت عليه السلام بحقيقت حيات ببشائيه مجازتو بهم تاويل وائم وباقى

است و براعمال امت حاضر و ناظر است ومرطالبان حقیقت را ومتوجهان آمخضرت رامفیض ومر بی (ادخال السال)اس اختلاف و نداجب کے

باوجود جوعلائے امت میں ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضورعلیہ السلام حقیقی زندگی سے بغیرتاویل ومجاز کے احتمال کے باقی اور دائم ہیں اور

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ ارَءَ يتَ صَلواةَ المُصَلِّينَ عَلَيكَ مِمَّن غَابَ وَمَن يَّاتِح بَعذكَ مَا حَالُهُمَا عِندَكَ فَقَالَ اَسمَعُ صَلواةَ اَهَلِ مُحبتِي وَ اَعرِفُهُم وَتُعرَضُ عَلَيٌّ غَيرِهِم عَرضًا. ' حضورعليه السلام سے پوچھا گيا كه آپ سے دورر بنے والوں اور بعد ميں آنے والوں كے درودو تكا آپ كنز ديك كيا حال بتو فرمايا كه بم محبت والول کے درودتو خود سنتے ہیں اورانگو پیچانے ہیں اورغیر مسبتین کا درودہم پر پیش کر دیاجا تا ہے۔ شفاءقاضی عیاض جلددوم میں ہے۔ عَن عَلَقَمَةَ قَالَ إِذَادَ خَلَتُ المَسجِدَ أَقُولُ السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحِمَةُ الله وَبَرَكَاتُه ''علقمەرضى اللەتغالى عندسے روايت ہے كەجب ميس مىجدىي واخل ہوتا ہول تۇ كېتا ہول كەسلام ہوآپ پراے نبى اوراللەكى رحمت اور بركات '' اس کی تا ئیدا بودا وُروا بن ماجه باب الدعاء عند دخول المسجد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مدارج النبو ة صفحة ٣٥ جلد دومتهم چهارم وسلم حيات انبياء ميں ہے۔' واگر بعدازاں گويد كه حق تعالى جسدشريف راحالتے وقدرتے بخشيد واست كه در

ہرمکانے کہخوامدتشریف بخشدخواہ بعینہ خواہ بمثال خواہ برآسان وخواہ برز مین خواہ در قبر یا غیردےصورتے دارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقمر در ہمہ حال۔ ''اس کے بعدا گرکہیں کہ رب تعالی نے حضور کے جسم پاکوالی حالت وقد رت بخشی ہے کہ جس مکان میں جا ہیں تشریف لے جا کیں خواہ بعینداس جسم سےخواہ جسم مثالی سےخواہ آسان برخواہ قبر میں تو درست ہے۔قبر سے ہرحال میں خاص نسبت رہتی ہے۔مصباح الہدایت ترجمہ عوار ف

المعارف مصنفه شیخ شهاب الدین سهروردی صفحه۱۶۵ میں ہے۔" لبس باید که بنده جمچناں که حق سجانہ را پیوسته برجمیج احوال خود ظاہراً وباطناً واقف ومطلع ببيندرسول الله عليبالسلام رانيز ظاهروباطن حاضر داندية مطالعه صورت تعظيم ووقات اورجمواره بدمحا فظت واب حفرتش دليل بووازمخالفت ديسراوا

علامًا شرم داردونيچ د قيقداز وقاكق آ داب صحبت اوفر دنه گز ارو\_''لپس چاہيئے كه بنده جس طرح حق تعالى كر ہرحال ميں ظاہر و باطن طور پر واقف جانتا

ہے۔ اسی طرح حضور علیدالسلام کو بھی نطا ہروباطن جانے تا کہآپ کی صورت کا دیکھنا آپ کی ہمیشہ تقظیم وقار کرنے اوراس بارگاہ کے ادب کی دلیل

ہوجادے اور آپ کی ظاہر وباطن میں مخالفت سے شرف کرے اور حضور علیہ السلام کی صحبت یاک کے ادب کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑے۔ فقبهاء فقبهاء علاءامت کے ان اقوال سے حضور علیہ السلام کا حاضرو ناظر ہونا بخو بی واضح ہوااب ہم آپکو بید دکھاتے ہیں کہ نمازی نماز میں حضور ﷺ

کے متعلق کیا خیال رکھے اس کے متعلق ہم درمخار اور شامی عبارتیں تو شروع فصل میں پیش کر چکے ہیں۔ دیگر بزرگان دین کی عبارتیں سنیے اوراپنے

ايمان كوتازه كيجئه الصععة اللمعات كتاب الصلوة باب التشهد اور مدارج النوة جلداول صفحه١٣٥ باب پنجم ذكر فضائل آنخضرت مين شيخ عبدالحق

محدث وہلوی فرماتے ہیں۔' وبعضع فا گفتہ اند کہایں بہہت سریان حقیقت مجمہ بیاست در زرائزموجودات وافرادممکنات پس آنخضرت در ذرات

مصلیان موجود حاضراست پس مصلی را باید که معنی آگاه باشدوازین شهود غافل نه بود تا انوار قرب واسرار معرفت منور وفائند گردو\_ دبعض عارفین نے کہا کہالتیات میں بیخطاب اس لئے ہے کہ حقیقت محمد بیموجودات کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات کے ہر فرد میں سرایت کے ہے۔ پس حضور عظیم

نمازوں کی ذات میں موجود حاضر ہیں نمازی کو چاہئے کہ اس معنی ہے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہوتا کہ قرب کے نور اور معرفت کے

تجیدوں سے کامیاب ہوجاوے۔احیاءالعلوم جلداول باب چہار مقصل سوم نماز کی باطنی شرطوں میں امام غز الی فر ماتے ہیں۔ وَاحضِرنِي قَلبِكَ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَمُ وَشَخصَه الكَرِيمَ وَقُل اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحمَتُه الله

وَبَوَكَاتُه اور اين ول من بي عليه السلام كواورآ پى وات پاكوما ضرجانوا وركبو اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ ايُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَتُه اللهُ

وَبَوَكَاتُه اى طرح مرقاة باب التشهد ميں ہے۔مك الختام ميں نواب صديق حسن خان بھو پالى و بابى صفحة ٢٨٣٣ پروه بىء بارت لكھتے ہيں جوہم نے ابھی اشعۃ اللمعات کی التحیات کے بارے بیں لکھی نمازی کو چیا ہے کہ حضور کو حاضرونا ظرجان کر التحیات بیں سلام کرے پھر پیشعر کلھتے ہیں۔

در راہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست می مینمت عیان و دعامی فرستمت عشق کی راہ میں دور و قریب کی منزل نہیں ہے میں تم کو دیکھتا ہوں اوردعا کرتا ہوں!

علامہ شیخ مجد دفر ماتے ہیں۔

وَخُوطِبَ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَّه اِشَارَةٌ انَّه تَعَالَےٰ يَكشِفُ لَه عَن المُصلِّينَ مِن أُمَّتِه حَتَّے يَكُون

كَالحَاضِرِ يَشْهَدُ لَهُم بِالعَقَلَ اَعْمَالَهُم وَ لِيَكُونَ تَذْكُرُ خُضُورِهٖ سَبَاً لِمَزِيدِ الخُشُوع وَالخُضُوع '' حضورعلیہ السلام کونماز خطاب کیا گیا شاید کہ بیاس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالٰی آپ کی امت میں سے نمازیوں کا حال آپ پر ظاہر فرمادیتا ہے۔

حتیٰ کہآپ شک حاضر کے ہوتے ہیں اس کے اعمال کو سجھنے میں اور اس لئے کہآپ کی حاضرت کا خیال زیادتی خشوع وخضوع کا سبب ہوجاوے۔''

کہ بچہ میراہے تو بچہاس کا ہے شاید میدولی اللہ ہوا ورکرامت سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا ہو۔ د کیھوشامی جلد دوم باب ثبوت النب شامی جلد سوم باب المرتدین مطلب کرامات اولیاء میں ہے۔ وَطَنَّى المَسَافَةِ مِنهُ لِقَولِهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ زُوِيَت لَى الأرضُ وَيَدُلُ عَلَيهِ مَا قَالُو فِيمَنِ كَانَ فِي المَشرِقِ وَتَزَوُّجَ امرَاةًبِالمَغرِبِ فَاتَت بِوَلَدٍ يَلحَقُه وَفِي انتَّنَارِ خَانِيةِ إنَّ هٰذِهِ المَسثَلَةَ تُؤيِّدُ الجَوَازَ ''اورراستہ طے کرنا بھی ای کرامت بیں سے ہے حضور ﷺ کے فرمانے کی وجہ سے کہ میرے لئے زمین سمیٹ دی گئی۔اس پروہ مسئلہ دلالت کرتا ہے جوفقہانے کہا کہ کوئی شخص مشرق میں ہواور مغرب میں رہنے والی عورت سے نکاح کرے پھروہ عورت بچہ جنے تو بچہاس مرد سے ممحق ہوگا اور تأرخانييي بكريم سكلاس كرامت كي جائز جونيكى تائيركرتاب-" شامى ينى متام ـ وَالانتصَافُ مَاذَكَرَهُ الامَامُ النَّففِيُّ حِينَ سُئِلَ عَمَّايُحكَى أَنَّ الكَّعبَةَ كَانَت تَزُورُ وَاحِدٌ مِنَ الاَولِيآءِ هَل يَجُوزُ القُولُ بِهِ فَقَالَ نَقَصُ العَادَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ الكَّرَامَةِ لِآهلِ الوَلاَيَةِ جَائِزٌ اَهلِ السُّنَّةِ ''انصاف کی بات وہ ہی ہے جوامانم فی نے اس وقت کیے جبکہ ان سے سوال کیا گیا کہ کہا جا تا ہے کہ تعبد ایک ولی کی زیارت کرنے جا تا ہے کیا یہ کہنا جائز ہے توانہوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لئے خلاف عادت کام کرامت کے طریقہ پراہل سنت کے نز دیک جائز ہے۔''

مسئله حاضرونا ظر پربعض فقهی مسائل بھی موقوف ہیں ۔فتہا فرماتے ہیں کہ زوج مشرق میں ہواور زوجہ مغرب میں اور بچہ پیدا ہو۔اور زوج کہتا ہے

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاءاللہ کی زیارت کرنے کے لئے عالم میں چکراگا تا ہے۔ تفسیرروح البیان سورہ ملک کے آخر میں ہے۔

قَالَ الامَامُ الغَزَالِي وَالرَّسُولُ عَلَيهِ السَّلاّمُ لَه الخِيَارُ فِي طَوَافِ العَالَمِ مَعَ اَروَاحِ الصَّحَابَةِ لَقَدرَاهُ

كَثِيرٌ مِنَ الاَولِيآءِ

''امامغزالی نے فرمایا ہے کہ چھنورعلیہ السلام کو دنیا میں سیر فرمانے کا اپنے صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ افتتیار ہے آپ کو بہت ہے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے'' اغتباه الاذكياء فى حيات الاولياء ميس علامه جلال الدين سيوطى صفحه 2 برفر مات ييس

اَلنَّظرُ فِي اعمَالِ أُمَّتِهِ وَالاستِغفَارُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالدُّعَآءُ بِكَشفِ البَّلاءِ عَنهم وَالتَّرَدُّدُ فِي

اَقطَارِ الاَرضِ وَالبَركَةِ فِيهَا وَحُضُورُ جَنَازَةِ مِن صَالِحِي أُمَّتِهِ فَاِنَّ هٰذِهِ الاُمُورَ مِن اَشغَالِهِ كَمَا

وَرَدَت بِذَٰلِكَ الحَدِيثُ وَالْأَثَار ''ا پٹی امت کے اعمال میں نگاہ رکھناان کے لئے گنا ہوں ہے استغفار کرناان ہے دفع بلا کی دعافر مانااطراف زمین میں آنا جانااس میں برکت دینا اورا پٹی امت میں کوئی صالح آ دمی مرجاوے تو اس کے جنازے میں جانا یہ چیزیں حضورعلیہ السلام کا مشغلہ ہیں جیسے کہ اس پراحادیث اورآ ثارآئے ہیں۔''

امام غزالی العقد من العسلال میں فرماتے ہیں۔''ارباب قلوب مشاہدہ می کشند دربیداری انبیاء وملائکہ راوہم مکلام می شوند بایشاں۔ ''صاحب دل حضرات جا گتے ہوئے انبیاء وملائکہ کود کھتے ہیں۔اوران سے بات چیت کرتے ہیں۔

امام جلال الدين سيوطى شرح صدور بين فرمات ہيں۔ إن اعتَـقَـدالـنَّـاسُ أنَّ رُوحَـه وَمِثَالَه فِي وَقتِ قِرَاءَ ةِ المَولِدِ وَخَتم رَمَضَانَ وَقِرَاءَ ةِ القَصَائِدِ يَحضُرُ جَازَ ''اگرلوگ بیعقبیدہ رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی روح اور آ بکی مثال مولود شریف پڑھنے اورختم رمضان اور نعت خوانی کے وقت آتی ہے تو جائز ہے۔

مولوی عبدالحی صاحب رسالہ تروت البحنان تبشر نخ تھم شرب الدخان میں فرماتے ہیں کدا کیک شخص نعت خواں تھااور حقد بھی پیتا تھا۔اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہالسلام فرماتے ہیں کہ جبتم مولود شریف پڑھتے ہوتو ہم رونق افروزمجلس ہوتے ہیں ۔گر جب حقہ آ جا تا ہے۔تو ہم فورا مجلس ہے واپس ہوجاتے ہیں۔

ان عبارات معلوم جوا كرحضور عليه السلام كي نگاه پاك جروفت عالم كي ذره ذره پر بهاور نماز تلاوت ،قر آن محفل ميلاوشريف اورنعت خواني كي مجالس میں ای طرح صالحتین کی نماز جناز ہ میں خاص طور پراپٹی جیم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔

تفیرروح البیان پاره۲۷سوره فتخ زیرآیت إنّاار سَلنک شَاهِدًا ہے۔

آئے ارواح ،نفوں اجسام معدنیات نباتات حیوانات فرشتے اورانسان وغیرہ تا کہآپ پررب کے وہ اسرار اور عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لئے ممکن ہے۔'' ای جگہ کچھآ گے چل کر فرماتے ہیں۔ فَشَاهَدَ خَلَقَه وَمَا جَرًى عَلَيهِ مِنَ الاكرَامِ وَ الا خرَاجِ مِنَ الجَنَّةِ بِسَبَبِ المُخَالَفَةِ وَمَاتَابَ اللهُ عَلَيهِ إلىٰ اخِرِ مَاجَرَى اللهُ عَلَيهِ وَشَاهَدَ خَلقَ إِبلِيسَ وَمَا جَراى عَلَيهِ ''حضورعلیہالسلام نے حضرت آ دم کا پیدا ہوناا تکی تعظیم ہونااور خطایر جنت سے علیحدہ ہونااور پھرتو یہ قبول ہونا آخر تک کے سارے معاملات جوان پر گزرےسب کودیکھااوراہلیس کی پیدائش اور جو پچھاس پرگذرااس کوبھی دیکھا۔ اس معلوم ہوا کہ حضورنے عالم ظہور میں جلوہ گری ہے پہلے ہرایک کے ایک ایک حالات کا مشاہدہ فرمایا۔ بينى صاحب روح البيان كچيرة كے چل كراسى مقام پر فرماتے ہيں۔ قَـالَ بَعضُ الكَبَادِ إِنَّ مَعَ كُلِّ سَعِيدٍ رَفِيقَه مِن رُوحِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَمُ هِيَ الرَّقِيبُ العَتِيدُ عَلَيهِ وَلَمَّا قُبِضَ الرُّوحُ السُحَمَّدِيُّ عَن ادَمَ الَّذِي كَانَ بِهِ دَائِمًا لاَ يَضِلُ وَلاَ يَنسىٰ جَراحِ عَلَيهِ مَاجَرِي مِنَ النِّسيَانِ وَمَا يَتبَعُه بعض اکابر نے فرمایا کہ ہرسعید کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روح رہتی ہے اور یہ ہی رقیب متید سے مراد ہے اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حضرت آدم سے جث گئ تب ان سے نسیان اوراس کے نتائج ہوئے۔'' ایک حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے واس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ روح البیان میں اس جگہ ہے کہ ایمان سے مراوتوجہ مصطفیٰ ہے یعنی جومون کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور کی توجہ کی برکت ہے کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہےوہ ان کی بےتو جبی کی وجہ ہے ہوتا ہے۔اس سے حضور علیہ السلام کا حاضرونا ظر ہونا بخو بی ثابت ہوا۔ امام ابوحنیفه رضی الله عنه قصیده نعمان میں فرماتے ہیں۔ وَ إِذَا سَمِعتَ فَعَنكَ قُوللً طَيّبًا وَ إِذَا نَظَرتُ فَلاَ اَرَىٰ اِلاّكَ!

جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر سنتا ہوں

اور جب د کیمنا ہوں تو آ کیے سوا کچھ نظر نہیں آتا

فَإِنَّه لَمَّا كَانَ اَوَّلَ مَحْلُوقٍ خَلَقَهُ اللهُ كَانَ شَاهِدًا بِوَحدَانِيَتِهِ الحَقِّي وَشَاهِدًا بِمَا أُحْرِجَ مِنَ العَدمِ اِلَى

الوُجوُدِ مِنَ الأروَاحِ وَالنُّفُوسِ وَالاَجرَامِ وَالأَركانِ وَالاَجسَادِ وَالمَعَادِنِ وَالنَّبَاتِ وَ الحيوَانِ

وَالمَكِ وَالجِنِّ وَالشَّيطُن وَالانسَانِ وَغَيرِ ذَٰلِكَ لِنَلَّا يَشُدَّ عَنهُ مَايُمكِنُ لِلمَحلُوقِ وَ اسرَارِ

''چونکہ حضور علیدالسلام اللّٰدی پہلی مخلوق ہیں اس لئے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان چیز وں کومشاہدہ کرنے والے ہیں جوعدم سے وجود میں

أفعَالِهِ و.عَجَائِبهِ

#### چوتھی فصل

حاضر وناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے

مِن أنفُسِهِم كوريك ويكات ابت ابت ابق ب كدرسول الله عليه السلام كوائي امت كساتهوه قرب بكدان كى جانول كويهى ان كساته حاصل نہیں کیونکہ اولی بمعنی اقرب ہے۔ترجمہ صراط متنقیم مصنفہ مولوی اسلمبیل دہلوی صفحہ ۱۳ میں چوتھی ہدایت جب عشقی کے بیان میں کو سکے اور آگ

کی مثال دے کر کہتے ہیں۔''ای طرح جب اس طالب کے نفس کامل کور حمانی کوشش اور جذب کی موجیس احدیث کے دریاؤں کی تدبیس کھینچ کر لے

جاتى بتو أنَّا الحق اور لَيسسَ فِي حُبَّتِي سَوَى الله كاآوازهاس عادرجونے لَّنَّا باوربيعديث قدى كُننتُ سَمَعَهُ

الَّذِي يَسمَعُ بِهِ وَبَصَوَهُ الَّذِي يَبصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبطِشُ بِهَا اوراكِ اورروايت كاروب لِسَانُه الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِه

اس حالت کی حکایت ہے۔اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ جب انسان فنافی اللہ ہوجاتا ہے۔تو خدائی طاقت ہے دیکھتا سنتا اور چھوتا اور بولٹا

ہے۔ یعنی عالم کی ہرچیز دیکیتا ہے ہر دورونز دیک کی چیز وں کو پکڑتا ہے میدہی حاضر وناظر کے معنی ہیں اور جب معمولی انسان فتافی اللہ ہوکراس درجہ

'' ہم مرید بیقین داند کہ روح شخ مقید بیک مکان نیست پس ہر جا کہ مرید باشد قریب یا جیدا گرچہ از شخ دوراست اماروحانیت اور دورنیست چوں اس امرمحکم دار

و ہروقت ﷺ رابیان دوارردور بلاقلب پیدا آید و ہردم مستفید بود۔ﷺ رابقلب حاضرآ وردہ بلسان حال سوال کندالبت روح ﷺ باذن اللہ تعالیٰ القاء

''مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شخ کی روح ایک جگہ میں قیرنہیں ہے مرید جہال بھی ہودور ہویانز دیک اگر چہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی

روحانیت دورنہیں جب بیہ بات پختہ ہوگئی تو ہروقت پیرکی یا در کھے اور دل تعلق اس سے ظاہر ہواور ہروقت اس فائدہ لیتار ہے مرید واقعہ جات میں

پیرکامختاج ہوتا ہے شخ کواینے دل میں حاضرکر کے زبان حال ہےاس سے مائلکے پیرکی روح اللہ کے تھم سےضرورالقا کریگی۔گریوراتعلق شرط ہے

اس عبارت میں حسب ذیل فائدے ہیں (۱) پیر کا مریدوں کے پاس حاضر وناظر ہونا (۲) مرید کا تصور ﷺ میں رہنا (۳) پیر کا حاجت روا ہونا

(4) مریدخداکوچھوڑ کراپنے پیرے مائے (۵) پیرمریدکوالقا کرتاہے(۲) پیرمریدکا دل جاری کردیتاہے۔جب پیرمیں بیطاقتیں ہیں توجو ملائکہ

اورانسانوں کے شخ الثیوخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں یہ چھصفات مانٹا کیوں شرک ہے؟ اس عبارت نے تو مخالفین کے سارے مذہب پریانی چھیر

ديا للله المحمد سبتقوية الايمان ختم حفظ الايمان سفد على مولوى اشرف على صاحب تعانوى لكصة بين كدابويزيد يوجها كيا طيير زين

اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ آ تأفاظا مشرق سے مغرب تک پہنچ جانا اہل اللہ کوتو کیا کفاروشیاطین سے بھی ممکن ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے اور میہ

حاضرونا ظرکے معنی ہیں۔ تقویعۃ الایمان کے لحاظ سے شرک ہے۔ مسک الختا م مصنفہ نواب صدیق حسن خاں بھویا لی وہانی کی عبارت ہم بحث ثبوت

میں پیش کریکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ التحیات میں السلام علیک سے خطاب اس لئے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود

ی نسبت ۔ تو آپ نے فرمایا بیکوئی چیز کمال کی نہیں دیکھوا بلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظہ میں قطع کرجا تا ہے۔

ہیں ۔لہذانمازی کی ذات میں موجود حاضر ہیں ۔ان عبارات ہے حضورعلیہالسلام کا حاضرونا ظر ہونا بخو بی واضح ہے۔

اور شخ ہے ای تعلق کی وجہ ہے دل کی زبان کو یا ہوجاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اسکوصا حب الہام کر دیتا ہے۔''

خوامد کرد گرربط تام شرط است وبسبب ربط قلب شخ رالسان قلب ناطق می شود و بسوئے میں تعالیٰ راہ ہے کشائد وحق تعالیٰ اورامحدث می کند۔''

میں پینچ جاویں توسیدالانس والجان علیہ الصلوة والسلام ہے بڑھ کرفتا فی اللّٰد کون ہوسکتا ہے تو بدرجہا و کی حضور علیہ السلام حاضرونا ظر ہوئے۔

امدادالسلوك صفحه امين مولوى رشيداحدصا حب كنگوبى لكھتے ہيں۔

تخذر الناس فقواين مواوى قاسم صاحب بانى مدرسد يوبند كت بين كه السَّبِيُّ اولى بِالسَّوْمِنِينَ مِن اَنفُسِهِم كوبعد لحاظ صله

# پانچویں فصل

الل اسلام کااس پراتفاق ہے کہ چھنورسیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جان کمالات ہے یعنی جس قدر کمالات کہ دیگرانبیائے کرام یا آئندہ اولیائے

حاضر وناظر ہونا کا ثبوت دلائل عقلیہ سے

قرآن كريم فرماتا بـ فَبِهُداى هُمُ اقتلِه آپان سبك راه چلو اس کی تفسیرروح البیان میں ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ بد بیضا داری

آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

نیز مولوی محمد قاسم صاحب تحذیر الناس صفحه ۲۹ میں لکھتے ہیں اور انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرامتوں کو پہنچاتے ہیں غرض اور انبیاء میں جو

کچھ ہے دہ ظل اور عکس مجمدی ہے اس قاعدے پر بہت ہے دلائل قرآن وا حادیث واقوال علماء سے پیش کئے جاسکتے ہیں گر چونکہ مخافین اس کو مانتے

ہیں۔اس لئے اس پرزیادہ زوردینے کی ضرورت نہیں۔تو پہلا قاعدہ پیسلم ہے کہ جوصفت کمال کی مخلوق کوملی وہ تمام علی دجہ الکمال حضورعلیہ السلام کو

عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضرونا ظر ہونا عطا کیا گیا ماننا پڑے گا کہ بیصفت بھی حضورعلیدالسلام کوعطا ہوئی۔اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضرو

ناظر ہوناکس کس مخلوق کوعطاموا ہم اس بحث حاضر و ناظر کے مقدمہ میں عرض کر دیا ہے کہ حاضر و ناظر ہونے کے تین معنیٰ ہیں ایک جگہ رہ کرتمام

عالم کوشل کف دست کے دیکھنا۔ ایک آن میں عالم کی سیر کرلینا اورصد ہا کوس پر کسی کی مدد کردینا اس جسم یا جسم مثالی کا متعدد جگہ موجود ہوجانا۔

حَتَّى إِذَاجَاءَ اَحَدَكُمُ المَوتُ تَوَقَّته رُسُلُنَا جُعِلَتِ الأرضُ لِمَلكِ المَوتِ مِثلَ الطَّشتِ يَتَنَاوَلُ مِن حَيثُ شَآءَ

مشکلوۃ باب قصل الا ذان میں ہے کہ جب اذان اور تکبیر ہوتی ہے توشیطان ٣٦میل بھاگ جاتا ہے پھر جہاں بیختم ہوئیں کہ پھر موجوداس نارمی کی

جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ایک روح جسم سے لکل کر عالم میں سر کرتی ہے جے روح سیرانی کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔

وُ يُصميعكُ أُخُورى اورجہال كى فيجىم كے پاس كھڑے ہوكراس كوا شايادہ ہى روح جوابھى مكمعظمہ يامدينہ پاك بين تقى آ نا قانا جسم

جهارا نورنظر آن کی آن میں آسانوں پر جا کرزمین پر آ جا تا ہے ہمارا خیال آن واحد میں تمام عالم کی سیر کرلیتا ہے بجلی تارثیلیفون اور لا وَوْسِیکیر کی قوت کا

لَيسَ عَلَىٰ مَلكِ المَوتِ صَعُوبَةٌ قَبضِ الأروَاحِ وَإِن كَثُرت وَكَانَت فِي اَمكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ

عظام پاکسی مخلوق کومل چکے پاملیں گے وہ سب بلکدان ہے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کوعطا فرمادیئے بلکہ حضور ہی کے ذریعہ ہے ان کو ملے۔

فَجَمَعَ اللهُ كُلَّ خَصلَةٍ فِي حَبِيبِهِ عَلَيهِ السَّلامُ "الله ني برني ك خصلت حضور عليه السلام كوعطا فرمائي"

مولانا جامی علیدالرحمته فرماتے ہیں۔

بیصفات بہت ی مخلوقات کوملی ہیں۔

ای روح البیان میں ای جگہہے۔

تفسیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔

میں آ کر داخل ہوگئی اور آ دمی بیدار ہو گیا۔

روح البيان زيرآيت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيلِ بِـ

فَإِذَاانَتَبِهَ مِنَ النُّومِ عَادَتِ الرُّوحُ إلىٰ جَسَدٍ بِٱسرَعَ مِن لَّحظَةٍ

"لعنى جب انسان نيند سے بيدار ہوتا ہے توروح جسم ميں ايك لخط سے بھى كم ميں لوث آتى ہے۔"

ا) روح البيان اورخازن وتفيير كبيروغيره تفاسير ميس ياره كسوره انعام -

''لین ملک الموت کے لئے ساری زمین طشت کی طرح کردی گئی ہے کہ جہاں سے جا ہیں لے لیں۔''

" ملك الموت بروهين قبض كرنے ميں كوئى وشوارى تبين اگر چدروهيں زيادہ ہول اور مختلف جگه ميں مول -"

مَامِن اَهلِ بَيتِ شَعرٍ وَّلاَصَدَرِ إلَّا مَلكُ المَوتِ يُطِيفُ بِهِم يَومًا مَرَّتَينِ

' کوئی خیمہ اور مکان والے نہیں مگر ملک الموت ہرروز ان کے پاس دوبار جاتے ہیں۔

اعتراض ٥ ترندي مين ابن مسعود سروايت ب-

لاَيُبَلِّغُني اَحَدٌ مِن اصحَابِي شَيئًا فَإِنِّي أُحِب اَن أُخرُجَ اليِّكُم وَانَّا سَلِيمُ الصَّدر

'' کو کی شخص ہم ہے کی صحابی کی ہاتیں نہ لگائے ہم چاہتے ہیں کہ تبہارے پاس صاف دل آیا کریں۔'' اگر حضورعلیدالسلام ہرجگہ حاضر ہوتے تو خبر کی بیانے کی کیاضرورت تھے۔آپ کوویسے ہی خبر رہتی۔

**جواب** انبیاے کرام کے علم شہودی میں ہروقت ہر چیز رہتی ہے مگر ہر چیز پر ہروقت توجدر ہنا ضروری نہیں۔اس کے متعلق ہم بحث علم غیب میں حاجی امداداللہ صاحب کی عبارت پیش کر چکے ہیں۔اب حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم کولوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دلا کر کسی کی طرف

ے ناراض ند بناؤ ۔ ایک جگدارشاد مواہ فرونی ماتو کٹکم جب تک ہمتم کوچھوڑے رہیں تم بھی چھوڑے رمو۔ اعتراض ٦ تقى يس -

مَن صَلَّى عَلَّى عِندَ قَبرِى سَمِعتُه وَمَن صَلَّى عَلَّى نَائِيَّا أَبِلغتُه

''جو مخص ہم پر ہماری قبرکے پاس درود بھیجا ہے تو ہم خود سنتے ہیں اور دور سے بھیجا ہے تو ہم تک پہنچایا جا تا ہے۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ دور کی آ واڑ آپ تک نہیں پہنچتی ورنہ پہنچائے جانے کی کیا ضرورت ہے۔

**جواب** اس حدیث میں بیکہاں ہے کہ درود ہمنہیں سنتے مطلب بالکل ظاہر ہے کہ قریب والے کا درودتو صرف خود سنتے ہیں۔اوردوروالے کا

درود سنتے بھی ہیں اور پہنچایا بھی جاتا ہے ہم حاضرو ناظر کے ثبوت میں دلائل الخیرات کی وہ روایت پیش کر چکے ہیں کہ اہل محبت کا درودتو ہم بنفس نفیس

خودین لیتے ہیں۔اورغیرمحبت والول کا درود پہنچادیا جاتا ہے تو درود قریب سے مرادد کی دوری قریبی ہے نہ کہ مسافت کے لحاظ سے۔

گر بے منی و پیش در یمنی پیش منی

پنچائے جانے سے لازم نیس آتا کہ آپ اس کو سنتے ہی نہیں۔ورنہ ملا تکہ بندو کئے اعمال بارگاہ البیٰ میں پیش کرتے ہیں تو کیارب کوخیر نہیں۔ درود کی

پیشی میں بندوں کی عزت ہے کہ درود یاک کی برکت سے ان کا بیرتبہ اوا کہ غلاموں کا نام شہنشاہ امام کی بارگاہ میں آگیا۔ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

فقہاءفرماتے ہیں کہ نبی کی تو ہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ دیکھوشامی باب المرتدین کیونکہ بیتو ہین حق العباد ہے جوتو بہ سے معاف نہیں ہوتاا گر

تو ہین کی حضور کوخبر نہیں ہوتی تو بیری العبد کیونکر بنی فیبت اس وقت حق العبد بنتی ہے جب اس کی خبر اس کو ہوجا و ے جس کی فیبت کی گئی ورنہ حق اللہ

رہتی ہے۔ دیکھوشرح فقدا کبرمصنف ملاعلی قاری۔

كتاب جلاء الافهام مصنفه ابن قيم شاكردابن تيميه خير ٢ عديث نمبر ١٠٨ ميس ہے۔

لَيسِ مِن عَبدٍ يُصَلَّى عَلَيَّ الابُّلَغنِي صَوتُه حَيثُ كَانَ قُلنَا بَعدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعدَ وَفَاتِي

''لیتن کوئی کہیں ہے درودشریف پرھے مجھا تکی آواز پہنچتی ہے۔ پیدستور بعدوفات بھی رہیگا۔''

جلا افہام مطبوعہ ادارہ الطباعیۃ المنیر بیصفحہ ۲۳ انیس انجلیس مصنفہ مولانا جلال الدین سیوطی صفحہ ۲۲۲ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اَصـحَابِي اِحـوَانِي صَلُّو عَلَيَّ فِي كُلِّ يَومِ الاثنِينِ وَ الجُمعَةِ بَعدَ وَفَاتِي فَانِّي اَسمَعُ صَلوتِكُم بِلاَوَاسطةٍ

''لیتن ہر جمعہ و پیرکو مجھ پر درو دزیادہ پڑھومیری وفات کے بعد کیونکہ میں تہہارا درود بلا واسط سنتا ہوں''

اعتداض٨ فآوي برازييس ٢-

مَن قَالَ إِنَّ أَرُوا حَ الْمَشَائِخ حَاضِرَةٌ تَعَلَّمُ يَكَفُرُ " (جُوكِ كِيمَائَخ كَارُجِين عاضر بين جانتي بين وه كافر بين -"

شاه عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز صفحه ۵۵ میس فرماتے ہیں کہا نبیاء ومرسلین والوازم الوہیت ازعلم غیب وشنیدن فریاد ہرکس در ہرجاوقدرت برجیج

مقدورات ثابت کنندلینی نبی اور پینمبرول کے لئے خدائی صفات جیسے علم غیب اور ہرجگہ سے ہر شخص کی فریاد سننا اور تمام ممکنات پر قدرت ثابت

کرتے ہیں اس معلوم ہوا کنلم غیب اور ہر جگہ حاضرونا ظر ہونا خدا کی صفت ہے۔ کسی اور میں مانناصری کفرہے۔ بزازیہ فقد کی معتبر کتاب ہے وہ تھم کفردے رہی ہے۔

جواب فآوئ بزازيد كى ظاہرعبارت كے زويس تو مخالفين بھى آتے ہيں۔اولاً تواس كئے كہم امدادالسلوك مصنفه مولوى رشيداحمرصاحب كى

عبارت پیش کر بھے ہیں۔جس میں انہوں نے نہایت صفائی ہے شخ کی روح کومریدین کے پاس حاضر جاننے کی تعلیم وی ہے۔ دوسرے اس لئے کہ بزازید کی عبارت میں پینصری خنبیں ہے کہ س جگہ روح مشائخ کو حاضر جانے ہر جگہ یا بعض جگہ اس اطلاق سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی

مشائخ کی روح کواکیک جگہ بھی حاضر جانے یاا کیک بات کاعلم بھی مانے تو کا فرہاب مخالفین بھی ارواح مشائخ کوان کی قبریا مقام علین برزخ وغیرہ جہاں وہ رہتی ہیں۔وہاں تو حاضر مانتیکے ہی۔بس کہیں بھی مانا کفر ہوا۔تیسرےاس لئے کہ ہم اس بحث حاضرونا ظرمیں شامی کی عبارت پیش کر پچے اگر حضورحاضر بھی ہیں اورنو ربھی تو چاہیئے کہ رات ہیں بھی اندھیرا نہ ہوگمر ہر جگہا ندھیرا ہوتا ہے لہذایا تو حضورنو رنہیں یا نور ہیں تمر ہر جگہ حاضر نہیں۔ **جواب** اس کے دومیں ایک الزامی دوسراتحقیقی جواب الزامی توبیہ کرقر آن مجیدنور ہے اور ہر گھریش بھی نیز فرشتے نور بھی ہیں اور ہرانسان کے ساتھ بھی نیز رب تعالیٰ نور بھی ہے اور ہرایک کے ساتھ بھی مگر پھر بھی رات کوا ندھیرا ہوتا ہے لہذا یا تو فرشتے ۔قرآن مجید۔خدا تعالیٰ نور نہیں یا حاضر نہیں تحقیقی جواب بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ۔ فرشتوں کی نورانیت ایمانی ہےاورنور کود کیھنے کے لئے دیکھنے والے میں بصیرت کا نور چاہیے بعض مقبول لوگ وہ نوراب بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اعتواض ٩ ا بعض خالفين جب كوئى راسته نبيل پاتے تو كهدية بيل كه بم ابليس ميں برجگہ بي جانيكي طاقت مانتے بيں ـ اى طرح آصف ابن برخیا اور ملک الموت میں بیطافت تسلیم کرتے ہیں گرینہیں مانتے کددیگر تلوق کے کمالات پیغیروں میں یاحضورعلیہ السلام میں جمع ہیں۔مولوی قاسم صاحب تحذیرالناس میں لکھتے ہیں کہ' رہاعمل اس میں بسااوقات غیرنی نبی سے بڑھ جاتے ہیں' رجوم المذہبین میں مولوی حسین احمرصاحب نے لکھا کہ دیکھوتخت بلقیس لانے کی طاقت حضرت سلیمان میں نہتی اور آصف میں تھی ورند آپ خود ہی کیوں نہ لے آتے ای طرح بدئد نے کہا کہ اَحطت بسمالم تُعجطبِه خَبواً اے سلمان میں وہ بات معلوم کرے آیا ہوں جس کی خرا کی فیس نیز بدئد کا تھاد مین کے اندر کا پانی د کیے لیتی ہےای لئے وہ حضرت سلیمان کی خدمت میں رہتا تھا کہ جنگل میں زمین کے اندر کا پانی بتائے اور حضرت سلیمان کواس کی خبر نیتھی معلوم ہوا کہ انبیاء کے علم وطاقت سے غیرنی بلکہ جانوروں کاعلم وطاقت زیادہ ہوسکتا ہے۔ جواب فیرنی میں نی سے زیادہ یا کسی اور نبی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال مانناصری آیت قرآنی اور احادیث صحیہ اور اجماع امت کے خلاف ہےخود مخالفین بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں جن کی عبارات ہم پیش کر چکے ہیں۔ بیآ مھواں اعتراض خوداینے مذہب کوچھوڑ نا ہے۔ شفاء شریف میں ہے کہ اگر کوئی کیج فلاں کاعلم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے۔وہ کا فرہے کسی بھی کمال میں کسی کوحضور علیہ السلام سے زیادہ ما نٹا کفر ہے کوئی غیر نبی سے نہ توعلم میں بڑھ سکتا ہے نہ عمل میں۔اگر کسی کی عمر ۸سوسال ہواور وہ اس تمام مدت میں عبادت ہی کرےاور کیے کہ میری عبادت تو ٨سوسال كى ہےاورحضورعليه السلام كى عبادت كل يحييں برس كى لهذا عبادت ميں حضور سے ميں بڑھ گيا وہ بے دين ہے۔ان كے ايك تجدے کا جوثواب ہے وہ ہماری لاکھوں برس کی عبا دات ہے کہیں بڑھ کرہے صرف سیہوا کہاس کی محنت زیادہ ہوئی مگر قرب الها ، درجہاور ثواب میں نمی ہے اس کوکوئی نسبت ہی نہیں۔شان نمی تو بہت بلند و بالا ہے۔مفکلوۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے کہ میرے صحابی کا تھوڑے جوخیرات کرنا

تمہارے پہاڑ پھرسونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔شمسون بنی اسرائیل نے ایک ہزار ماہ یعنی ۸۳سال چار ماہسکسل عبادت کی \_مسلمانوں کواس

پردشک مواک ہماس کا درجہ واب کیے پائیں تو آیت کر پر ازی لیسلَهٔ السقَدرِ خیس ٌ مِن اَلفِ شَهو شبقدر تو ہزار ماہ مے بھی بہتر

ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم کوہم ایک شب قدر دیتے ہیں کہ اس شب میں عبادت بنی اسرائیل کی ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے تو حضور علیہ السلام

کی ایک ایک ساعت لاکھوں شب قدر سے افضل ہے۔جس مجد پاک کے ایک گوشہ میں سیدالا نبیاء آرام فرما ہیں یعنی محبد نبوی وہاں کی ایک رکعت

قرآن ريم فراتا جـ وقالَ الَّذِي عِندَه عِلمٌ مِنَ الكِتَابِ آنَا اتِيكَ بِهِ قَبلَ آن يَّرتَدَ إلِيكَ طُرفُكَ

پچاس ہزار کے برابر ثواب رکھتی ہے۔جن کے قریب میں ہماری عبادت ایس پھولتی پھلتی ہے توان کی عبادت کا کیا یو چھنا ہے۔

اس طرح بیکہنا کیآ صف ابن برخیامیں تخت لانے کی طاقت بھی ند کہ حضرت سلیمان میں محض بیہودہ بکواس ہے۔

ہیں کہ بیرحاضریا ناظر کہنا گفرنہیں ہے۔ چوتھے بیر کہ ہم اشعتہ اللمعات اوراحیاءالعلوم بلکہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی وہابی کی عبارت بیان کر چکے

میں۔جس میں وہ فرماتے میں کہ نمازی اپنے قلب میں حضور علیہ السلام کو حاضر جان کر اَلسَّلَامُ عَسلَیکَ اَیُّیْهَا النَّبِیُ کے۔اب ان اکا ہر

فقهاء پر بزاز بیکافتوی جاری ہوگا یانہیں لبذا ماننا ہوگا کہ بزاز بیدیں جس حاضرونا ظر ماننے کوکفرفر مایا جار ہاہےوہ حاضرونا ظر ہونا ہے جوصفت الہید

ب لین ذاتی ، قدیم ، واجب ، بغیر کسی جگه میں ہوئے کہ ایسا حاضر ہونارب کی صفت ہوہ ہر جگہ ہے مگر کسی جگه میں نہیلے سوال کے جواب میں

ہم فرآوی رشید میجلداول کتاب البدعات صفحہ ۹ کی عبارت اور برامین قاطعہ صفحہ۲۳ کی عبارت نقل کر بچے میں جس سے ثابت مواک مرمولوی رشید

احروظیل احمد صاحبان بھی اس فتوے میں ہم ہے متفق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت بالکل واضح ہے کہ مشاکخ وانبیاء کی قدرت تمام

مقدورات الهيد يرالله كاطرف ماننا كفرب ورندخود شاه عبدالعزيز صاحب وَيَكُونَ الوَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا كم اتحت حضورعليد

السلام کوحاضرونا ظرمانتے ہیں۔ان کی بحث علم غیب میں اس آیت مذکورہ کے ماتحت ککھ بچکے ہیں۔

(پارہ ۹ اسور ۲۵ آیت ۴ سم) "اس نے کہا جس کو کتاب کاعلم تھا کہ میں اس تخت بلقیس کوآ کچے بلک چھپکنے سے پہلے عاضر خدمت کردو ڈگا۔"

معلوم ہوا کہ آصف کی بیرقدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی۔بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کواسم اعظم یا دتھا جس سے وہ تخت لائے۔ان کو بیعلم

حضرت سلیمان کی برکت سے ملا۔ پھر یہ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ان میں بیرقدرت ہواوران کے استاذ سیدنا سلیمان علیہ السلام میں نہ ہور ہاہیہ کہ پھرآپ

خود نہ لائے وجہ یالکل ظاہر ہے کہ کام کرنا خدام کا کام ہے نہ کہ سلاطین کا دید برہ سلطنت چاہتا ہے کہ خدام سے کام لیا جاوے۔باوشاہ اپنے ٹو کروں سے پانی منگوا کر پیتا ہے تو کیا خوواس میں پانی لینے کی طاقت نہیں۔رب العلمین دنیا کے سارے کام فرشتوں سے کراتا ہے کہ بارش برسانا، جان لکالنا، پیٹ میں بچے بنانا

تھا تو چر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیسے تھی رہ سلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کا پیتہ معلوم تھا۔ مگر وقت سے پہلے اپنی جر نہ دی تا کہ فیط سالی پڑے اور آپ کی شان دنیا کو معلوم ہو۔ پھر باپ سے ملاقات ہو۔ نیز زمین کے بیچے کا پانی معلوم ہونا پُر بکہ کی بیر فدمت تھی سلاطین ان کا مول کو آپ نہیں کرتے ۔ مثنو کی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بار حضور علیہ السلام وضوفر مار ہے تھے موزے اتار کر رکھ دیئے کہ ایک چیل نے جھیٹ کر ایک موزہ اٹھالیا اور او پر لے جار کر الٹا کر کے پھینک دیا۔ جس میں سے سانپ نکلا۔ حضور علیہ السلام نے چیل سے دریافت فر مایا کہ تونے میر اموزہ کیوں اٹھایا؟ عرض کیا کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سرمبارک کے مقابل آئی تو آپ کے سرسے آسان تک وہ نور تھا کہ اس میں آ کر مجھ پرزمین کے ساتوں طبق روش ہوگے ۔ اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ دکھ لیا تو اس خیال سے اٹھالیا کہ شاید آپ بے تو جبی میں اس کو

یدن سیات روش ہوگئے۔اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندرکا سانپ دیکھ لیا تو اس خیال سے اٹھالیا کہ شاید آپ بے تو جبی میں اس کہن لیں اور آپ کو نکلیف پہنچ جاوے مولینا فرماتے ہیں۔ مار در موزہ بہ ہینم از ہوا! نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ محصد، سیکاتھ : فرا ا

مار در موزہ بہ ہینم از ہوا! نبیت از من علس تست اے مصطفیٰ پچرحضور ﷺ نے فرمایا۔ گرچہ ہر غیبے خدا مارا نمور دل دریں لحظہ بحق مشغول بود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے ایک مارع ض کیا کہ ماحیب اللہ آج بہت تین مارش آئی اور آ بیوں تیس تھے آ کے کی کی شرے کیوں تر

گرچہ ہر غیبے خدا مارا نمور دل دریں لحظہ بحق مشغول بود حضرت عائشہ صدیقندرضی اللہ عنہانے ایک بارعرض کیا کہ یا حبیب اللہ آج بہت تیز بارش آئی اور آپ قبرستان میں تھے آ کیے کپڑے کیوں تر نہ ہوئے؟ فرمایا کہ عائشتم نے کیا اوڑ ھا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا تہبند شریف فرمایا۔

ہوئے؟ فرمایا کہ عائشتم نے کیااوڑھا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا تہبند شریف فرمایا۔ گفت بہرآل نمود اے پاک حبیب چٹم پاکت را خدا باران غیب! نیست ایں بارال ازیں ابر شا ہست بارال دیگر و ددیگر سا!

ا مے محبوباس تہبند شریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے۔ یہ بارش نور کی تھی نہ کہ پانی کی بارش-اس کا بادل اور آسان بی دوسرا ہے۔اے عائشہ یکسی کونظر نہیں آیا کرتی ہے تم نے ہمارے تہبند کی برکت سے اس کود کھیلیا۔ بکر بکہ کی آنکھ کو بیطافت ابرا ہیم علیہ السلام کی آگ بریانی ڈالنے کی برکت سے ملی اور حضرت سلیمان کی صحبت ہے۔

پپپ و است برت سے میں اور حسین کی است. اعقب اض ۹ **جواب** جب خدا ہر جگہ ہے تو کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کھر معراج میں حضور علیدالسلام کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ جناب مدینہ منورہ

**جواب** کسی آینڈ یا حدیث میں بنہیں کہ حضور کی موجود گی میں کوئی امامت نہیں کرسکتا۔حضرت صدیق اکبرنے حضور کی حیات شریف میں کا نمازیں پڑھائیں حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف نے حضور کی موجود گی میں نماز فجر پڑھائی خود حضورانور ﷺ نے ان کے پیچھے ایک رکھت پڑھی۔

جناب امامت کے لئے ضروری ہے کہ امام حاضر بھی ہونظر بھی آئے نماز بھی پڑھائے حضور حاضر ہیں اور تمام جہاں کو ملاحظہ فرمارہے ہیں گروہ تو نظر نہیں آتے ناظر ہیں گرمنظور نہیں نیز اب آپ بینماز کسی کوئیں پڑھاتے کہ بینمازی اس عالم کی چیز ہے حضور دوسرے عالم تے تعلق رکھتے ہیں۔اور

وضور پراب نماز فرض نہیں ہم پرفرض ہے فرض والانفل والے کے پیھیے نہیں پڑھ سکتا۔

# حضور علیه السلام کوبشریا بھائی کہنے کی بحث

اس میں ایک مقدمه اور دوباب ہیں

مقدمہ نبی کی تعریف اور ان کے درجات کے بیان میں

عقیده نبی وه انسان ہیں جن کواللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا (شرح عقائد) لہذا نبی نہ تو غیرانسان ہواور نہ عورت۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي اِلَّيهِم (پاره ٤ اسوره ٢ ١ آيت ٤)

معلوم ہوا کہ جن ،فرشتہ،عورت وغیرہ نبی نہیں ہوسکتے۔ عقیدہ نبی ہمیشہاعلی خاندان اورعالی نسب میں سے ہوتے ہیں اورنہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں۔ذلیل قوم اورادنیٰ حرکات ہے محفوظ (بہارشر بعت) بخاری جلداول کے شروع میں ہے کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور

ہادی ہوئے تو بیکہاں ہے کہ قوم میں اس ہی قوم سے ہادی ہوئے۔ہوسکتا ہے کہ اشرف قوم میں نبی آئے۔ دیگر قومیں بھی ان کے ماتحت رہیں۔

حضورعلیا السلام قریشی ہیں۔ مگر پٹھان، شخ ،سیدغرضیکہ ساری قوموں بلکہ ساری تلوق کے نبی ہیں نیزلفظ ھَادِی عام ہے کہ نبی ہویاغیر نبی۔

تو یہ معنیٰ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہرقوم میں اس قوم میں ہے بعض بعض کے لئے رہبر ہوئے۔ بلکہ مہادیو، کرشن وغیرہ کی ہتی کا بھی شرعی ثبوت نہیں قرآن و

حدیث نے ان کی خبر نہ دی۔صرف بت پرستوں کے ذریعہ ان کا پیۃ لگاوہ بھی اس طرح کیکس کے چار ہاتھ کس کے چھ پاؤں کسی کے منہ پر ہاتھی کی

دوسراقول اس لئے غلط ہے كەحفرت موكى عليه السلام كى والده ماجده كول ميس القاء يا الهام كيا گيا تھا جے قرآن نے أو حياف ستجير كيا وحى

بمعنى البام بھى آتى ہے۔جيے قرآن ميں ہے وَ أُوحىٰ رَبُّكَ أَلَى النَّحُلِ آپ كرب نے شہدكى تھى كےدل ميں يہ بات ڈالى يہاں

وحی بمعنی دل میں ڈالنا ہے حضرت مریم کووہ وحی تبلیغی نبھی اور نہ وہ تبلیغ احکام کے لئے بھیجی گئی۔ نیز فرشتے کا ہر کلام وی ٹہیں اور ہروتی تبلیغی ٹہیں بعض

صحابہ نے ملائکہ کے کلام سے ہیں اور بوقت موت اور قبر وحشر میں سب ہی ملائکہ سے کلام کریں گے حالانکہ سب نبی نہیں۔اس کی پوری حقیق ہماری

عقيده كونى شخص إنى عبادات واعمال سے نبوت نبیل پاسكا۔ نبوت محض عطاء الهل ہے۔ الله أعلم حيث يجعل رسالته الله نوب

جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت رکھے اورغیر نمی خواہ خوث ہویا قطب ابدال یا پھھاور شاتو نمی کے برابر ہوسکتا ہے نداس سے بڑھ سکے بیر چندامور خیال میں رہیں۔

''اورہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجا گران مردول کوجن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔''

ﷺ کا فرمان عالی پنچا که اَسلِم تَسلِم اسلام لےآ سلامت رہ گا۔تو ہرقل نے ابوسفیان کو بلا کر حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات

كة \_ يهااسوال بيتماك كيف نسبه فيحم تم من ان كاخاندان ونسب كيساب؟ ابوسفيان نه كها هُوَ فِينَا ذُو نَسَب وه بم من نهايت

سی سونڈ کسی کے چوتڑ پرکنگور کی ہی وم ۔ان کے نام بھی گھڑے ہوئے اوران کی صور تیں بھی۔

إن هِيَ إِلَّا أَسمَاءٌ سَمَّتُمُوهَا أَنتُم وَ آبَاءُ كُم (پاره٢٧سوره٥٣ آيت٢٣)

اعلى خائدان والے بيں يعنى قريش باشى وطلى بيں صلى الله عليه وسلم اس كرجواب بيں برقل نے كہا وَ كَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبعَثُ فِي قَومِهَا

ہمیشہ انبیائے کرام عالی قوم واعلیٰ خاندان میں بھیج جاتے ہیں۔جس ہے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام عالی خاندان میں تشریف لاتے ہیں۔ متنبیهه کیمن لوگ کہتے ہیں کہ ہرقوم میں نبی آئے لیعنی معاذ اللہ بھٹلیوں، چماروں، ہندوؤں، بدھاور جینی وغیرہ میں ان ہی کی قوم ہے آئے۔

لبذالال گرو، کرش، گوتم بدھ وغیرہ چونکہ نبی تھے اس لئے ان کو برانہ کو قر آن فرما تا ہے۔ لِٹگلِّ قَ**وم هَاد** ہرتوم میں ہادی ہیں۔ نیزعورتیں بھی

رب نے عرب کے بت پرستوں کوفر مایا۔

كتاب شان حبيب الرحمن مين ديجھو۔

'' بیتمهارے اورتمهارے باپ دا دول کے گھڑے ہوئے نام ہیں۔''

جبان کے ہونے کائی یقین نہیں تو انہیں نبی مان لینا کون ی عقلندی ہے۔

قرآن فرما تاہے۔

نى بوئى بير \_ كونكدحفرت موى كى والده اورحفرت مريم كووى بوئى اورجس كووى بووه نى ب\_ و أو حَيفَ إلى أمّ مُوسى وغيره لهذاب عورتیں نبی ہیں گرید دونوں قول غلط ہیں اوّل تواس لئے کہ دہ آیت پوری نہیں بیان کی اور ترجمہ بھی درست نہیں کیا۔ آیت بیہ۔

إنَّــَمَـا اَنــتَ مُسنذِرُ وَلِكُلِّ قَومِ هَاد تم وْرسانے والے اور ہرتوم كے ہادى ہو \_ يعنى ہرتوم كابادى ہوناحضور عليه السلام كى صفت ہے۔ ويكر ا نبیاء خاص خاص قوموں کے نبی ہوتے تھے اور اے محبوبتم ہرقوم کے نبی ہو۔اگر مان بھی لیا جادے کداس آیت کے بیزی معنیٰ ہیں کہ ہرقوم میں

### پہلا باب

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔جن یابشر یافرشتہ نہیں ہوتے بید نیاوی احکام ہیں۔ورنہ بشریت کی ابتداء آ دم علیہ السلام سے

ہوئی۔ کیونکہ وہ ہی ابوالبشر ہیں اور حضور علیہ السلام اس وقت نبی ہیں جبکہ آ دم علیہ السلام آب وکل میں ہیں خود فرماتے ہیں س<mark>ُکنٹ مَبیباً وَّاادَمُ</mark>

بَيِينَ المسمَاءِ والطّبينِ اس وقت حضور نبي بين بشربين سب يحصح ليكن ان كوبشريا انسان كهدكر يكارنا ياحضورعليه السلام كوياحمد ما كها سابرا جيم

کے پاب یااے بھائی باواوغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرناحرام ہے۔اوراگراہانت کی نیت سے پکارا تو کافر ہے۔عالمگیری وغیرہ کتب فقہ میں

بك يخض حضورعليه السلام كو هلد المو مجل بيمردا بانت كى نيت سے كياتو كافر بلك بارسول الله يا حبيب الله ياشفيج المدنيين وغير وعظمت ك

کلمات سے یا دکرنالازم ہے۔شعراء جواشعار میں یا محمد کھودیتے ہیں وہ تنگی موقعہ کی وجہ سے بڑھنے والےکولازم ہے کہ صلمی علیه وسلم

واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطلی تیرا

وَّلاَ تَجهَرُوالَه بِالقُولِ كَجَهرِ بَعضِكُم لِبَعضِ أن تَحبطَ أعمَالكُم وَأنتُم لا تَشعُرونَ (پاره٢٦سوره٩٣ آيت٢)

'' رسول کے پکارنے کوابیان پھر الوجیسا کہتم ایک دوسرے کو پکارتے ہوا دران کے حضور بات چلا کرنہ کہوجیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہوکہ

صبطی اعمال کفر کی وجہ ہے ہوتی ہے مدارج جلداول وصل از جملہ رعایت حقوق اولیت میں ہے' مخوانیداورا بنام مبارک او چنائمکہ می خوایند بعضے ازشا

بعض را بلکہ پگوئیدیارسول اللہ یا نبی با تو قیروتو ضیح۔'' نبی علیہ السلام کوان کا نام پاک لے کرنہ بلائا جیسے بعض بعض کو بلاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہویارسول

وَالْمَعنَىٰ لِاتَّجَعَلُو نِدَاءَ كُمْ إِيَّاهُ وَتَسمِيتَكُم لَه كَندِ آءِ بَعضِكُم بَعضًا لاسِمِهٖ مِثلُ يَا مُحمَّدُ وَيَا ابنَ عَبدِ اللهِ

وَلْكِن بَلْقِبِهِ المُعَظِّمِ مِثْلُ يَانَبِيَّ اللهِ وَيَارَسُولَ الله كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ يَايُّهَاالنَّبِيُّ وَ يَأَيُّهَاالرَّسُولُ

«معنیٰ میہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پکار نایا نام لینا ایسانہ بناؤ جیسا کہ جنس لوگ بعض کونام سے پکارتے ہیں جیسے یا محمد اور یا ابن عبداللہ وغیرہ لیکن ان

ان آیات قرآنیا وراقوال مفسرین ومحدثین ہے معلوم ہوا کہ کہ حضورعلیہ السلام کا دب ہرحال میں ملحوظ رکھا جاوے نداء میں، کلام میں، ہرا دامیں۔

۲) ونیاوی عظمت والوں کو بھی ان کا نام لے کرنہیں ریکا راجا تا۔ ماں کو والدہ صاحبہ باپ کو والد ماجد ، بھائی کو بھائی صاحب جیسے الفاظ سے یا دکر تے

میں اگر کوئی اپنی ماں کو باپ کی بیوی یا باپ کو ماں کا شوہر کہے یا اس کا نام لے کر ریکارے یا اس کو بھیا وغیرہ کیے۔ تو اگر چہ بات تو کچی ہے تگر ہے ادب

مستاخ كها جائيگا كه برابرى ك كلمات سے كول يادكيا حضور عليه السلام تو خليفة الله الاعظم بين ان كونام سے يكار نايا بھائى وغيره كهتا يقينا حرام

ہے۔گھر میں بہن ماں بیوی بیٹی سب ہی عورتیں جیں مگران کے نام وکام واحکام جدا گانہ جو مال کو بیوی یا بیوی کو مال کہد کر پکارے وہ ہے ایمان ہی

ہاور جوان سب کوایک نگاہ ہے دیکھے وہ مردود ہےا ہے ہی جو نبی کوامتی یاامتی کو نبی کی طرح سمجھے وہ ملعون ہے دیو بندیوں نے نبی کوامتی کا درجہ دیا

سا الله جس کوکوئی خاص درجه عطافر مائے۔اس کو عام القاب سے پکارنا اس کے ان مراتب عالیہ کا انکار کرنا ہے اگر دنیا وی سلطنت کی

طرف ہے کسی کونواب یا خان بہادر کا خطاب ملے تواس کوآ دمی یا آ دمی کا بچہ یا بھائی وغیرہ کہنا اوران القاب کو یاد کرنا جرم ہے کہ اسکا مطلب تو بیہ ہے

كتم حكومت كے عطا كئے ہوئے ان خطابات سے ناراض ہوتو جس ذات عالى كورب كى طرف سے نبى رسول كا خطاب ملے اس كوان القاب كے

ك عظمت والےالقاب سے زيكار وجيسے يا نبي الله يارسول الله حبيها كه خودرب تعالى فرما تا ہے يا ايها النبي يا ايها الرسول - "

ان کے پیشوامولوی استعیل نے سیداحمد بریلوی کو نبی کے برابر کری دیکھوصراط المشتقیم کا خاتمہ۔ معاذاللہ

به تیراانتهائی ناز کاکلمه بے جیسے اے آقامیں تیرے قربان ۔اے مال تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما! اس تو اور تیرے کی حیثیت اور ہے۔

لاَ تَجعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كُدُعَآءِ بَعضِكُم بَعضًا (پاره ٨ ١ سورة ٢٣ آيت ٢٣)

كهدلے،اى طرح جوكہتے بين كد\_

کہیں تبہارے اعمال بربادنہ ہوجاویں اورتم کوخبرنہ ہو۔''

اللّٰدياني اللّٰدتو قيروعزت كے ساتھ۔

علاوہ بھائی وغیرہ کہنا جرم ہے۔

تفیرروح البیان زیرآیت لاتنجعَلُوا ہے۔

ا) قرآن فرماتا ہے۔

اس بیان میں که نبی علیه کوبشریا بهائی وغیره کهنا حرام س

خَلَقَتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقتَه مِن طِين "خداياتون مجھ آگ اورائكوش سے پيدافرمايا-" مطلب بیرکہ بیں ان سےافضل ہوں اس طرح اب میرکہنا کہ ہم میں اور پیفیمروں میں کیا فرق ہے۔ہم بھی بشروہ بھی بشر بلکہ ہم زندہ وہ مردے میرسب ابلیسی کلام ہے۔ دوسراباب مسئله بشریت پر اعتراضات کے بیان میں اعتداض نمبر ۱ قرآن فرماتا -قُل إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثلُكُم (پاره ٢٣ سوره ١٣ آيت ٢) "اح محبوب فرادوكم من تم جيابشر مول-" اس آیت قر آنیہ سے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں اگر نہیں تو آیت معاذ اللہ جھوٹی ہوجاو گگی۔ **جداب** اس آیت میں چندطرح خور کرنالازم ہا کیک میر کر فرمایا گیاہے قُسل اے محبوب آپ فرمادو۔ تو میر کلمہ فرمانے کی صرف حضور علیہ السلام کو اجازت بكآپ بطورا كسارتواضع فرماوي ينبيس كه قُولُو إنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِثلَنَا اليادُومَ كَهَا كروكه حضورعليه السلام بم جيب بشر بيل بلكه قُل میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشروغیرہ کلمات تم کہدوہ تم توند کہیں گے۔ہم فرما کیں گے۔ شَاهِدُاوَّمُبَشِّرُاوَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيراً بِمِ وَفراكِي كَ يَاأَيَّهَ اللمُ زَّمِلُ يَاأَيُّهَا المُدَثِر وغیرہ ہم تو آ کپی شان بڑھا کیں گے آپ اکسارا یہ فرماسکتے ہیں۔ نیز اس آیت میں کفارے خطاب ہے، چونکہ ہر چیزا پنی غیرجنس سے نفرت کر تی بےلہذا فرمایا گیا کہاہے کفارتم مجھے گھبراؤنہیں میں تنہاری جنس ہے ہوں یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی می آوازیں نکال کر شکار کرتا ہے۔ اس سے کفارکوا پٹی طرف مائل کرنامقصود ہے اگر دیو بندی بھی کفار میں سے ہی ہیں تو ان سے بھی بیہ خطاب ہوسکتا ہے ہم مسلمانوں سے فرمایا گیا انیگم میثلمی طوطے کے سامنے آئیندر کھراور خور آئینہ کے پیچھے کھڑے ہوکر بولتے ہیں تا کہ طوطاا پنانکس آئینہ میں دیکھ کر سمجھے کہ بیمیر جیش کی آ واز ہے انبیائے کرام رب کا آئینہ ہیں آ واز وزبان ان کی ہوتی ہےاور کلام رب کا گفت من آئینہ مشقول دوست۔ بیکس کالحاظ ہے دوسرے اس طرح كد مِثلُكُم بِآيت فتم ندمونى بكدآ كة رباب يُوحىٰ إلَى + يُوحىٰ إلَى كاقيدايى بجيب بمكبين كريدد يكرحيوانات ك طرح حیوان ہے گرناطق ہے تو ناطق کی قیدنے زیداور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق پیدا کردیا کہاس قید سے زیدتو اشرف المخلوقات انسان ہوا۔ اور دوسرے حیوانات اور شے اس طرح وحی کی صفت نے نبی اورامتی میں بہت بڑا فرق بتا دیا۔حیوان اور انسان میں صرف ایک درجہ کا فرق ہے مگر بشريت اورشان مصطفوى ميں ٢٤ درجه كافرق ہےاولاً بشر پھرشهيد پھر تقى پھرولى پھرابدال پھراوتار پھر قطب پھرغوث پھرغوث الاعظم پھرتا بعى پھر صحابی پھرمہا جر پھرصدیق پھر نبی پھر رحمتہ للعالمین وغیرہ یہے امراتب کا اجمالی ذکر ہے تفصیل دیکھنا ہوتو ہماری کتاب شان صبیب الرحمان میں

ملاحظہ کرو۔ توعام بشراور مصطفیٰ علیہ السلام میں شرکت کیسی؟ بیشرکت توالی بھی نہیں جیسی کہبنس عالی یاکسی عرض عام کےافراد کوانسان سے ہے بیاتو

ابیاہوا کہ کوئی کے اللہ ہماری طرح موجود ہے۔اللہ ہماری طرح سمیج وبصیر ہے کیونکہ کلمہ موجود وعلیم ہرجگہ بولا جاتا ہے۔جس طرح ہماری موجودیت

بہر حق سوئے غریباں یک نظر

اوررب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ایسے ہی ہماری بشریت اور محبوب علیدالسلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔

اے ہزاراں جبرئیل اندر بشر

''حضورعلیدالسلام کی بشریت ہزار ہا جبریلی حیثیت سے اعلیٰ ہے۔''

مولا نامثنوی میں فرماتے ہیں۔

۳) خود پروردگارعالم نے قرآن کریم میں حضورعلیہ السلام کو یا محمد یاا خامونین کہہ کرنہ یکارا بلکہ یا ایہاالنب یا ایہاالمرمل یا ایہاالمدش

قَالُو امَااَنتُم إلَّا بَشَرٌ مِثلُنَا ولَتِن اَطَعتُم بَشَرَّامِثلكُم إنَّكُم إذَّالَّحْسِرُونَ (باره ٨ اسوره ٣٦ آيت ١٥)

وغیرہ وغیرہ پیارےالقاب سے پکاراحالانکہ وہ رب ہےتو ہم غلاموں کو کیا حق ہے کہان کوبشر یا بھائی کہہ کر پکاریں۔

'' کا فر بو نے بیں ہوتم گرہم جیسے بشرا گرتم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی توتم نقصان والے ہووغیرہ وغیرہ''

اس متم کی بہت ی آیات ہیں اس طرح مساوات بتا نایا انبیاء کرام کی شان گھٹا ناطریقہ اہلیس ہے کہ اس نے کہا۔

۵) قرآن کریم نے کفار مکہ کا پیا طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔

تير اس طرح كرتر آن كريم مي جد مَشلُ نُودِه كَمِشكواةٍ فِيهَا مِصبَاح رب كنور كمثال الى جي ايك طاق كاس میں ایک چراغ ہے۔اس آیت میں بھی کلمہ شل ہے تو کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ نورخدا چراغ کی طرح روثنی ہے۔ ای طرح قرآن میں ہے۔ وَمَا مِن دَآبَّةٍ الأرضِ وَلاَطَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيهِ إلَّا اَمثَالَكُم (پاره عسوره ٢ آيت ٣٨) ' د نہیں ہے کوئی جانورز مین میں نہ کوئی پرندہ جواپنے باز وؤں سےاڑتا ہو تگروہ تہاری طرح امتیں ہیں۔'' يهال بھى كلمدامثال موجود ہے تو كيابيكہنا درست ہوگا كەہر درست ہوگا كەہرانسان گدھے أنو جيسا ہے ہرگز نبيس نيزانما كاحصراضا فى ہے نە كەھىقى يعنى مين نه خدا مول نه خدا كابينًا بلكة تهارى طرح خالص بنده مول جيسے باروت ماروت كا كهنا إنَّمَا فَحنُ فِتنَةٌ چوتھاں طرح کہ غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایمان عبادات ،معاملات غرضیکہ کی شے میں ہم جیسے نہیں ہر بات میں فرق عظیم ہے۔حضورعلیدالسلام کا کلمہ ہے اَ**نَــارَ منسـو لُ اللّٰہ میں**اللّٰد کارسول ہوں۔ اگرہم سیکہیں تو کافر ہوجاویں۔حضورعلیدالسلام کا بیمان دیکھی ہوئی چیزوں پر کہ رب کو جنت ودوزخ کو ملاحظہ فرمالیا۔ ہمارا ہمان سنا ہوا ہے ہمارے لئے ارکان اسلام پانچ حضور علیہ السلام کے لئے جاریعنیٰ آپ پر ز كوة فرض نبيں۔ ديمھوشامي شروع كتاب الزكوة - ہم پر پانچ نمازين فرض حضور عليه السلام پر چيد يعنى تجد بھى فرض وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَسافِلَتَّسه لِّک ہم کوچار ہویوں کی اجازت حضورعلیہ السلام کے لئے کوئی پابندی نہیں جس قدرچا ہیں۔ ہماری ہویاں ہمارے مرنے کے بعد

دوسرے تکاح کر علق ہیں گرحضور علیدالسلام کی ازواج پاک سب مسلمانوں کی مائیں و اَزواجے لے اُمّھے اتھے مسی کے تکاح میں نہیں آسکتی

وَ لا تَنكِحُو اأَذِوَ اجَه مِن بَعدِهِ اَبَدًا جارے بعد جاری میراث تشیم ہوصفور کی میراث ندیجے جارا پیثاب پائخانہ نا پاک۔حضور ﷺ كفشلات شريفهامت كے لئے پاك (ديموشاى باب الانجاس) مرقات باب احكام الميا فصل اول ميں ہے أُسمَّ أَحتَسارَ كَثِيسرٌ مِن

اَصحَابِنَا طَهَارَةَ فُضلآ تِه اى مرقاة باب السرّ كثروع من إلى وَلِذَاحَجَّمَه اَبُؤ طَيبَتَه فُشَوِبَ دَمَه اى طرح مارج المنوة ہیں جلداول وصل عرق شریف صفحہ ۲۵ میں بھی ہے۔ بیاتو شرع احکام میں فرق بتائے گئے ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہم کواس ذات

کر یم سے کوئی نسبت ہی نہیں یوں سمجھو کہ بے شل خالق کے بے شل بندے ہیں۔ بے شکی حق کے مظہر ہو پھر شل تمہارا کیونکر ہو نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی تمہارا ہم بایا اس قدر فرق عظیم کے ہوتے ہوئے مثلیت کے کیا معنی ۔

پانچویں اس طرح کماس آیت میں ہے بَشَو مِثلُکُم بیٹیس ہے کہ اِنَسمانٌ مِثلُکُم بشرے معنے ہیں ذوبشرہ لیعن ظاہری چرے مہرہ والا۔ بشرہ کہتے ہیں ظاہر کھال کو ۔تومعنیٰ میہوئے کہ میں ظاہر رنگ وروپ میں تم جبیبامعلوم ہوتا ہوں کہاعضائے بدن و کیھنے میں کیسال معلوم ہوتے

ہیں مرحقیقت بیہ یو حسیٰ اِلَتی ہم صاحب وحی ہیں۔ یہ تقلومی فقط ظاہری طور پرہ۔ورنہ ہمارے ظاہری اعضاء کوحضور علیا اسلام کے اعضاءمبارکہ ہےکوئی نسبت نہیں۔قدرت البیٰ تو دیکھو کہ منہ کا لعاب شریف کھاری کنویں میں پڑے پانی کو پیٹھا کردے۔حدیبیہ کے خشک کوئیں

میں پڑجاوے تو پانی پیدا کردے حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ کرشور بااور بوٹیاں بڑھادے۔آٹے میں پڑے تو آٹے میں برکت دےصدیق کے پاؤں میں پیچھ کرسانپ کے زہر کو دفع کرے۔عبداللہ ابن علیک کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں پیچھ کر بڈی جوڑ دے۔حضرت علی کی دھتی ہوئی آئکھ ہے لگے تو محل الجوا ہر کا کام دے۔ آج ہزار روپید کی دوابھی اس قدر ارٹنہیں رکھتی۔ اگر سرپاک سے قدم پاک تک ہرعضوشریف کی برکات دیکھنا ہیں تو ہماری کتاب شان

حبیب الرحمان کا مطالعہ کرو۔ ہمارے ہرعضو کا سامیہ حضور ﷺ کے کسی عضو کا سامیے نہیں پسینہ پاک میں مشک وعزر سے بہتر خوشبو۔ چھےاس طرح کہ چٹنے عبدالحق مدارج النوۃ جلداول باب سوم وصل از الہ شبہات میں فرماتے ہیں ودرحقیقت متشابہات اندعلاءآں رامعافی لائقتہ

تاویلات را نقه کرده راجع بحق ساخته اند\_" میآیات حقیقت میں متشابهات میں که علماء نے ان کے مناسب معافی اور بہتر تاویلیس کر کے حق کی اس معلوم بواكب صطرح يَسدُ الله فِ فَ وق ايديهِم يَا مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشكواة وغيره آيات جوبظا برشان خداوندى كظاف معلوم

ہوتی ہےوہ متشابہات ہیں۔ای طرح اِنگ ما بکشو وغیرہ وہ آیات جو بظاہر شان مصطفیٰ کے خلاف ہیں متشابہات ہیں لہذاان کے ظاہرے دلیل يكڑناغلط ہے۔ لكِنتى لَستُ كَاحَد مِنكُم ليكن بمتبارى طرح نبيل صحابة كرام ن بهت موقعول يرفر مايا أيُّنا هِثلُه بم مي حضور عليه السلام كى طرح كون ہے؟احادیث تو فرمار ہی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں اوراس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ہیں ان میں مطابقت کرنا ضروری ہے وہ ای طرح ہوسکتی ہے کہ آیت میں تاویل کی جاوے۔ آ ٹھویں اس طرح کے تفسیر سورہ مریم میں تھی بعض کے ماتحت ہے کہ حضور علیہ السلام کی تین صورتیں ہیں۔صورت بشری ،صورت حقی ،صورت ملکی بشريت كاذكرانسما أنا بَشَو حقى كاذكر موا من رَانِي فَقَدرَ البَحق جس نهم كود يكماح ويكماص وديكما ورك كاذكر لى مَعَ الله وَقَتْ لاَيَسَعُنِي فِيهِ مَلكٌ مُقَرَبٌ وَلانَبِي مُوسَلٌ بعض وقت بمكوالله عوة رب بوتا بكدنداس يس مقرب فرشت كي خبائش ب نەمرسل نبی کی معراج میں سدرہ پہنچ کرطاقت جر یکی ختم ہوگئی۔گرحضورعلیہالسلام کی بشری طاقت کی ابھی ابتداء ندتھی اس آیت میں محض ایک نویں اس طرح کہ بکشو میں میں میں میں میاتو فرمایا کہ ہمتم جیے بشریں بین فرمایا کہ کس وصف میں تم جیسے ہیں بعنی جس طرح تم محض بندے ہو۔ نەخدا نەخدا كے بينے نەخداكى صفات سے موصوف اى طرح عبدالله مول ندالله مول ندابن الله مول عيسائيول نے چند مجزات و كيوكرعيسىٰ عليه السلام كوابن الله كهيدديايتم جمار سے صدم امتحزات ديكھ بيەند كهيددينا بلكه عبدالله ورسوله أ تغيير كبير شروع ياره ۱۱ زيرآيت فَفَعَالَ المَلاَء الَّذِينَ كَفَرُوا قصانوح مين بحدني بشراس لئه موت بين كها گرفرشته موت تولوگ ان کے معجزات کوان کی ملکی طافت پرمحمول کر لیتے ۔ آپ جب بشر ہوکر یہ مجزات دکھاتے ہیں توان کا کمال معلوم ہوتا ہے غرضیکہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہےلہذا آیت کا مقصود میہوا کہ ہمتم جیسے بشر ہوکرا یے کمالات دکھاتے ہیں ہم تو دکھا دو۔ دسویں اس طرح کہ بہت ہے الفاظ وہ ہیں جو پیٹمبراپنے لئے استعمال فرماسکتے ہیں اور وہ ان کا کمال ہے مگر دوسرا کوئی ان کی شان میں یہ کہے تو كتاخى بديكهوآ دم عليه السلام في عرض كيا رَبِّنَا ظَلَمنَا أنفُسَنَا ينس عليه السلام في رب عوض كيا إنَّى كُنتُ مِنَ الظُّلِمِين موىٰعلىدالسلام نےفرعون سےفرمایا فَسَعَلْتُهُا إِذَاوَّ اَنَا مِنَ الصَّمَآلِينَ ليكن كوئى دوسراا گران حفزات كوظالم ياضال كهِوَايمان سےخارج ہوگا۔اس طرح بشر کا لفظ بھی ہے۔ اعتداض؟ حضورعليه السلام نه النيخ متعلق فرمايا و أكبر منو اأخاكم تم الني بما أن كا (١١٥) احرّ ام كروجس المعلوم مواكه

ساتویں اس طرح کے روز ہ وصال کے بارے میں حضور نے فرمایا ا<mark>کیٹ کے میثل</mark>ی تم میں ہم جیسا کون ہے؟ بیٹے کرنفل پڑھنے کے بارے میں فرمایا

اعتواض؟
حضورعليه السلام بهارے بھائی ہیں۔ گربڑے بھائی ہیں نہ کہ چھوٹے۔
حضورعلیه السلام بهارے بھائی ہیں۔ گربڑے بھائی ہیں نہ کہ چھوٹے۔
۳) قرآن فرما تا ہے۔
وَ اللّٰى مَدِينَ اَخَاهُم شُعَيباً وَ إِلَىٰ ثُمُو دَ اَخَاهُم صَلِحًا وَ اللّٰ عَادٍ اَخَاهُم هُودًا (پارہ ۸ سورہ ۲ آیت؟)
"ان آیات میں رب نے انبیائے کرام کو مدین شمود اورعاد کا بھائی فرمایا معلوم ہوا کہ انبیاء امتیوں کے بھائی ہوتے ہیں۔"

جواب حضورعلیالسلام نے اپنے کرم کر بیانہ سے بطور تو اضع واکسار فرمایا آخسا کھ اس فرمانے سے ہم کو بھائی کہنے کی اجازت کیے لی ؟

ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ بیس آپ لوگوں کا خادم ہوں تو رعایا کوتی نہیں کہ بادشاہ کوخادم کہہ کر پکارے۔ ای طرح رب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب
وصالح وہوعلیہم السلام مدین اور شمود اورعاد قوموں میں سے سے کسی اور قوم کے نہ سے۔ بیبتانے کے لئے آخسا تھم فرمایا بیکہاں فرمایا کہ ان کی قوم والوں کو

بھائی کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔اورہم پہلے باب میں ثابت کر بچھے ہیں کہ انجیائے کرام کو برابری کے القاب سے پکارنا حرام ہے اور لفظ بھائی برابری کا لفظ ہے۔ ہے۔ پاب بھی گوار ونہیں کرتا کہ اس کا بیٹااس کو بھائی کہے۔ اعتواض ع اعتواض ع اعتراض کے معادر ملیہ السام بھی مومن ہیں لہذا آپ بھی

ہم مسلمانوں کے بھائی ہوئے تو حضور علیہ السلام کو کیوں نہ بھائی کہا جاوے۔ **جواب** پھر تو خدا کو بھی اپنا بھائی کہو کیونکہ وہ بھی مومن ہے قرآن میں ہے اَلمَلِکُ القُدُّوسُ السَّلاَمُ المُوَقِفِنُ اور ہر مومن آپس میں بھائی۔ لہذا خدا بھی مسلمانوں کا بھائی معاذاللہ۔ نیز بھائی کی بیوی بھا بھی ہوتی ہے اوراس تکاح حلال اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے تکاح کرنا

حرام ہے ( قرآن کریم ) لہذا نبی ہمارے لئے مثل والد ہوئے والد کی بیوی ماں ہے ندکے بھائی کی۔ جناب ہم تو مومن ہیں۔اور حضور علیہ السلام عین ایمان۔

قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔ فالصِّدقُ في الغَارِ وَالصِّدِيقُ لَم يُرَيَا "يَى عَارُوريس صدق بَمى تماصديق بمى تق." حضورعليه السلام اورعام موشين ميں صرف لفظ مومن كا اشتر اك ہے جيسے رب اور عام موشين ميں نه كه حقيقت مومن ميں ہم اور طرح كے مومن ہيں اسکی تفصیل ہم جواب نمبرا بیان کر چکے ہیں۔ اعقواض ٥ حضورعليهالسلام اولا وآوم بين جمارى طرح كھاتے پيتے سوتے جاگتے اور زندگی گذارتے بين بيمار ہوتے بين بموت آتی ہے اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے اکلوبشریاا پنا بھائی کیوں نہ کہا جادے۔ جواب ال كافيملم شوى من خوب فرماديا --ما و ایثال بسته خوابیم دخور! گفت اینک مابشر ایثال بشر ہت فرقے درمیاں بے انتہا این نه دانستند ایشان از عملی هر دو یک گل خورد و زنبور و تحل زاں کیے شد نیش زاں دیگر عسل زیں کیے سرگیں شد و زاں مشکناب هر دو گول آهو گيا خورد ند و آب وال خورد گرد وجمه نور خدا این خورد گرد و پلیدی زین جدا کفارنے کہا ہم اور پیغیبر بشر ہیں کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے میں وابستہ ہیں اندھوں نے بیرنہ جانا کہانجام میں بہت بڑافرق ہے۔ مجڑا ور شہد کی کھی ایک ہی چھول چوتی ہے گراس سے زہراوراس سے شہد بنرا ہے۔ دونوں ہران ایک ہی دانہ پانی کھاتے ہیں۔ گرایک سے پاخانہ اور دوسرے سے مشک بنآ ہے۔ یہ جو کھا تا ہاس سے بلیدی بنتی ہے نبی کے کھانے سے نورخدا ہوتا ہے۔ بیسوال توابیا ہے جیسے کوئی کیے کدمیری کتاب اور قرآن میساں ہیں۔ کیونکہ دونوں ایک ہی روشنائی سے ایک کاغذ پرایک ہی قلم سے کھی گئیں۔ایک ہی قتم کے حروف بچھی می دونوں بنیں ایک ہی پریس میں چھپیں۔ایک ہی جلد ساز نے جلد باندھی۔ایک ہی الماری میں رکھی گئیں پھران میں فرق ہی کیا ہے۔ گرکوئی بیوتوف بھی نہیں کے گا کدان ظاہری ہا توں سے ہماری کتاب قرآن کی طرح ہوگئے۔ تو ہم صاحب قرآن کی مثل س طرح ہو سکتے ہیں؟ بیدند یکھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہےان کومعراج ہوئی ان کونماز میں سلام کرتے ہیں ان پر درود تھیجتے ہیں۔تمام انبیاء واولیاءان کے خدام بارگاه بین به بیاوصاف ماوشاتو کیاملائکه کوبھی نہ ملے۔ "حضور عليه السلام بشر بين عام بشر نهين" مُحمَّدٌ بَشَرٌ لا كَالبَشَرَ يَاقُوتُ حجَرٌ لا ٓكَالحَجَر ''یاقوت کپھر ہے گر عام کپھر نہیں'' بعض دیو بندی کہتے ہیں کہاگرحضور کوبشر کہنا حرام ہےتو جاہئے کہانسان یا عبد کہنا بھی حرام ہو کہان سب کےمعنیٰ قریب قریب ہیں پھرکلمہ میں عَبدُه وَرَسُولُه كيوں كتے ہو؟ جواب يه كلفظ بشركفار بنيت المانت كت تصاور في كورب ف انسان ياعبد بطور تعظيم فرمايا خَلَقَ الانسَسانَ عَلَّمَهُ البّيسان اور اسوای بِعَبدِه لَیلاً لهذابیالفاظ تظیماً كهناجائز باوربشركهناحرام بجید رَاعِنَا اور اُنظُونَا بمعنی بین مر رَاعِنَا كهناحرام ہے کہ طریقہ کفارہے۔ ڈاکٹرا قبال نے کیاخوب فرمایا۔ عبد دیگر عبدہ چیزے دگر او سرایا انتظار او منتظر حضور کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت چکی وزیر بھی شاہی خادم ہے اور سپاہی بھی مگر وزیر سے باوشاہ کی شان کاظہوراورشاہی نوکری سے سیابی کی عزت۔ اعتواض ٦ من البَشوحضورعليداللام بشرول من البَشوحضورعليداللام بشرول من ہے ایک بشر تھے۔ای طرح جب حضورعلیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کواپٹی زوجیت ہے مشرف فرمانا جاہا۔تو صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کا بھائی ہوں کیا میری دختر آپ کوحلال ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کوبشر کہاا ورصدیق نے اپنے کوحضور کا بھائی بتایا۔

جواب بشریا بھائی کہدکر پکارنایا محاورہ میں نبی علیہ السلام کو بیکہنا حرام ہے عقیدہ کے بیان یا دریافت مسائل کے اوراحکام ہیں۔ حضرت صدیقہ یا صدیق رضی الله عنماعام گفتگو میں حضور علیہ السلام کو بھائی یابشر نہ کہتے تھے یہاں ضرورتا اس کلمہ کواستعال فرمایا ہے صدیقتہ الکبری تو بیفر مارہی ہیں طرح حصرت صدیق اکبرنے مسکد دریافت کیا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نواز اے کیا اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہو تگے یا نہیں؟اورمیریاولادحضورکوحلال ہوگی یانہیں؟ ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔حضرت خلیل نے ایک ضرورت پر حضرت سارہ کوفر مادیا ھلندَ ااُنحتِسے بیمیری بہن ہیں حالانکہ وہ آ کی بیوی تھیں۔اس سے لازم نبیس آتا کہ حضرت سارہ اب آپکو جھائی کہہ کر يكارتيں\_ ہم ان حضرات کا عام محاورہ دکھاتے ہیں۔سب کومعلوم ہے کہ حضورعلیہ السلام رشتہ میں صدیقہ کے زوج اورسید ناعلی کے بھائی حضرت عباس کے بھائی کی اولا دہیں گریہ حضرات جب بھی روایت حدیث کرتے ہیں تو صدیقہ بیٹیں فرمانٹیں کہ میرے زوج نے فرمایا ، یا حضرت عماس یا حضرت على رضى الله عنها ينبس كتة كدامار ي بينج يا مار ي بعائى نے يفرمايا -سب يدى فرماتے بين قلال رَسُولُ الله وَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم توجوحفرات رشتہ کے لحاظ سے بھائی ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے تو ہم کمینوں فلاموں کو کیاحق ہے کہ بھائی کہیں۔ نبت خود بسكت كردم وبس مفعلم زانكنبت بسكت كوئة شدب ادبياست ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیاست ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب جناب شروع اسلام میں تو پیچم تھا کہ حضور علیہ السلام ہے کچھ عرض کرنا جاہے۔وہ پہلے کچھ صدقہ دے بعد میں عرض کرے۔ يأَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوااِذَانَا جَيتُم الرَّسُولُ فَقَدِّ مُوابَينَ يَدى نَجو كُم صَدَقَةُ (باره٢٨سوره٢٥٦ يت١١) "العنی اے ایمان والو جبتم رسول ہے کوئی بات آ ہستہ عرض کرنا جا ہو۔ تواپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔" سیدناعلی رضی الله تعالی عندنے اس پڑمل بھی کیا کہ ایک وینار خیرات کر کے دس مسائل دریافت کے (تغیر خازن یہ ہی آیت) پھر بیتھم اگر چیمنسوخ ہوگیا گرمحبوب علیہ السلام کی عظمت شان کا پید لگ گیا کہ نماز میں رب ہے ہم کلام ہوتو صرف وضو کرو لیکن حضور علیہ السلام ہے عرض معروض کرنا جوتو صدقه کرو پھر بھائی کہنا کہاں رہا؟

كحضورعليدالسلام كى زندگى پاكنهايت بي تكلفى اورسادگى سے عام مسلمانوں كى طرح گذرى كدا پنابركام اپنے باتھ تى سے انجام ديتے تھے۔اس

# بحث نداء يارسول الله يا نعره يارسول الله

حضورعلیہالسلام کودوریا نز دیک سے پکارنا جائز ہے۔ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات شریف بھی خواہ ایک ہی چخص عرض کرے یا

رسول الله یا ایک جماعت مل نعرہ رسالت لگائے۔ یارسول الله ہر طرح جائز ہے۔اس بحث کوہم دوباب بیں تقسیم کرتے ہیں۔

ندا، یار سول اللّٰہ کے ثبوت میں

حضورعلیهالسلام کونداءکرنا قرآن کریم فعل ملائکه صحابه اورعمل امت سے ثابت ہے قرآن کریم نے بہت مقامات میں حضورعلیه السلام کونداء فرمائی

يَااتُهاالنَّبِيُّ يَااتُهااالوَّسُولُ يَا اليُّهَاالمُوَّمِّلُ يَااتُهالمُدَثِّر. وغيرهان تمام آيات يس صفورعلي السلام ويكارا كيا ب-بال ويكر

ا نبیائے کرام کوان کے نام سے پکارایامویٰ، یاعیسٰی، یا بچیٰ، یاابراہیم، یا آ دم وغیرہ گرمحبوب علیہ السلام کو بیارے القاب سے ندا ءفر مائی۔

يا آدم است با پدر انبياء خطاب كي اَيُّهَا النَّبِيّ خطاب محمد است

قرآن نے فرمایا اُدعُو هُم لا بَآءِ هم ان کوان کے باپ کی طرف نسبت کر کے بکارو۔اس آیت میں اجازت ہے کہ زیدائن حارثہ رض اللہ عنہ

کو پکارو یگر ان کو ابن حارثه کہو ابن رسول اللہ نہ کہو۔ای طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کواپنی امداد کیلئے بلالیس

مشكوة كى پېلى حديث ميں بى كەحفرت جريل نے عرض كيا يَامُ حَمَّدُ أَخبِونِي عَنِ الاسكلامِ ندايانى مُنْ مِشكوة بابوفات النبي ميں

ب بوقت وفات ملك الموت في عرض كيا \_ يَسامُ حَسمَّ لُهُ إنَّ الله الرسكنِي الله كار سكنِي اليك تداء بإلى عن ابن ماجه باب صلوة الحاجه من حضرت

ٱلْلهُمَّ انِيَّ اَستَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَيكَ بِمُحَمَّدِنَبِيِّ الرَّحمَةِ يَامُحمَّدُ انِّي قُد تَوَجَّهتُ بِكَ اللي رَبِّي

''اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگنا ہول اور تیری طرف حضور علیہ السلام نبی الرحمتہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں یا مجمد عظیمتے میں نے آ پکے ذریعہ سے اپنے

رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تا کہ حاجت پوری ہو۔اے اللہ میرے لئے حضور کی شفاعت قبول فرما ابوا بلق نے کہا کہ بیرحدیث سیح ہے۔''

يجرفرمات بين وَيَقُولُ السَّلاّمُ عَلَيكَ يَا خَلِيفَتَه رَسُولِ الله ِ عَلَيكُ يَاصَاحِب رَسُولِ الله ِ فِي الغَارِ

يجرفراتين فَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيكَ يَاآمِيـرَ الـمُـومِنِيـنَ اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَامُظهَرَ الاسلامَ اَلسَّلامُ

عَلَيكَ يَامُكَسِّرَ الأصنام يعنى صديق اكبركوبول سلام پيش كرے كه آپ پرسلام جواے رسول اللہ كے سچ جانشين - آپ پرسلام جو

اے رسول اللہ علیقے کے غار کے ساتھی۔اور حضرت فاروق کو یوں سلام کرے آپ پرسلام ہوا ہے مسلمانوں کے امیر آپ پرسلام ہو۔اے اسلام کو

حیکانے والے آپ پرسلام ہواہے بنول کوتوڑنے والے رضی اللہ تعالی عنہما۔اس میں حضور علیدالسلام کوبھی نداء ہے اور حضور کے پہلو میں آرام

فرمانے والے حضرت صدیق وفاروق کو بھی۔اکابرامت اولیاء ملت مشائخ وبزرگان دین اپنی دعاؤں اوروظا کف میں یارسول اللہ کہتے ہیں۔

عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا ہارگا ہ رسالت میں حاضر ہوکر طالب دعا ہوئے ان کو بید دعا ارشا د ہوئی۔

فِي حَاجَتِي هَلْدِهِ لِتُقضِيَ اَللَّهُمَّ فَشَفِّعهُ فِي قَالَ اَبِوُ اِسحٰقَ هَٰذَاحَدِيتٌ صَحِيحٌ

یدعا قیامت تک کےمسلمانوں کوسکھائی گئی ہاس میں ندائجی ہاورحضور علیالسلام سے مدوجی ما تکی ہے۔

وَادعُواشُهَدَآءَ كُم دُونِ الله ِ إِن كُنتُم صٰدِقِينَ

عالمكيرى جلداول كتاب الحج آواب زيارت قبرني عليدالسلام ميس ب-

"اے نبی آپ پرسلام ہومیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔"

ثُمَّ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيكَ يَانَبِيَّ الله ِ اَشْهَدُ آنَّكَ رَسُولُ الله

بلكة قرآن كريم نے عام سلمانوں كو بھى يكارا يَساأَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اور مسلمانوں كوتھم ديا كہ جارے محبوب عليه السلام كو يكارو تحراج صحالقاب سے

لَاتَجعَلُو دُعَآءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كُدُعَآءِ بَعضِكُم بَعضًا

اس میں حضور علیه السلام کو پکارنے سے نہیں روکا گیا بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اوروں کی طرح نہ پکارو۔

قصیدہ بردہ میں ہے۔

سِوَاکَ عِندَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمَمِ "كرمصيبتعامدكوقت جس كي پناهاول"

مَحبُوسُ اَيدِي الظَّلِمِينَ فِي مَوكَبِ المُزدِهِم

"وواس از دھام میں ظالموں کی قیدمیں ہے"

نه آخر رحمته للعالمينی زمحر و ماں چرا فارغ نشینی!

''اے بہترین مخلوق آپکے سوامیرا کوئی نہیں''

زمجوری بر آمد جان عالم ترحم یا نبی الله ترحم

جیے بریانی حلال ہے۔اس لئے حلال چیزوں کا مجموعہ ہے نیز اس کا ثبوت صراحتُد یہی ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمته الله عليه اپنے قصيد ونعمان ميں فرماتے ہيں۔

جدائی سے عالم کی جان نکل رہی ہے۔ یا نبی اللہ رحم فرماؤ کیا آخرآپ رحمت للعالمین ٹہیں ہیں پھر ہم مجرموں سے فارغ کیوں ہو بیٹھے۔

اے پیشوا وَں کے پیشوامیں دلی قصدے آپ کے حضور آیا ہوں آپ کے رضاء کا امیدوار ہوں۔اوراپنے کو آپ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

يًا سَيِدَ السَّادَاتِ جَنتُكَ قَاصِدًا الجُورِ ضَاكَ وَ احتَمِى بِجِمَاكَ

ان اشعار میں حضور کوندا بھی ہےاور حضور علیہ السلام سے استعانت بھی اور بیندا دور سے بعد وفات شریف ہے۔ تمام مسلمان نماز میں کہتے ہیں۔

اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَتهُ اللهِ وَبَوَكَاتُه يهان صفورعليه الصلوة كويكارنا واجب بـ التيات كم تعلق بم شامى اور

اهعنة اللمعات كي عبارتين حاضرو ناظر كي بحث مين پيش كر يچے جيں وہاں ديكھو مير تفتگونتني تنباء يارسول الله كہنے كه\_اگر بہت لوگ مل كرنعر ورسالت

لگا ئیں تو بھی جائز ہے کیونکہ جب ہرخض کو یارسول اللہ کہنا جائز ہوا تو ایک ساتھ ملکر بھی کہنا جائز ہے چندمباح چیزوں کوملانے ہے مجموعہ مباح ہی ہوگا

مسلم آخر جلد دوم باب حدیث البجر قامین حضرت براءرضی الله عند کی روایت ہے کہ جب حضور علیه السلام ہجرت فرما کرمدینه پاک داخل ہوئے۔

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسآءُ فَوقَ البُيُوتِ وَتَفَوَّقَ الغِلمَانُ وَالخَدَمُ فِي الطُّرقِ يُنَادُونَ يَامُحَمَّدُ يَا رسُولَ

''توعورتیں اور مردگھر کی چھتوں پر چڑھ کئے اور بچے اور خلام گلی کو چوں میں متفرق ہو گئے نعرے نگاتے کھرتے تھے یامحمہ یارسول اللہ یا محمہ یارسول اللہ یا

اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحتٔہ ثبوت ہوا اورمعلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام نعرہ لگایا کرتے تھے۔ای حدیث ججرت میں ہے کہ صحابہ کرام

نے جلوس بھی نکالا ہے اور جب بھی حضور علیہ الصلاق والسلام سفر سے واپس مدینہ یا ک تشریف لاتے تو اہل مدینہ حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے

اورجلوس نکالتے ( دیکھومشکلوۃ و بخاری وغیرہ ) جلسہ کے معنیٰ ہیں بیٹھک یا نششت ،جلوس اس کی جمع ہے جیسے جلدہ کی جمع جلود بمعنی کوڑ ہ نماز ذکر

الی کا جلسہ ہے کدایک ہی جگدادا ہوتی ہے اور جج کا ذکر جلوس کداس میں گھوم پھر کر ذکر ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ تا بوت سکینہ کو ملائکہ بشکل

جلوس لائے۔ بوقت ولادت پاک اورمعراج میں فرشتوں نے حضور کا جلوس نکالا۔ اور اچھوں کی نقل کرتا بھی باعث ثواب ہے۔لہذا میرمروج

''اےرحمتەللعالمین زین العابدین کی مدوکو پہنچو''

يَا رَحَمَتُه لِّلْعَلَمِينَ اَدرك لِذَينِ العَابِدينَ

يَا أَكَرَم الخَلقِ مَالَى مَن ٱلُو ذُبِهِ

امام زین العابدین فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں۔

مولا ناجامی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔

الله ِ يَامُحَمَّدُ يَارَسُولَ الله

جلوس اس اصل کی نقل ہے اور باعث ثواب ہے۔

### دوسرا باب

#### نداء یار سول الله پر اعتراضات کے بیان میں

(۱) قرآن کریم فرما تاہے۔

(پاره ا اسوره ۱۰ آیت ۲ ۰ ۱)

وَلاَ تَدعُ مِن دُونِ اللهِ مَالَايَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ

''الله كے سواان كونه ريكار وجوتم كوفق ونقصان نه پہنچاسكيں۔''

معلوم ہوا کہ غیرخدا کا پکار نامنع ہے۔

وَيَدعُونَ مِن دُونِ اللهِ ِمَا لاَ يَنفُعُهُم وَلاَ يَضُرُّهُم

''خداکے سواان کو پکارتے ہیں جوان کے لئے نافع ومصرتہیں۔''

ثابت ہوا کہ غیرخدا کو پکارنا بت پرستوں کا کام ہے۔

**جواب** ان جیسی آیتوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس مراد بلانانہیں بلکہ بو جنا (دیکھوجلالین اور دیگر تفاسیر) معنیٰ یہ ہیں کہ اللہ کے سواکسی کو

مت يوجوروسرى آيات المعنى كى تائدكرتى بين رب فرماتا ب و مسن يسلد عُ مَعَ الله العَسا الحَورَ جوخدا كساتهدوسر معبودكو

یکارے(عبادت کرے)معلوم ہوا کہ غیرخدا کوخدا تمجھ کر یکار ناشرک ہے کیونکہ بیغیرخدا کی عبادت ہے اگران آیات کے بیمعنیٰ نہ کئے جاویں تو ہم

نے جوآیات واحادیث اورعلاء دین کے اقوال پیش کئے جن میں غیرخدا کو پکارا گیا ہےسب شرک ہوگا۔ پھرزندہ کو پکارویا مردہ کو،سامنے والے کو

پکار و یا د ور والے کوسب ہی شرک ہوگا ، روز اند ہم لوگ بھائی بہن دوست آشنا کو پکارتے ہی ہیں ۔ تو عالم میں کوئی بھی شرک سے نہ بچا۔ نیزشرک کہتے

ہیں غیرخدا کوخدا کی ذات باصفات میں شامل کرناکسی کوآ واز دینا پکارنااس میں کون سےصفت الی میں داخل کرناہے پھر بیشرک کیوں ہوا؟ (٢) فَاذْكُورُ اللهُ وَقِيَامًا وَقُعُو دًاعَلَىٰ جُنُوبِكُم "لَى اللهُ وَكُرْبِ بِيْصَاورا بِيْ كرونُول بريادكرو."

اس معلوم ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے غیرخدا کانام جینا شرک ہے صرف خداہی کا ذکر کرنا جاہیے۔

**جواب** اس آیت سے ذکررسول اللہ کوحرام یا شرک سجھنا نادانی ہے۔ آیت تو بیفر مار بی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہوجاؤ تو ہرحال میں ہر

طرح خدا كاذ كركر سكتے ہوليعنی نماز ميں تو پابندی تھی كه بغير وضونه ہو، ىجدہ ركوع اور قعدہ ميں تلاوت قر آن كريم نه ہو بلاعذر بيثيركر ياليث كرنه ہومگر

جب نمازے فارغ ہو چکے توبہ پابندیاں اٹھ گئیں۔اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہرطرح خدا کویا دکر سکتے ہو۔

اس آیت میں چندامور قابل غور بیں ایک بیکہ بیامر فاذ گُو و اللہ وجوب کے لئے نہیں صرف جواز کے لئے ہے کہ نماز کے علاوہ چا ہے خدا کویا و

کر دخواہ غیر خدا کوخواہ بالکل خاموش رہو ہربات کی اجازت ہے دوسرے بیکہ اگر بیامر وجوب کے لئے بھی ہوتو بھی ذکر غیراللہ ذکراللہ کی نقیف نہیں

تا کہ ذکر اللہ کے واجب ہونے سے بیر ام ہوجاوے بلکہ ذکر اللہ کی نقیض عدم ذکر اللہ ہے، تیسرے بیر کہ اگر ذکر اللہ کی فتیض مان بھی لی جاوے تب

بھی ایک نقیض کے داجب ہونے سے دوسری نقیض زیادہ سے زیادہ حرام ہوگی نہ کہ شرک ۔ مگر خیال رہے کہ حرام یا فرض ہونافعل کی صفت ہے نہ کہ عدم فعل کی ۔ چوشے میرکہ حضورعلیہ السلام کا ذکر بالواسطہ خدا ہی کا ذکر ہے۔

مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَداَطَاعَ الله (پاره۵سوره ٢٠ آيت ٨٠)

"جس نے رسول اللہ کی قرما ثبر داری کی اس نے اللہ کی فرما نیر داری کی۔"

جب کلمه نماز حج درود خطبها ذان غرض که ساری عبادات میں حضورعلیه الصلوٰة والسلام کی ذکر داخل اور ضروری ہے تو نمازے خارج ا نکاذ کرا شھتے بیٹھتے .

کیوں حرام ہوگا جو مخص ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے درودشریف یا کلمہ پڑھے تو حضور کا ذکر کررہا ہے تواب کامستحق ہے۔ پانچویں اس طرح

تَبَّست يَسدَااَ بِسى لَهَسب اورسوره منافقون اوروه آيات جن مين كفاريا بنون كاذكر سجان كايزهناذ كرالله بع ياخبين ضرور ب كيونكه بيقرآنى

آیات ہیں۔ ہرکلمہ پیثواب ہے اگر چدان آیات میں مذکور کفاریا بت ہیں مگر کلام تو اللہ کا ہے۔ کلام البحلٰ کا ذکرتو ذکر اللہ ہو۔ مگر رحمت البحلٰ یا تو رالبحلٰ

محدرسول الله كاذكر الله ندہ و يدكيا انصاف ہے؟ قرآن ميں ہے قبالَ فيسو عَو نُ فرعون نے كہا قَالَ بيڑھنے يرتمين ۋاب اور لفظ فرعون يڑھنے ير

پچاس تواب کیونکہ ہرحرف کے دس تواب ہیں تو فرعون کا نام قرآن میں پڑھا گیا بچاس نیکیاں ملیں اور محدرسول اللہ کا نام لیا تو مشرک ہوگیا۔ بیکیا عقل ہے؟ ساتویں اس طرح كەحفزت يعقوب عليه السلام فراق حفزت يوسف ميں اٹھتے بيٹھتے حفزت يوسف كے نام كى رٹ فرماتے تھے اوران

کرتار ہتا ہے طالب علم دن رات ہرحال میں سبق یا دکرتا ہے۔ وہ بھی غیرخدا کا نام جب رہاہے وہ کیوں مشرک نہیں۔ ینا نگر پنجاب میں ہمارااورمولوی ثناءاللہ امرتسری کا اس مسئلہ ندایار سول اللہ پر مناظرہ ہوا۔ ثناءاللہ صاحب نے بیدی آیت پیش کی۔ہم نے صرف تین سوال سے ایک بیر کر قرآن میں امر کتنے معنیٰ میں آیا ہے اور یہاں کون مے عنیٰ میں استعال ہوا؟ دوسرے بید کہ ایک نقیض کے واجب ہونے سے دوسری نقیض حرام ہوگی یانہیں؟ تیسرے میر کہ ذکر اللہ کی نقیض کیا ہے؟ ذکر غیر اللہ یا عدم ذکر اللہ؟ جس کا جواب میردیا کہ آپ نے ان سوالات میں اصول فقدا ورمنطق کو دخل دیاہے بید دونوں علم بدعت ہیں گویا کہ جاہل رہنا سنت ہے پھران سے سوال کیا کہ بدعت کی سیحے تعریف ایسی كردوجس مے مخل ميلا دنو حرام رہے اور اخبار المحديث تكالناسنت ہو؟ بيسوالات اب تك ان تمام پر قائم ہيں۔ انجمی وہ زندہ ہيں كوئی صاحب ان سے جوابات دلوا دیں ہم مشکور ہوں محے مگراب افسوس کہ نتاء اللہ صاحب تو بغیر جواب دیئے دنیا سے چلے مھے کاش کوئی ان کے معتقد صاحب جواب دے کران کی روح کوخوش کریں۔ **اعتسد اض ۱** بخاری جلد دوم کتاب الاستیذان بحث مصافحه باب الاخذ بالیدین میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم کو حضور على السلام نے التحات میں اَلسَّلامُ عَلَيكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحَمَتُه اللهِ وِبَرَكَاتُه سكها يافَلَمَّا قِبُضَ قُلنَا السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله مُعَلَيهِ وَسَلَّم جب صورعايه السلام كوفات موكن توجم نالتيات من يون پرهااكسَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ. عینی شرح بخاری میں اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ فَظَاهِرُ هَاأَنَّهُم كَانُوا يَقُولُونَ السَّلامُ عَلَيكَ بِكَافِ الخِطَابِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ لَمَّامَاتَ تَرَكُواالخِطَابَ وَذَكَرُوه بِلَفظِ الغَيبَةِ فَصَارُوايَقُولُونَ السَّلامُ عَلَى النَّبِيّ ''حدیث کے ظاہری معنیٰ یہ ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی زندگی پاک ہیں اسلام علیک کاف خطاب سے کہتے تھے کیکن جبکہ حضورعلیہ السلام کی وفات ہوگئی

کی یا دیش اس قدرروئے کہ آنکھیں سفید ہوگئیں اس طرح حضرت آ دم فراق حضرت حواجی ،حضرت امام زین العابدین فراق امام حسین میں اٹھتے

بتاؤان پر میتهم شرک جاری ہوگایانہیں اگرنہیں تو آج توعاشق ہرحال میںاپنی نبی کو یاد کرےوہ کیوںمشرک ہوگا؟ایک تاجردن رات تجارت کا ذکر

اور پیرهم کرده بودمن پدرهم کرده ایم

بیٹھتے ان کے نام جیا کرتے تضاور بزبان حال ہے کہتے تھے۔

حال من در ججرت والدكم از يعقوب نيست

تو خطاب چھوڑ دیا اور لفظ غائب سے ذکر کیا اور کہنے لگے۔'' اس حدیث اورشرح کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ التحیات میں السلام علیک کہنا زندگی پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں تھاحضور علیہ السلام کی وفات کے بعد

التحیات میں بھی نداء کوچھوڑ دیا گیا تو جب صحابہ کرام نے التحیات میں سے ندا کو نکال دیا تو جو شخص نماز کے خارج میں یارسول اللہ وغیرہ کہے تو بالکل ہی شرک ہے۔ جسواب بخاری اور مینی کی بیعبارات تو آپ کے خلاف بھی ہیں کیونکہ آج تک سی امام جہتد نے التحیات کے بدلنے کا تھم نددیا۔ امام ابو صنیفہ

رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن مسعود کی ۔اورامام شافعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی التحیات اختیار فرمائیں ۔گمر دونوں التحیات ہیں السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِي بِغِير مقلد بمى خواه ثنائى مول ياغزنوى يدى خطاب والى التحيات پرھتے ہيں۔جس معلوم موتا ہے كه

بعض صحابہ کرام نے اپنے اجتماد سے التحیات کو بدلا اور حدیث مرفوع کے مقابل اجتماد صحابی قبول نہیں۔اوران صحابہ کرام نے بھی اس لئے تبدیل نہ کیا کہ نداءغائب حرام ہے۔ ورنہ زندگی پاک میں دوررہنے والے صحابہ خطاب والی التحیات نہ پڑھتے ۔ آخریمن، خیبر، مکہ مکرمہ، نجد، عراق تمام جگہہ نماز ہوتی تھی۔تواس میں وہ ہی التحیات پڑھی جاتی تھی۔نداء غائب برابر ہوتی تھی۔ کیونکہ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام تو حجاز میں تشریف فرما تھے اور نداء

والى التحيات برجگه بردهى جار بى تقى نه حضورعليه السلام نے منع فرمايا نه صحابه كرام نے پچيشبه كيا حضورعليه الصلوة والسلام نے التحيات سكھاتے وقت مير نفرمایاتھا کہ بیالتحیات صرف جاری زندگی پاک میں ہے اور جاری وفات شریف کے بعد دوسری پڑھنا۔ فناوے رشید میجلداول کتاب العقا کد صفحه ۱۲ میں ہے۔ طہذ اصیغہ خطاب کو بدلنا ضروری نہیں اور اس میں تقلید بعض صحابہ کی ضروری نہیں۔ور نہ خود

حضورعلیه السلام فرماتے کہ بعدمیرے انتقال کے خطاب نہ کرنا۔ بہر حال صیغہ خطاب رکھنا اولی ہے۔اصل تعلیم اسی طرح ہے۔خلاصہ جواب بیہو ا کہ بعض صحابہ کا بیفعل ججت نہیں ورنہ لازم آ وے گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں شرک ہوتا رہا۔اورمنع نہ فرمایا گیا۔ بعد میں بھی بعض نے

بدلانه که کل نے۔

غیر ضدایس بیطاقت ماننا شرک ہے۔ اگر بیعقیدہ نہ ہوتو یارسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا جا رہے۔ چسے ہوا کو نداء دیا کرتے ہیں 'سن اے باد صا' وغیرہ کہ وہاں بینیاں ٹہیں ہوتا کہ ہوا شق ہے آج کل عام وہابی بینی عذر پیش کرتے ہیں فناوئی رشید بیو غیرہ میں ای پر زور دیا ہے۔ جواب دورے اواز تو وہ سے جو پکار نے والے سے دور ہو۔ رب تعالی تو شدگ ہے بھی زیادہ قریب ہے خووفر ما تا ہے۔ رب تعالی تو شدگ ہے بھی زیادہ قریب ہے خووفر ما تا ہے۔ کہن کا قور بی اور پید 'نہم تو شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔'' وَ اِلَّهُ اِللَّهُ عَنِی فَانِی قَرِیبٌ 'نہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچیس تو فرمادو کر قریب ہیں'' نے من کہ وکر کی گئی میں گئی کی گئی ہے۔'' ویکن گئی گئی ہور وکن آلے کہ میرے بارے میں پوچیس تو فرمادو کر قریب ہیں'' نے من کہ وکر کی گئی ہور وکن آلے کہ میں کہنا ہے۔ اس کی میں کہنا ہور کہ کا سورہ ۲۵ آیت ۵۸)

بكه مرقات باب التشهد اخرُصل ميں ہے۔ وَامَّـا قَـولُ اِبنِ مَسعُود كُنَّا نَقُولُ الْخ فَهُوَ دِ وَاَيتُه اَبِي عَوَانَتَه وَرِوَايَتُه

البُخَارِيِّ أُصَحُّ فِيهَا أَنَّ ذَٰلِكَ لَيسَ مِن قُولِ ابن مَسعُود بَل مِن فهم الرَّاوِيِّ عَنهُ وَلَفظُهَا فَلَمَّاقُبِضُ

قُـلـنَـا سَلامٌ يَـعنِي عَلَى النَّبِيِّ فَقُولُه قُلنَا سَلامٌ يَعتَمِل أَنَّه اَرَادِبِهِ اِستَمَررنَا عَليٰ مَاكُنَّا عَلَيهِ فِي حَيَاتِهِ

(4) بعض وہابی ہے کہتے ہیں کہ کی نبی یاولی کو دور سے ہی بچھ کر زیار ناوہ ہماری آ واز سنتے ہیں شرک ہے کیونکہ دور کی آ واز سننا تو خدا ہی کی صفت ہے

اس ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے التحیات ہرگز نہ بدلی میصرف راوی کی فہم ہے نہ کہ اصل واقعہ۔

نَحنُ اَقَوَبُ اِلَیهِ مِنکُم وَلٰکِن لاَّتُبصِرُونَ (پاره۲۵سوره ۵ آیت ۸۵) ''ہماس بیارے بمقابلہ تہمارے زیادہ قریب ہیں گرتم دیکھتے نہیں۔'' لہذا پروردگار تو قریب ہی کی آواز سنتا ہے ہرآوازاس سے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہےاوراگر مان لیاجاوے کہ دورکی آواز سننا اس ا

ہم ان پیار سے بھا ہمہ ہم ارسے اور دو ہریب ہیں حراد ہے۔ ہیں۔ لہذا پروردگارتو قریب ہی کی آ واز سنتا ہم ہرآ واز اس سے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہے اوراگر مان لیاجاوے کہ دور کی آ واز سننا اس کی صفت ہے تو قریب کی آ واز سنتا بھی تو اس کی صفت ہے لہذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی سامع مجھ کرنہ پکارو۔ورنہ مشرک ہوجاؤ گے سب کو بہرا منت میں جسل میں کہ میں منتا ہو میں کہ نہ میں سیاستا ہے کہ جب کر میں کہ نشر مار میں تھا میں میں میں اور اس کے سب

صفت ہے تو فریب کی آ واز سنتا بھی تو اس کی صفت ہے لہذا جا جیئے کہ فریب والے کو بھی سامع مجھ کرنہ پکارو۔ورنہ سترک ہوجاؤ کے سب کو بہرا جانو۔ نیز جس طرح دور کی آ واز سنتا خدا کی صفت ہے اس طرح دور کی چیز دیکھنا۔ دور کی خوشبو پالیٹا بھی تو صفت التی ہے اور ہم علم غیب اور حاضر وناظر کی بحث میں ثابت کر بچے میں کہ اولیاءاللہ کے لئے دورونز دیک کیساں میں۔ جب ان کی نظر دوروقریب کو بکسال دیکھ سکتی ہے تو اگر ان کے کان دورونز دیک کی آزماز سربر لیس لفتہ کو میں شرک مصفہ بان کو عطامہ التحال حاصل معمل است میں کی در کی آزماز اندار معامل سفتہ میں

کی آ وازین سی لین آقو کیون شرک ہوا؟ بیوصف ان کو به عطاء الهای حاصل ہوا۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ دور کی آ واز انبیاء واولیاء سنتے ہیں۔ حضرت ایفقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت پوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو پالی اور فرمایا۔ اِنّی کا مجمل پیسے یکو سکف

حفرت یعقوب علیه السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حفرت یوسف علیہ السلام کی میش کی خوشبو پالی اور قرمایا۔ اِنِسی لا جسلویہ یو سَف بتاؤیہ شرک ہوایا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو آواز دی جومقام نہاوندیش جنگ کررہے تھے۔اور حضرت ساریہ نے وہ آوازین کی (دیکھومشکلو ، اب الکرامات فصل ثالث) حضرت فاروق کی آنکھ نے دور سے دیکھا حضرت ساریہ کے کان نے دور سے

عار پیسے روہ دور کالبیان وجلالین و مدارک وغیرہ تفاسیر میں زیرآیت <mark>وَ اُذِّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ</mark> ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کرتمام روحوں کوآ واز دی کہا ہے اللہ کے بندو چلوقیامت تک جوجھی ہیدا ہونے والے ہیں۔سب نے وہ آ واز کن لی۔جس نے ان کی مدری خور سے جو کہ مرحل جورہ جرنامیٹر میں ہی مجھی جونیں کا سکتہ کھنٹر ہمالہ مالہ میں انٹر سے معلم میں انٹر

لبیک کہدیا وہ ضرور جج کرے گا ورجوروح خاموش رہی وہ بھی جج نہیں کر سکتی کہیئے یہاں تو دور کے علاوہ پیدائش سے پہلے سب نے حضرت خلیل کی آ وازین کی بیشرک ہوایانہیں؟ای طرح حضرت خلیل نے ہارگاہ رب جلیل میں عرض کیا کیمولی مجھے دکھادے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ فرمائے گا تو تھم ہوا کہ چار پرندوں کوذئ کر کے ان کے گوشت چار پہاڑوں میں رکھو شُہ ادعُ کھن گیا تیسنگ سکھیا بھرانہیں بکارودوڑتے ہوئے

آئیں گے۔ دیکھومردہ جانوروں کو پکارا گیااوروہ ڈورے ہوئے آئے تو کیااولیاءاللہ ان جانوروں ہے بھی کم ہیں؟ آج ایک شخص لندن میں بیٹھ کر بذر بعید ٹیلیفون ہندوستان کے آدمی سے بات کرتا ہےاور میں بچھ کراس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس آلہ کے ذریعہ میری بات سنتا ہے میہ پکارنا شرک ہے کہنیں؟ تواگر کسی مسلمان کاعقیدہ میہ ہوکہ قوت نبوت ٹیلیفون کی قوت سے زیادہ ہےاور حضرات انبیاء قوت خداداد سے ہرایک کی آواز سنتے

شرک ہے کہ بیں؟ تواکر کی مسلمان کاعقیدہ میہ ہو کہ قوت نبوت ٹیلیفون کی قوت سے زیادہ ہے اور حضرات انبیاء قوت خداداد سے ہرایک کی آواز سنتے ہیں۔ پھر پکارے یا رسول اللہ الغیاث تو کیوں شرک ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چیوڈی کی آواز دور سے نے۔وہ کہتی ہے۔

ياًيُّهَاالنَّملُ ادخُلُوا مَسْكِنَكُم لاَيَحطِمَنَّكُم سُلَيمنُ وُجُنُودُه وَهُم لاَيَشْعُرُونَ (پاره ۹ اسوره ۲۵ آيت ۱۸) "اے چيونيُّوا پۓ گھروں ميں چلى جاؤتم ہيں کچل ندواليس سليمان اوران كالشكر بے خبرى ميں (پاره ۹ سوره نمل)"

ان سب باتوں کے متعلق مخالف میرہی کہے گا کہ وہ تو خدا نے سایا تو ان حصرات نے س لیا۔ پس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء واولیاء کوخدا دور کی میں نہیں ان کی بیصفت خدا کے قبضہ میں خدا کا سننا بغیر کان وغیرہ عضو کے ۔ان کا سننا کان سے استے فرق ہوتے ہوئے شرک کیسا؟اس نداء کے متعلق اور بہت کچھ کہا جاسکتا ہے گرای قدر برہی کفایت ہے۔ میں سنیاد مکھے کا س نوں پھر بھی کلمہ پڑھ دے نے

الصلوٰۃ والسلام والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی عرش وفرش کی تمام آ وازیں سنتے تھے۔حدیث میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے نیک شو ہر سےلڑ بے تو جنت سے حور پکار کراہے ملامت کرتی ہے(مشکلوۃ باب معاشرۃ النساء)معلوم ہوا کہ گھر کی کوٹھڑی کی جنگ کوحوراتنی دورے دیکھتی اور منتی ہے اور پھرا سے علم غیب بھی ہےاس آ دمی کا انجام بخیر ہوگا۔ دور بین سے دور کی چیز دیکھتے ہیں ریٹریوٹیلیفون سے دور کی آواز سنتے ہیں۔ تو کیا نبوت ولایت کی

اور فرشتے عرش کے بنتے سبیع کرتے تھے اور میں ان کی سبیع کی آ واز سنتا تھا۔حالانکہ شکم مادر میں تھا۔اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ

تفسیرروح البیان وغیرہ ای آیت کے ماتحت ہے کہآپ نے تین میل سے چیوٹی کی بیآ واز سی خیال کرو کہ چیوٹی کی آواز اور تین میل کا فاصلہ کہیئے میہ

شرک ہوا کنہیں؟مشکلو ۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ فن کے بعدمیت قبر میں سے باہر والوں کے یا وَل کی آ وازسنتی ہےاورزائرین کودیکھتی

اور پہنیا نتی ہے اس لئے قبرستان میں جا کراہل قبور کوسلام کرنا چاہئے اس قدر مٹی کے نیچے ہوکراتنی آ ہستہ آ واز کوسننا کس قدر دور کی آ واز سننا ہے۔ کہو

شرک ہوایانہیں؟ ہم بحث علم غیب اولیاءاللہ میں مشکلو ۃ کتاب الدعوات کی حدیث نقل کریچے ہیں کہاللہ کا ولی خدائی طاقت سے دیکھتا ہنتا اور چھوتا

ب\_جس كوخدا تعالى اپنى قوت سے عطافر ماوے۔وہ اگر دور سے من لے تو كيوں شرك ہے؟ مخالفين كے معتمد داور معتبر عالم مولوى عبدالحى صاحب

الكسنوى فقادئ عبدالحى كتاب العقا كم صفح ٣٣ مين اس وال عجواب من كدايك فخص كبتابك لم يبل و وَلَم يُولَد حضور عليه السلام ك

حضرت عباس رضی الله تعالی عندنے یو چھا کہ یارسول الله حیا ندآپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا۔جبکہ آپ چبل روز ہ تتھے۔آپ نے فرمایا

کہ ما درمشفقہ نے میرا ہاتھ مضبوط با تدھ دیا تھا۔اس کی اذیت ہے مجھ کورونا آتا تھا اور جیا ندمنع کرتا تھا۔حضرت عباس نے عرض کیا کہ ان

دنوں آپ چہل روز ہ ( چاکیس دن ) کے تھے بیرحال کیونکرمعلوم ہوا؟ فرمایالوح محفوظ پرقکم چاتا تھااور میں سنتا تھا۔حالانکہ شکم مادر میں تھا

شان باور قُل هُوَ الله 'أحك حضورعليه السلام كى صفت بايك حديث فقل فرماتي بير-

طاقت بحل کی طاقت ہے بھی تم ہےمعراج میں حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال کی قدم کی آ ہٹ نی حالانکہ بلال کومعراج نہ ہوئی تھی اور اپنے گھر میں تھے۔ یہاں نماز تجید کے لئے چل پھر رہے ہوں گے وہاں آ ہٹ نی جار ہی تھی اور اگر حضرت بلال بھی بجسم مثالی جنت میں يهنيج توحاضرونا ظركاثبوت موايه

آ وازیں سنا تا ہے تو یہ سنتے ہیں خداتعالی کی بیصفت ذاتی ان کی عطائی ۔خدا کی بیصفت قدیم ۔ان حضرات کی حادث ۔خدا کی بیصفت کی کے قبضہ

بڑے علماں تے عقلاں والے اوستھے ملی نداڑ دے نے

# بحث اولیاء اللّه وانبیاء سے مدد مانگنا

اولیاءاللہ اورا نبیاءکرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کاعقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے بید حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا بیہ ہی

يهلا باب

غیر الله سے مدد مانگنے کے ثبوت میں

غیراللّٰدے مدد ما تکنے کا ثبوت قرآنی آیات احادیث صحیحہ اور اقوال فقہاء ومحدثین اورخود مخالفین کے اقوال ہے ہے ہم ہرایک کوعلیحدہ علیحد و بیان

'' بد دکر وایک دوسرے کی او پر نیک کاموں کے اور تقل کی کے اور نہ بد دکر وایک دوسرے کی او پر گناہ اور زیادتی ہے۔''

لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتنصُونُه (پاره السوره الآيت ٨) "كمِّ ال يرايمان لانا اوران كى مدوكرناك

استَعِينُو بِالصَّبِرِ وَالصَّلواة (پاره ٢ سوره ٢ آيت ١٥٣) "مدوطلب كروما تحصر اورثمازك."

اس میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ نماز اورصبرے مدوحاصل کرواورنماز وصبر بھی تو غیراللہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار اہنی بناتے وقت لوگوں سے مدوطلب فرمائی۔

إِنَ تَنصُرُو االله كَينصُوكُم (پاره ٢٦ سوره ٢٥ آيت ٤) "الريد وكرو عيم الله كوين كي دوكريكا وهم تهارئ"

اس میں خودرب تعالی نے جو کفنی ہے اپنے بندوں سے مدوطلب فر مائی۔رب تعالی نے میثاق کے دن ارواح انبیاء سے حضور علیه الصلوة والسلام

اَيَّدَكَ بَنَصره وَ بِالمُوْمِنِينَ (باره ۱ سوره ٨ آيت ٢٢) "ا عنى رب نے آپ وا في مداور مسلمانو كنف درايج قوت بخش ـ"

فَإِنَّ الله َ هُوَ مَولهُ مَولاهُ وَجِبرِيلُ وَ صَالحُ المُؤمِنِينَ وَالمَلْئِكةُ بَعدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ (باره٢٨سوره٢٦ آيت٣)

فراتا جـ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسبُكَ اللهُ وَهَن اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤمِنِينَ (باره • اسوره ٨ آيت ٢٣)

''لینی رسول کے مددگار اللہ اور جریل اور مثقی مسلمان ہیں بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔''

عقيده ہوتا ہے کوئی جاہل بھی کسی دلی کوخدانہیں سجھتا۔ اس بحث میں دوباب ہیں۔

قرآن کریم فرما تاہے۔ وَادَعُو شُهَدَآءَ كُم مِن دُون الله ِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ (پاره اسوره ٢ آيت ٢٣)

اس آیت میں ایک دوسرے کی مددکرنے کا حکم دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد میثاق کے دن سے حکم ہے۔

وَاعِينُونِي بِقُرَّةٍ " "مدركروميرى ساته توت ك\_"

"اے نبی آپ کواللہ اور آپ کے مطبع مسلمان کافی ہیں۔"

"اورالله كے سوااينے سارے حمائليوں كو بلالو"

اس میں کفارکودعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی مثل ایک سورہ بنا کرلے آواورا پنی امداد کے لئے اپنے جمائتیوں کو بلالو۔غیراللہ ہے مدولینے کی اجازت دی گئی۔

کرتے ہیں۔

قَالَ مَن أَنصَارِى إلى الله ِ قَالَ الحَوَّارِيُونَ نَحنُ أَنصَارُ الله (پاره ٣ سوره ٣ آيت ٥)

" كماميح نےكون ہے جومدوكر يميرى طرف الله كى كها حواريوں نے ہم مدوكريں سے اللہ كورين كى "

اس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میراند دگا رکون ہے۔حضرت سے نے غیراللہ سے مدوطلب کی۔

کے بارے میں عہدلیا۔

رب تعالی فرما تا ہے۔

وتَعَاوَنُواعَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعَاوَنُواعَلَى الاثم وَالعُدوَان (پاره ١ سوره ٥ آيت ٢)

فرماتا ہے۔ إنَّــمَـا وَلِيُسُكُــم اللهُ وَرَسُـولُـه وَالَّــذِينَ امَـنُـو الَّــذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤتُونَ الزَّكواةَ وَهُم رَاكِعُونَ (پاره ۲ سوره ۵ آیت ۵۵)

"ولينى الى مسلمانول تمهارا مدكار الله اور رسول اور وه مسلمان بين جو زكوة ويت بين نماز يره عين". فرماتا به وَالمُوْمِنُونَ وَالمُوْمِنْتِ بَعضُهُم أولِيآءُ بَعضَ ووسرى جَدْفرماتا به نَحنُ أولِياءُ كُم في الحيوةِ الدُّنيَا

وَفِسى الأخِسوَةَ معلوم ہوا كدرب تعالى بھى مددگار ہے اور مسلمان بھى آپس ش ايك دوسرے كى مگررب تعالى بالذات مددگاراور يہ بالعرض۔ موئی عليه السلام کو جب تبلیغ کے لئے فرعون کے پاس جانے کا تھم ہوا تو عرض کیا۔ وَ اجعَل لَى وَزِيرٌ اهِن اَهلَى هلوُ وِنَ اَخِي اشدُد بِهِ اَزْرِى ﴿ وَهِا ١ سوره ٢٠ آيت ٢٩ . ٣٠)

''خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کرمیراوز ریکردے میری پشت کوان کی مُدُدے مِفبوط کردے۔'' رب تعالی نے بینہ فرمایا کتم نے میرے سواسہارا کیوں لیامیس کیا کافی نہیں ہوں۔ بلکہان کی درخواست منظور فرمالی \_معلوم ہوا کہ بندوں کاسہارالیٹا سنت انہیاءے۔

مَثَّلُوة باب الحود وفعلم مِن ابن كعب الله على من بروايت ملم ب كر صنورعليه السلام في مُحصص فرمايا -سَسل فَقُلتُ أسسَّلُكَ مُرافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ قَالَ أو غَيرَ ذَٰلِكَ فَقُلتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفسكَ مِكْثَ وَ السُّحُود د

نَفسِکَ بِکَشرَةِ السُّجُودِ '' کچھا نگ لویش نے کہا کہیں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی ہی ما نگٹا ہوں فرمایا کچھاور ما نگٹا ہے میں نے کہا صرف یہ ہی فرمایا کہا پے نقس پرزیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔''

نقس پرزیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔'' اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت ما تگی۔ تو بینہ فر مایا کہتم نے خدا کے سوامجھ سے جنت ما تگی تم مشرک ہو گئے بلکہ فر مایا وہ تو منظور ہے کچھاور بھی مانگو۔ یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہے۔ کچرلطف یہ ہے کہ حضورعلیہ الصلوق والسّلام بھی فر ماتے ہیں اُغےنئے اے ربیعہ تم بھی اس کام میں

ہے کچھاور بھی مانگو۔ بیرغیرخدا سے مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف بیہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسَّلا م بھی فرماتے ہیں اَغِ بنّے اے ربیعہ تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کروزیا دہ نوافل پڑھا کرو ریبھی غیر اللہ سے مدوطلب ہے۔اسی حدیث پاک کے ماتحت اشعت اللمعات میں ہے۔''واز طلاق سوال کہ

میری اتنی مد دکروزیاده نوافل پڑھا کرویہ بھی غیراللہ ہے مدوطلب ہے۔اسی صدیث پاک کے ماتحت اقعقۃ اللمعات میں ہے۔''واز طلاق سوال کا فرمود سل وتخصیص نہ کرو بمطلوبے خاص معلوم ہے شود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست ہرچہ خواہد دباذن پروردگارخود بدہد'' فاِنَّ مِن جُودِکَ اللَّهُ نیمَا وَ ضَمَّ تَهَا ''اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری''

وَ مِن عُلُومِکَ عِلم اللَّوحِ وَ الْقَلَم "بدر گاہش بیا و ہرچہ می خوابی تمنا کن!" سوال کومطلق فرمانے سے کہ فرمایا کچھانگ لو کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کر بیانہ میں ہے۔ جو

سوال کومطلق فرمانے سے کہ فرمایا کچھ مانگ لو کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا ۔معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کر بیمانہ میں ہے۔جو چاہیں جس کوچاہیں اپنے رب کے تھم سے دیدیں ۔ کیونکہ دنیاوآ خرت آپ ہی کی سخاوت سے ہاورلوح قِلم کاعلم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے اگر دنیاوآ خرت کی خیر چاہیے ہوتو ان کے آستانے پر آؤاور جوچا ہو مانگ لو۔

د نیاوآ خرت کی خیر جاہبے ہوتو ان کے آستانے پر آ واور جو چا ہو ما نگ لو۔ خانہ کعبہ میں ۲۳۹۰ بت رہے اور نتین سوسال تک رہے کھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کعبہ پاک ہوا رب تعالیٰ نے بتادیا کہ جب میرا گھر کعبہ میرے محبوب کے مداوا کے پاکنہیں ہوسکتا۔ تو تمہارا دل ان کی نظر کرم کے بغیریا کنہیں ہوسکتا۔

میرے محبوب کے مداوا کے پاکنہیں ہوسکتا۔ تو تمہارا دل ان کی نظر کرم کے بغیر پاکنہیں ہوسکتا۔ نورالانوار کے خطبہ میں خلق کی بحث میں ہے۔ مگسو اللبجو که اببالکھو مَدن نو اللّقو جُنهُ اللی خالِقها لیحنی دونوں جہان اوروں کو پخش دینا اورخود خالق کی طرف متوجہ ہوجانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلق ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں دوسروں کو وہ ہی بخشے گا جونودان کا مالک ہوگا۔ مکلیت ثابت ہوئی۔

ے من کن طرف کوبہ بوجوں مسور صیبہ ''سوہ و سط م کا س ہے ہورہ ہر ہے کدرووں وو میں سے مانگو، جنت مانگو، جنم سے بناہ مانگو، بلکہ اللّٰہ کو مانگو۔ شیخ عبدالحق کی ان عبارات نے فیصلہ کردیا کہ دنیاوآ خرت کی تمام تعتیں حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام سے مانگو، مانگو ایک صوفی شاعرخوب فرماتے ہیں۔

ں شاعر خوب فرمائے ہیں۔ محمد از تو سے خواہم خدارا خدایا از تو عشق مصطفیٰ را یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کو مانگا ہوں

اور اے اللہ میں تجھ سے رسول اللہ کو مانگتا ہوں

وے دیں تغیر کیر جلد سوم پارہ ک سورہ انعام زیر آیت وَ لَو اَسُو کُو الْحَبِطَ عَنهُم مَا کَانُو ایَعمَلُونَ ہے۔ وَثَىالِتُهَاالاَنبِيَآءُ وَهُـمُ الَّـذِينَ اَعطَاهُمُ اللهُ 'تَعَالَىٰ مِنَ العُلُومِ وَالمَعَارِفِ مَالاَ جَلِهِ يُقدرُونَ عَلَى لتَّصَرُّفِ فِي بَوَاطِنِ النَحلقِ وَاروَاحِهِم وَاينصَّااَعطَاهُم مِنَ القُدرَةِ وَالمَكنَةِ مَالِا جَلِهِ يَقدِرُونَ عَلَى التَّصرُّفِ فِي ظَوَاهِرِ النَحلقِ '' تیسرےان میں انبیاء ہیں بیروہ حضرات ہیں جن کورب نے علوم اور معارف اس قدر دیئے ہیں۔جن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت اوران کی ارواح پرتصرف کرسکتے ہیں اوران کواس قدر قدرت وقوت دی ہے جس سے گلوق کے ظاہر پرتصرف کرسکتے ہیں۔'' ائ نغير كبيرياره المم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلْئِكَتِه الكَلْفيرين بِرَعْ بِرَالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه ساروايت ب كه جوكوتى جنگل میں پھنس جائے تو کہے۔ اَعِينُونِي عِبَادَالله يَوحَمُكُم الله ' "اےاللہ عندوميرى مدوكروربتم يردحم فرمائے۔" تغيرروح البيان ورهائده ياره لازيآيت وَيَسعَونَ فِي الأرضِ فَسَادًا بَكَ شَخْ صلاح الدين فرمات بير بمحكورب فقدرت دی ہے کہ میں آسان کوزین پر گرادوں اگر میں جا ہوں تو تمام دنیاوالوں کو ہلاک کردوں اللہ کی قدرت سے کیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے۔ اولياء رابست قدرت ازاله تير جشه باز گر واند زراه! اولیاء کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کرلیں اشعنة اللمعات شروع باب زيارت القبور مين بامام غزالي گفتنه هر كهاستمد ادكرده شود بوے درحيات استمد ادكرده ہے شود بوے بعداز وفات كيے ازمشائخ گفته دیدم چهارکس رازمشائخ که تصرف می کنند در قبورحود ما نندتسرفهها ایشاں درحیات خودیا بیشتر \_قوے ہے گویند که امدادی قومی نزاست ومن ہے گویم کہ امدادمیت توی تر واولیاء را تصرف دراکون حاصل است وآل نیست مگر ارواح ایشال راوار واح باقی است \_"امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہےاس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جاوے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جار شخصوں کوہم نے دیکھا کہ وہ قبروں میں بھی وہ ہی عمل درآ مدکرتے ہیں جوزعدگی میں کرتے تھے یا زیادہ ،ایک جماعت کہتی ہے کہ زعدہ کی مدوزیادہ قوی ہےاور میں کہتا ہوں کہ مردہ کی امدا دزیادہ تو ک اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے اور مینیں ہے مگرانگی روحوتکو کیونکہ ارواح باقی ہیں۔ حاشيه شكوة باب زيارت القورمين ب\_ وَاَمَّا الا ستِـمـذَادُ بَـاهـلِ القُبُورِ فِي غَيرِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَمُ اَوالاَنبِيآءِ فَقَد اَنكَرَه كَثِيرٌ مِّنَ الفُقَهَآءِ وَاثْبَتَهُ المَشَائِخُ الصُّوفِيَةُ وَبَعِضُ الفُقَهَآءِ قَالَ الامَامُ الشَّافِعِيُّ قَبِرُ مُوسَى الكَاظِم تِرياقٌ مُجَرَّب

لِاجَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ الامَامُ الغَزَاليُّ مَن يُستَمُدُّ فِي حَيَاتِهِ يُستَمَدُّ بَعدَ وَفَاتِهِ

اختلاف بعلائ ظاهر بين في الكاركياصوفيا كرام اورفقهاء الكشف في جائز فرمايا-

ہےاس سے بعدوفات بھی مدد ماتنی جاسکتی ہے۔''

'' نبی علیه السلام ودیگرا نبیائے کرام کےعلاوہ اوراہل قبورے دعا ما تکئے کا بہت سے فقہانے اٹکار کیا اور مشائخ صوفیه اور بعض فقہاء نے اسکو ثابت کیا

ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کدمویٰ کاظم کی قبر قبولیت دعا کیلئے آزمودہ تریاق ہے اورامام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد ماتکی جاسکتی

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کر میم صلی الله علیہ وسلم یا دیگرانہیائے کرام سے مدد ما تکنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں قبوراولیاءاللہ سے مدد ما تکنے میں

وَلُوانَّهُم اِدْظَّلَمُوااَنفُسَهُم جَآءُ واكَ فَاستَغفَرُواالله َ وَاستَغفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواالله َ تَوَّابًارَّحِيمًا

اس کا ترجمہ ہے کہ اگر بیلوگ اپنی جانوں پڑھلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے پھرخدا سے اپنی مغفرت ما تنگتے اور بیدرسول بھی ان کے لئے وعائے

مغفرت كرتے توبيلوگ آپ كے پاس الله كو پاليت مركس شان ميں تَو اَبّار حِيمًا توبقبول فرمانے والامهر بان يعن آپ كے پاس آنے سے

اللہ کو بھی پایا مولی تیری گلی میں

اهعة اللمعات كى طرح مرقاة شرح مكلوة بين اى حديث كما تحت فرماياب فعطى لَمِن شَآءَ هَاشَآءَ كرحضور عليه السلام جس كوچايي

حضرت قبله عالم محدث على يورى دامطلهم نے فرمایا كدرب تعالى فرما تاہے

ان کوخدامل جا تا۔

صنصين صغير ٢٠٠٠ ش ہے۔ وَإِن اَرَادَ عَو نَافَلَيَقُل يَاعِبَا ذَالله ِ اَعِينُونِي يَاعِبَا ذَالله اَعِينُونِي "جب مدولینا چاہے تو کہدا ساللہ کے بندومیری مدوکرو،ا ساللہ کے بندومیری مدوکروا ساللہ کے بندومیری مدوکرو،" اس کی شرح الحرز الثمین میں ملاعلی قاری اس جگه فرماتے ہیں۔ إذَاانفَلَتَت دَآبَّةُ اَحَدِكُم بِاَرضِ فَلاَةٍ فَليُنادِيَا عِبَادَالله ِ إحبِسُوا ' ولیعنی جب جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو آواز دو کہا ے اللہ کے بندواسے روک دو۔'' عباداللہ کے ماتحت فرماتے ہیں۔ اَلمُرَادُبِهِمُ المَلْئِكَةُ اَوِ المُسلِمُونَ مِنَ الجِنِّ اَو رِجَالُ الغَيبِ المُسَمُونَ بِاَبدَالٍ ''لینی ہندوں سے یا تو فرشتے یامسلمان یا جن یار جال الغیب بینی ابدال مراد ہیں۔'' پر رائے ہیں۔ هٰذَاحَدِيثُ حسنٌ يَحتاجُ إِلَيهِ المُسَافِرُونَ وَٱنَّه مُجَرَّبُ '' پیحدیث سے مسافروں کواس حدیث کی سخت ضرورت ہےاور میمل مجرب ہے۔'' شاہ عبدالعزیز صاحب تفییر فتح العزیز صفحہ ۲ پر فرماتے ہیں۔'' بایدفہمید کہ استعانت ازغیر بوجیے کہ اعتاد باشد اوراعوان الهی نداندحرام است واگر التفات محض بجانب حق است داورا يكياز مظاهرعون الهي دانسته وبكارخانه اسبابي وحكمت اوتعالى درآ ل نموده بغيراستعانت ظاهر هرنما يددورا زعرفان نخوابد بودودرشرح نيز جائز ورواست درانبياءواولياءاين نوع استعانت تعبير كرده اند درهقيقت اين نوع استعانت بغيرنست بلكه استعانت بحضرت حق است لاغیر۔''سجھناچاہیے کہ کسی غیرے مدد ما نگنا مجروسہ کے طریقہ پر کہاس کو مددالہی نہسمجھے حرام ہےاورا گر توجہ حق تعالی کی طرف ہے اس کو اللّٰد کی مدد کا ایک مظهر جان کراوراللّٰد کی حکمت اور کارخانه اسباب جان کراس سے ظاہری مدد ما نگی تو عرفان سے دورنہیں ہے اورشریعت میں جائز ہے اوراس کوانبیاء واولیاء کی مدد کہتے ہیں کیکن حقیقت میں بیرحق تعالی کے غیر ہے مدد مانگنانہیں ہے کیکن اس کی مدد سے ہے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ صفحه ۴۲ میں شاه عبدالعزیز فرماتے ہیں۔''افعال عادی الهی رامثل بخثیدن فرزند توسیع رزق وشفاء مریض وا مثال ذالک رامشر کان نسبت به ارواح خبيشاصنام نمايند كافرمى شويد \_ازتا ثيراليل ياخواص مخلوقات ادمى داننداز ادوبيومغافيريا دعائے صلحاء بندگان او كه بمهاز جناب اور درخواسته انجاج مطلب می کنا ندمی فبمند ودرایمال ایثال خلل نمی افتند \_ ''الله کے کام جیسے لڑکا دینارزق بڑھانا نیار کواچھا کرنا اوراس کی مثل کومشر کین خبیث روحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہوجاتے ہیں اور مسلمان ان امور کو تھم الین یااس کی خلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسے کہ دوائیں یا مغافیریا اس کے نیک بندول کی دعائیں کہوہ بندے رب کی بارگاہ سے ماٹک کرلوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اوران مومنین کے ایمان میں اس سے خلل نہیں آتا۔ بستان المحدثين ميں شاہ عبدالعزيز صاحب شيخ ابوالعباس احمدزر دنی کے بياشعار نقل کرتے ہيں۔ آنَا لِمُويِدِى جَامِعٌ لِشَتَّاتِهِ ﴿ إِذَا مَا مَطَىٰ جُورُ الزَّمَانِ بِنَكِبَتُهِ ! وَ إِن كُنتُ فِى ضِيقِ وَ كَربِ وَ حشَته فَنَادِ بِيَازَ زُوقُ اتِ بِسُرعَتهِ ! میں اپنے مرید کی پراگندگیوں کو جمع کرنے والا ہوں جبہہ زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف دیں۔اگر تو تنگی یا مصیبت یا وحشت میں ہوتو لگار کہ اے زروق!میںفوراً آؤںگا۔ تفيركيروروح البيان وخازن يس سوره يوسف زير آيت فَلَبِتَ فِي السِبخنِ بِضعَ سِنِينَ هِي الاستِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِي دَفعِ الضَّورِ وَالظُّلَمِ جَائِزَة اورفازن زيرَآيت فَانَسَاهُ الشَّيطْنُ هِ اَلاستِعَانَتهُ بِالمَحلوقِ فِي دَفعِ الضَورِ جَائِن مصيبت دوركرنے كے لئے تكلوق سے مدد لينا جائز ہے۔ درمار المعارم باب اللقط كآخريس كى موئى چيز الله كرنے كے لئے ايك على كل اللها۔ إِنَّ الانسَانَ إِذَاضَاعَ لَه شَيئيٌ وَّارَادَانَ يَّرُدُّه اللهُ عَلَيهِ فَلْبَقِف عَلَىٰ مَكَانِ عَالٍ مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَ يَقرَءَ الفَاتحةَ وَيُهدِى ثَوَابَهَالِلنبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ ثُمَّ يَهدِى ثَوَابَهَا لِسَيِّدِى أحمَد ابن عَلوَانَ يَقُولُ يَا سَيِّ دِى يَـااَحـمَـدُ ابنُ عَلَوَانَ إِن لَّم تَرُدَّ عَلَىَّ ضَالَّتِى وَإِلَّا نَزَعتُكَ مِن دِيوَانِ الاَولِيَآءِ فَإِنَّ اللهُ 'يَرُدُّ ضَالَّتَه بِبَركَتِهِ

آپ کو وفتر اولیاء سے نکال لونگا۔ پس خدا تعالیٰ اسکی کم ہوئی چیزان کی برکت ہے ملاوے گا۔'' اس دعا میں سیداحمدابن علوان کو پکارا بھی ان ہے مدد ما گئی ان ہے گئی ہوئی چیز بھی طلب کی اور بیددعا کس نے بتائی حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب در عثارنے حصرت امام ابوحنیفدرضی الله تعالی عنه قصیده نعمان میں فرماتے ہیں۔ يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَينِ يَا كَنزَ الوُّراى بُدلى بِجُودِکَ وَ اَرضَنِى بِرِضَاکَ أنا طَامِعٌ بِالجُودِ مِنكَ لَم يَكُن لِا بِي حَنِيفَتَه فِي الآنَامِ سِوَاكَ ! "اےموجودات سے اکرم اور نعمت الی کے خزانے جواللہ نے آپ کودیا ہے مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کوراضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرماد پیجئے ۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سواا بوصنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں ۔اس میں حضور علیہ السلام سے صرح کہ دلی گئی ہے۔'' قصیدہ بردہ میں ہے۔ يَا أَكْرَمَ الخَلقِ مَالَى من أَلُو ذُبِهِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمَمِ ''اےتمام مخلوق ہے بہتر میرا آ پکے سواکوئی نہیں جس کی میں پناہ لول مصیبت کے وقت'' اگرہم ان علماء فتہاء کا کلام جمع کریں۔جس میں انہوں نے حضورعلیہ السلام سے مدد ما تھی ہے۔ تو اس کے لئے دفتر درکار ہیں صرف استے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ نیز ہم سفر برائے زیارت قبور میں شامی کی عبارت نقل کریں گے۔جس میں امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی صاحت پیش ہوتی ہے تو امام ابوصنیفدرضی اللہ عنہ کے مزار پر آتا ہوں ان کی برکت سے کام ہوجاتا ہے۔ نزمید الخاطر الفاتر فی ترجمہ سیدی الشریف عبدالقا درمصنفہ ملاعلی قارى صفحه ٢١ مين حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كابيقول نقل فرمايا \_ مَنِ استَغَاثَ بِي فِي كُربَةٍ كُشِفَت عَنهُ وَمَن نَادَانِي بِإسمِي فِي شِدَّةٍ فُرِجَت عَنهُ وَمَن تَوسَّلَ بِي إلى الله ِ في حاجَةٍ قُضِيَت ' و بعنی جوکوئی رخی غم میں مجھ سے مدد مائے تو اسکار نج وغم دور ہوگا اور جوکنی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اسکی حاجت پوری ہوگی۔'' پھرای جگہ ہے کہ حضورغوث پاک نمازغو ثید کی ترکیب بتاتے ہیں کہ دورکعت نقل پڑھے۔ ہررکعت میں ۱۱۔۱۱ بارسورہ اخلاص پڑھے۔سلام پھیرکر ۱۱ بارصلوٰۃ وسلام پڑھے پھر بغداد کی طرف (جانب ٹال) اا قدم چلے ہرقدم پرمیرانام لے کراپی حاجت عرض کرے اور دوشعر پڑھے۔ اَیدُرِ کُنِی ضَیمٌ وَ اَنتَ ذَخِیرَتِی وَ اُظلَمُ فِی الدُّنیَا وَ اَنتَ نَصِیرِیُ دَعَارُ عَلیٰ حَامِی اَلحَمیٰ وَهُوَ مُنجَدِی اِذَا ضَاعَ فِی البَیدَاءِ عِقَالِ بِعَیری يكهكر ملاعلى قارى فرماتے ہيں وَ قَد جُوّبَ ذالِكَ مَوَارٌ أَفْصَحٌ لِعِنى بار بااس نماز غوشيكا تجربه كيا كيا۔ درست ثكا كہيئ كه حضور غوث پاک مسلمانوں کوتعلیم دیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت مجھ سے مدد مانگوا ور حنفیوں کے بڑے معتبر عالم ملاعلی قاری رحمته الله علیہ اسے بغیرتر دیلقل فر ماکر فرماتے ہیں اس کا تجربہ کیا گیا بالکل صحیح ہے۔معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعدوفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔ یہاں تک تو ہم نے قرآنی آیات اورا حادیث اورا قوال فقہا وعلاء مشائخ ہے ثبوت دیا اب خود منع کرنے والوں کے اقوال ہے ثبوت ملاحظہ ہوں۔ مولوی محمود حسن صاحب دیو بندیوں کے شخ الہندا پے ترجمہ قرآن میں جس کے جار پاروز کا حاشیہ انہوں نے کھاباقی کامولوی شبیراحمرصاحب نے۔ اس میں ایساک مستعین کے ماتحت فرماتے ہیں' ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسط رحمت الی اور غیر مستقل سجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو پیجائز ہے۔ کہ بیاستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے استعانت ہے ' بس فیصلہ ہی کردیا۔ یہ ہی ہمارا دعویٰ ہے کوئی مسلمان بھی کسی نبی یا ولى كوخدانهيں جانتانه خدا كافرزند محض وسيله مانتاہے۔ فناوى رشيد بيعلداول كماب الخطر والاباحة صفحة ٢٨ يرايك وال وجواب ب سوال اشعاراس مضمون کے پڑھنے۔'' یارسول اللہ کبریا فریاد ہے + یا محد مصطفیٰ فریاد ہے + یدوکر ببر خدا حضرت محمصطفیٰ + میری تم سے ہر گھڑی فریادہے+ کیسے ہیں۔ **المجواب** ایسےالفاظ پڑھنے محبت میں اورخلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کومطلع فرمادیوے یامحض محبت سے بلاکسی خیال کے جائز ہیں۔ فنا وکل رشید بیجلد سوم صفحہ ۵ پر ہے کہ مولوی رشید احمر صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کوبطور وظیفیہ یاور دپڑھنا کیسا ہے۔

''جس کسی کی کوئی چیزیم ہوجاوےاوروہ چاہے کے خداوہ چیز واپس ملا دےتو کسی او کچی جگہ پر قبلہ کومنہ سکر کے کے کھڑا ہواورسورہ فاتحہ پڑھ کراس

تواب نبی علیه السلام کو بدید کرے چرسیدی احمد ابن علوان کو چربید عا پڑھے اے میرے آقا ہے احمد ابن علوان اگر آپ نے میری چیز نید دی تو میں

خُذیَدِی سَهِلُّ لَنَا اَشْکَالَنَا اِنَّنِي فِي بَحرِ هَم مُغرَقٌ ياقصيده برده كابيشعروظيفه كرناب سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الحَادَثِ العَمَم يَا أَكْرَمَ الخَلقِ مَالَى مَن اَلُوُذُبِهِ جواب دیا که ایسے کلمات کوظم ہوں یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیمی ہے کفرونس نہیں۔ ان دونوں عبارتوں میں حضور علیہ السلام ہے مدد مانتھنے کو کفر وشرک نہیں بلکہ جائز ، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیبی کہا+ قصائد قائمی میں مولوی قاسم صاحب فرماتے ہیں۔ نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار مدد کر اے احمدی کہ تیرے سوا اس میں حضورعلیہ السلام سے مدد ما تکی ہےاورعرض کیا ہے آپ کے سوامیرا کوئی بھی حامیٰ نہیں بعنی خدا کو بھی بھول گئے + تر جمہ صراط متنقم اردوخاتمہ تيسراافا ده صفحة ١٠٠ برمولوي المعيل صاحب فرمات جير -اى طرح ان مراتب عاليه اورمضاصب رفيعه صاحبان عالم مثال اور عالم شهادت بيس تصرف کرنے کے ماذ ون مطلق اورمجاز ہوتے ہیں۔ حاجی امداد الله صاحب فرماتے ہیں۔ تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسُول اللہ جہاز امت کا حق نے کردیا ہے آیکے ہاتھوں فناوى رشيدىي جلداول كتاب البدعات صفحه ٩٩ مين ب-اوربعض روايات مين جوآياب- أعِين فونيي ياً عِبَادَ الله يعني اسالله كي بندوميري مد دکرو یہ قوہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں بلکہ عباداللہ جو صحرامیں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کواسی کام اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں میں کچھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اس لئے رہتے ہیں کہ لوگونکی مدد کریں ان سے مدد مانگنا جائز ہے + مدی جارا بھی بیہ ہے کہ اللہ کے بندول سے استمد او جائز ہے۔ رہا یہ فیصلہ کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم مدوفر ماسکتے ہیں یا کہ نبیس ہم اس کے متعلق بہت کچھ عرض کر چکے اور آئندہ عقلی دلائل میں بھی بیان کریگے۔ مولوی محمود حسن (صاحب اولیکامله میں صفحۃ اپر فرماتے ہیں۔" آپ اصل میں بعد خداما لک عالم ہیں جماوات ہوں یاحیوانات، بنی آ دم ہوں یاغیر بني آدم \_القصه آپ اصل ميں مالك بين اور يهي وجد ہے كەعدل ومهرآ كيے ذرمه واجب الا دانه تھا۔''صراط متنقيم دوسرى مدايت كاپېلاا فاد وصفحه ٢٠ مين مولوی اسمعیل صاحب فرماتے ہیں۔''اور حضرت مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے شیخین پر بھی ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ فضیلت آپ کے فرماں برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت وغوشیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت ہے ہوتا ہے اور بادشاہوں کی بادشاہت اورامیروں کی امارات میں آپ کووہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ سلطنت امیری ولایت غوشیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو ملتی ہے دیو بندیوں کے پیرومرشد حاجی امدادالله صاحب اپنی کتاب ضیاءالقلوب میں فرماتے ہیں اس مرتبہ میں پہنچ کر بندہ خدا کا خلیفہ ہوکرلوگوں کواس تک پہنچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ باطن میں خدا ہوجا تا ہےاس کو برزخ کہتے ہیں اوراس میں وجوب وامکان مساوی ہیں کسی کو کسی پرغلبہ نہیں اس مرتبہ پر پہنچ کرعارف عالم پرمنصرف ہوجا تا ہے۔ (ضیاء القلوب مطبوعہ کتب خانداشر فیرراشد کمپنی و یو بند صفحہ ۴۹ کے مراتب کا بیان )غور کرو پیرصاحب نے بند و کو باطن میں خدا مان لیا عالم میں کیشنبه جولائی ۱۹۲۱ء کے جنگ راولپنڈی میں خبرشا کئع کہ صدر یا کتان محمدالوب خال صاحب جب امریکہ کے دورے پرکراچی ہے روانہ ہوئے تو مولا نااختشام الحق صاحب دیوبندی نےصدر کے باز و پرامام ضامن با ندھااور • اجولائی ۲۱ء دوشنبہ کے جنگ میں مولانا کا فوٹو شاکع ہواجس میں آ پ صدر کے باز ویرامام ضامن باندھ رہے ہیں۔امام ضامن کے معنی میہوتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نام کاروپیہ مسافر کے باز ویر باندھتے ہیں امام ضامن اسکے ضامن ہیں۔ان کے سپر وکرتے ہیں۔ جب مسافر بخیریت واپس آ وے تب اس روپید کی فاتحہ امام حسین کے نام کی جاوے جن کے سپر دمسافر کیا گیا تھا۔ دیکھواس میں امام حسین کی بد دہھی لگ ٹی۔ان فاتح بھی کی گئ ان کی نذر بھی مانی گئے۔ جناب صدرکوان کے سپر دہھی کیا سبحان اللہ کیساایمان افروز کام ہے خدا کاشکر ہے کہ دیو بندی بھی اس کے قائل ہوگئے۔

يَا رَسُولَ الله ِ اِسمَع قَالَنَا !

يَا رَسُولَ الله ِ أَنظُر حَالَنَا

امدادالفتاوی مصنفه مولوی اشرف علی تھانوی علی صاحب جلدیم کتاب العقائد والکلام صفحه ۹۹ میں ہے جواستعانت واستمداد باعتقاد علم وقد رت مستقل مووه شرک ہےاور جو باعتقاد وللم قدرت غیرمتنقل مواوروہ علم قدرت کی دلیل سے ثابت موجائے تو جائز ہے۔خواہ مستمد مندحی مویا میت 'دہس فیصلہ بی فرمادیا کے مخلوق کوغیر مستقل قدرت مان کران سے استمد ادجا کز ہے۔ اگر چدمیت بی سے مانگی جائے بیہ بی ہم کہتے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب کے آخر میں شیم الحبیب کے عربی کے اشعار کا ترجمہ کیا جس کا نام شیم الطیب رکھا۔جس میں حضور عليدالسلام سے بور ليغ المداد ما تكى اشعار حسب ذيل ميں۔ شيم الطبيب ترجمشيم الحبيب مصنفه مولوى اشرف على صاحب تفانوى صغيه ١٣٥ ـ يَا شَفِيعُ العِبَادِ خُذُ بِيَدِى "وتشکیری شیجئے میری نبی'' ''کھکش میں تم ہی ہو میرے ولی'' أنتَ فِي الاضطِرَارِ مُعتَمِدِي "جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ" لَيسَ لي مَلجَاءً سِوَاكَ اَغِث مَّسنِي الضُّرُّ سَيِدي سَنَدِي ''فوج كلفت مجھ يہ آ غالب ہوئی !'' غَشِّنِي الدُّهر ابنُ عَبدِ الله "ابن عبدالله زمانه ب خلاف" كُن مُغِيثًا فَانتَ لي مَدَرى "اے مرے مولی خبر کیجئے مری" "نام احمد چول حسينے شد حسين" "پس چه باشد ذات آل روح الامين"

"نشر الطيب في ذكر ابن الحبيب"

#### دوسرا باب

اولیاء الله سر مدد مانگنے کا عقلی ثبوت

آخرت کانموند ہے اور دنیا میں تو ید ویکھا گیا ہے کہ یہاں کے باوشاہ ہر کام خوداینے ہاتھ سے نہیں کرتے۔ بلکه سلطنت کے کاموں کے لئے محکمہ

بنادیتے ہیں اور ہرمحکمہ میں مختلف حیثیت کے لوگ رکھتے ہیں کوئی اضراور کوئی ماتحت۔ پھران تمام محکموں کا مختاریا حاکم اعلیٰ وزیراعظم کومنتخب کرتے

ہیں۔ یعنی ہرکام بادشاہ کی مرضی اس کے منشاء ہے ہوتا ہے۔ کیکن بلا واسطہ اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ پینیس ہے کہ بادشاہ مجبوری کی وجہ

ے اپناعملہ رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ خود یانی بی سکتا ہے۔ اپنی اکثر ضروریات زندگی خود انجام دے سکتا ہے کیکن رعب کا تقاضہ ہے کہ ہر کام خدام ہے

لیا جادے اور رعایا کو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کے وقت ان مقرر کردہ حکام کی طرف رجوع کرو۔ بیاری میں شفاء خانہ جا کر ڈاکٹر ہے

کہو۔مقدمات میں کچہری جا کرجے سے وکلاء کے ذریعہ سے کہووغیرہ وغیرہ ان مصائب میں رعایا کا ان حکام کی طرف جانا ہاوشاہ کی بغاوت نہیں ہے

بلکہ بیتین اس کی منشاء کےمطابق ہے کہ اس نے ان کو حکام اس لئے مقرر کیا ہے۔ ہاں اگر بیرعایا دوسرے کواپنا باوشاہ بنا کراس ہے مدد کے طالب

ہوں تو اب باغی ہے کیونکہ شاہی انتخاب والوں کوچھوڑ ااورغیر کواپنا حاکم مانا۔جب بیہ بات سمجھ میں آھٹی توسمجھو کہ بیہ ہی طریقة سلطنت الہیہ کا ہےوہ

قا در ہے کہ دنیا کا بڑا جھوٹا ہرکام اپنی قدرت سےخود ہی پورا فرمادے مگر ایسانہیں کرتا بلکہ انتظام عالم کے لئے ملائکہ وغیرہ ہم کومقرر فرمایا اوران کے

علیحدہ علیحدہ محکے کردیئے۔ جان نکالنے والوں کا ایک محکمہ جس کے اضراعلیٰ حضرت عزرائیل ہیں۔اسی طرح انسان کی حفاظت،رزق پہنچانا، بارش

برسانا، ہاؤں کے پیپے میں بیچے بنانا۔ان کی تقدیر ککھنا۔ مدفون میتوں سے سوالات کرنا۔صور پھوٹک کرمردوں کوزندہ کرنا۔اور قیامت قائم کرنا۔پھر

اس طرح اپنے متعول انسانوں کے سپر دبھی عالم کا انتظام کیا اوران کواختیارات خصوصی عطافر مائے۔کتب تصوف دیکھنے سے پیۃ چاتا ہے کہ اولیاء

اللدك كتف طبق بين اوركس كي فر مكون كون سي كام بين اس كى وجدينيين كدرب تعالى ان كامحتاج بي نبيس بلكرة كين سلطنت كابيرى تقاضا ب

پھران حضرات کوخصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں میمنش ہمارا قیاس نہیں۔ بلکہ قرآن

(پاره۲ اسوره۹ ا آیت۹ ا)

قیامت میں جنت ودوزخ کا انتظام کرنا غرضکہ دنیاوآ خرت کے سارے کام ملائکہ میں تقسیم فرمادیئے۔

وحدیث آس پرشاہد ہیں۔

حفزت جبريل نے حضرت مريم سے کہا۔

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بیٹا دیتے ہیں۔

معلوم ہوا كه حضرت سيح باذن الهي بےجان كوجان بخشتے ہيں۔

'' فرماد و کہتم کوملک الموت وفات دینگے جوتم پرمقرر کئے گے ہیں۔''

حضرت مسيح عليه السلام فرماتے ہيں۔

قَالَ إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِكِ لاَهِب لكِ غُلامًا زَكِيًّا

"اےمریم بیل تمہارے رب کا قاصد ہوں۔آیا ہوں تا کیم کو پاک فرز ندووں۔"

دنیا آخرت کانمونہ ہےاور یہاں کے کاروباراس عالم کے کاروبار کا پیۃ دیتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے حشرنشراوررب کی الوہیت کو دنیاوی

مثالوں سے ثابت فرمایا ہے۔مثلاً فرمایا کہ خٹک زمین پر بارش پڑتی ہےتو پھرسبزہ زار بن جاتی ہے۔ای طرح بے جان جسموں کو دوبارہ حیات دی جاو کی نیز فرمایا کہتم گوارانہیں کرتے کہتمہارے غلاموں میں کوئی اورشریک ہوتو تمہاری ملکیت میں بتوں وغیرہ کو کیوںشریک مانتے ہو،غرضکہ دنیا

رب تعالی حضور علیه الصلوة والسلام کی شان میں فرما تا ہے۔ وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُم الكِتَابَ وَالحِكَمَتهَ (پاره ۴ سوره ۱۲۳ ت ۱۲۳) '' ہمار مے محبوب اٹکو یاک فرماتے ہیں اوران کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔''

اَحْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَانفُخُ فِيهِ فَيُكُونُ طَيرًابِاذِن اللهِ (پاره ٣ سوره ٣ آيت ٩ m)

'' میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کراس میں پھونکٹا ہول تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جا تا ہے۔''

قُل يَتَوَفَّكُم مَلَكُ المَوت الَّذِي وُكُلِّ بكُم (باره ١ ١ سوره ٣٢ آيت ١١)

معلوم ہوا کہ حضرت عزرائیل جاندارکو بے جان کرتے ہیں۔اوربھی اس تئم کی بہت ہی آیا۔ ملیں گی جس میں خدائی کاموں کو بندوں کی طرف نسبت

اَغْنَاهُم اللهُ وَرَسُولُه مِن فَضلِه °'اَعُوالله اوررسول نے اپ فضل عِنْ كردياـ'' معلوم ہوا كرحضورعليه الصلوة والسلام برگندگى سے پاك بھى فرماتے بين اورفقيرول كوغنى بھى كرتے بين-خُذ مِن اَموَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّر هُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا (پاره ١ ١سوره ٩ آيت ١٠٣) " آپان کے مالوں سے صدقے وصول فرماد سے اوراس سے ان کو پاک فرماد یجئے۔" معلوم ہوا کہ وہ ہی عمل خدا کے یہاں قبول ہے جو بارگاہ رسالت میں منظور ہوجائے۔

وَلَو اَنَّهَم رَضُوامَا الْتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُه وَقَالُوا حَسبُنَا اللهُ سُيَّوْتِينَا اللهُ مِن فَضلِهف وَرَسُولُه

(پاره ۱ اسوره ۹ آیت ۵۹)

''اور کیا اچھا ہوتا۔اگروہ اس پر راضی ہوتی جواللہ رسول نے انکودیا اور کہتے نہ اللہ ہم کو کافی ہےابہم کو اللہ اپنے فضل ہےاور رسول دیں گے۔''

معلوم ہوا کہرسول علیہالصلوٰ ۃ والسلام دیتے ہیں۔ان آیات ہےمعلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم کورسول الله عزت دیتے ہیں مال واولا دویتے ہیں توضیح ہے کیونک آیات نے بیتایالیکن مقصدوہ ہی ہوگا کہ بیحصرات حکومت الہیہ کے حکام ہیں رب تعالیٰ نے ان کودیا بیتهم کودیتے ہیں۔ای طرح مصیبت کے وقت اولیاء

الله يا انبيائ كرام سے مدد مانگنا بھى اى طرح ہوا۔ جس طرح كه يمارى اور مقدمه بيس باوشاه كى رعايا ۋاكٹر يا حاكم سے مدد مانگتى ہے۔

وَلَـو أَنَّهُـم اِذْظَـلَـمُـوااَنـفُسَهُـم جَـآءُ وكَ فَاستَغفرُ واالله َ وَاستَغفَرَلَهُم الرَّسُولُ لَوَجَدُواالله َ تَوَّابًا

رَّحِيمًا (پاره۵سوره۳آيت۲۳)

''اگر میر گنبگارا پی جانوں پرظلم کر کےا مے مجبوب تہبارے پاس آ جاتے اور پھراللہ ہے مغفرت ما تکتے اورامے مجبوب آپ بھی ان کیلئے وعائے مغفرت

فرماتے توبیداللہ کوتوبہ قبول کرنے والامہریان پاتے۔''

عالمگیری کتاب الحج باب واب زیارہ قبرالنبی میں فرماتے ہیں کداب بھی جب زائر روضہ پاک پرحاضر ہوتو بیآیت پڑھے۔ بیتو دنیا میں تھا۔ قبر میں

تمن سوال تكيرين كرتے ہيں۔اول تو مَسن رَبُّكَ تيراربكون ہے؟ بنده كہتا ہے كماللد \_ پھر يو چھتے ہيں كه تيرادين كيا؟ بنده كہتا ہے كماسلام۔

ان سوالوں میں اسلام کی ساری باتیں آگئیں گرابھی پاس نہیں ہوا۔ بلکہ آخری سوال ہوتا ہے کسٹر گنیدوالے آقا کوتو کیا کہتا ہے؟ جب بیصرائت

کہلوالیا کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں۔ بیدمیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تب سوالات ختم ہوتے ہیں تو قبر میں ان کے نام کی امداد ہے

نجات ہوئی۔ قیامت میں لوگ ننگ آ کرشفیع کوہی ڈھونڈیں گے جب حضورعلیہ السلام کے دروازے تک پہنچ جا کیں گے تب حساب و کتاب شروع

ہوگا۔وہ بھی حضور کی شفاعت ہےمعلوم ہوا کہ رب کو بیرمنظور ہے کہ سارا عالم حضور علیہ السلام کا بی مختاج رہے یہاں بھی قبر میں بھی اور حشر میں مجى اى كنفرايا وَابِعَنُو اللِّيهِ الوَسِيلَتَه تم ربى طرف وسيلة الله كرو يعنى برجك وسيله مسطفى عليه السلام كي ضرورت ب

اگریہاں وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہی کا وسیلہ مراد ہوتو ہم جیسے گنہگار بڑھمل اور مسلمانوں کے لئے دیوانے اوروہ جوابمان لاتے ہی مرجاویں وہ سب

بے وسلیہ بی رہ جاویں ۔ نیز نیک اعمال بھی تو حضور ہی کے طفیل سے حاصل ہوں گے۔ پھر بھی بالواسط حضور بی کا وسلیہ ضروری ہوا۔ نبی کے وسلیہ کے كفاريهى قائل تقد وَكَانُو يَستَفتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كعبِمعظّمة ضورعليه الصلوة والسلام كروسيد سے بتوں سے ياك ہوا

اور حضور ہی کے دسیارے قبلہ بنا فَلَنُو لِّینَنگ قِبلَتَّه مَو صٰها بلکہ حضور ہی کے دسیارے قرآن قرآن کہلایا۔اور قرآن کی آیات حضور کے کمی مدنی ہونے سے تکی مدنی ہیں ور ندوہ تو عرشی ہیں۔

شیطان بلاواسطدا نبیاءرب تک پنچنا چاہتا ہے تو شہاب ہے مار دیا جا تا ہے اگر مدینہ کے راستہ سے جا تا تو ہرگز نہ مارا جا تا۔ یہ بی نتیجہان کا بھی ہوگا جو کہتے ہیں خدا کو مان خدا کے سوانسی کو نہ مان۔

جهاری اس تقرمرے اتنامعلوم ہوا کہانبیاء واولیاء ہے مدد مانگنایا ان کو حاجت روا جاننا نہشرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین قانون اسلامی اور منشاءالٰبی کے بالکل مطابق ہے جناب معراج میں نماز اولا پیچاس وقت کی فرض فرمائی۔پھرحصزت مویٰ علیہالسلام کی عرض پریم کرتے کرتے یا خج

رکھیں آخر کیوں؟ اس لئے مخلوق جانے کہ نماز پچاس کی پانچے رہیں۔اس میں موکیٰ علیہ السلام کی مددشامل ہے۔ یعنی اللہ کے مقبول بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں۔رہامشر کین کا اپنے بتوں سے مدد مانگنا یہ بالکل شرک ہے دودرجہ سے ۔اولاً تو اس لئے کہ وہ ان بتوں میں خدائی اثر اوران کو جھوٹا

خدامان کرید د ما تکتے ہیں۔اس لئے ان کوالہ' یاشر کاء کہتے ہیں یعنی ان بتوں کواللہ کا بندہ اور پھرالوہیت کا حصد دار مانتے ہیں جیسےعیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی الله کابندہ ہونے کے ساتھ ابن اللہ یا ثالث ثلثہ یاعین اللہ مانتے ہیں موسن ان اولیاء وانبیاء کومض بندہ ہی مان کران کواس طرح کا حاجت روا تعالی نے بیا ختیارات نہ دیتے وہ اپنی طرف سے ان کوا پنا مختار مان کران سے مدد وغیرہ طلب کرتے ہیں لہذاوہ مجرم بھی ہیں اور اللہ کے باغی بندے بھی۔جس کی بہترین مثال ابھی ہم دے بی ہیں اس فرق کوشاہ عبدالعزیز صاحب نے ملحوظ رکھ کر فیصلہ فرمایا ہے بلاتشبیدایک بت پرست پھر کی طرف مجدہ کرتا ہے مشرک ہے کہ اس کافعل اپنی ایجاد ہے ہے اور مسلمان کعبہ کی طرف مجدہ کرتا ہے وہاں بھی پھر بی کہ عمارت ہے مگرمشرک نہیں كيونكداس كاسجده هنيقيت ميس خداكوب ندكه كعبه كواور تكم البى س بمشرك كاسجده خلاف تحكم البي يقركوب بيفرة ضروري ب \_ كرنگا كي پاني كي تعظیم کرنا کفر ہے گرآ ب زمزم کی تعظیم ایمان ۔مندر کے پھر کی تعظیم شرک ہے گمرمقام ابرا ہیم کی تعظیم ایمان حالانکہ وہ بھی پھر ہی ہے۔ دوسراباب

مانتے ہیں۔ جیسے اہل دیو بند مالداروں کو مدرسہ کا معاون و مددگار یا طعبیب وحاکم کومختار حکومت تشکیم کرتے ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ بتوں کورب

### استمداداولیاءالله پر اعتراضات کے بیان میں

#### اس مئلہ پرخالفین کے چندمشہوراعتراضات ہیں وہ ہی ہرجگہ بیان کرتے ہیں۔

مشكوة باب الانداوالتحذ بريس ب كه حضور عليه السلام نے فاطمہ زہرارضی اللہ عنها سے فرمایا۔

لاأغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا "مين تبارى دونيس رسكاء"

جبآپ سے فاطمہز ہراکی مددنہ ہوسکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟

**جواب** بیاول تبلیغ کا واقعہ ہے مقصد یہ ہے کہا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگرتم نے ایمان قبول ندکیا تو میں خدا کے مقابل ہوکرتم سے عذاب

دور نبیں کرسکتا۔ دیکھوپسرنوح یہاں ای لئے من الله فرمایا۔مسلمانوں کی حضور ہرجگدا مدا دفر مائیں گے۔رب تعالی فرما تاہے۔

ٱلاَحَالَاءُ يَومَنِهُ إِبَعضُهُم لِبَعض عَدو إلاَّ المُتَّقُونَ رِبِيزگاروں كَ واسار ب دوست قيامت بن ايك دوسر ك دشن

موجا كيس مع حضور عَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ كناه كبيره والول كي بحى شفاعت فرما كيس كَرَّرُون كوسنجاليس عدشامي بابعنس الجيت ميس

ہے کہ حضورعلیہ الصلاق والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جا کیں گے سوامیر بے نسب اور رشتہ کے۔واقعی دیو بندیوں کی حضور مدد

نەفر مائىي گے۔ہم چونكە بحد ەتعالى مسلمان ہيں ہمارى مدوضر ورفر مائىي گے۔

اعتراض؟ . اِیّاک نَعبُدُ وَاِیّاک نَستَعِینُ (پاره اسوره ا آیت ۴)

''ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تھھ سے بی مدد ما تگتے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خداہے ہی خاص ہے جب غیرخدا کی عبادت شرک ۔ تو غیرخدا کی استمداد بھی شرک۔

**جواب** اس جگه مدد سے مراد حقیقی مدد ہے بعنی حقیقی کارساز سمجھ کر تھے ہے ہیں مدد ما تلتے ہیں۔ رہااللہ کے بندوں سے مدد ما تکنا و ومحض واسط فیض

اللي بجور بيك كرِّر آن من بـ إن الحكمُ إلَّا لله نبيل بَكُم مُرالله كا \_ يافرمايا كيا لَـ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الأرضِ

اللہ ہی کی ہیں تمام آسان وزمین کی چیزیں۔ پھرہم حکام کو حکم بھی مانتے ہیں اوراپنی چیزوں پر دعوٰی ملکیت بھی کرتے ہیں۔ یعنی آیت سے مراد ہے

حقیقی تھم اور حقیقی ملکیت ، مگر بندوں کے لئے برعطائے اللی۔

نیزیہ بتاؤ کہ عبادت اور مدد مائلنے میں تعلق کیا ہے؟ کہ اس آیت میں ان دونوں کوجمع کیا گیا۔ تعلق بیدی ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا رہ بھی عبادت بی کی ایک شاخ ہے۔ بت پرست بتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے الفاظ بھی کہا کرتے ہیں کہ ' کالی مائی تیری د ہائی'' وغیرہ اس لئے ان

دونوں کوجع کیا گیا۔ اگر آیت کا مطلب بدہے کہ کی غیرخدا ہے کی تمر در مانگنا بھی شرک ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں روسکتا۔ نہ تو صحابہ کرام

اور نہ قر آن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین ہم اس کا ثبوت اچھی طرح پہلے دے چکے ہیں۔اب بھی مدرسہ کے چندہ کے لئے مالداروں سے مدد

طلب کی جاتی ہے۔انسان اپنی پیدائش سے لے کر وفن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کامختاج ہے۔وائی کی مدد سے پیدا ہوئے ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی۔استادی مدد سے علم سیکھا۔ مالداروں کی مدد سے زندگی گز اری اہل قرابت کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے۔ پھر

غسال اور درزی کی مدد سے عسل ملا اور کفن پہنا گورکن کی مدد ہے قبر کھدی۔مسلمانوں کی مدد ہے خاک دفن ہوئے پھراہل قرابت کی مدد ہے بعد

میں ایصال اواب ہوا۔ پھر ہم کس منہ سے کہد سکتے ہیں کہ ہم کسی ہے مدونییں مانگتے اس آیت میں کوئی قیانییں ہے کہ کس سے مدداور کس وقت۔ اعقواض ٣. دب تعالى فرماتا جـ و مَالَكُم مِن دُون الله مِن وَلى وَ لا نَصِير معلوم مواكرب كسواندكو في اج ندمد كار

**جواب** یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں۔ بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے۔ جنہیں کفار نے اپنا ناصر و مددگار مان رکھا تھا یعنی بت وشیاطین ، ولی اللہ وہ

جےرب نے اپنے بندول کا ناصر بنایا۔ جیسے انبیاء واولیاء۔ وائسرائے لندن سے حکومت کرنے کے لئے منتخب موکر آتا ہے۔ اگر کو کی شخص کس کو خود

ساخته حاکم مان لےوہ مجرم ہے۔سلطانی حکام مانو،خودساخته حاکموں ہے بچو۔ایسے ہی ربانی حکام ہے مد دکوگھر بلوناصرین ہے بچو۔ موی علیدالسلام کورب تعالی نے تھم دیا کہ۔ اِذْهَب اللَّىٰ فِرعَونَ اِنَّه طغیٰ (پاره ۱ اسوره ۲۰ آیت ۲۳) "فرون کے پاس جاووه سرکش ہوگیا۔" آپ نے عرض کیا۔ وَاجعَل لِّی وَزِیرًا مِن اَهلی هزُونَ اَخِی اشدُدیِهِ اَزرِی (پاره ۲ اسوره ۲۰ آیت ۳۰،۳۹،۳۹) ''مولیٰ حضرت ہارون کومیراوز رینادے جس سے میرے باز وکوقوت ہو۔'' رب تعالی نے بھی نہ فرمایا کتم نے میرے سواکسی اور سہارا کیوں لیا؟ بلکہ منظور فرمایا۔معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا سہار الینا طریقہ انہیاء ہے۔ اعتواض ع. ورمخارباب المرتدين كرامات اولياء من به كرول شيئ الله قِيلَ يَكفُرُهُ معلوم مواكم يا عَبدالقادر جِيلانِي شَيئًالله كِمِناكفركِ جواب یہاں شیئ اللہ کے معنی یہ بین کرخدا کی حاجت روائی کے لئے پچھدو۔رب تعالی تمبارافتاج ہے جیسے کہاجا تا ہے کہ میتم کے لئے كچهدوريم عنى واقعى كفريس اس كى شرح يس شامى فرمايا ـ أمَّا إن قَصَدَ المَغنى الصَّحِيح فَالظَّاهِرُ انَّه لا بَاسَ بِه يعنى

اگراس سے صحمعتیٰ کی نیت کی کہ اللہ کے لئے مجھے کھدو بیجائز ہاور ہمارے نزویک شیفًا الله کابیبی مطلب ہے۔ اعتراض۵۔

جے تم مانگتے ہو اولیاء ہے! وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جواب وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا ہے جے تم مائلتے ہو اغذیا ہے

توسل کر نہیں کتے خدا ہے اے ہم مالگتے ہیں اولیاء سے اعت واض.٦. خداکے بندے ہوکرغیرکے پاس کیوں جا کیں؟ ہم اس کے بندے ہیں چاہیئے کہ ای سے حاجتیں مانگیں (تقویۃ الا بمان)۔

جواب ہم خدا کے بندہ خدا کے تھم سے خدا کے بندول کے پاس جاتے ہیں۔قرآن بھیج رہا ہے۔کدای سے گذشتہ تقریر۔اور خدا نے ان بندوں کواسی لئے و نیامیں بھیجاہے۔

مردود سے مراد کس آیت خبر کی ہے! حاکم ڪيم وارو دوا ديں بيہ کچھ نہ ديں اعتواض٧. قرآن كريم نے كفاركا كفرىيد بيان كيا ہے كدوہ بتوں سے مدد ما تكتے ہيں۔وہ بتوں سے مدد ما تك كرمشرك موسے اورتم اولياء سے۔

جواب اورتم بھی مشرک ہوئے اغذیاء بولیس اور حاکم سے مدد مانگ کر، بیفرق ہم اپنی عقلی تقریر میں بیان کر چکے ہیں۔

رب تعالی فرما تاہے۔ وَمَن عَلَعَنِ اللهُ 'فَلَن تَجِدَ لَه نَصِيرًا (باره٥سوره٣ آيت٥٠)

'' جس پرخدا کی لعنت ہوتی ہے۔اسکا مدد گا رکوئی نہیں ہوتا مومن پرخدا تعالیٰ کی رحمت ہےاس کے لئے رب تعالیٰ نے بہت مدد گار بنائے۔'' اعتواض ٨. شرح فقدا كبريس ملاعلى قارى نے تكھا ہے كەحضرت خليل نے آگ بيس پہنچ كرحضرت جبريل كے يو چھنے يرجمي ان سے

مدونہ مانگی۔ بلکہ فرمایا سے جبر ملی تم سے کوئی حاجب نہیں اگر غیر خداسے حاجت مانگنا جائز ہوتا تو ایسی شدت میں خلیل اللہ جبر میل سے کیوں مدونہ طلب کرتے۔

**جواب** بیرونت امتحان تھا،اندیشہ تھا کہ حرف شکایت منہ سے نکالنارب کو ناپیند ہوگا۔ای لئے خلیل اللہ نے اس وقت خدا ہے بھی دعانہ کی بلکہ

فرمایا کداے جریل تم سے پچھ حاجت نہیں اور جس سے ہوہ خود جانتا ہے جیسے کہ حضور علیدالسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کی خبردی یکراس مصیبت کے دفع ہونے کی کسی نے بھی دعانہ کی نہ صطفیٰ علیہ الصلوٰة والسلام نے نہ حضرت مرتضیٰ نے نہ حضرت فاطمہ زبرارضی الله

تعالی عنہا نے۔ زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں۔ کیونکہ زندہ میں مدد کی طاقت ہے مردہ میں نہیں۔ لہذا میں شرک ہے۔ اعتراض٩

**جواب** قرآن میں ہے وَإِیّاکَ نَستَعِینُ ہم تھے ہی مدد ما تکتے ہیں۔اس میں زندہ اور مردے کا فرق کہاں۔ کیا زندہ کی عبادت جائز ہے مردے کہنیں؟ جس طرح غیرخدا کی عبادت مطلقاً شرک ہے زندہ کی ہویا مردے کی استمداد بھی مطلقاً شرک ہونی جا ہیئے ۔

مویٰ علیه السلام نے اپنی وفات کے ڈھائی ہزار برس بعدامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بید مد فرمائی کہ شب معراج میں پیچاس نماز وں کی بجائے

نيزقرآن كريم توفرما تاب كهاولياءالله زنده بين ان كومرده نه كهواور نهجا نو وَلاَتَقُولُو الِمَن يُقتَلُ فِي سَبِيلِ الله ِ اَموَات بَل اَحيَاءٌ وَّلْكِن لاَّ تَشْعُرُونَ (پاره ٣ سوره ٣ آيت ١٥٠) ''جواللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کومر دہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم احساس نہیں کرتے۔'' جب بیزندہ ہوئے تو ان سے مددحاصل کرنا جائز ہوا۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیشہداء کے بارے میں ہے جو کہ تکوار سے راہ خدامیں مارے جاویں گے گریہ بلاوجہ زیادتی ہے اس لئے کہ آیت میں او ہے کی تلوار کا ذکر نہیں ہے جو حضرات عشق الٰہی کی تلوار سے مقتول ہوئے وہ بھی اس میں داخل

پانچ کرادیں۔رب تعالی جانتا تھا کہ نمازیں پانچ رہیں گی تحر بزرگان دین کی مدد کے لئے پچاس مقرر فرما کر پھروو بیاروں کی دعاہے پانچ مقرر

فرما ئیں۔استمد اد کے منکرین کو چاہیئے کہ نمازیں پچاس پڑھا کریں۔ کیونکہ پانچ میں غیراللہ کی مددشامل ہے۔

ہیں (روح البیان)اسی لئے حدیث پاک میں آیا کہ جوڈوب کرمرے،جل جاوے، طاعون میں مرے،عورت زیجگی کی حالت میں مرے۔طالب

علم مسافر وغیره سب شهیدین به نیز اگر صرف تلوار سے مقتول تو زنده هوں ، باقی سب مردے تو نبی کریم علیهالصلوٰة والسلام اورصدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ کومعاذ اللّٰد مردہ مانٹالا زم آ وےگا۔ حالا تکہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات بحیات کامل زندہ ہیں۔ نیز زندہ اور مردے ہے مدد ما تکنے کی تحقیق بہم ثبوت استمداد میں کر بچکے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد لی جاسکتی ہے بعد موت بھی اس سے مدد ما تکی جاوے اوراس کی کچھتیق بوستھرکات اور سفرزیارت قبور میں بھی ہوگی۔ انتشاء اللہ تعالیٰ

تفیرصاوی آخرسور قصص و لا تَلدعُ مَعَ الله اِنحَوَ كَ تَفير مِين ہے۔

فَحِينَئِذٍ فَلَيسَ فِي الأيّةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مَازَعَمَه الخَوَارِجُ مِن أَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الغَيرِ حَيًّا وَمَيِّتًا شِركٌ فَإِنَّه جَهِـلٌ مُـرَكَّبٌ لِلَانَّ سُـوَالَ الـغَيـرِ مِـن إجراءِ اللهِ النَّفعَ آوِ النَّصر عَلَىٰ يَدِهٖ قَد يَكُونُ وَاجِبًا لِلاَّنَّهُ مِنَ

التَّمسُكِ بِالاَسبَابِ وَلاَ يُنكِر الاَسبَابِ اِلَّا جُحُودًا اَوجَهُولاً

''لینی یہاں لا تدع کے معنی میں نہ یوجولہذااس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیرخدا سے خواہ زندہ ہویامردہ کچھ ما نگنا شرک ہے۔خارجیوں کی بیکواس جہالت ہے کیونکہ غیرخداہے مانگنااس طرح کہربان کے ذریعیہ نقصان دے بھی واجب ہوتا ہے بیطلب

اسباب كاحاصل كرنا ب اوراسباب كالاثكار ندكر كالمكر منكريا جالل-"

اس عبارت سے تین با تیں معلوم ہوئیں (۱)غیرخداہے مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہوتا ہے (۲)اس طلب کا اٹکارخار جی کرتے ہیں

(٣) لا تدع من يوجع كنفى بنك يكارن كى يامد ما تكفى -

اعتواض ۱۰ بزرگان دین کودیکھا گیا ہے کہ بڑھا پے میں چل پھڑ نہیں سکتے اور بعدوفات بالکل بے دست و یا ہیں پھرا لیے کمزوروں ے دولینا بتوں سے مددی طرح لغو ہے۔اس کی برائی رب تعالی نے بیان کی کہ وَ اَن یَسلُبَهُمُ اللَّہُ بَابَ شَینًا لا یَستَنِقِذُو ا مِنهُ اولیا

اپنی قبروں ہے کھی بھی دفع نہیں کر سکتے۔ ہماری کیا مدوکریں گے۔ **جواب** بیتمام کمزوریاں اس جسم خاکی پراس لئے طاری ہوتی ہیں کہاس کا تعلق روح ہے کمزور ہوگیاروح میں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ بعد موت

اور زیادہ قوی ہوجاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی اور قدموں کی آ واز سنتی ہے۔خصوصًا ارواح انبیاء رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَللا خِسرَةُ خَيسرٌ لَكَ مِنَ الأولى لي يَجلى مرى كذشته مرى عآب ك لئي بهتر جاوراستد ادولى كى روح سے بينجم عضری سے کفار جن سے مدد ما تکتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں نیز وہ پھروں کواپنامددگار جانتے ہیں جن میں روح بالکل نہیں۔

تغيرروح البيان پاره ١٠ آيت يُحجعِلُونَه عَامًا وَيُحرِّمُونَه عَامًا كَتْغير بين ٢ حضرت فالدوعر ني زهر بيا - رضى الله تعالى عنها -حضورعلیہ السلام نے خیبر میں زہر کھایا۔ تکر بوقت وفات اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر زہرییا تھا۔اور زہر کا اثر حقیقت پرنہیں

ہوتا۔ بوقت بشریت کاظہورتھا کہموت بشریت پرطاری ہوتی ہے۔لہذااب اثر ظاہر ہوا۔ان حضرات کوقبر کی کھی تو کیا عالم کو ملیٹ دینے کی طاقت ہے۔ گھراس جانب توجنہیں۔خانۂ کعبدمیں تین سوہرس بت رہے رب نے دور نہ کیاتو کیا خدا کمز درہے اپنے گھریے نجاست دور نہ کرسکا؟ رب مجھ

حضرت علی اور امام حسین میں اگر کچھ طافت ہوتی ۔ تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے جب وہ اپٹی مصیبت دفع نہ اعتراض۱۱ كريح ـ توتمهارى مصيب كيا وفع كرير عي؟ ربتعالى فرما تا ج \_ و أن يَّسَلَّبَهُم الذُّبَابَ شَينًا الأيستنقِذُو اهِنهُ

**جواب** ان دفع مصیبت کی طاقت تو تھی ۔ مگر طاقت کا استعمال نہ کیا ۔ کیونکہ رب تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی تھی ۔موئی علیہ السلام کا عصاء فرعون کو بھی

کھاسکتا تھا۔ گروہاں استعال ندکیا امام حسین رضی اللہ عنہ میں طاقت تھی کہ کر بلا میں حوض کوثر منگا لیتے فرات کی کیا حقیقت تھی گرراضی برضاءالہی تھے۔ویکھورمضان میں جارے پاس پانی ہوتا ہے۔ مرتکم البی کی وجہ سے استعال نہیں کرتے بخلاف بتوں کے کدان میں طاقت ہی نہیں۔لہذا میہ آیت انبیاء واولیاء کے لئے پڑھنا بے دینی ہے۔ یہ بتوں کے لئے ہے۔حضرت حسین کے نانا نے باربارا پنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہادیجے یہ یانی جنت ہے آتا تھا۔

### بحث بدعت کے معنیٰ اور اس کے اقسام واحکام اس میں دوباب ہیں۔ پہلا باب بدعت کے معنیٰ اوراس کے اقسام وہ احکام ہیں۔دوسراباب اس پراعتر اضات وجوابات میں۔

قَالَ الُّنوَدِيُّ البِدعَتُه كُلُّ شَيئًى عُبِلَ عَلَىٰ غَيرِ مِثَالٍ سَبَقَ "بدعت وه كام بجوبغير كذرى مثال كرياجاوك"

اب بدعت نین معنیٰ میں استعال ہوتا ہے۔ نیا کام جوحضورانور کے بعدا بیجاد ہوا۔خلاف سنت کام جودافع سنت ہو۔ برےعقا کد جو بعد میں پیدا ہوئے پہلے معنیٰ

سے بدعت دوشم کی ہے۔حسنہ سیریہ دوسرے دومعنیٰ سے ہر بدعت سیریہ ہی ہے جن بزرگوں نے فرمایا کہ ہر بدعت سیریہ ہوتی ہے وہاں دوسرے معنی

بدعت کے شرع معنیٰ ہیں وہ اعتقادیا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے - نتیجہ بید لکلا کہ

بدعت شرعی دوطرح کی ہوئی۔بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔بدعت اعتقادی ان برے عقائد کو کہتے ہیں جوحضور علیہ انسلوٰ ۃ والسلام کے بعد اسلام

میں ایجاد ہوئے،عیسائی، یہودی، مجوی اورمشرکین کےعقائد بدعت اعتقادی نہیں۔ کیونکہ میحضورعلیه السلام کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔ نیزان

عقا ئدکوعیسائی وغیره بھی اسلامی عقا ئرنہیں کہتے اور جبریہ،قدریہ،مرجیہ، چکڑ الوی،غیرمقلد،دیو بندی عقا ئدبدعت اعتقادیہ ہیں۔ کیونکہ بیسب بعد

کو ہے ۔اور میلوگ ان کواسلامی عقا کہ سجھتے ہیں ۔مثلا دیو بندی کہتے ہیں کہ خدا حجموث پر قادر ہے ۔حضورعلیہ السلام غیب سے جاہل یا حضور ﷺ

کا خیال نماز میں بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ بیٹا پاک عقیدے بارھویں صدی کی پیداوار ہیں۔جیسا کہ ہم شامی سے اس کا ثبوت مقدمہ

وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوه رَافَتُه وَّرَحَمَتُه وَّرُهْبَانِيَتَه اِبتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَا هَا عَلَيهِم الاَّبتِغَآءَ رِضوَانِ اللَّه

پحرفر ما تا ہے۔ فَاَتَیسنَا الَّذِینَ اَهنُو اهِنهُم اَجرَهُم اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے بدعت حسنہ یعنی تارک الدنیا ہوجانا ایجاد کیا

رب نے اس کی تعریف کی بلکداس پراجربھی دیا۔ ہاں جواسے بھانہ سکے ان پرعماب آیا۔ فرمایا گیا۔ فَسَمَسارَ عَسو هَساحَقٌ رَ عَايِتهَا ديکھوا يجاد

بدعت پرعماب بين موابلكدند جمان پر معلوم مواكد بدعت حسنا چي چيز باور باعث تواب يكراس پر پابندى ندكرنا بسوا تحيو الامكور

اَو دَمُهَا لبذاحات كمسلمان مخل ميلادشريف وغيره بريابندى كرين مفكلوة باب الاعصام كى كبلى حديث ب كه مسن أحدَث في

اَمونا هذامالَيسَ مِنهُ فَهُورَدٌ جُوض بهاراساس دين من وعقيدا يجادكر يودين كظاف بول وهمردود بم ناك

وَالْـمَعنيٰ أَنَّ مَن أَحدَتَ فِي الاسلامِ رَايًا فَهُوَمَردُودٌ عَلَيهِ أَقُولُ فِي وَصفِ هٰذَاالاَمرِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ

أمسور الاسلام كسمَل «معنى يه بين كه جواسلام مين اليهاعقيده نكالے كددين فينين بوه اس پررد بين كہتا جول كه بذالا مرك وصف

مراد ہیں وہ جوحدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے وہاں تنیسر ہے معنی مراد ہیں لہذاا حادیث واقوال علاء آپس میں متعارض نہیں۔

قرآن كريم فرماتا بـ قُل مَا كُنتُ بِلحًا مِّنَ الرُّسُلِ (باده٢٦موده٢٣ آيت ٩) "فرمادوكدين نيارسول نيين مول-"

بدعت کے معنیٰ اور اس کے اقسام واحکام میں

پہلاباب

نيز فرما تا ج - بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالأرض " آسانون اورزمينون كاايجاد كرف والاب-"

نيزفراتا جـ ورَهبَانِيَتَهَ إبتَدَعُو اهَامَاكَتَبنَا هَا عَلَيهِم

مرقاة مشكوة باب الاعصام بالكتاب والسنته ميسب

كتاب ميں دے چكے ہيں۔ بدعت حسنہ كے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

اس کے تحت مرقات میں ہے۔

میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کامعاملہ کمل ہو چکا۔''

ان آیات میں برعت لغوی معنی میں استعمال ہواہے۔ یعنی ایجاد کرنا، نیابنانا، وغیرہ۔

بدعت کے لغوی معنی ہیں نگ چیز۔

معلوم هواكهوه فقدربي يعنى تقذير كامنكر جو كيا تفا-اس كومتكر فرمايا-در مختار کتاب الصلوة باب الامت میں ہے۔ وَمُبتَدع أَى صَاحِبٍ بِدعَةِ وَهِيَ اعتِقَادُ خِلاَفِ المَعرُوفِ عَنِ الرَّسُولِ ''بدعتی امام کے پیھیے نماز مکروہ ہے بدعت اس عقیدے کے خلاف اعتقا در کھنا ہے جو حضور علیہ السلام معروف ہیں۔'' ان عبارات مے معلوم ہوا کہ بدعت نئے اور برے عقا کد کو بھی کہتے ہیں اور بدعت اور بدعت پر جو بخت وعیدیں احادیث بیس آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقاد میہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدودی لیعنی بدعت اعتقادیہ والے کی۔ فآو کل رشید بیجلداول کتاب البدعات صفحہ ۹ میں ہے''جس بدعت میں ایسی شدیدعید ہے وہ بدعت فی العقا کد ہے۔جیسا کہ روافض خوارج کی بدعت ہے۔ بدعت عملی ہروہ کام ہے جوحضورعلیہالسلام کے زمانہ پاک کے بعدا بیجاد ہواخواہ وہ دنیاوی ہویادیٹی خواہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہویااس کے بھی بعد۔ مرقات باب الاعصام میں ہے۔ وَفِي الشَّرع إحدَاتُ مَالَم يَكُن فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُّ ''برعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرناہے جو کہ حضور علیدالسلام کے زمانہ میں نہ ہو۔'' اشعنة اللمعات ميں بيہي باب'' بدائكہ ہر چيز پيداشدہ بعداز پيغبرعليه السلام بدعت است'' جو كام حضورعليه السلام كے بعد پيدا ہووہ بدعت ہے۔ ان دونوں عبارتوں میں نہ تو دینی کام کی قید ہے نہ زمانہ صحابہ کا لحاظ جو کام بھی ہودینی ہویا دنیا وی حضور علیه السلام کے بعد جب بھی ہوخواہ زمانہ صحابہ میں یا اس کے بعدوہ بدعت ہے ہاں عرف عام میں ایجادات صحابہ کرام کوسنت صحابہ کہتے ہیں بدعت نہیں بولتے بیء رف ہے ورنہ خود فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے تراوت كى با قاعد و جماعت مقرر فرماكر نِعمَتُه البدعَتُه هاذِه بيتو بهت بى اچھى بدعت ہے۔ بدعت عملی دوشم کی ہے۔ بدعت حسنداور بدعت سیرے بدعت حسندوہ نیا کام جوکسی سنت کے خلاف ندہوجیمے مختل میلا داور دیٹی ہدارس اور نئے نئے عمدہ کھانے اور پرلیں میں قرآن ودینی کتب کا چھپوانا اور بدعت سینہ وہ جو کہ کسی سنت کے خلاف ہویا سنت کومٹانے والی ہو۔ جیسے کہ غیر عربی میں خطبه جمعه وعيدين پڙهنايا که لاؤڈ سپيکر پرنماز پڙهنا پڙهانا کهاس ميں خطبه يعنی عربی ميں نه ہونا اورتبليغ تکبير کی سنت اٹھ جاتی ہے۔ يعنی بذريعه مکمرین کے آواز پہنچا نابدعت حسنہ جائز بلکہ بعض وقت مستحب اور واجب بھی ہے اور بدعت سئیہ مکروہ تنزیبی یا مکروہ تحریمی یاحرام ہے۔اس تقسیم کو بهم آئنده بيان كرين كيد بدعت حسنه اور بدعت سئيه كى دليل سنورا هعنة اللمعات جلداول باب الاعتصام زيرحديث وُ كُلُ بِلدَّعَتِه صَلالَته

ثابت ہوا کہ بدعت عقیدے کوفر مایا گیا۔ای مشکو ۃ باب الایمان ہالقدر میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کسی نے کہا کہ فلال شخص نے

آپكوسلام كهاج وفرمايا بَلَغَنِي أَنَّه قَد أحدَثَ فَإِن كَانَ احدَثَ فَلاَتْقِزَنَه مِنَّى السَّلاَمُ مجمح فرلى كه وه برعَى موكيا ب

اگراييا موتواس كوميراسلام نه كبنا-بدعتى كيے موا؟ فرماتے ميں-

يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسفٌ وَمَسخٌ اَوقَذفٌ فِياَهلِ القُدرِ

'' حضورعليه السلام فرمات متھ كەمىرى امت ميں زمين ميں دهنسنا صورت بدلنا يا پقر برسنا ہو گا قدر بياو گوں ميں ''

اورست كموافق بالراس قياس كى بوئى ب اس كوبرعت حدد كتة بي اورجواس كفلاف باس كوبرعت مرابى كتة بير - مكلوة باب العلم بير ب في الاسلام شنّة حسَنة فله أجره هاو اَجرُ هَن عَمِلَ بِهَا مِن بَعدِه مِن غَيرِ إِن يَنقُصَ مِن اُجُورِهِم شَيئي وَّ مَن سَنَّ فِي الاسلام شَنَّة سَيِّئة فَعَلَيهِ وَزَرُ هاو وِزرُ مَن عَمِلَ بَهَا مِن غَيرِ اَن يَنقُصَ مِن اُجُورِهِم شَيئي وَمَن سَنَّ فِي الاسلام شَن العسلام شَنَّة سَيِّئة فَعَلَيهِ وَزرُه او وَزرُه او وَزرُه مَن عَمِلَ بَهَا مِن غَيرِ اَن يَنقُصَ مِن او زَارِهِم شَيئي جوكونَى اسلام بيرا تي العسلام بيراس كارته والله على اوران كابي جواس برعمل كرير كياوران كواب ي يحميم نه وكا اور جو شفل اسلام بير براطريق جارى كر عاس براس كاكناه بي بهي بهي يحميم نه وكي معلوم بواكه شفل اسلام بين براطريق جارى كر عاس براس كاكناه بي على اوران كابي جواس برعمل كرين اوران كرناه بين بهي يحميمي نه وكي معلوم بواكه اسلام بين كارخيرا يجاد كرنا او اب كاباعث ب اوربر كام ثكالنا كناه كاموجب -

ہے'' وآنچیہ موافق اصول وقواعداوست وقیاس کر دہ شدہ است آل را بدعت حسنہ گویندوآنچیر نالف آل باشد باعث مثلالت گویند۔ جو بدعت کہ اصول اورقوا نین

اسلام شكار حيرا يجاولرنا تواب كاباعث ہے۔ اور برے كام نكالنا كناه كاموجب۔ شامى كے مقدمہ ميں فضائل امام ايومنيفہ بيان فرماتے ہوئے كہتے ہيں۔ قَسَالَ الْسُعَلَمَآءُ هاذِهٖ اَحَادِيثُ مِن قَوَاعِدِ الا سلاَمِ وَهُوَ اَنَّ كُلَّ مَنِ ابتَدَعَ شَيثًا مِنَ الشَّرِّ كَانَ عَلَيهِ مِثْلُ وَزْدِ

عال العنماء هذه الحاديث مِن قواعِد الا سارم وهو ال حل هي ابتدع سينا مِن السر عال عليه مِن وررِ من اقتداى بِه فِي ذَٰلِكَ وَكُلُّ مَنِ ابتَدَعَ شَيئًا مِنَ الخَيرِ كَانَ لَه مِثلُ اَجرِ كُلِّ مَن يَّعمَلُ إلى يَومِ القِيلَمَةِ دین سے نہیں ہے کے معنیٰ میہ ہیں کددین کے خلاف ہے۔ چنا نچے اشعت اللمعات میں ای حدیث کی شرح میں ہے۔'' ومراد چیزے است کہ مخالف و مغیرآن باشد "اس سے مرادوہ چیز ہے جو کہ دین کے خلاف یادین کوبد لنے والی ہو۔ اسی مشکلوة باب الاعتصام تیسری فصل میں ہے۔ مَااَحدَتَ قَومٌ بِدعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثلُهَا مِن السُّنَّةِ فَتَمَسُّكُّ بِسُنَّةٍ خَيرٌ مِن إحدَاثِ بِدعَةٍ '' کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرتی گراتنی سنت اٹھ جاتی ہے۔لہذا سنت کولینا بدعت کے ایجاد کرنے ہے بہتر ہے۔'' اس كى شرح ميں اشعبة اللمعات ميں ہے' وچوں احداث بدعت رافع سنت است بميں قياس ا قامت سنت قاطع بدعت خوامد بود۔' اور جب بدعت تكالناسنت كومثاني والاسباقوسنت كوقائم كرنا بدعت كومثاني واليهوكا\_ اس حدیث اور اسکی شرح سے میمعلوم ہوا کہ بدعت سیر یعنی بری بدعت وہ ہے کہ جس سے سنت مٹ جاوے \_اسکی مثالیں ہم پہلے دے چکے ہیں۔بدعت حسنداور بدعت سیر کی پہچان خوب یا در کھنا جا ہے کداس جگددعو کا ہوتا ہے۔ بدعت کی قسمیں اور ان کے اقسام بیاتو معلوم ہو چکا کہ بدعت دوطرح کی ہے۔بدعت حسنہ اور بدعت سیر۔اب یا در کھنا چاہئے کہ بدعت حسنہ تین طرح کی ہوتی ہے۔بدعت جائز، بدعت متحب، بدعت واجب \_اور بدعت سينه دوطرح كى ہوتى ہے\_بدعت مكروہ اور بدعت حرام \_اس تقسيم كى دليل ملاحظہ و\_ مرقات باب الاعصام بالكتاب والسنة مين بـ ٱلبِـدعَةُ اِمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلُّم النَّحوِ وَتَدوِينِ أُصُولِ الفِقهِ وَ اِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذَهَبِ الجَبرِيَّةِ وَاِمَّا مَندُوبَةٌ كَاحِدَاثِ الرَّوَابِطِ وَالمَدَارِسِ وَكُلِّ اِحسَانِ لَم يُعهَد فِي الصَّدر الأوَّلِ كَالتَّرَاوِيح أي بِالجَمَاعَةِ العَامَّةِ وَإِمَّا مَكُرُوهَةٌ كَذُ حُرُفَةِ المَسْجِدِ وَإِمَّا مُبَاحَةٌ كَالمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصُّبحِ وَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ المَا كِل وَالمَشَارِبِ ''بدعت یا تو واجب ہے جیسے علم نحوکا سیکھناا وراصول فقہ کا جمع کرنااوریاحرام ہے جیسے جبر بیپذہباوریامتحب ہے۔ جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنااور ہروہ اچھی بات جو پہلے زمانہ میں نتھی اور جیسے عام جماعت ہے تر اوت کی پڑھنااور یا مکروہ ہے جیسے مجدول کوفخر بیزینت دینااور یا جائز ہے جیسے فجر کی نماز کے بعدمصافحہ کرنااورعمدہ عمدہ کھانوںاورشر بتوں میں وسعت کرنا۔'' شامی جلداول کتاب الصلوٰۃ باب الامامت میں ہے۔ آى صَـاحِبِ بِدعَةٍ مُحَرِّمَةٍ وَّ إِلَّا فَقد تَكُونُ وَاجِبَةٌ كَنَصَبِ الاَ دِلَّةِ وَتَعَلُّمِ النَّحوِوَمَندُوبَةٌ كَاحِدَاثِ نَـجِورُ باَطٍ وَّ مَدرَسَةٍ وَ كُل إحسَانِ لَم يَكُن فِي اصَّدرِ الا وَّلِ مَكرُوهَةً كَزُحرُفَةِ المَسلجِدِ وَمُبَاحَةً كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيذِ الْمَاكِلِ وَ الْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِي شَرِحِ الْجَامِعِ الصّغِيرِ

''لینی حرام بدعت والے کے پیچیے نماز مکروہ ہے ورند بدعت تو تبھی واجب ہوتی جیسے کہ دلائل قائم کرنااورعلم نحوسیکھنااور بھی مستحب جیسے مسافر خانداور

مدرے اور ہروہ اچھی چیز جو کہ پہلے زمانہ میں نہتھی ان کا ایجاد کرنا اور بھی تکروہ جیسے کہ مجدوں کی فخریدزینت اور بھی مباح جیسے عمرہ کھانے شربتو ل

ان عبارات سے بدعت کی پانچ قشمیں بخو بی واضح ہو کمیں۔لہذ امعلوم ہوا کہ ہر بدعت حرام نہیں بلکہ بعض بدعتیں بھی ضروری بھی ہوتی ہیں جیسے کہ علم

فقه واصول فقة قرآن کریم کا جمع کرنایا قرآن کریم میں احراب لگانایا آج کل قرآن کریم کا چھاپنااوردینی مدرسوں کے درس وغیرہ بنانا۔

اور کیڑوں میں وسعت کرناای طرح جامع صغیری شرح میں ہے۔"

علماء فرماتے ہیں کہ بیصدیثیں اسلام کے قانون ہیں کہ جوشخص کوئی بدعت ایجاد کرے اس پراس کام میں ساری پیروی کرنےوالوں کا گناہ ہےاور جو

مَن أحدَت فِي اَموِنَا هلدا مَالَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ " بَحْض مارات الدين شركوني الكرائ لكالجوكددين فيس باقوه مردودب"

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بدعت اُو اب ہے اور بری بدعت گناہ۔ بُری بدعت وہ ہے جوسنت کے خلاف ہو۔اسکی بھی دلیل ملاحظہ ہو۔

محض اچھی بدعت نکالے اسکو قیامت تک کے سارے پیروی کرنے والوں کا ثواب ہے۔

مفتكوة باب الاعصام ميں ہے۔

بدعت حسنہ اور سیزر کی پہچان تو بتا دی گئی کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کومٹانے والی ہو۔وہ بدعت سیزر۔اور جوالی نہ ہو۔وہ بدعت حسنه ہے۔ابان پانچ قسمون کی علامتیں معلوم کرو۔ **بدعت جائز** ہروہ نیا کام جوشر لیعت میں منع نہ ہو۔اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جاوے۔ جیسے چند کھانے کھانا وغیرہ۔اس کا حوالہ مرقاۃ اورشامی میں گذر گیا۔ان کاموں پر نہ تواب نہ عذاب۔ جدعت مستحبه وهنیا کام جوشر بیت میں منع نه جو۔اوراس کوعام مسلمان کارثواب جانع جول یا کوئی شخص اس کوئیت خیرے کرے جیسے

بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں

محفل میلا دشریف اور فاتحه بزرگان که عام مسلمان اس کوکار ثواب جانتے ہیں۔ اس کو کرنے والا ثواب پاویگا۔اور نہ کرنے والا گنبگار نہیں ہوگا۔دلائل ملاحظہ ہوں۔ مرقات باب الاعصام میں ہے۔

وَرُوِى عَن ابنِ مُسعُودٍ مَارَاهُ المُؤمِنُونَ حَسَنًا فُهُوَ عِندَ الله ِ حَسَنٌ وَفِي حَدِيثٍ مَرفُوعٍ وَلاَ تَجتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ '' حضرت ابن مسعود ہے مروی ہے کہ جس کا م کومسلمان اچھا جا نیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھا ہے اور حدیث مرفوع میں ہے کہ میری امت گمراہی

پر متفق نه ہوگی۔'' مفکلوۃ کےشروع میں ہے۔ إنَّمَا الا عَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لا مِرءٍ مَانَواى "اعمال كامارنيت باورانان كے لئے وى بجونيت كرے"

**کلمه** هرمسلمان چهکلمه یاد کرتا ہے۔ بیرچھ کلمےان کی تعدادان کی ترکیب کہ بیر پہلاکلمہ ہے۔ بید دوسرااوران کے بینام ہیں۔ سب بدعت ہیں۔ جن كا قرون ثلثه ميں پية بھی نہيں تھا۔

**حترآن** قرآن شریف کے تمیں پارہ بنانا۔ان میں رکوع قائم کرنا۔اس پراعراب لگان اس کی منہری روم پلی جلدی تیار کرنا۔قرآن کو بلاک وغیرہ بناكر چها پناسب بدعت ميں \_جن كا قرون ثلثه ميں ذكر بھى ندتھا۔

حدیث حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔حدیث کی اسناد بیان کرنا۔اسناد پر جرح کرنا اور حدیث کی قشمیں بنانا کہ بیشی ہے، بیدسن ، بیہ

ضعیف، بیمعصل ، بیدالس ان قسموں میں ترتیب دینا کہ اول نمبر صحیح ہے۔ دوم نمبر حسن ، سوم نمبر ضعیف۔ پھران کے احکام مقرر کرنا کہ حرام وحلال چیزیں حدیث سیجے سے ثابت ہوں گی۔اورفضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوگی۔غرضکہ سارافن حدیث الی بدعت ہے۔جس کا قرون ثلثہ میں

ا صول حدیث بین بالکل بدعت ب بلکه اس کا تو نام بھی بدعت ہے۔ اس کے سارے قاعدے قانون بدعت۔

فقه ال پرآج کل دین کا دارومدار ہے۔ مگر میجھی از اول تا آخر بدعت ہے۔ جس کا قرون ثلثہ میں ذکر نہیں۔ اصول فقه و علم كلام يعلم بحى بالكل بدعت بدان كةواعد ضوالباسب بدعت

ماز میں زبان سے نیت کرنا۔ بدعت، جس کا ثبوت قرون ثلثہ میں نہیں۔ رمضان میں بیس تراوی کر نیک کی کرنا بدعت ہے۔

خودامير المونين عررض الله عند فرمايا فعمت البدعته هاذه بيرى الجهى بدعت بـ روزه افطار كرتے وقت زبان سے دعاكرنا۔ ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمتُ الْحُ اور حرى كوقت دعاما تَكَاكم ٱللَّهُمَّ بِالصَّومِ

روزه لَکَ غَدًانَوَيتُ برعت ہـــ

ز کو قامیں موجودہ سکدرائج الوقت ادا کرنا بدعت ہے۔قرون ثلثہ میں بیقسوریوالے سکے ندیتھے ندان سے زکو قاحیسی عبادت ادا ہوتی تقى موجوده سكے سے غلول سے فطرانہ نكالناميسب بدعت ہيں۔

در مختار جلداول بحث مستحبات وضومیں ہے۔ وَمُستَحَبُه وَهُوَ مَا فَعَلَه النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ مَرَّةً وَ تَرَكَه أُخراى وَمَااَحبَه السَّلَفُ

""متحب وه کام ہے جو حضور علیہ السلام نے بھی کیا ہوا ور بھی چھوڑ اہوا وروہ کام جے گذشتہ مسلمان احجها جانتے ہوں ۔"

شامی جلد پنچم بحث قربانی میں ہے۔ فَإِنَّ النَّيَاتِ تَجعَلُ العَادَات عِبَادَاتٍ " كَوْنَدنيت ثيرعادات كوعبادت بنادين بي-" ای طرح مرقاۃ بحث نیت میں بھی ہے۔ ان احادیث وفقتبی عبارتوں ہےمعلوم ہوا کہ جو جائز کا م نبیت تواب ہے کیا جاوے یامسلمان اس کوثواب کا کام جانبیں۔وہ عنداللہ بھی کارثواب ہے۔مسلمان اللہ کے گواہ ہیں جس کے اچھے ہونے کی گواہی دیں وہ اچھاہے اور جس کو ہرا کہیں وہ برا گواہی کی نفیس بحث ہماری کتاب شان حبیب الرحمٰن میں دیکھواوراس کتاب میں بھی عرس بزرگان کی بحث میں پچھاس کا ذکر آ ویگا۔ ان شاء اللہ

علم نحووغیرہ پڑھنااس کے حوالے گذر چکے۔ بدعت مكروهه وهنيا كام جس بكوئى سنت چيوث جاوے - اگر سنت غير موكده چيونى توبير بدعت مكروه تنزيجى بـ اوراگر سنت مؤكده

چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی۔اسکی مثالیں اورحوالے گذر گئے۔ بدعت حدام وه نيا كام جس كوئي واجب جهوث جاوے \_ يعني واجب كومثا نيوالي مو \_

در مختار باب الاذان میں ہے کہاذان کے بعد سلام کرنا ۸۱ کے میں ایجاد ہوا۔ لیکن وہ بدعت حسنہ ہے اس کے ماتحت شامی میں ہے کہاذان جوق کے بارے میں فرماتے ہیں۔

<u> فَ</u>فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّه غَيرُ مَكرُوه لِا نَّ المُتَوَارِثَ لاَ يَكُونُ مَكرُوهًا وَكَلْلِكَ تَقُولُ فِي الاَذَانِ بَينَ يَدَي الخَطِيبِ فَيَكُونُ بِدعَتُه حَسَنَتُه اِذْمَاراَه المُؤمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ

اس سے معلوم ہوا کہ جو جائز کام مسلمانوں میں مروج ہوجائے باعث ثواب ہے۔

آ ؤہم آپ کودکھا کیں کہ اسلام کی کوئی عبادت بدعت حسنہ سے خالی نہیں فہرست ملاحظہ ہو۔

ایمهان سالمان کے بچہ بچہ کوابمان مجمل اورا بمان مفصل یا دکرایا جاتا ہے۔ایمان کی بیدونشمیں اوران کے بیدونوں نام بدعت ہیں قرون ثلثہ

👟 ریل گاڑیوں،لاریوں،موٹروں، ہوائی جہازوں کے ذریعہ حج کرنا۔موٹروں میں عرفات شریف جانا بدعت ہے اس زمانہ پاک میں نہ

سواریال تھیں ندان کے ذریعہ حج ہوتا تھا۔

طريقت طريقت كقريبًا سارےمشاغل اورتصوف كقريبًا سارےمسائل بدعت ميں مراقبے، چلے، پاس انفاس، تصورت ، ذكر كاقسام

سب بدعت ہیں ۔جن کا قرون ثلثہ میں کہیں پینے نہیں چاتا۔

**چاد سلسلے** شریعت وطریقت وونول کے جارجارسلسلے یعنی خفی، شافعی، ماکھی جنبلی ای طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سپروردی میسب

سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی جیسے چشتی ، یا نقشبندی ، کوئی صحابی ، تا بعی منفی ، قاوری نہ ہوئے۔

اب دیوبندی بتاکیس که بدعت سے بگیروہ وین حیثیت سے زئدہ بھی رہ سکتے ہیں؟جب ایمان اور کلمد میں بدعات داخل ہیں۔تو بدعت سے چھٹکارا کیسا؟

**دنیاوی چیزیں** ہے آج کل دنیامیں وہ وہ چیزیں ایجاد ہوگئی ہیں۔جن کا خیرالقرون میں نام ونشان بھی نہتھا اور جن کے بغیراب دنیاوی زندگی مشکل ہے۔ہر مختص ان کے استعال پر مجبور ہے۔ریل،موٹر،ہوائی جہاز، سمندری جہاز،تائکہ، گھوڑاگاڑی، پھر خط،لفاف،تار،

شیلیفون، رید یو، لا و وسیکیروغیره میتمام چیزیں اوران کا استعمال بدعت ہے۔ اورانہیں ہر جماعت کے لوگ بلا تکلیف استعمال کرتے ہیں۔ بولو، دیوبندی، وہابی، بغیر بدعات حسنہ کے دنیاوی زندگی گز ارسکتے ہیں؟ ہرگزنہیں۔

المطیفه ایک مولوی صاحب مسی مخض کا نکاح پڑھانے گئے۔ دولہائے پھولوں کے سہرا بندھا ہوا تھا۔ جاتے ہی بولے بیسہرا بدعت ہے شرک ہے حرام ہے ند حضور نے بائد هانه صحابہ کرام نے نہ تابعین نے نہ تنج تابعین نے بتا ؤ کوئی کتاب میں لکھاہے کہ سپرا باندهولوگوں نے سپرا کھول دیا

جب ثکاح پڑھا چکے تو دولہا کے باپ نے دس روپید کا نوٹ دیا۔مولوی صاحب نوٹ جیب میں ڈال رہے تھے کہ دولہا نے ہاتھ کیڑلیاا ورکہا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا کرروپیے لیزابدعت ہے۔حرام ہے۔شرک ہے۔ندحضور نے لئے ندصحابہ نے ندتابعین نے ندتیج تابعین نے۔بتاؤ کہاں ککھاہے

کہ نکاح کی فیس مولوی صاحب بولے بیاتو خوش کے پیسے ہیں۔دولہانے کہا کہ سہرا بھی خوش کا تھاغم کا نہ تھا۔مولوی صاحب شرم سے ڈوب گئے۔ بیہ ہان بزرگوں کی ہدعت۔

### دوسراباب

اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات و جوابات میں

بدعت صرف اس دینی کام کوکہیں گے جو کہ حضور علبیالصلوۃ والسلام کے بعدایجاد ہو۔ دنیاوی نئے کام بدعت نہیں۔لہذا

ہم نے بدعت عملی کی ریتعریف کی ہے کہ جو کام دینی یادنیاوی حضور علیہ الصلوة والسلام کے زمانہ کے بعدایجا دہووہ بدعت ہے خواہ زمانہ صحابہ کرام میں

محفل میلا دوغیره توبدعت بین اورتار ثیلیفون، ریل گاڑی کی سورای بدعت نہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ مَسن أحسدَت فِسی أَمِسونَسا

ه الله الكيسَ مِنهُ فَهُو َ رَدُ جُوْحُص بهارے دين مِن كوئى بات لكا لـ وه مردود به امرنائے معلوم ہوتا ہے كد نياوى ايجادات بدعت نہيں اور

جواب وین کام کی قیداگا نامحض این طرف سے باحادیث سیحداور اتوال علماءاور محدثین کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے گ ل مُحدث

بسلاعته فلا قاب الاعصام) ہرنیا کام بدعت ہے اس میں دینی یا دنیاوی کی قیز ہیں۔ نیز ہم اشعنۃ اللمعات اور مرقاق کی عبارتیں نقل کر بھے

میں کہ انہوں نے عمدہ کھانے ،اچھے کپڑے، بدعت جائزہ میں داخل کئے ہیں۔ بیکام دنیاوی ہیں۔ مگر بدعت میں ان کوشار کیالہذا ہی قید لگا نا غلط

ہے۔اگر مان بھی لیاجاوے کہ بدعت میں دینی کام کی قید ہے تو دینی کام اس کوتو کہتے ہیں۔جس پر ثواب ملے مستحبات ،نوافل ،واجبات ،فرائض سب دینی کام ہیں کداس کوآ دمی ثواب کے لئے کرتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام نیت خیرے کیا جاوے اس پر ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ

مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملناصدقد کا او ابر کھتا ہے۔ اپنے بچول کو پالنانیت خیرے ہوتو او اب ہے۔ حَتَّى اللَّقَمَتِه تَر فَعُهَانِي فِي

إهسوَاء تِيكَ يهان تك كه جولقمها پني زوجه كے مند ميں دے وہ بھي ثواب لهذامسلمان كاہر دنيا وى كام دينى ہے۔اب بتاؤ كه نبيت خيرے پلاؤ

کھانا بدعت ہے یا نہیں؟ نیز دینی کام کی قیدلگانا آپ کے لئے کوئی مفیر نہیں۔ کیونکد دیو بند کا مدرسہ، وہاں کا نصاب دورہ حدیث بخواہ لے کر

مدرسین کا پڑھانا، امتحان اور تعطیلات کا ہونا، آج قرآن پاک میں اعراب لگانا،قرآن و بخاری چھاپنا،مصیبت کے وقت ختم بخاری کرنا جیسا کہ

دیو بندیس پندرہ روپیہ کے کر کرایا جاتا ہے۔ بلکہ سارافن حدیث بلکہ خوداحادیث کو کتا بیشکل میں جمع کرنا بلکہ خودقر آن کو کاغذ پر جمع کرنا۔اس میں

رکوع بنانا۔اس کے تیں سیپارے کرناوغیرہ وغیرہ سب ہی دینی کام ہیں اور بدعت ہیں۔ کیونکہ حضورعلیہ ﷺ کے زمانہ میں ان سے کوئی کام نہ ہوا

تھا۔ پولور پرحرام ہیں بیحلال؟ بچار محفل میلا وشریف اور فاتحہ شریف نے ہی کیا قصور کیا ہے جو صرف وہ تو اس لئے حرام ہوں کہ حضور مقطق کے

ہم نے مولوی ثنااللہ صاحب امرتسری کواپنے مناظرہ میں کہا تھا کہ آپ حضرات چارچیزوں کی سیحے تعریف کردیں۔جس پر کوئی اعتراض نہ ہوجامع

مانع ہو۔توجس قدر جا ہیں ہم سے انعام لیں بدعت ،شرک دین ،عبادت اوراب بھی اپنے رب کے بھروسہ پر کہتے ہیں دنیا کا کوئی دیو بندی کوئی غیر

مقلداورکوئی شرک وبدعت کی رٹ نگانے والا ان چارچیز وں کی تعریف الیی نہیں کرسکتا جس سے اس ند ہب بچ جاوے۔ آج بھی ہر دیو بندی اور ہر

غیرمقلد کواعلان عام ہے کہ اٹکی الیص صحح تعریف کروجس ہے مفل میلا دحرام ہو۔اوررسالہ قاسم اور پر چداہل حدیث حلال اوراولیاءاللہ ہے مدو مانگنا

شرک ہواور پولیس وغیرہ سے استمد ادعین اسلام اور کیے دیتے ہیں کہانشاءاللد بیتحریفیں نہ ہوسکی ہیں اور نہ ہوسکیں گی۔لہذا جا ہے کہا ہے اس بے

اصولے ند جب سے تو بہ کریں اور اہلسنت والجماعت ہیں داخل ہوں االموافق ۔ وہ حدیث جوآپ نے پیش کی ۔اس کے متعلق ہم عرض کے چکے ہیں

ياتونا عمرادعقائد بين كدرين كاعام اطلاق عقائد يرجونا باورا كرمرادا عمال بحى جول تو لَيسس منه عمرادوه اعمال بين -جوخلاف سنت يا

میرکہنا کہ ہر بدعت حرام ہوتی ہے بدعت حسنہ کوئی چیز ہی نہیں میاس حدیث کے خلاف ہے جوچیش کی جاچکی کہ اسلام میں جونیک کام ایجاد کرے وہ

ثواب کامستحق ہےاور جو برا کام ایجاد کرےوہ عذاب کا۔ نیزشامی ،اشعۃ اللمعات اور مرقاۃ کی عبارات پیش کی جا چکی ہیں کہ بدعت پانچے قتم کی ہے

جائز، واجب مستحب، مکروه اور حرام \_اوراگر مان بھی لیا جاوے کہ ہر بدعت حرام ہےتو مدارس وغیرہ کوختم کردو ریب بھی حرام ہیں \_ نیز مسائل فقیمہداور

اشغال صوفیہ جوخیر القرون کے بعدا یجاد ہوئے تمام حرام ہوجا کیں گے۔شریعت کے چارسلسلےحنفی ،شافعی ،مالکی جنبلی اورطریقت کے چارسلسلے

قادری،چنتی بقشبندی،سپروردی بدیتمام ہی حضور علیہ الصلوة والسلام بلکہ صحابہ کرام کے بعد ایجاد ہوئے پھران کے مسائل اجتہادیہ اور اعمال ،

وظیفے، مراقبے، چلے وغیرہ سب بعد کی ایجاد ہیں اور سب لوگ ان کو دین کا کام مجھ کر بی کرتے ہیں، چھ کلمہ، ایمان مجمل ومفصل قرآن کے تیس

پارے،حدیث کی قشمیں اوران کے احکام کہ بیحدیث صحیح ہے یاضعیف، بی<sup>حس</sup>ن ہے یامعصل وغیرہ عربی مداری کے نصاب، جلسہ دستار بندی،سند

دینی بدعت کوئی بھی حسنہ بیں سبحرام ہیں۔ کیونکہ حدیث میں ان سب کو کہا گیا کہ وہ مردود ہے۔

ہویااس کے بعداس پردومشہوراعتراض ہیں۔

زمانه میں نہ تھااوراو پر کئے ہوئے سب کا حلال۔

خلاف دین ہوں ہم اس کے حوالہ بھی پیش کر چکے ہیں۔

اعقد اض؟ مخالفین ریمی کہتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام یا صحابہ کرام یا تابعین یا تیع تابعین کے زمانہ میں ہے کسی زمانہ میں ایجاد ہوجاوے وہ بدعت نہیں۔ان زمانوں کے بعد جو کام ایجاد ہوگا۔وہ بدعت ہے اوروہ کوئی بھی جائز نہیں۔سب حرام ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعين كى ايجادات سنت ہيں۔ اس کئے کہ شکوہ باب الاعصام میں ہے۔ ١) فَعَلَيكُم بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ المهَدِيَّينَ تَمَسَّكُو ابهَا وَعَضُوا عَلَيهَا بالنَّوَاجذِ ''تم پرلازم ہے میری سنت اور مدایت والے خلفائے راشدین کی سنت کہ اس کو دانت سے مضبوط بکڑلو۔'' اس حدیث میں خلفائے راشدین کے کاموں کوسنت کہا گیا۔اس کو پکڑنے کی تا کیدفر مائی گئی۔جس سےمعلوم ہوا کہان کی ایجادات بدعت نہیں۔ ۲) مشکلوۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔ خَيرُ أُمَّتِي قَرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ إِنَّ بَعدَ ذَٰلِكَ قَومًا يَشهَدُونَ وَلاَ يُستَشهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤتَمنُونَ ''میری امت میں بہتر گروہ میراہے مجروہ جوان متصل میں مچروہ جوان کے متصل ہیں بھراس کے بعدایک قوم ہوگ جو بغیر کواہ بنائے ہوئے گواہی دیتی پھریکی اور جوخیانت کریں گے۔امین نہ ہوں گے۔'' اس ہےمعلوم جوا کہ تین زمانہ خیر ہیں صحابہ کرام کا تابعین کا ، تبع تابعین کا ،اور پھرشراور خیر کا زمانہ میں جو پیدا ہووہ خیر بعنی سنت ہے اورشر زمانہ میں

لینا، پگڑی بندھوانا،ان چیزوں کا کہیں قرآن وحدیث میں نام بھی نہیں۔کوئی دیو بندی وہابی ان چیزوں کوتو کیا ان کے نام بھی کسی حدیث میں نہیں

د کھاسکتا۔ پھر حدیث کی اسناد اور راویوں پر مروجہ جرح خیر القرون سے ٹابت نہیں کرسکتا، غرضکہ شریعت وطریقت کا کوئی عمل ایسانہیں جس میں

مولوی اسلعیل صاحب صراط متنقیم صفحه ۷ پر فرماتے ہیں۔'' نیز اکا برطریقت نے اگر چداذ کار ومراقبات وریاضات ومجاہدات کی تعیین میں جوراہ

ولایت کےمبادی ہیں کوشش کی ہے کیکن بحکم ہرمخن وقتی ہر تکنیہ مقامی دارد۔'' ہر ہروفت کےمناسب اشغال اور ہر ہر قرن کےمطابق حال ریاضات

جداجدا ہیں۔'اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تصوف کے اشغال صوفیاء کی ایجاد ہے اور ہرز مان میں نئے نئے ہوتے رہتے ہیں اور جائز ہیں۔ بلکہ راہ

سلوک ان ہی سے طے ہوتی ہے۔ کہیئے کہ اب وہ قاعدہ کہاں گیا کہ ہزئی چیز حرام ہے؟ مانٹا پڑے گا کہ جو کام خلاف سنت ہووہ براہے باقی عمدہ اور

جوپیدا ہووہ شریعنی بدعت ہے۔ نیزمشکو ، بابالاعصام میں ہے۔ ٣) تَفتَرِقُ أُمَّتِى عَلَىٰ ثَلْثٍ وَسَبِعِينَ مَلَّةً كُلَّهُم فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُو مَن هِي يَارَسُولَ الله ِ قَالَ مَااَنَا عَلَيهِ وَاصحَابِي ''میری امت کے تہتر فرتے ہوجا کیں گیاایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ فرمایا جس پرہم اور ہمارے صحابہ ہیں۔'' معلوم جواصحاب کرام کی پیروی جنت کاراستہ ہاس لئے ان کے ایجادات کو بدعت نہیں کہد سکتے۔

مشکلوۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔ ٣) أَصِحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِايِّهِمِ اقْتَدَيْتُم اِهْتَديتُم ''ميرے صحابہ (رضوان الله علیم) تاروں کی طرح ہیں تم جسکے پیھیے ہولو ہدایت یالو گے۔'' اس سے بھی میں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی باعث نجات ہے لہذاان کے ایجاد کردہ کام بدعت نہیں ۔ کیونکہ بدعت او گمراہ کن ہے۔

والسلام کے بعد پیدا ہو۔اس میں صحابہ کرام و تا ایعین کا ذکر نہیں۔ نیز اس لئے کہ مشکو ۃ باب قیام شہر رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

> نے اپنے زمانہ خلافت میں تراویح کی با قاعدہ جماعت دیکھ کرفر مایا۔ نِعمَتِ البدعَةُ هٰذِهِ "يوبرى الهجى برعت ہے۔"

خودحضرت عمر رضی الله تعالی عند نے اپنے مبارک فعل کو بدعت حسنہ فرمایا۔اور ترندی،ابن ملجہ،نسائی،مشکلوۃ شریف باب القلوب میں حضرت ابو

ما لک انتجعی سے روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے نماز فجر میں قنوت نازلہ کے متعلق یو حیصاتو آپ نے فرمایا اب نبی محدث ۔ بیٹے یہ بدعت

ہے دیکھوز مانہ صحابہ کی چیز کوآپ بدعت سئیہ کہدرہے ہیں۔اگرز مانہ صحابہ کی ایجادات بدعت نہیں ہوتیں تو تر اور کے بدعت حسنہ کیوں ہوتی اور قنوت

نازلہ بدعت سئیہ کیوں تھمری۔وہ زمانہ تو بدعت کا ہے ہی نہیں۔تیسرےاس لئے کہ پہلے باب میں بحوالد مرقات گزر چکا ہے کہ تراویح کی جماعت

بدعت مستجہ ہے بعنی تر اور مح سنت اوراس کی با قاعدہ پابندی ہے۔ جماعت بدعت حسنه انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے فعل کو بدعت میں

داخل کیا۔ چو تھےاس لئے کہ بخاری جلد دوم کتاب فضائل القرآن جمع القرآن میں ہے کہ حضرت صدیق نے حضرت زیدا بن ثابت رضی اللہ عنہما کو

ای حدیث فعلیکم بیسنتی کے مامحت اضعتہ اللمعات میں ہے وحقیقت سنت خلفائے راشدین جمال سنت پیمبراست کہ درزباں احضرت علیہ السلام شہرت نیافتہ بودوورز مان ایشاں مشہور ومضاف برایشاں شدہ '' خلفائے راشدین کی سنت حقیقۂ سنت نبوی ہے جوحضور علیہ السلام کے زمانہ میں مشہور نہ ہوئی۔ان حضرات کے زمانہ میں مشہور ہوگئی اورائی طرف منسوب ہوگئی اس سے معلوم ہوا کہ سنت خلفاء اس کو کہتے ہیں اصل میں سنت رسول اللہ ہوگر اس کو مسلمانوں میں رائح کر نیوالے خلفاء راشدین ہوں یا نچویں اسلئے کہ محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے

۔ سنت سے الحاق کے کیا معنیٰ؟ اشعبۃ اللمعات زیر عدیث فَعَلَیکُم بِسُنَتِی ہے۔ پس ہرچہ خلفائے راشدین بداں تھم کردہ باشند۔اگرچہ باجتہا دوقیاس ابٹاں بودموافق نبوی است اطلاق بدعت برآ ں نتواں کرد۔''جس چیز کا خلفائے راشدین نے تھم فرمایا ہوا گرچہ اپنے قیاس اوراجتہاد سے ہوسنت نبوی کے موافق ہے اس پر لفظ بدعت نہیں بول سکتے ان عبارات سے بالکل واضح ہوگا کہ سنت خلفاء راشدین بمعنی لغوی سنت ہے اور سنت شرعی سے ملحق ہے ان کواد با بدعت نہ کہا جاوے۔ کیونکہ بدعت اکثر بدعت سیر کو بولتے ہیں۔

ہے اور ان کی مخالفت باعث گمراہی۔ یہ بالکل درست ہے اور اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے لیکن اس سے بیکب لازم آیا کہ ان کا ہر فعل سنت شرعی ہو۔ بدعت حسنہ بھی واجب الا تباع ہوتی ہے۔ مشکلو ۃ باب الاعتصام میں ہے۔

إِتَّبِعُو السَّوَادَ لاَ عَظَمَ فَإِنَّه مَن شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ "برى جاعت كى بيروى كروجو جماعت سي عليحده رباوه چنم مِن عليحده كيا كيا-"

مَـارَاهُ الـمُـوْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَالله ِحَسَنٌ وَمَن فَارَق َ الجَمَاعَة شِبرًا خَلَعَ رَبقَة الاسلامَ عَن عُنُقِه ''جس کومسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کی نز دیک بھی اچھا ہے جومسلمانوں کی جماعت ہے، بالشت بحرعلیحدہ رہااس نے اسلام کی رسی اپنے گلے ہےا تار دی۔''

> وَيَتَّبِع غَيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ نُولِّهِ مَاتَوَلِّي وَنُصلِهِ جَهَنَّم (پاره۵سوره٣ آيت١١٥) ''اورمسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اس کواس کے حال پر چھوڑ دیں گےاور دوزخ میں داخل کریں گے۔''

اس آیت وحدیث ہےمعلوم ہوا کہ ہرخص کولازم ہے کہ عقائد واعمال میں جماعت مسلمین کے ساتھ رہان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے کیکن اس بیہ تولازم نبیں کہ جماعت مسلمین کا ایجاد کیا ہوا کوئی بھی کام بدعت نہ ہوسب سنت ہی ہو۔ بدعت ہی ہوگا مگر بدعت حسنہ جس طرح ایجادات صحابہ

كرام كوسنت صحابه كبتي بين \_اسى طرح سلف الصالحين كا يجادات كوبھى سنت سلف كبتى بين \_ " بمعنى لغوى يعنى پسنديده وينى طريقة \_ هدایت ضووریه جو حضرات هر بدعت معنی نئے کام کوترام جانتے ہیں وہ اس قاعده کلیے کے کیامعنیٰ کریں گے کہ اَلاَ حسلُ فِسی الا **شیئآءِ اَلابَاحَتُه تمام چیزوں کی اصل بہے ہوہ مباح ہے۔ یعنی ہرچیز مباح اور حلال ہے ہاں اگر کسی چیز کوشریعت منع کردے تو وہ حرام یا منع** 

ہے بیتن ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی نہ کہ نئے ہونے ہے۔ بیرقاعدہ قرآن پاک اورا حادیث حیجہ واقوال فقہاء سے ثابت ہےاور غالبًا کوئی مقلد كبلانيوالاتواس كاا تكارنبيس كرسكتا\_قرآن كريم فرما تاہے\_

ياأيُّهَ الَّذِينَ امَنُ والاتسئلُوا عَن اَشيَآءَ إِن تُبدَلكُم تَسُؤكُم وَإِن تَسئلُوا عَنهَا حِينَ يُنزَّلُ القُرانُ

تُبدَلَكُم عَفَااللهُ عَنهَا (پاره>سوره۵آیت۱۰۱)

''اےا بیمان والوالی با تیں نہ پوچھو کہ جوتم پر ظاہر کی جاویں توتم کو بری لگیس اورا گرانکواس وقت پوچھو گے کہ قر آن اتر رہاہے تو ظاہر کر دی جاویں گيالله انگومعاف كرچكا ہے۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ جس کا پچھ بیان نہ ہوا ہونہ حلال ہونے کا نہ حرام تو معافی میں ہے اس لئے قر آن کریم نے حرام عورتوں کا ذکر فرما کر فرمایا

وَأُحِلَّ لَكُم مَاوَرَآءَ ذَٰلِكُم ان كَسوابا تى عورتين تهارے لئے طال بين يزفرهايا۔ وَقَدفُ صِّلَ لَكُم مَاحُرَّمَ عَلَيكُم تم ے تفصیل واربیان کردی گئیں وہ چیزیں جوتم پرحرام ہیں یعنی حلال چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں تمام چیزیں ہی حلال ہیں ہاں چندمجر بات ہیں جن كي تفصيل بتادى ان كي سواسب حلال مشكلوة كتاب الاطمعد باب آ داب الطعام فصل دوم ميس ب-

ٱلحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللهُ ُ فِي كِتلْبِهِ وَالحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ مِمَّاعَفَى عَنهُ ''حلال وه جس کواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ جس کواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا اور جس سے خاموثی فرمائی وہ معاف''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ چیزیں تین طرح کی ہیں ایک وہ جس کا حلال ہونا صراحتٔہ قرآن میں ندکور ہے دوسری وہ جنگی حرمت صراحتُہ آگئی۔

تیسرے وہ جن سے خاموثی فرمائی سیمعاف ہے؟ شامی جلداول کتاب الطہارہ بحث تعریف سنت میں ہے۔ اَلـمُحتَارُ اَنَّ الاَصلَ اَلابَاحَتُه عِندَ الجُمهُورِ مِنَ الحَنفِيَتِه وَالشَّافِعِيَته جَهورَفْي اورثافي كزديك بينى مئلب کہاصل مباح ہوتا ہے۔اس کی تفسیر خازن وروح البیان اورتفسیرخز ائن العرفان وغیرہ نے بھی تصریح کی ہے کہ ہر چیز میں اصل ہیری ہے کہ وہ مباح

ہے ممانعت سے ناجائز ہوگی۔اب جوبعض لوگ اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھاہے کہ میلا وشریف کرنا جائز ہے یا حضورعلیہ السلام یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین نے کب کیا تھا پیش دھوکا ہے۔اہل سنت کو جاہئے کدان سے بوچھیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلا وشریف کرناحرام ہے جب خداحرام نہ کرے۔رسول علیہ السلام منع نہ فرما ئیں اور کسی دلیل سے ممانعت ثابت نہ ہوتو تم کس دلیل سے حرام کہتے ہو بلکہ میلا دشریف

وغيره كاثبوت ند ہونا جائز ہونيكى علامت بےرب تعالیٰ فرما تاہے۔

قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطعَمُه إِلَّا أَن يَّكُونَ مَتَيتُه الآ بينزفراتاب قُل مَاحَرَّمَ زِينَتَه اللهِ الَّتِي أَحْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَّاتِ مِن الِّرذقِ الآ میدان آیات معلوم ہوا کرحرمت کی ولیل ندملنا حلال ہوئیکی ولیل ہے ند کہ حرام ہونے کی مید حفرات اس سے حرمت ثابت کرتے ہیں عجیب الثی

منطق ہےاچھا بتاؤ کدربلوے سفرمدارس کا قیام کہاں کھاہے؟ کہ حلال ہے یاکسی صحابی یا تابعی نے کیا۔جیسے وہ حلال ایسے ہی ہیجمی جائز اور حلال

# بحث محفل میلاد شریف کے بیان میں

يهلا باب

میلاد شریف کے ثبوت میں

اوّلاً تومعلوم ہونا چاہیئے کہ میلا دشریف کی حقیقت کیا ہے؟ اراس کا حکم کیا؟ پھر بیہ جاننا ضروری ہے کہ اُس کے دلائل کیا ہیں؟ میلا دشریف کی حقیقت

ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت پاک کا واقعہ بیان کرناجمل شریف کے واقعات نور محمدی کے کرامات ،نسب نامہ یاشیرخوارگی اور حضرت حلیمہ

رضی اللّٰدعنہ کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا اور حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نعت یا ک یا نشر میں پڑھنا سب اس کے تا ایح ہیں،

اب واقعه ولا دت خواه تنهائی میں پڑھو یامجلس جمع کرکے اور نظم میں پر ہویا نثر میں کھڑے ہوکریا بیٹے کرجس طرح بھی ہواس کومیلا دکہا جاوے گامجفل

میلا دشریف منعقد کرنااورولا دت پاک کی خوشی ہے ہووہ اس کے شکر کے موقعہ پرخوشبولگا نا گلاب چیٹر کنا،شیرینی تقسیم کرناغرضکہ خوشی کا اظہار جس

ا) عسى عليه السلام في دعا كتمى - رَبَفَ اأنُولُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلَّ وَلِنَا وَآخِونَا معلوم مواكه

مائدہ آنے کے دن کوحضرت میں علیالسلام نے عید کا دن بتایا، آج بھی اتو ارکوعیسائی اس لیئے عیدمناتے ہیں کہاس دن دسترخوان اتر اتھااور حضور ﷺ

کی تشریف آوری اس مائدہ سے نہیں بڑھ کرنعت ہے لہذا ان کی ولا دت کا دن بھی یوم العید ہے، ہاں اسمجلس پاک بیس حرام کا م کرنا سخت جرم اور

گناہ ہے جیسے عورتوں کا اس قدر بلند آواز سے نعت شریف پڑھنا کہ اجنبی مردسنیں بخت منع ہے عورت کی آواز اجنبی مرد کوسننا جائز نہیں اگر کوئی مردنماز

کی حالت میں سمی کوسامنے نکلنے ہے رو کے تو آواز ہے سجان اللہ کہدے بھین عورت سمی کورد کے تو سجان نہ کہے بلکہ بائیں ہاتھ کی پشت پر داہنا

ہاتھ مارے جس ہےمعلوم ہوکہ عورت نماز میں ضرورت کے وقت بھی کسی کواپنی آ واز نہ سنائے اسی طرح میلا وشریف میں باجے کے ساتھ نعت خوانی

کرنابہت ہی گناہ ہے کہ باجہ کھیل کو داور لغویات میں سے ہے دیسے ہی باچہ کھیلنا حرام ہے اور خاص نعت خوانی جو کہءبادت ہے اس کو باہیے پراستعمال کرنا اور بھی

جرم ہےا گر کسی جگہ میلا دشریف میں خرابیاں پیدا کردی گئی ہوں تو ان خرابیوں کو دور کیا جاوے کیکن اصل میلا دشریف کو بندنہ کیا جاوے اگر عورت

(۱)رب تعالی فرماتا ہے وَ اذْ کُووُ انِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اور حضور كى تشريف آورى الله كى برى فعت بميلاد پاك ميں اس كاذ كر بالبذا

(٢) وَأَمَّا بِنَعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اليدرب كانعتول كانوب جرحا كروار وحفور صلى الله عليه وللم كى دنيا من تشريف آورى تمام نعتول

سے بڑھ کرنعت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پراحسان جمایا اس کا چرچا کرنا ای آیت پڑمل ہے آج کسی کے فرزند پیدا ہوتو ہرسال تاریخ پیدائش پر

سالگرہ کا جشن کرتا ہے کسی کوسلطنت ملے تو ہرسال اس تاریخ پر جشن جلوس منا تا ہے تو جس تاریخ کو دنیا ہیں سب سے بڑی نعمت آئی اس پرخوشی

"ا عسلمانون تبهار على عظمت والدرسول تشريف لي آئے "اس مين تو ولا دت كا ذكر موا يجر فرمايا هِنْ ٱلْفُسِيكُمْ حضور عليه السلام كا

نسب نامد بیان ہوا کہ وہتم میں سے یا تہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ تحسویہ میں کا تعسیر کی خمت خرتک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعت

(٣) لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا "الله فِملانوں پر بِوابی احسان کیا کہ بی نے اپنے رسول ﷺ

هُو الَّذِي أَرُسَلَ رَسُولُه ، بِالْهُدامِ وَدِينِ الحققِ "ربالعالمين وه قدرت والاج ص في الني يَغبر عليه السلام كوبدايت اور

منانا كيون منع موكا؟ خودقر آن كريم نے حضور عليه السلام كاميلا دجگه جگه ارشاد فرمايا فرماتا ب لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُول " الايه

بلندآ واز ہے قرآن کی تلاوت کرے یالوگ قرآن کریم ہاجے ہے پڑھنے گلیں توان بیہود گیوں کومٹاد وقرآن پڑھنانہ روکو کیونکہ بیرعبادت ہے۔

میلا دشریف قرآن وا حادیث واقوال علماءا ورملائکه اور پیغیبروں کے فعل سے ثابت ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔

اس بحث میں دوباب ہیں، پہلا باب تو میلا دشریف کے ثبوت میں، دوسراباب اس پراعتر اضات وجوابات۔

جائز طریقہ سے ہووہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحت البی کے نزول کا سبب ہے۔

محفلِ میلا دکرنااس آیت پڑمل ہے۔

بیان ہوئی آج میلادشریف میں سیبی تین باتیں ہوتی ہیں۔

سیے دین کے ساتھ بھیجا۔''

پھرولاوت یاک کاذکر بھی ہے بلکہ خود کلمہ طبیہ میں میلاوٹریف ہے کیونکہ اس میں ہے مُسحَسمَّ اللهُ وَاللّٰهِ محمدالله كرسول بير۔ رسول کے معنیٰ ہیں بیعیجے ہوائے اور بیمیخ کے لئے آنا ضروری ہے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوگیا،اصلامیلا دیا گیا۔قرآن کریم نے تو انبياءعليه السلام كابعى ميلا دبيان فرمايا ہے ۔ سورهٔ مريم ميں حضرت مريم كا حاملہ ہونا حضرت عيسىٰ عليه السلام كى ولا دت پاك كا ذكر جتىٰ كه حضرت مريم كادروزه ـ اس تكليف مي جوكلمات فرمائك كه يلكيتني مِتُ قَبْلَ هلذا كجران كى ملائكه كي طرف يتلى يانا - كجريركه حضرت مريم في اس وقت کیاغذا کھائی، پھرحضرت عیسلی علیہالسلام کا قوم سے کلام فرمایاغرضکہ سب ہی بیان فرمایا، بیہ بی میلاخواں بھی پڑھتا ہے کہ حضرت آ منہ خاتون نے ولا دت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے۔ پھر بیفر مایا پھراس طرح حوران بہشتی آپ کی ایدادکوآ کیں۔ پھر کعبه معظمہ نے آمند خانوں کے گھر کو سجدہ کیا، وغیرہ و غیرہ وہ ہی قرآنی سقت ہے اس طرح قرآن نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اُن کی شیرخوارگی ، اُکن کی پرورش ان کا چلنا کچرنا، مدین میں جانا،حضرت شعیب کی خدمت میں جانا، وہاں رہنااوراً گلی بکریاں چرانا، اُن کا نکاح، اُن کی نبوت ملنا،سب کچھ بیان فرمایا یہ بی باتیں میلا دیاک میں ہوتی ہیں۔

غرضكه بهتى آيات بين جن مين حضور عليه السلام كى ولادت پاك كا ذكر فرمايا كيامعلوم مواكه ميلا د كا ذكر سقت الهبيه، اب اگر جماعت كى

نماز میں امام بیری آیات ولادت پڑھے تو عین نماز میں میرے آقا کا میلا دہوتا ہے، دیکھوامام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہوریا ہے،

مدارج العنوة وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پیٹمبروں نے اپنی اپنی امتوں کوحضورصلی الله علیہ وسلم کی تشریف آ وری کی خبر دیں،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا۔

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّاتِي مِن ْبَعْدِيْ اِسْمُه ' أَحْمَدُ ''میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جومیرے بعد تشریف لائیں گےان کا نام یا ک احمہ ہے۔'' سحان الله بچوں کے نام پیدائش کے ساتویں روز مال بأر کھتے ہیں مگر ولا دت پاک سے ۵۹۷ سال پہلے سے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد

ب، بوگان فرمايامعلوم بواكران كانام پاكرب تعالى في ركهاكب ركها؟ بيتور كففوالا جاف-یہ بھی میلا دشریف ہے،صرف اتنافرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجمعوں میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے ہم اپنے مجمعوں میں کہتے ہیں كدوة تشريف لے آئے ، فرق ماضى وستعقبل كا ہے بات ايك ہى ہے ثابت ہوا كدميلا دسقتِ اخبياء بھى ہے۔

رب تعالى فرما تا جد قُلُ بِفَصُل اللَّهِ وَبِوَ حُمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُو حُو ُ "لِعِي الله كفنل ورحت يرخوب خوشيال مناؤء" معلوم ہوا کہ فضل البی برخوثی منا ناتھم البی ہےاورحضورعلیہالسلام رب کافضل بھی ہیں اور رحت بھی لبنداان کی ولا دت پرخوثی منا نااسی آیت پرعمل

ہاور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے۔ ہر جائز خوشی اس میں داخل لبندامحفل میلا دکر ناوہاں کی زیب وزینب سج دھیج وغیرہ سب باعث ثواب ہیں۔ (۴) مواہب لدنیہ اور مدارج النوۃ وغیرہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے دروازے پر

کھڑے ہوکرصلوٰ ۃ وسلام عرض کیا۔ ہاں ازلی راندہ ہواشیطان رنج وغم میں بھاگا بھگا پھرا۔اس سےمعلوم ہوا کہ میلا دستبِ ملائکہ بھی ہےاور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے، اور بھا گا بھر ناشیطان کافعل، اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے

وقت ملائکہ کے کام پڑھمل کریں ماشیطان کے۔ (۵) خودحضورعلیدالسلام نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہوکرا پی ولا دت اوراپنے اوصاف بیان فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ میلا دیڑھنا سقتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بھي ہے۔

چنا نچے مشکلوۃ جلد دوم باب فضائل سیّد المرسلین فصل ثانی میں حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاید حضور علیہ السلام تک خبر پیچی تھی کہ بعض لوگ جمارے نسب پاک پرطعن کرتے ہیں۔ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَوِ فَقَالَ مَنُ أَنَا پس منبر يرقيام فرماكر يوجِها بتاؤيس كون بول؟سب نعرض كياكه

آپ رسول الله بین فرمایا میں محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب مول الله نے تلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہتر تلوق میں سے کیا۔ پھران کے دوھتے کئے عرب وعجم، ہم ان کوان میں سے بہتر یعنی عرب میں سے کیا، پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے ہم کوان کے بہتر یعنی قریش میں سے کیا، پھر قریش کے چندخاندان بنائے ہم ان میں سے سب سے بہتر خاندان یعنی بنی ہاشم میں ہے کیا،اسی مشکلوۃ اسی قصل میں ہے کہ ہم خاتم النمیین ہیں اور ہم حضرت

ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت اورا پٹی والدہ کا دیداد ہیں جوانہوں نے ہماری ولا دت کے وقت دیکھا کہان ہے ایک نور چکا جس سے شام کی عمارتیں ان کونظر آئیں اس مجمع میں حضور علیہ السلام نے اپنانسب نامہ اپنی نعت شریف، اپنی ولا دت پاک کا واقعہ بیان فرمایا ہے ہی میلا دشریف میں

ہوتاہے الی صدمااحادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔

فَـلَـمَّا مَاتَ اَبُولَهُبٍ أُرِيُة بَعُضُ اَهُلِهِ بَشَرِّ هَيْئَةٍ قَالَ لَه ' مَاذَا بَقِيْتَ قَالَ اَبُو لَهُبٍ لَمُ اَلْقَ بَعُدَكُمُ خَيْراً إِنِّي سُقِينتُ فِي هَاذِهِ بِعِتَا قَتِي ثُوَيْبَةَ ''جب ابولہب مرگیا تو اس کواس کے بعض گھر والوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا یو چھا کیا گزری ابولہب بولا کہتم سے علیحدہ ہوکر مجھے کوئی خیرنصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلے کی انگل سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے ثوبیدلونڈی کو آزاد کیا تھا۔'' بات ریتھی کہا بولہب حضرت عبداللّٰد کا بھائی تھااس کی لونڈی ٹو ہیدنے آ کراس کوخبر دی کہآج تیرے بھائی عبداللّٰہ کے گھر فرزندمجمہ (رسول اللہ ﷺ) پیدا ہوئے۔اس نے خوثی میں اس لونڈی کوانگلی کےاشارے سے کہا کہ جاتو آزاد ہے، بیخت کا فرقھاجس کی برائی قرآن میں آرہی ہے تگراس خوثی کی برکت سے اللہ نے اس پر بیکرم کیا جب دوزخ میں وہ پیاسا ہوتا ہے تو اپنی اس انگلی کو چوستا ہے پیاس تجھ جاتی ہے حالا نکہ وہ کا فرتھا ہم مومن ، وہ و تمن تھا، ہم ان کے بندے بے دام ،اس نے سیتیج کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی ، نہ کورسول اللہ کی ،ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دے کی خوشی کرتے ہیں۔ تو وہ کریم ہیں ہم ان کے بھکاری وہ کیا پکھند یں گے۔ دوستان راکجاکنی محروم توکه بادشمنان نظرداری مدارج النبوة جلد دوم حضور عليه السلام كى رضاعت كے وصل ميں اس ابولہب كے واقعہ كو بيان فرما كرفرماتے ہيں۔ '' دورین جاسنداست مرابل موالیدرا که دوشب میلا دآن سرور سرورکنند و بذل اموال نمایندیعنی ابولهب که کافر بود چوں بسر ورمیلا دآن حضرت و بذل شیر جاربیدے بجہت آل حضرت جزادادہ شدتا حال مسلمال کیمملواست بجب وسرورو بذل مال دردے چہ باشد کیکن باید کہاز بدعت ہا کہ عوام احداث كرده اندازتغني وآلات محرمه ومنكرات خالى باش-''

(٢) صحابة كرام ايك دوسرے كے پاس جاكر فرمائش كرتے تھے كہ ہم كوهنور عليه السلام كى نعت شريف سناؤ ، معلوم ہواكہ ميلا وسنب صحابة بھى ہے، چنانچے مشکلو ة باب فضائل سیدالمسلین فصل اول میں ہے کہ حضرت عطاابن بیار فرماتے ہیں کہ بیں عبداللدابن عمر وابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا

اورعرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہےانہوں نے پڑھ کرسنائی ای طرح حضرت کعب احبار فرماتے

ہیں کہ ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک توریت میں یوں پاتے ہیں،محمداللہ کے رسول ہیں،میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ مج خلق،نہ خت

طبیعت،ان کی ولا دت مَلّه مکرمه میں اروان کی ہجرت طبیبہ میں ،ان کا ملک شام میں ہوگا ، اُن کی اُمّت خدا کی بہت حمد کرے گی کہ رنجے وخوشی ہرحال

(۷) ییتو متبول بندوں کا ذکرتھا۔کفارنے بھی ولادت پاک کی خوشی منائی ،تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہی کرلیا، چنانچے بخاری جدل دوم کتاب

الكَاحَابِ وَأُمَّهَا تُكُمُ الَّتِي اَرُ ضَعْنَكُمُ وَمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِن بــــ

میں خدا کی حمد کرے گی۔ (مفکوۃ باب فضائل سیدالرسلین)

اور مال خرج كرتا ہے كيكن چاہيے كەمخفل ميلا دشريف عام كى بدعتوں يعنى گانے اور حرام باجوں وغيرہ سے خالى ہو'' (٨) ہرز مانداور ہف جگہ میں علماء واولیاءمشا کخ اور عامۃ المسلمین اس میلا وشریف کومتحب جان کرکرتے رہے اورکرتے ہیں۔حرمین شریفین میں بھی نہایت اہتمام سے میجلس پاک منعقد کی جاتی ہے،جس ملک میں بھی جاؤ،مسلمانوں میں بیمل پاؤ گے،اولیاءاللہ وعلاءامت نے اس کے بزے بڑے فائدےاور برکات بیان فرمائی ہیں۔ہم حدیث نقل کر چکے ہیں کہ جس کام کومسلمان اچھاجا نیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھا ہے قرآن فرماتا ہے۔ لت گُونُوُا شُهَدَآءَ تاكيم اے ملمانوگواه مور حديث پاک مين بھی ہے أَنْتُمُ شُهَدَآءُ اللّهِ فِي الْأرْضِ تمزين میں اللہ کے گواہ ہو۔ لہذا محفلِ میلا دیاک مستحب ہے۔

اس واقعہ میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جوحضورعلیہالسلام کی شب ولا دت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی ابولہب جو کا فرتھا

جب حضور صلی الله علیه وسلم کی ولا دت کی خوشی اورلونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا و مگا جومجت خوشی سے بھرا ہوا ہے

- آ ترجَمُع البحار صفحه ۵۵ يس ج كرفي محمدُ فا برمحدث ريخ الاوّل مے تعلق فرماتے ہيں، فَاللَّه مُشهُو " امِو نَا بِاطُهَادِ الْعَبُودِ فِيهِ كُلِّ عَامٍ
  - معلوم ہوا کہ رہبع الاوّل میں ہرسال خوشی منانے کا تھم ہے۔ تغيرروح البيان ياره٢٦ سورة فتخ زيرآيت مُحَمَّد " رَّسُولُ اللَّهِ ٢-
- وَمِنُ تَعْظِيُمَهِ عَمَلُ الْإِمَامُ السَّيُوطِي يُسْتَحَبُّ لَنَا إِظْهَارُ الشَّكْرِ لِمُولِدِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ''میلا دشریف کرناحضورعلیهالسلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ کری ہاتوں سے خالی ہوا مام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کوحضورعلیهالسلام کی ولا دت پرشکر کا اظہار
  - کرنامتحب ہے۔''

بِ اَنُوَاعِ الصَّدَقْتِ وَيَعُتَنُونَ بِقِرُاءَ ةِ مَوُلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ مِنُ بَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمُ كُلَّ فَصُلٍ عَظِيْمٍ قَالَ اِبُـنُ الْـجَوْزِيِّ مِنْ حَوَاصِهِ انَّهُ وَالْمَان وفِي ذَالِكَ الْعَامِ وَ بُشُرى عَاجِلَة وبَيْلِ الْمُغُتةِ وَالْمَرَامِ وَاوَّلُ مَنُ أَحُدَثُه ، مِنَ الْمُلُوكِ صَاحِبُ اَرُبُلِ وَصَنَّفَ لَه ، إبقنُ وَحُيَةَ كِتَابِا بَافِي الْمَوُلِدِ فَاجَازَه ، بِٱلْفِ دِيْنَارِ وَقَدُ اِسْتِخُوَجَ لَهُ الْحَفِظُ اِبْنُ حَجَرَ اَصُلاً مِنَ السُّنَّةِ وَ كَذَالْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ وَرَدَّ عَلَىٰ اِنْكَارِ هَافِي قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَة ' مَّذُمُوْمَة' '' این حجرتیمی نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے برسب کا انفاق ہےاورمیلا وشریف کرنا اوراس میں لوگول کوجمع ہونا بھی ای طرح بدعت حسنہ ہام سخاوی نے فرمایا کہ میلا دشریف نتیوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا بعد میان ایجاد پھر ہرطرف کے اور ہرشہر کے مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے رہےاورکرتے ہیں اورطرح طرح کےصدقہ وخیرات کرتے ہیں اورحضورعلیدالسلام کےمیلا دیڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اِس مجلس یا ک کی برکتوں سےان پراللہ کا بڑا ہی گفشل ہوتا ہےا مام این جوزی فرماتے ہیں کہ میلا دشریف کی تا ثیر ہیہے کہ سال مجراس کی برکت ہےامن رہتی ہاوراس سے مرادیں پوری ہونیکی خوشخری ہے جس باوشاہ نے پہلے اس کوایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے اور ابن احید نے اسکے لیئے میلا دشریف کی ایک کتاب کلھی جس پر بادشاہ نے اسکو ہزارشر فیال نذر کیس اور حافظ ابن حجراور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سقت کو ثابت کی ہے اورا نکار کیا ہے جواس کو بدعت سیند کهدکرمنع کرتے ہیں۔'' ملًا على قارى موروالروى مين ويباچه كمتصل فرمات بين ـ لازَالَ اَهُلُ الْإِسُلاَمِ يَخْتَلِفُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ جَدِيدَةٍ وَيَعْتَنُونَ بِقُاءَ ةِ مَوُلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظُهَرُ عَلَيْهِمْ مِنُ بَرُكَاتِهِ كُلُّ فَضُلِ عَظِيْمِ اوراى كاب عدياچين ياشعارفرات بير-وَمَنُقَبَة ' تَفُوُقُ عَلَى الشُّهُوْرِ لِهَاذَ الشَّهُرِ فِي الْإسلامَ فَضُل " وَنُور ' فَوُقَ نُورٍ فَوُقَ نُورٍ رَبِيُع" فِيُ رَبِيُع" فِيُ رَبِيُع ان عبارات سے تین باتیں معلوم ہوئی ، ایک بد کمشرق ومغرب کے مسلمان اس کو اچھا جان کر کرتے ہیں دوسرے بد کر بڑے بڑے علاء فقہا،

وَاِجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ بِدُعَة ' حَسَنَة ' قَالَ السَّخَاوِيُّ لِمُ يَفْعَلُه ' أَحُد ' مِّنَ الْقُرُونِ الثَّلْثَةِ وَ

إِنَّمَا حَدَثَ بَعُدُثُمَّ لازَالَ اَهُلُ الْإِسُلامِ مِنُ سَائِرِ الْاَقُطَارِ وَالْمُدُنِ الْكُبَارِ يَعْمَلُونَ الْمَوْلِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ

محدثین مضرین وصوفیاء نے اس کا اچھا جانا ہے جیسے امام سیوطی ۔ علامہ ابن جر، پیتی ، امام سخاوی ، ابن جوزی ، حافظ ابن جروغیرہم ، تیسرے ہیکہ میلا دیاکی برکت سے سال بھرتک گھر میں امن ، مراد پری ہونا ، مقاصد برآنا حاصل ہوتا ہے۔

(9) عقل کا بھی نقاضا ہے کہ میلا دشریف بہت مفید محفل ہے ، اس میں چند فائدے ہیں ، مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے فضائل سن کر حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانے محدث وہلوی اور دیگر صوفیائے کرام فرماتے ہیں ، کہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے لیئے نے دیا وہ دوشریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کا مطالعہ ضروری ہے پڑھے لکھے لوگ تو کتابوں میں حالات دیکھ سکتے ہیں گرنا خواندہ

لوگ نہیں پڑھ سکتے ۔ان کواس طرح سننے کامقعہ ال جاتا ہے میجلس پاک غیر مسلمانوں میں تبلیغ احکام کا ذریعہ ہے کہ وہ بھی اس میں شریف ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طبیہ نیں ،اسلام کی خوبیاں دیکھیں۔خدا تو فیق دے اسلام لے آویں۔ تیسرے یہ کہ اس مجلس کے ذریعہ مسلمانوں کومسائل دینیہ بتانے کا موقع ماتا ہے، بعض دیہات کے لوگ جعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے ، ہال محفل میلا وشریف کا نام لوتو فور ابرے شوق سے جمع ہوجاتا ہیں خود میں نے بھی اس کا بہت تج یہ کیا ، اب ای مجلس میں مسائل دینیہ بتاؤان کو بدایت کروا چھا موقعہ ماتا ہے۔

وسان روپیہ بیاسے وہ موں من ہے، س دیہا ہے ہوں بعدیں، سے بیں اور اس طرح سے باد دوں ہیں ہوسے ، ہوس سے باد وہوں ہیں نام اوتو فورا بڑے ثوق ہے جمع ہوجا تا ہیں خود میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا ، اب اس مجلس میں مسائل دینیہ بتاؤان کو ہدایت کی جاوے کیونکہ بمقابلہ نثر کے نظم دل چوشے بید کہ میلا دشریف میں ایک نظمیس بنا کر پڑھی جاویں جس میں مسائل دینیہ ہوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی جاوے کیونکہ بمقابلہ نثر کے نظم دل میں زیادہ اثر کرتے ہے اور جلدیاتی ہوتی ہے۔ پانچویں بید کہ اس مجلس میں سفتے سفتے مسلمانوں کے حضور علیدالسلام کا نسب شریف اور اولا دیا ک

میں زیادہ اثر کرتے ہےاور جلدیاتی ہوتی ہے۔ پانچویں ہیرکہ اس مجلس میں سنتے سنتے مسلمانوں کے حضور علیدالسلام کا نسب شریف اوراولا دیا ک از واج مطہرات اور ولا دت پاک و پرورش کے حالات یاد ہوجا ئیں گے۔ آج مرز ائی۔ رافضی وغیر ہم کواپنے نداہب کی پوری پوری معلومات ہوتی ہیں، رافضی کے بچنے ں کوبھی بارہ اماموں کے نام اور خلفاء راشدین کے استماء تقر اکرنے کو یاد ہوں گے تکر اٹل سنت کے بچنے تو کیا بوڑھے بھی

اس سے غافل ہیں، میں نے بہت سے بوڑھوں کو بو چیعا کہ حضور علیہ کے اولا دکتنی ہیں؟ داماد کتنے ہیں! بے خبر پایا۔اگران مجلسوں میں ان کا چرچا رہے تو بہت مفید ہے، بنی ہوئی چیز کو ند بگاڑو۔ بلکہ بگڑی ہوئی چیز کو بنانے کی کوشش کرو۔ مسلمان اس کوا چھا جانتے ہوں وہ متحب ہے اس کا ثبوت بدعت کی بحث میں بھی ہو چکا۔ تومحفل میلا دشریف کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ شرعًا مینع نہیں اورمسلمان اس کو کار ثواب سجھتے ہیں ، نیت خیر سے کرتے ہیں لہذا بیستحب ہے مگر حرام کہنے والے اس کی حرمت پر کونی قطعی الثبوت قطعی الدلالت حديث يا آيت لائيس كے صرف بدعت كہددينے سے كامنہيں چاتا۔ دوسرا باب میلاد شریف پراعتراضات و جوابات میں اعتواض نصبو ١ فالفين كاس رحب ذيل اعتراضات بين اوران كحسب ذيل جوابات بين-

(۱۰) مخالفین کے پیرمرشدحاجی امداداللہ صاحب نے فیصلۂ فت مسئلہ میں مخل میلا دشریف کوجائز اور باعث برکت فرمایا چنانچ وہ اس کے صفحہ ۸ پر

فرماتے ہیں ''کمشرب فقیر کا بیہ ہے کمحفل میلا دشریف ہیں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور قیام ہیں لطف

ولذّت پاتا موں۔''عجیب بات ہے کہ پیرصاحب تو مولود شریف کو ذرایعہ برکات سمجھ کرخود ہرسال کریں اور مریدین مخلصین کا عقیدہ ہو،

(۱۱) ہم عرش کے بحث میں عرض کریں گے کہ فتہاء کے نز دیک بغیر دلیل کراہت تنزیبی کا بھی ثبوت نہیں ہوسکتا۔ حرمت تو بہت بڑی چیز ہے اور

استحباب کے لیئے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمان اس کوا جھا جانیں ،تو جو کا مشریعت میں منع نہیں اور مسلمان اس کی قیت خیر ہے کرے یا کہ عام

(كرشرك وكفرى محفل مي محفل ميلاو) فد معلوم كداب بيرصاحب يركيا فتوى الكهاكا؟

محقلِ میلا دبدعت ہے کہ نہ حضورعلیہ السلام کے زبانہ میں ہوئی اور نہ حجابہ کرام وتا بعین کے زبانہ میں۔اور ہر بدعت حرام ہے، لہذامولود حرام۔ جواب ميلا وشريف كوبدعت كبنانا دانى ب، بم يبلح باب من بتاجيك كه اصل ميلا دسقت البيد، سقت انبياء، سقت ملا تكد، سقت رسول الله عظيم،

سقتِ صحابہ کرام ،سقت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کامعمول ہے ، پھر بدعت کیسی؟ اورا گر بدعت ہو پھی تو ہر بدعت حرام نہیں ،ہم بدعت کی بحث میں عرض کریکے ہیں کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہےاورمتحب بھی جائز ہوتی ہےاور تمروہ وحرام بھی ، نیزیمبلے باب میں تفسیرروح البیان کےحوالہ بتا

چے کہ میحفل بدعت حسنہ ستحبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیونکر حرام ہوسکتا ہے۔

اعقواض خعبو؟ المجلس مين بهت ى حرام باتين موتى بين مثلاً عورتون مردون كوخلط ملط ، دارهى منذون كانعت خوانى كرنا، غلط روايات پڑھنا گویا کہ میجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے، لہذا حرام ہے۔

**جواب** اوّلاً بيرام چيزي همجلس ميلاديس موتى نبين بلكه اكثرنبين موتين عورتين پردون مين عليحد ه بيشحتى بين اورمروعليحده - پرهنے والے پابندشر بعت ہوتے ہیں روایات بھی سیح بلکہ ہم نے تو بید یکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے باوضو بیٹھتے ہیں۔سب درودشریف پڑھتے رہتے ہیں

اوررفت طاری ہوتی ہے بسااوقات آنسوجاری ہوتیہیں اورمحبوب علیہ السلام کاذکریاک ہوتا ہے۔

لذَّت باده عشقش زمین مست مپرس دوق این مے نه شناسی نجداتا نه چشمی

ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہی*ں* اوراگر کسی جگه بیه با نتیں ہوتی بھی ہوں توبیہ با نتیں حرام ہوں گی اصل میلا دشریف یعنی ذکر ولا دت مصطفے صلی الله علیہ وسلم کیوں حرام ہوگا، بحث عرس میں ہم عرض کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہوجانے ہے کوئی سقت یا جائز کام حرام نہیں ہوجا تا۔ورنہ سب سے پہلے دینی مدرے حرام ہونے

چاہیئ*ں کیونکہ و*ہاں مرد بے داڑھی بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے بھی بھی اس کے بُرے نیتیج بھی برآ مد ہوتے ہیں اور ترندی و بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث وتفیر ریڑھتے ہیں ،ان میں تمام روایات سیح بی نہیں ہوتیں بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہوتی

ہیں بعض طلباء بلکہ بعض مدرسین داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں تو کیاان کی وجہ سے مدرسے بند کیئے جا کیں گے؟ نہیں بلکہان محرجات کورو کئے کی

کوشش کی جاوے گی بتاوًا گرواڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا؟ قرآن پڑھنا بند کروگے؟ ہرگزنہیں ۔ تواگر داڑھی منڈامیلا دشریف پڑھے تو کیوں بندکرتے ہو؟

مخفلِ میلا دکی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے، جسکی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اور جس سے فرض چھوٹے وہ حرام اعتراض نمبر٣ لبذاميلا دحرام\_

**جواب** اوّلاتوميلا وشيرف بميشدرات كونيس موتا، بهت دفعددن مين بھى موتا ہے جہاں رات كومود ہاں بہت دىرتك نبيس موتا، دس گيارہ بج ختم ہوجاتا ہے اتنی دریتک لوگ عمومًا ویسے بھی جا گئے ہیں ،اگر دریلگ بھی جاوے تو نماز جماعت کے پابندلوگ صبح کونماز کے وقت جاگ جاتے ہیں ،

جیسا کہ بار ہا کا تجربہ ہےالبذا بیاعتراض محض ذکررسول صلی اللہ علیہ وسلم کورو کنے کا بہانہ ہےاورا گرجھی میلا دشریف دیر ہے ختم ہوااوراس کی وجہ ہے کسی کی نماز کے وقت آ تکھ نہ کھلی تو اس ہے میلا وشریف کیوں حرام ہوگیا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے دیگر نہ ہی وقو می جلسے رات کو دریتک ہوتے

وَٱقْتُجُ مِنْهُ النَّذَرُ بِقَرَانَةِ الْمَوُلِدِفِي الْمَنَا يِرِ مَعَ اِشْتِمَالِهِ عَلَ الغَنَاءِ وَالَّعَبِ وَاِيُهِابِ ثَوَابِ ذَالِكَ اللَّى حَضُوَتِ الْمُصْطَفِرِا ''اس ہے بھی پُری میناروں میں مولود پڑھنے کی نذر مانناہے، یا وجودیہ کہاس مولود میں گانے اور کھیل کو دہوتے ہیں اس کا تواب حضور عظیمہ کو مدیہ ای تفسیرات احدید ہم نے ان گانے کی مجالس کومنع کیا ہے کہ جب میں تھیل تماشے بلکہ شراب نوشی بھی ہوتیفسیرات احمدیہ سورہ لقمان زیر آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُتَوِى لَهُوَ الْمَحدِيث جم ني بيلي عرض كيا كمُفل ميلاد مس انديون، من فودراجي من ديكاكم بعض جگہ باجے پرنعت پڑھتے ہیں اور اس کومیلا وشریف کہتے ہیں، ایک بارسہوان ضلع بدایوں کے قریب کسی گاؤں میں ایک مخص نے اپنے باپ کی فاتح کرائی۔ بجائے قرآن کی تلاوت کے گراموفوں ریکارڈ میں سورہ پاسین بجا کراس کا ثواب باپ کی روح کو بخشا، ایسی بیہودہ اورحرام با تول کوکون جائز کہتا ہے؟ ای طرح ان حضرات کے زمانہ میں بھی الی لغوا در بیبودہ مجلسیں ہوتی ہوں گی۔اس کو بیمنع فرمارہے ہیں اگرمطلقا میلا دشریف کو جائز ماننا كفرب تو حاجى الدادالله صاحب بيرومرشد بھى اسى ميں شامل ہوئے جاتے ہيں۔ اعتواض معبو ٥ نعت خواني حرام ب كيونكدي بهي ايك قتم كا گانا ب اورگاني كى احاديث ميں برائي آئے ب اى طرح تقيم شيريني كدبير **جواب** نعت کہنا اورنعت پڑھنا بہترین عبادت ہے سارا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ دیکھواس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الزخمن میں، گذشته انبیائے کرام نے حصرت علیه السلام کی نعت خوانی کی صحابہ کرام اور سارے مسلمان نعت نثریف کومستحب جانتے رہےخو دحضور ﷺ نے اپنی نعت پاکسنی اور نعت خوانوں کو دعا ئیں دیں،حضرت حسان رضی الله عنه نعتیه اشعار اور کفار کی ندمت منظوم کر کے حضور ﷺ کی خدمت میں لاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کیلیئے معجد میں منبر بچھوا دیتے تھے ۔حضرت حتان رضی اللہ عنداس پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنایا كرتے تصاور عضور عليه السلام دعائيں ديتے تھے كه اللَّهُمَّ ايِّدُهُ بِرُوح الْقُدُسِ "الله حمان كى روح القدى سامدادكر،" (دیکیو مقلوة شریف جلد دوم باب اشر) اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ نعت گوئی اور نعت خوانی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت حسّان رضی اللّٰدعنہ کومجلس مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم میں منبر دیا گیا۔ابوطالب نے نعت ککھی خریوتی شرح قصیدہ بردہ میں ہے کہ صاحب قصیدہ کو فالج ہو گیا تھا کوئی علاج مفید نه ہوتا تھا، آخر کا رقصیدہ بردہ شریف لکھا۔ رات کوخواب میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوکر سنایا۔شفابھی پائی اور انعام میں جا درمبارک بھی ملی \_نعت شریف ہے دین وونیا کی تعتیں ملتی ہیں \_مولانا جامی،امام ابوحنیفدرضی الله عنهما \_حضورغوث پاک رضی الله عنه سارے اولیاء وعلاء نے نعتیں کھیں اور پڑھی ہیں، ان حصرات کے قصا کد نعتیہ مشہور ہیں۔ حدیث وفقہ میں گانے بجانے کی برائیوں میں نہ کہ نعت کی۔جب گیتوں میں مخرب اخلاق مضامیں ہوں۔عورتوں یا شراب کی تعریفیں ہوں واقعی وہ گانے ناجائز ہیں اس کی پوتی تحقیقی کے لیئے مرقاۃ شرح مَثَانُوه باب مَا يُقَالُ بَعُدَ التَّكْبِينِ ركتاب الصلوة) اورباب الشعريس ديكور فقتباءفرماتے ہیں کے قصیح و ملیخ اشعار کا سیکھنا فرض کفامیہ ہے اگر چہان کے مضامین خراب ہوں مگران کے الفاظ سےعلوم میں مدوملتی ہے، دیوان متنتی وغیرہ مدارس اسلامیہ میں داخل ہیں حالاتکہ ان کےمضامیں گندے ہیں، تو نعتیہ اشعار سیکھنا، یاد کرنا، پڑھنا جن کےمضامین بھی اعلیٰ الفاظ یا کیڑہ کس طرح ناجائز ہو بکتے ہیں؟ شامی کے مقدمہ بیں شعر کی بحث میں ہے۔ وَمَعُرِفَةُ شِعُرِهِمُ رَوَايَةً وَدَرَايَةً عِنْدَ فُقَهَاءِ الْإِسُلاَمِ فَرُض ' كَفَّايَة ' لِآنَه ' تَثْبُتُ بِهٖ قَوَائِذُ الْعَرَبِيَّةِ وَكَلاَ مُهُمُ وَإِنْ جَانَفِيُهِ الْخَطَاءُ فِي الْمُعَانِي فَلاَ يُجُوِّزُ فِيْهِ الْخَطَاءُ فِي الْاَلْفَاظِ د شعر جا بلیت کے شعروں کو جانتا سمجھنار وایت کرنا فقہا ءاسلام کے نز دیک فرض کفاریہ ہے کیونکہ اس سے عربی قواعد ثابت کیئے جاتے ہیں اور ان کے

ہیں اور بعض جگہ جکاح کی مجلس آخررات میں ہوتی ہےرات کی ریل سے سفر کرنا ہوتا ہےتو بہت رات تک جا گنا ہوتا ہے کہو کہ پیر جلے، پیز کاح، پیر

اعقواض معبوع علامه شامی نے شامی جلد دوم كتاب الصوم بحث نذراموات ميں كها كه ميلا دشريف سب سے برتر چيز ہے اس طرح

**جواب** شامی نے مجلس میلا دشریف کوحرام نہ کہا بلکہ جس محفل میں گانے باہے اور لغویات ہوں اور اس کولوگ میلا د کہیں ، کارثو اب سمجھیں اس کو

ریل کاسفرحرام ہے یا حلال؟ جب بیتمام چیزیں حلال ہیں تو محفلِ میلا دیا ک کیوں حرام ہوگی؟ ورندوجہ فرق بیاں کر ناضروری ہے۔

تفسیرات احمد میشریف میں محفل میلا وشریف کوحرام بتایا اوراس کے حلال جانے والوں کو کا فرکہا، جس سے معلوم ہوا کم مفل میلا دسخت مُر کی چیز ہے۔

منع فرمایا ہے چنانچہوہ اس بحث میں فرمات ہیں۔

كلام ميں اگر چەمعنوى خطاممكن ہے محر لفظى غلطى نہيں ہوسكتى۔''

گانے کی پوری تحقیق بحث عرس میں قوالی کے ماتحت آوے گی۔ان شاءاللہ عو وہل تقسیم شیرینی بہت اچھا کام ہے،خوثی کےموقعہ پر کھانا کھلانا،مٹھائی تقسیم کرناا حادیث سے ثابت ہے،عقیقہ،ولیمہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت ستیب ہے کیوں؟اس لیئے کہ بیزوشی کا موقعہ خاص نکاح کے وقت خریے تقسیم کرنا بلکہ اس کا لٹاناسقت ہے،اظہار خوشی کے لیئے مسلمان کو ذکر محبوب پاک پر

خوثی ہوتی ہے، دعوت کرتا ہے صدقہ وخیرات کرتا ہے، شیری تی تقسیم کرتا ہے، ای طرح اسا تذہ کرام کا طریقہ ہے کددین کتاب شروع ہونے اورختم ہونے پڑھنے والے سےشیریٹی تقتیم کراتے ہیں، میں نے مینڈ وضلع علیکڑھ میں *پچھ عرص*تعلیم پائی ہے وہاں دیو بندویں کا مدرسہ تھا تکر کتاب شروع

ہونے پرشیری تی تشیم کی جاتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ دینی اہم کا م کرنے سے پہلے اور ختم کر کے تقسیم شیریٹی سقت سلف صالحین ہے اور محفلِ میلا د بھی اہم دینی کام ہےاس سے پہلے اہل قرابت کومیلا دخوانوں اورمہمانوں کو کھانا کھلا نابعد میں حاضرین میں تقسیم شیرینی کرناای میں داخل ہے۔

اس تقیم کی اصل قرآن وحدیث ہے متی ہے، قرآن فرما تا ہے۔

يَاايُّهَاالَّذِيُنَ امَنُوُااِذَا اَنَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوابَيْنَ يَدَىُ نَجُواكُمُ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيُر" لَّكُمُ وَاطْهَرُ پاره ۲۸،سوره مجادله

''اےایمان والوجبتم رسول ہے کچھ آہتہ عرض کرنا جا ہوتو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے لویہ تمہارے لیئے بہتر اور بہت تھراہے۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں مالداروں پرضروری تھا کہ جب حضورعلیہ السلام سے کوئی ضروری مشورہ کریں تو پہلے خیرات کریں،

چنانچے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دینار خیرات کر کے حضور علیہ السلام سے دس مسئلے کچھے بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔

(دیکھوتنسپرخزائن العرفان وخازن مدراک)اگرچه وجوب منسوخ ہوگیا تگرا باحت اصلیہ اوراسخباب تو باقی ہےاس سےمعلوم ہوا کہ مزارات اولیاءاللہ پر

کچھشیریٹی لے کرجانا،مرشدین اورصلحاء کے پاس کچھ لے کرحاضر ہونامتحب ہے،اسی طرح احادیث وقر آنی یادینی کتب کےشروع کرتے وقت

کچھ صدقہ کرنا بہتر ہے میلا وشریف پڑھنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا کارچواب ہے کدان میں بھی درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کلام کرتا

ہے ہنسیر فتح العزیز صفحہ ۸ میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک حدیث نقل کی ' دبیقی اور شعب الایمان از ابن عمر روایت کردہ کہ عمر ابن الخطاب

سورهٔ بقررابا حقائق آن درمدت دواز دہ سال خوانمہ فارغ شدوروز ہے ختم شتر ہے را کہ کشتہ طعام وافر پختنہ یاران حضرت پیٹیبررا خورانید''بہقی نے

شعب الایمان میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضرت فارق نے سورہ بقر بارہ سال کی مدت میں اس کے رموز اسرار کے ساتھ پڑھی۔جب

فارغ ہوئے تو ختم کے دن ایک اونٹ ذنح کرکے بہت سا کھانا لگا کرصحابہ کرام کو کھلایا۔اہم کارخیرے فارغ ہوکرتقسیم شیریٹی وطعام ثابت

ہوا۔میلادیاک بھی اہم کام ہے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کی اہل قرابت کے یہاں جاؤ تو خالی نہ جاؤ کچھ لے کرجاؤ تھا **دَوُا وَتُحِبُّوُا** 

ایک دوسرے کو ہدید دومحبت بڑھے گی۔فقہاء فرماتے ہیں کہ جب دیارمحبوب یعنی مدینہ پاک میں جاوے تو وہاں کےفقراء کوصدقے دے کہ وہ

ا چیران رسول الله صلی الله علیه وسلم بین \_رب تعالی کے یہاں بھی سہلاسوال بینی موگا کہ کیا اعمال لائے؟

حق بفرماید چه آوردی مرا! اندران مهلت که من دادم ترا

يتقيم اسراف نبيس بكى في سيّدنا ابن عمرضى الله عند علها كد لا تحيّو في السّوف اسراف بيس بعلائي نبيس بفورًا جواب ديا لا سَوَف

فِي الْنَحيُو بهلائي مِن خرج كرنااسرفنيس.

محفلِ میلا د کے لیئے ایک دوسر ہے کو بلا ناحرام ہے۔ دیکھولوگوں کو بلانفل کی جماعت بھی منع ہے تو کیا میلا داس سے بڑھ اعتراض نمبر٦

کرہے؟ (براین)

**جواب** محبلسِ وعظ ، دعوت ولیمه ، مجالس امتحان ومحفل نکاح وعقیقه وغیره میں لوگوں کا بلایا ہی جاتا ہے بولو بیامورحرام ہوگئے یا حلال رہے؟ اگر

کہوکہ نکاح ووعظ وغیرہ فرائض اسلامی ہیں لہٰذاان کے لیئے مجمع کرنا حلال ،تو جناب تعظیم رسول اللہ عظیمی اہم فرائض ہے ہے۔ لہٰذااس کے لیئے

بھی مجمع کرنا حلال ہے،نماز پردیگرحالات کوقیاس کرنا سخت جہالت ہے،اگر کوئی کہے کہ نماز بے وضومنع ہے،لہذا تلاوت ِقرآن بھی بے وضومنع ہونی

چاہے وہ احمق ہے بیرقیاس مع الفاروق ہے۔

اعقواض خصبو٧ كى يادگارمنا ئااوردن تاريخ مقرركرناشرك باورميلا وشريف ش دونون بين البذاريكي شرك بـ

**جواب** خوشی کی بادگار منانا بھی سنت ہاور دن وتاریخ مقرر کرنامسنون اس کوشرک کہنا انتہاء درجہ کی جہالت و بے دینی ہے۔رب تعالیٰ نے

مویٰعلیهالسلام کو علم دیا وَ ذَیّحِیرُ هُمهُ بِال**یّام اللّٰه** لعنی بنی اسرائیل کووه دن بھی یاودلا ؤجن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل رنعتیں اتریں، جیسے

غرق وفرعون من سلو کی کا نزول وغیرہ ( نزائن عرفان ) معلوم ہوا کہ جن دنوں میں رب تعالی اپنے بندوں کو نعمت دے ان کی یاد گار منانے کا تھم

ب\_مشكلوة كتاب الصوم بابصوم الطوع فصل اوّل مي بـ

مدینه پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں،سبب پُو چھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موی علیه السلام کورب نے فرعون سے نجات دی تھی ہم اس کے شکریہ میں روز ہ رکھتے ہیں۔ توحضورعليهالسلام نے فرمایا۔ فَنَحُنُ اَحُقُّ وَاوُلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمُ جمموا علي السلام عِمْ الدورِقريب بين فَصَامَه وَامَرَ بِصِيا مِه خودجى اس دن روز ہ رکھا اورلوگوں کو عاشورہ کے روز ہ کے تھم دیا چنا خچہ اوّل اسلام میں بیروز ہ فرض تھا اب فرضیت تو منسوخ ہو پیکی مگر استخباب باقی ہے،اسی مشکو ۃ کے ای باب میں ہے کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق کسی نے حضور عظیمتے سے عرض کیا کہ اس میں یہود سے مشابہت ہے تو فرمایا کہ احجعا

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلَدِتُ وَفِيْهِ ٱنْزِلَ عَلَىَّ وَحَى ''

ثابت ہوا کہ دوشنبہ کا روز ہاس لئے سنت ہے کہ میردن حضور عظیمتھ کی ولادت کا ہے۔اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں ۔ یادگار مناناسقت ہے۔

عبادت خواه بدنی ہو جیسے روز واور نوافل یا مالی جیسے صدق اور خیرات تقسیم شیریٹی وغیرہ ، مشکلوۃ بیزی باب فصل ثالث میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام

'' حضور ﷺ ہےدوشنبےروزے کے ہارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہاسی دن ہم پیدا ہوئے اوراسی دن ہم پروحی کی ابتدا ہوئی۔''

سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم دوروز ہے تھیں گے یعنی چھوڑ انہیں، بلکہ زیادتی فرما کرمشابہت اہل کتاب سے پچ گئے،ہم نے شان حبیب الرحمٰن میں حوالہ کتب سے بیان کیا کہ وجُرگا نہ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں، فجر میں دومغرب میں تین عصر میں چار۔ وہاں جواب دیا ہے کہ بینمازیں گذشته انبیاء کی یادگاریں ہیں کہ حضرت آ دم علیه السلام نے دنیا میں آ کررات دیکھی تو پریشان ہوئے سیح کے وقت دورکعت شکریہ ادا کیس حضرت ابراہیم علیهالسلام نے اپنے فرزند حضرت اساعیل علیه السلام کا فدید دنیہ پایا ، گخت جگر کی جان بچی ۔ قربانی منظور ہوئی ۔ چار رکعت شکریہا داکیں ۔ بیہ

ظهر ہوئی وغیرہ وغیرہ \_معلوم ہوا کہ نمازوں کی رکعات بھی دیگرانہیاء کی یادگار ہیں \_جج تو از اوّل تا آخر ہاجرہ واسلعیل وابراہیم علیہالسلام کی یادگار ہےاب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے نہ شیطان کا قربانی ہے رو کنا، مگر صفا مروہ کے درمیان چلنا، بھا گنا مٹنی میں شیطان کوکٹکر مارنا بدستور ویسے ہی وجود ہے مجھن یا دگار کے لیئے اس کی نفیس بحث کا مطالعہ کرو۔شان حبیب الرحمٰن میں۔

ماہ رمضان خصوصًا شب قدراس لئے افضل ہوئے كدان ميں قرآن كريم كانزول ہےرب تعالى فرما تا ہے۔ شَهُو وَمَضَانَ الَّذِى أُنُولَ فِيهِ الْقُوان ووفرماتا إنَّا انْوَلْنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُو جبقرآن كزول كاوجب يمهينه

رات تا قیامت اعلیٰ ہو گئے تو صاحب قرآن ﷺ کی ولادت یاک ہے تا قیامت رہیج الا وّل اوراس کی بارھویں تاریخ اعلی وافضل کیوں نہ

ہوں۔حضرت اساعیل علیہالسلام کی قربانی کے دن کوروزعید قرار دیا گیا۔معلوم ہوا کہ جس دن جس تاریخ میں کسی اللہ و لے پراللہ کی رحمت آئی ہو،وہ دن، وه تاریخ تا قیامت رحمت کادن بن جاتا ہے، دیکھو جمعہ کادن اس لئے افضل ہے کہ اس دن میں گذشتہ انبیاء علیہ السلام پر ربانی انعام ہوئے کہ

آ دم علیدالسلام کی پیدائش، انہیں سجدہ کرنا، اٹکا دنیا میں آنا نوح علیدالسلام کی کشتی پارلگنا، یونس علیدالسلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام كااينے فرندے ملنا،مویٰ علیهالسلام کا فرعون ہے نجات یا نا \_ پھرآئندہ قیامت کا آنامیسب جمع ہے دن ہےالبذا جمعہ سیّدالا یام ہوگیا۔ اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قومقس پرعذاب آیاان سے ڈرو۔منگل کے دن فصد نہ لو کہ بیخون کا دن ہے،اسی

دن ہائیل کا قتل ہوا، ای دن حضرت حوا کوچیض شروع ہوا۔ دیکھوان دنوں بیس بیروا قعات بھی ایک بار ہو بچکے ،گمران واقعات کی وجہ ہے دن بیس عظمت یا حقارت ہمیشہ کے لئے ہوگئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوثی یا عبادت کی یاد گاریں منانا عبادت ہے آج بھی یاد گار اسلعیل شہیدیاد گار ملانا قاسم خود مخالفین مناتیں ہیں اگر کسی چیز کا مقرر کرنا شرک ہوجاوے، تو مدرسہ کی تنخواہ مقرر، کھانے اور سونے کے لئے وقت مقرر، دستار بندی کے لئے دورہ حدیث مقرر، مدرسین کی تنخواہ مقرر، تاریخیں مقرر،میلا وشریف کوشرک کرنے کے شوق میں اپنے گھر کوتو آگ نہ لگاؤ، بیتاریخیں محض عادت کے طور پرمقرر کی جاتی ہیں، بیکوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس

تاریخ کےعلاوہ اور تاریخ میں محفل میلا د جائز ہی نہیں۔ای لئے ہمارے یو پی میں ہرمصیبت کے وقت کسی کے انتقال کے بعد میلا دشریف کرتے ہیں کا ٹھیا واڑ میں خاص شادی کے دن ،میت کے بتیجہ، دسویں ، چالیسویں کے دن میلا دشریف کرتے ہیں ، پھر ماہ رکتے الا وّل میں ہرجگہ پورے ماہ میلا دشریف ہوتے رہتے ہیں سوائے دیو بند کے ہرجگہ دستور ہے بلکہ سنا گیا ہے کہ وہاں بھی عام باشندے میلا دشریف برابر کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ دن یا جگہ مقرر کرنا چند وجہ ہے نتے ہے ایک ہیا کہ وہ دن یا جگہ کی بت سے نسبت رکھتی ہو، جیسے ہولی ، دیوالی کے دن اس کی تعظیم کے لئے دیگ پکائے یا مندر میں جا کرصدقہ کرے اس لئے مھکو ۃ باب النذ رمیں ہے کہ کس نے بوانہ میں اونٹ ذیج کرنے کی منت مانی تو فر مایا کیا وہاں کوئی

بت یا کفار کا میله تھاعرض کیانہیں، فرمایا جااپنی نذر پوری کر، یا اس تعین میں کفارے مشابہت جو یا اس تعین کو واجب جانے۔اسی لئے مشکلو ۃ باب صوم النفل میں ہے کہ صرف جمعہ کے روزے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے یا اُسے واجب جاننامنع ہے یا جمعہ عید کا دن ہے

مث گئے ملتے ہیں مث جائیں گے اعدا تیرے

ندمناب ندمة كالبهى چرجا تيرأ

بحث قیام میلاد کے بیان میں

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دوباب ہیں ،مقدمہ میں قیام کے متعلق ضروری باتیں ہیں۔ نماز میں دوطرح کی عبادتیں ہیں بیولی اور فعلی تو لی تو قرآن کریم کی حلاوت۔رکوع سجود کی شبیح التیات وغیرہ پڑھنا۔اور فعلی عبادات حیار ہیں۔قیام،رکوع، بحدہ، بیٹھنا۔قیام کے معنیٰ ہیں اس طرح سیدھا ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔رکوع کے معنیٰ ہیں اس قدر جھکنا کہ گھٹنوں

تک ہاتھ پہنچ جاویں ای لئے زیادہ کبڑے کے پیچھے تندرست کی نماز نہیں ، کیونکہ وہ قیام نہیں کرسکتا ، ہروفت رکوع میں ہی رہتا ہے۔ بجدہ کے معنیٰ

میں سات اعضاء کا زمین پرلگنا، دنوں یاؤں کے بنیچے دونوں گھنے، دونوں ہتھیلیاں، ناک دپیشانی۔اسلام سے پہلے دیگرانمیائے کرام کی امتوں میں

کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا۔رکوع کرنا۔ بجدہ کرنا اور بیٹھنا ہر کام جائز تھا۔ مگر عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تحسیدہ و تعظیم کے کئیندائے پاک نے

حضرت آ دم علیہ السلام کوملا نکدہے سجد انعظیمی کرایا اور یعقوب علیہ السلام اوران کے فرزندوں نے پوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا ( قرآن کریم )

گراسلام نے تعظیمی قیام اورتنظیماً بیلینے کوتو جائز رکھا گرتعظیمی رکوع اورتعظیمی تجده حرام کردیا،معلوم ہوا کہ قر آن حدیث سےمنسوخ ہوتا ہے کیونکہ

غیراللہ کے لئے بحدہ تعظیمی کا ثبوت تو قرآن سے ہاوراس کا نشخ حدیث پاک سے ہے ریجی خیال رہے کہ کسی کے سامنے جھکنا یا زمین پرسر رکھنا

جب حرام ہوگا جبکہ رکوع و بحبدہ کی تیت سے میکا م کر لے لیکن اگر کسی ہزرگ کا جوتا سیدھا کرنے میاہاتھ یاؤں چو منے کے لئے جھکا تو جھکنا تو پایا گیا مگر

چونکہاس میں رکوع کی نیٹ نبیں ہے لبذاریدرکوع نبیں ہاں تاحدِ رکوع جھکنا حرام اور چھگنا کسی اور کام کے لئے تھا، اور کام تعظیم کے لئے تو جائز جیسے کہ

کسی کے جوتے سیدھے کرناوغیرہ، یفرق ضرور خیال میں رہے بہت ہی باریک ہے۔شامی جلد پنجم کتاب الکراہینۃ باب الاستبراء کے آخر میں ہے۔

ٱلْإِيْمَاءُ فِي السَّلاَمِ اللَّ قُرِيْبِ الرَّكُوعِ كَالسُّجُودِ وَفِي المُحِيْطِ اَنَّهُ يُكُرَهُ الْإِنْهِنَاءُ لِلسَّلُطْنِ وَغَيْرِهِ

''اسلام میں رکوع کے قریب جھک کراشارہ کرناسجدہ کی طرح ہے (حرام ہے) محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا مکروہ تحریمی ہے۔''

يهلا باب قیام میلاد کے ثبوت میں قیام لینی کھڑا ہونا چیطرح کا ہے، قیام جائز، قیام فرض، قیام سنت، قیام سنت، قیام کروح، قیام حرام۔ہم ہرا یک کے پیچاننے کا قاعدہ عرض کئے دیتے ہیں جس سے قیام میلا دکا حال خود بخو دمعلوم ہاجاوے گا کہ ریہ قیام کیسا ہے۔ (۱) و نیاوی ضرور بات کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے،اس کی سینکٹروں مثالیں ہیں کھڑے ہوکر عمارت بنانااوردیگر دنیاوی کاروبار کرناوغیرہ۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلواةَ فَانْتَشِرُوُ افِي الْآرُضِ "جبنمازجعه وجاوية تم زين من كيل جاوًـ"

پھیلنا بغیر کھڑے ہوئے ناممکن ہے۔ (٢) جَيْ وقته نماز اور واجب نماز مين قيام فرض ب، وَقُومُوا لِللهِ قَنِتِينَ الله كسامنا طاعت كرتے ہوئے كھڑے ہوليتن الركوني فخض

قدرت ركت موئ بيثه كراداكر يومينمازنه موكى

(m) نوافل میں کھڑ اہونامستحب ہےاور بیٹھ کر بھی جائز۔ یعنی کھڑے ہوکرے پڑھنے میں تواب زیادہ ہے۔ (4) چندموقعوں پر کھڑا ہونا سنت ہے اوّلا تو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اس لئے آب زمزم اوروضو کے بیجے ہوئے پانی کو

کھڑے ہوکر پینامسنون ہے۔حضورعلیہ السلام کے روضہ پاک پراللہ حاضری نصیب فرماوے تو نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا سنت ہے

عالمكيرى جلداوّل آخركتاب الحج آواب زيارت قبرالنبي عليه السلام ميس ب-

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلواةِ وَيُمَثِّلُ صُورَتَه الْكَرِيْمَةَ كَأَنَّه الْإِمْ فِي لَحُدِهِ عَالِم به يسُمَعُ كَلاَمَه

''روضه طبره کے سامنے ایسے کھڑا ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس جمال پاک کا نقشہ ذہن میں جمائے گویا کہ وہ سرکار عظیمی اپنی قبرانور مين آرام فرمايي -اس كوجائع بين اوراس كى بات سفت بين-" ای طرح مونین کی قبروں پر فاتحہ پڑھے تو قبلہ کو پشت اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا سنت ہے۔عالمگیری کتاب الکرامیة باب زیارت القبور

يَخُلَعُ نَعَلَيُهِ ثُمَّ يقِفُ مُسْتَدُ بِرَالُقِبُلَةِ مُسْتَقُبِلاً لِوَجُهِ الْمَيّتِ

گھوڑے سے اتارنے کے لئے ایک دوصاحب ہی کافی تقےسب کو کیوں فر مایا کہ کھڑے ہوجاؤ ، نیز گھوڑے سے اتارنے کے لئے تو حاضرین مجلس پاک میں ہے کوئی بھی چلا جاتا، خاص انصار کو کیوں تھم فرمایا، ماننا پڑے گا کہ بیرقیام تعظیمی ہی تھااور حضرت سعدانصار کے سردار نتھے۔ان سے تعظیم

كرائي كئى، جن لوگوں نے الى سے دعوكا كھا كركہا ہے كہ يہ قيام يمارى كے لئے تھاوہ اس آيت بيس كيا كہيں گے؟ إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلو إِفِي كيا نمازبھی بیار ہے کہاس کی امداد کے لئے کھڑا ہونا ہے۔اشعۃ اللمعات میں اس حدیث کے ماتحت ہے بیٹمت ورمراات تو قیروا کرام سعد دریں مقام و

امرتعظیم وتکریم اوراوریں ہاں آں باشد کہ اورا ہرائے حکم کردن طلبید ہ بودند پش اعلانِ شان اور دریں مقام اولی وانسب باشد\_'' اس موقعہ پرسعد کی تعظیم وتحریم کرانے میں بیتحکت ہوگی کہ ان کو بنی قریظہ پر پھم فرمانے کے لئے بلایا تھااس جگدان کی شان کا اظہار بہتر اور مناسب تھا۔

مكلوة باب القيام من بروايت الوبريره رضى الله عنه فَإِذَا قَامَ قُمنَا مَّا حَتَّى فَر نَيْنَاهُ قَدْدَ خَلَ بَعُضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِه جب حضور ﷺ مجلس سے اٹھتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے تھے یہاں تک کہ ہم دیکھے لیتے تھے کہ آپ اپنی کسی بیوی پاک کے گھر میں داخل ہوگئے۔

اوحة اللمعات كتاب الادب باب القيام من زيرة يت حديث قُومُو اإلى سَيدِ كُمْ بداجاع كرده اندجه ابيرعاء باي حديث براكرام

الل فضل ازعلم باصلاح یا شرف ونو دی گفته که این قیام مرابل فضل راوقت قروم آورون ایشان متحب است وا حادیث ورین باب در دیافته دورنهی ازال صریحاً چیزے صحح نه شعسد واز قفی نقل کردہ که مکروہ نیست قیام جالس از برائے کسی که درآ مدہ است بروء بجہت تعظیم ۔اس حدیث کی وجہ ہے

جہورعلائے صالحین کی تعظیم کرنے پرا نفاق کیا ہے نو وی نے فرمایا کہ ہزرگوں کی تشریف آوری کے وقت کھڑا ہونامتحب ہواس بارے میں احادیث

آئی ہیں اوراس کی ممانعت میں صراحة کوئی حدیث نہیں آئی ، قینہ نے قل کیا کہ بیٹھے ہوئے آ دمی کاکسی آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجا نا مکروہ

خبیں ۔عالمگیری کتاب الكراہية باب ملاقات الملوك ميں ہے۔

تُجُوزُ الْخِدْمَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْقِيَامِ وَاَخَذِ الْيَديَنِ وَالْإِنْحِنَاءِ ''غیرخدا کی عظمت کرنا کھڑے ہوکرمصافحہ کرکے جھک کر ہرطرح جائز ہے۔''

اس جگہ جھکنے سے روام رکوع سے کم جھکنا۔ تاحد رکوع جھکنا تو ناجائز ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے۔ درمختار جلد پنجم کتاب الکراہمية باب

الاستبراء کے آخر میں ہے۔

يَجُوزُ بَلُ يُندَبُ الْقَيَامُ تَعُظِيُمًا لِلْقَادِن يَجُوز الْقِيَامُ وَلَوُ لِلْقَارِيُ بَيْنَ يدَي الْعَالِم '' آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجانا جائز بلکہ ستحب ہے جیسے کہ قرآن پڑھنے والے کوعالم کے سامنے کھڑا ہوجانا جائز ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کی حالت میں بھی کوئی عالم دین آ جاو ہے اس کے لئے کھڑا ہوجا نامتحب ہےاس کے ماتحت شامی میں ہے۔

وَقِيَامُ قَارِيُ الْقُرُآنِ لِمَنْ يُحِيُّ تَعُظِيْمًا لاَيَكُرَهُ إِذْ كَانَ مِمَّنُ يَسْتَحِقُّ التَّعُظِيم

'' قرآن پڑھنے والے کا آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوجانا کمرونہیں جبکہ و تعظیم کے لائق ہو''

شامی جدل اوّل باب الامامت میں ہے کہ اگر کو کی شخص محبد میں صف اوّل میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور کو کی عالم آ دمی آھیا اس کے لئے جگہ چھوڑ دینا خود چیچے ہے جانامستحب ہے بلکداس کے لئے کہلی صف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے بیقظیم تو علاءِامت کی ہے کین صدیق اکبرنے

توعین نماز پڑھاتے ہوئے جب حضورعلیہ السلام کوتشریف لاتے دیکھا توخودمقتذی بن گئے اور پچ نماز میں حضورعلیہ السلام امام ہوئے۔ (مکلوة باب مرض النبی) ان امورے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم عبادت کی حالت میں بھی کی جاوے۔

> مسلم جلددوم باب حديث توبدابن ما لك كتاب التوبيس ب-فَقَامَ طَلْحَةُ ابُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّىٰ صَافَحَنِيُ وَهَنَّانِيُ

''پس طلحها بن عبیدالله کھڑے ہو گئے اور دورتے ہوئے آئے مجھے مصافحہ کیا اور مبارک باودی۔''

اس جَدُودى مِن جد فِيْهِ اِسْتِحْبَابُ مُصَافَحَةِ الْقَادِمِ وَالْقِيَامِ لَهُ اكْرَامًا وَٱلْهَرُ وَلَةِ الى بِقَائِه اس سے ثابت ہوا کہ آنے والے سے مصافحہ کرنا ،اس کی تعظیم کو کھڑا ہونا ،اس کے ملنے کے لئے دوڑ نامتخب ہے۔ تیسرے جبکہ کوئی اپنا پیارا آ جاوے تواس کی خوثی میں کھڑا ہوجانا ، ہاتھ یاؤں چومناسنت ہے ،مشکلو ۃ کتاب الا دب باب المصافحہ میں ہے کہ زیدا بن حارثه دروازه پاک مصطفهٔ علیه السلام پرحاضر ہوئے اور درواز ه کھنگھٹایا۔ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُيَانًا فَاعْتَنَقَه' وَقَبَّلَه' "ان كى طرف حضور عليه السلام بغير جاورشريف كے كھڑے ہوائ كچران كو محلے لگاليا اور بوسدويا-"

مشکلوة ای باب میں ہے کہ جب حضرت خالونِ بخت فاطمہ الز ہرارضی اللّٰدعنباحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ اِلَيُهَا فَاحُذَ بيدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ ال كيليّ كرّ بوجات اوران كام تحد كر حان كو يوحة اورا يَي جُدان كو

بٹھاتے۔ای طرح جب حضور علیہ السلام فاطمہ الزہرارضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ بھی کھڑی ہوجاتیں اور ہاتھ مبارک دیتیں اورا پنی جگہ حضور علیہ السلام کو بٹھا لیتیں مرقات باب المشی بالجناز ہ فصل دوم میں ہے۔ فِيهِ إِيْمَاءَ اللَّي نُدُبِ الْقِيَامِ لِتَعُظِيمِ الْفُضَالآءِ وَالْكُبَرَاءِ معلوم مواكه فسلاءك لئ قيام تظيى جائز ب- يوت جبكولَى

پیارے کا ذکر سے یا کوئی اورخوشی کی خبر سنے تو اسی وقت کھڑا ہوجانامتحب اورسنت اورسنت صحابہ وسنت سلف ہے، مشکلو ق کتاب الایمان فصل ثالث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھ کوصد این اکبرنے ایک خوشخبر می سائی۔ فَقُمُتُ اِلَيُهِ وَقُلُتُ بِاَبِيُ انْتَ وَأُمِّىُ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا

''تومیں کھڑا ہوگیااور میں نے کہا کہ آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں آپ ہی اس لائق ہیں۔''

تفيرروح البيان ياره٢٦ سوره فتح زيرآيت مُحَمَّد " رَّسُولُ اللهِ بكام تقى الدين بكى رحمة الله عليدك ياس مجمع علاء موجود تفاكدايك نعت خوال نے نعت کے دوشعر پڑھے۔

فَعِنُدَ ذَالِكَ قَامَ الْإِمَامُ السُّبُكِيُّ وَجَمِيْعُ مَنُ فِي الْمَجْلِسِ فَحَصَلَ أُنْسٌ عَظِيْمٌ بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ "توفورًا امام كى اورتمام حاضرين كلس كفر عهو اوراس كلس ميس بهت بى الطف آيا-"

یا نچویں کوئی کا فراپٹی قوم کا پیشوا ہو،اوراس کے اسلام لانے کی امید ہوتو اس کے آنے پراس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا سنت ہے، چنانچے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ اسلام لانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہوکران کواپنے سینہ سے لگایا۔ ( کتب تواریخ )

عالمگیری کتاب الکرامیة باب الل الذمديس ہے۔ إِذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَىٰ مُسُلِمٍ فَقَامَ لَه عُمُّا فِي إِسُلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ

''کوئی ذمی کافرمسلمان کے ماس آیامسلمان اس کے اسلام کی امید براس کے لئے کھڑ اہوگیا تو جائز ہے۔'' (۵) چند جگہ قیام مکروہ ہے۔اوّلاً آب زمزم اوروضو کے سوااور پانی کو پیتے وقت کھڑا ہونا بلاعذر مکروہ ہے۔دوسرے دنیا دار کی تعظیم کے لئے کھڑا

ہونا دنیالالجے سے بلاعذر مکروہ ہے تیسرے کافر کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اس کی مالداری کی وجہ ہے مکروہ ہے۔عالمگیری کتاب الکراہیۃ باب اہل الذمه میں ہے۔

وَإِنَّ قَامَ لَهُ ۚ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنُوى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرُنَا اَوْقَامَ طَعْمًا لِغِنَاهُ كُرِهَ لَه ذلِكَ

''اگراس کے لئے سوائے نہ کورہ صورتوں کے کھڑا ہوا پااس کی مالداری کے طبع میں کھڑا ہوا تو مکروہ ہے''' چوتھے جو مختص اپنی تعظیم کرانا جا ہتا ہواس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے۔ پانچویں اگر کوئی بڑا آ دمی درمیان میں بیٹھا ہوااورلوگ اس کے آس پاس دست بستہ کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑا ہونا سخت منع ہے اپنے لئے قیام پیند کرنا بھی منع ہے اس کے حوالے دوسرے باب میں آویں گے ان شاء الله بيقسيم خيال ميں وہے۔

جب بی تحقیق ہو چکی تواب کیونکہ ہم قیام سنت میں چوتھا قیام وہ بتا چکے کہ جو خوثی کی خبر پاکریا کسی پیارے کے ذکر پر ہو،اور پہلا قیام وہ بتایا جو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے ہو، لبذا قیام میلا وچندوجہ سے منت میں واغل ہوا، ایک تواس لئے کہ بیذ کرولا دت کی تعظیم کے لئے ہے دوسرے اس لئے

کہ ذکر ولا دت سے بڑھ کرمسلمان کے لئے کونی خوثی ہوسکتی ہے اورخوثی کی خبرمسنون ہے، تیسرے نبی کریم ﷺ سے بڑھ کرمسلمان کے نز دیک

شریعت میں متحب ہے،شامی جلد سوم کتاب الوقف، وقف منقولات کی بحث میں فرماتے ہیں۔ ِ لِاَنَّ التَّعَامَلِ. يُتُرَكِ بِهِ الْقِيَاسُ لِحَدِيْثِ مَارَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن ' يَخْرَجُي وجازه وغيره كاوقف قياسًا ناجائز ہونا چاہئے تگر چونكه عام مسلمان اس كے عامل ہيںالبذا قياس چيوڑ ديا گيااورا سے جائز مانا گياد يكيموعامة المسلمين جس كام كو اچھا سیجھنے لگیں۔اوراس کی حرمت کی نص نہ ہوتو قیاس کو چھوڑ نالازم ہے۔درمختار جلد پنجم کتاب الا جارات باب اجارت الفاسدہ میں ہے۔ وَجَازَ اجَارَـةُ الْحَـمَّامِ لِلَّنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَخَلَ حَمَّامَ الْحَجُفَةِ وَلِلْعُرُفِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَارَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ حسنًا فَهُوْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَ " ''حمام کا کرابیرجائز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام شہر حجفہ کے حمام میں تشریف لے گئے اوراس لئے کہ عرف جاری ہوگیا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں كەجس كومسلمان اچھالىمجھىيں وەعنداللدا چھاہے۔'' اس کے ماتحت شامی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے حجفد کے جمام میں واشل ہونے کی روایت سخت ضعیف ہے بعض نے کہا کہ موضوع ہے لبندااب جمام کے جائز ہونیکی دلیل صرف ایک رہ گئی یعنی عرف عام تع ثابت ہوا کہ جو کام مسلمان عام طور پر جائز سمجھ کر کریں وہ جائز ہے۔شامی میں اس جگہ ہے۔ لِلَانَّ النَّاسَ فِي سَائِرِ الْاَمْصَارِيُدُ فَعُونَ أُجُرَتَ الْحَمَّامِ فَذَلَّ اِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ جَوَازِ ذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ الُقِيَاسُ يَا بَاهُ '' کیونکہ تمام شہروں میں مسلمان اوگ جمام کی اُجرت دیتے ہیں پس ان کے اجماع سے اس کا جائز ہونا معلوم ہوااگر چہ بیخلاف قیاس ہے۔'' ثابت مواكههام كاكرابية تياسًا جائز ندمونا جائية كيونكه خبرنبين موتى كه كتنا ياني خرج موكا اوركرابيد مين نفع واجرت معلوم مونا ضروري بياكن چونكه مسلمان عام طور پراس کوجائز سیحصے ہیں البذابیرجائز ہے قیام میلا دکو بھی عامل مسلمان مستحب سیحصے ہیں البذامستحب ہے۔ساتویں اس لئے کہ رب تعالیٰ وَتُعِزّ رُواهُ تُوَقِّرُوهُ "الصلمانون جارت بى كى مددكر واوراكى تعظيم كرو" تعظیم میں کوئی پابندی نہیں بلکہ جس زمانہ میں اور جس جگہ جوطریقہ بھی تعظیم کا ہواس طرح کر دبشر طیکہ شریعت نے اس کوحرام نہ کیا ہوجیسے کة تعظیمی تجدہ رکوع اور ہمارے زمانہ میں شاہی احکام کھڑے ہو کربھی پڑھے جاتے ہیں لہٰذامحبوب کا ذکر بھی کھڑے ہو کر ہونا جا ہیے۔ د کیھو **وَ اشُوَ** بُلُو ّا میںمطلقاً کھانے پینے کی اجازت ہے کہ ہرحلال غذا کھاؤییئؤ ،توبریانی ،زردہ ،قور ماسب ہی حلال ہواخواہ خیرالقرون میں ہویانہ۔ ایسے بی تُوَقِّورُواه کاامرطلق ہے کہ ہرتم کی جائز تعظیم کرو۔خیرالقرون سے ثابت ہویانہ ہو۔ آٹھویں اس لیے کدرب تعالی فرما تا ہے۔ عظمت حاصل ہو وہ شعائراللہ ہیں اکئی تعظیم کرنا ضرورت ہے جیسے کہ بعض مہینے بعض دن ومقامات لیعض اوقات وغیرہ ای لئے صفا ومروہ ، کعبہ معظمہ، ماہ رمضان،شب قدر کی تعظیم کی جاتی ہے۔اور ذکر ولا دت بھی شعائز الدہے لبذا اسکی تعظیم بھی بہتر ہےوہ قیام سے حاصل ہے۔ ہم نے آٹھ دلائل سے اس قیام کامتحب ہونا ٹابت کیا مگر مخالفین کے پاس خدا جا ہے تو ایک بھی دلیلِ حرمت نہیں مجھن اپنی رائے سے حرام کہتے

کون محبوب ہے، وہ جان اولا د ماں باپ متاع سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کے ذکر پر کھڑا ہونا سنت سلف الصالحین ہے۔ چو تھاس لئے کہ ولا دت پاک کے وقت ملائکہ دریدولت پر کھرے ہوئے تھاس لئے ولا دت کے ذکر پر کھڑا ہونافعل ملائکہ ہے مشابہ ہے۔ پانچوییں اس لئے کہ ہم بحث میلا د

چھے اس لئے کہ شریعت نے اس کومنع نہ کیا۔اور ہر ملک کے عام مسلمان اس کوٹو اب سجھ کر کرتے ہیں اور جس کام کومسلمان اچھا جا نیں وہ اللہ کے

نز دیک بھی اچھاہے ہم اس کی تحقیقی بحث میلا داور بحث بدعت میں کر چکے ہیں نیز پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مسلمان جس کام کومتحب جانیں وہ

میں حدیث سے ثابت کر بچے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوصاف اورا پنامنسب شریف منبر پر کھڑے ہوکر بیان فرمایا تواس قیام کی اصل مال گئی۔

### دوسراباب

قیام میلاد پر اعتراض و جواب میں

اعقواض معبوا چونکه میلاد کا قیام اوّل تین زمانون مین نبین تھا۔ لبذا بدعت ہادر ہر بدعت حرام ہے۔حضور عظیم کی وہ ہی تعظیم کی

مندبال رااصطلاح مندمدح

کے لئے استعال کرے کا فرہاور چتر ال میں اور فاری میں نہیں۔ ہرملکے ہررسے

كروب بيكياكه يهل بيشهاور بعدكو بيشه درميان مين كفر بهوكئي

ىيەقيام نەكياتوجم كيوں كريں۔

**جواب** بدعت کا جواب تو بار ہادیا جا چکا ہے ہر بدعت حرام نہیں، رہا ہیکہنا کہ حضور علیہ السلام کی و تعظیم کی جاوے جوسنت سے ثابت ہو کیا سیہ

قاعده صرف حضور عليه السلام كى تعظيم كے لئے ہے يا ديگر علمائے ديو بند وغيره كے لئے بھى يعنى عالم كتاب مدرسه تمام چيزوں كى وہ ہى تعظيم ہونى

چاہئے جوسنت سے ثابت ہے تو علماء دیو بند کی آمد پر شیش پر جانا ان کے گلوں میں ہار پھول ڈالنا۔ ائٹے لئے جلوس نکالنا، جینڈیوں سے راستداور

جلسهگاہ کوسچانا، کرسیاں لگانا، وعظ کے وقت زندہ یا د کے نعرے لگانا،منداور قالین بچھانا وغیرہ اس طرح کی تعظیم کا آپ کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں

کہ صحابہ کرام نے حضور علیه السلام کی الی تعظیم کی ہونہیں پیش کر سکتے ، تو فرمائے کہ بیغتظیم حرام ہے یا حلال البذا آپ کا بیقا عدہ غلط ہے، بلکہ رکوع

ومجده محرمات کےعلادہ جس تعظیم کا جس ملک میں رواج ہووہ جائز ہے اور جذبہ دل جس طرف راہبری کرے وہ عبادت ہے کھنو میں مہتر بھنگی کو کہتے جیں۔اور فاری اور بعض جگدارد وہیں بھی مہتر بمعنی سردار بولا جاتا ہے جیسے کہ چتر ال کے نواب کومہتر چتر ال کہتے ہیں بکھنؤ میں جو خص سیکلمہ مہتر کسی نبی

مرقاة واشعة اللمعات كےمقدمہ بیں امام مالک رضى الله عند كے احوال لكھتے ہيں كه آپ مدينه پاك كى زمين پاك بير كېمى گھوڑے پرسوار ندہوئے

اور جب حدیث بیان فرماتے توعسل کرتے عمدہ لباس پہنے،خوشبولگاتے اور ہیبت دوقارے بیٹھتے تھے، کہئے مدینہ پاک یا حدیث شریف کی میقظیم

كى صحابى نے كى تھى؟ نبيس يكرا مام مالك كاجذب ول بے عين ثواب ب تغيرروح البيان زير آيت مَاكَانَ مُسحَسمَّد ' أَبَا أَحَدٍ مِّنُ

رِّ جَسالِتُ مُ كاياز كفرزندكانام تفاجحه سلطان اس كانام كريكارت تصايك روز شل خانديس جاكرفرمايا كدا اياز كربيه پانى لا-

ایاز نے عرض کیا کہ حضور کیا قصور ہوا کہ غلام زادے کا نام نہ لیا، فرمایا کہ ہم اس وقت بے وضو تھے اس مبارک نام کو بے وضو ہیں لیا کرتے۔

بزار باربشویم دبن بمشک وگلاب منوزنام تو گفتن کمال بےاد بی است

اعتواض فعبو؟ اگر ذكررسول عليه السلام كي تعظيم منظور بت توجر ذكر يركفر به جوجايا كرو اور ملياد شريف بي اوّل سے بى كھر بر

**جواب** بینو کوئیاعتراض نہیں ہے،اگر کسی کواللہ توفیق دےاور ہر ذکر کھڑے ہوکر کیا کرےاور میلا دشریف از اوّل تا آخر کھڑے کھڑے پڑھا

کرے تو ہم منع نہیں کریں گے ۔خواہ ہر وقت کھڑے ہو یا بعض وقت ہر طرح جائز ہے ۔اعلیصر ت قدس سرہ کتب حدیث کھڑے ہوکر پڑھایا

کرتے تھے دیکھنے والوں نے ہم کو ہا تایا کہ خود بھی کھڑے ہوتے پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے ان کا پیغل بہت ہی مبارک تھا مگر چونکہ از

اوّل تا آخر کھڑا ہوناعام کودشوار ہوگااس لئےصرف ولا دت کے ذکر کے دقت کھڑے ہوجاتے ہیں نیز بیٹھے بیٹھے بعض لوگ بھی اونگھ جاتے ہیں کھڑا کر کے صلوٰ قو وسلام پڑھلو۔ تا کہ نیند جاتی رہے اس لئے اس وقت عرق گلاب وغیرہ چھڑ کتے ہیں تا کہ یافی سے نینداڑ جاوے کیوں صاحب! نماز

میں بعض ذکرتو آپ کھڑے ہوکرکرتے ہواور بعض تجدے میں اور بیٹھ کر، ہر ذکر کھڑے ہوکر کیوں ندکیا؟ نیز التحیات میں اَشھداَن لاَ اِللهُ اِللَّاللَّهُ

پڑھتے ہیں تو تھم ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے، ارو ہزار ہاموقعوں پر آپ میدہی کلمہ پڑھتے ہوانگلی کیون نہیں ہلاتے ؟ صوفیائے کرام بعض وظا نف میں

کھا شاروں کی قیدیں لگاتے ہیں،مثلاً جب مقدمہ میں حاکم کے سامنے جاوے تو تھیل تعص اسطرح پڑھے کہ اس کے ہرحرف پرایک انگلی بند

کردے کاف پر ہ پر ی پروغیرہ ۔ پھر ملے مقسق پڑھے ہرایک پرانگلی کھولے پھرحاکم کی طرف دم کردے توجب تلاوت قرآن کے دوران

میں بدکلے آتے ہیں تو بداشارہ کیوں نہیں اور بداشارے صحابہ کرام ہے کہاں ثابت ہیں ،حزب النج وغیرہ پڑھنے والے حضرات بعض مقامات پر

خاص اشارے کرتے ہیں اور موقعوں پر کیول نہیں کرتے ، نیز کرتے ؟اس قتم کےصد باسوالات کئے جاسکتے ہیں، امام بخاری نے بعض احادیث کو

اسناذ ابیان کیابعض کو تعلیقا ،سب کو یکسال کیول ندبیان کیا۔ بھلاان چیسی باتوں سے حرمت ثابت ہوسکتی ہے۔

کہیئے کیقظیم کہاں ثابت ہے؟ کہیئے کیاسلطان مجمود اورامام مالک رحمہم اللہ کوصحابہ کرام سے زیاد ہشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔

سندهيال رااصطلاح سنده قدح

جاوے جو کہسنت سے ثابت ہو، اپنی ایجادات کواس میں وظل نہ ہو کیا ہم کو بمقابلہ صحابہ کرام حضور عظیم سے زیادہ محبت نہیں ہے جب انہوں نے

لوگوں نے قیام میلا دکو ضروری مجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پرطعن کرتے ہیں اور غیر ضروری کو ضروری مجھنانا جائز ہے البذا اعتراض نمبر٣ قیام ناجائزہے۔ **جواب** بیمسلمانوں پرمحض بہتان ہے کہوہ قیام میلا دکوواجب بھتے ہیں نہ کسی عالم دین نے لکھا کہ قیام واجب ہےاور نہ تقریروں میں کہاعوام مجی رہی کہتے ہیں کہ قیام اور میلا دشریف کارثواب ہے۔ پھرآپ ان پرواجب جھنے کا کس طرح الزام لگاتے ہیں،اگر کوئی واجب سمجھے بھی تواس کا

سيتجه خائرا ہوگا نه كهاصل قيام حرام ہوجاوے نماز بيں درود شريف پڙهناا مام شافعي صاحب ضروري تجھتے ہيں احناف غير واجب ،تو ہمارے نز ديك ان کا بیقول سیح ند ہوگا ، ندید کدورود ونماز ہی منع ہوجاوے اس کی شخصیق ہیں اور ند کرنے والے کو وہائی کہتے ہیں ید بالکل درست ہے، مشکلو ۃ باب القصد في العمل ميں ہے۔ أَحَبُّ الْكَاعُمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدُو مُهَا وِإِنْ قُلَّ الله كنزد كِيا چهاكام وه بجوكه بميشه واكر چيتموز اهو،

ہر کارخیرکو پابندی سے کرنامتحب ہے مسلمان ہرعیدکوا چھے کیڑے پہنتے ہیں ہر جمعہ کو شسل کرتے ہیں۔خوشبولگاتے ہیں، مدارس میں ہررمضان وجمعہ میں چھٹی کرتے ہیں، ہرسال امتحان لیتے ہیں مسلمان ہررات سوتے ہیں، ہردو پہر کو کھانا کھاتے ہیں تو کیاان کو واجب سجھتے ہیں یا پابندی وجوب کی علامت ہے رہا قیام نہ کرنے والوں کو وہائی سجھنا۔اس کی وجہ میہ ہے کہ فی زمانہ ہندوستان میں میدوہا بیوں کی علامت ہوگئی ہے اہل ایمان کے ہرزمانہ

میں علامات مختلف رہی ہیں اور حسب زمانہ علامات کفار سے بچنا علامت اہل ایمان اختیار کرنا ضروری ہے اول اسلام میں فرمایا گیا کہ جس نے لآالُهُ إللَّا اللَّهُ كهدلياجنتي موكيا (منحوَّة كتابالايمان) كيونكه إس وقت كلمه يره هناني الل ايمان كي علامت بقي كير جب كلمه كويول مين منافق پيدا ہوئے تو قرآن یاک نے فرمایا کہآ ہے کے سامنے منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہآ ہے رسول اللہ ہیں۔اللہ بھی جانتا ہے کہآ ہے رسول اللہ ہیں

کین خدا گواہ ہے کہ منافق آ کر کہتے ہیں بات تو تچی کہدرہے ہیں تگر ہیں جھوٹے ۔ پچرحدیث میں آیا کہ ایک قوم نہایت ہی عبادت گزار ہوگی ،تگر وین سےایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان ہے۔ نیز حدیث میں آیا کہ خارجی کی پہچپان سرمنڈ انا ہے (دیکھود دنوں حدیثیں مقتلوۃ کتاب القصاص ہابتل

اہل الردہ) بیتین امور تیں زمانوں کے اعتبارے ہیں شرح فقدا کبر میں مُلاعلی قاری فرماتے ہیں کہ کسی نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تی

ك علامت كياب، فرمايا حُبُّ السُّحتنين تَفْصِيلُ الْشَيْحَين وَالْمَسْحُ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ ووامامول يعنى سيرناعلى وعثان ب محبت رکھنا بینخین صدیق و فاروق رضی الله عنهم کوتمام پرافضل جاننا اور چیڑے کےموزے پرمسح کرنا تفسیرات احمدیہ میں سورہ انعام زیرآیت

وَ أَنَّ هلْذَا صِورَ اطِي مُسْتَقِيمًا بِكسيِّدناعبدالله ابن عباس فرمايا كديس مين دس عادات مون ووي ب تفضييل الشَّيهُ حَين

، تَـوُقِيْـرُ الْـخُتَنيُـنِ ، تَـعُـظِيمُ الْقِبُلَتيُنِ ، الصَّلواةُ عَلَى الْجَنَازَتيُنِ ، اَلصَّلواةُ خَلُفَ الإِمَامَيُنِ ، تَرُك الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامَيْنِ ، اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَالقَوْلُ بِالتَّقْدِيْرِيْنِ وَالْإِمْسَاكُ عِنِ الشَّهِ. ادَتَيْنِ

وَاَدَاءُ الْفَرِيُضَتَيُنِ مِرَّات شُرُوعَ بِابِالْمَحَ عَلى أَتَشِين مِين جِد سُئِسَلَ اَنَسس ابُنِ مَلِكِب عَنُ عَلاَمَةِ اَهُلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَالَ أَنُ تُحِبُّ الشَّيُخَيُنِ وَلاَّ تُطُعِنَ الْحَتَنَيْنِ وَتَمُسَحَ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ وراثارباب الياره شب

وَ التَّوَضُّوَّ مِنَ الْحَوُضِ اَفُضَلُ رَغُمًا لِلُ مُعْتَزِلَةِ وَصْ بِ وَصَرِنا اَضْل بِ معزِّ لدُوجلانے کے لئے ای جگہ ٹامی ٹیں ہے لِاَنَّ الْمُعُتَزِلَةُ لاَ يُجِيزُونَه مِنَ الْحَيَاضِ فَنَرُ غِمُهُم بِالْوَضُوءِ مِنْهَا يَعَى معزل وض عوض ورفور فا ما رَكِت إلى للبذاہم ان کوحوض سے وضوکر کے جلا ئیں گے دیکھوحوض سے وضوکرنا، چمڑے کے موز وں پرمسے کرنا وغیرہ واجبات میں سے نہیں کیکن چونکہ اس زمانہ

مین اس کے مشر پیدا ہو گئے تھے،للذاان ک وئن کی بچپان قرار دیا۔ای طرح قیام میلا دفاتحہ وغیرہ واجبات میں سے نہیں مگر چونکہ اس کے مشکر پیدا ہو گئے ہیں البذا فی زمانہ میہ ہندوستان میں نی ہونے کی علامت ہے۔اور مجلس میلا دمیس اکیلا بیشار ہناعلامت دیو بندی کی ہے۔ مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوُ مِنْهُمُ لبندااس سے پچناچا ہے۔ نیزشامی سے رہیم معلوم ہوا کداگر کی جائز یامتحب کام سے بلاوجاوگ روکیس تو

اس کوضرور کرے۔ آج ہندوستان میں ہندوقر بانی گائے ہے روکتے ہیں خاص گائے کی قربانی واجب نہیں مگرمسلمانوں نے اپناخون بہا کراس کو

جاری رکھاای طرح محفل میلا دوقیام وغیرہ ہے۔فقہاء کےنز دیک زنار باندھنااور ہندؤں کی سی چوٹی سرپررکھنا۔قرآن پاک نجاست میں ڈالنا کفر ہے کیونکہ رید کفار کی فدہبی علامت ہے۔ ضروری نوت بیسوال ال اکثر دیوبندی کیا کرتے ہیں کہ تا تحد عرس ومیلا دوغیرہ سب کواس وجدے حرام بتاتے ہیں، بی بھی کہتے ہیں کہ تم نے

خود تن ہونے کی علامات ایجاد کر لی ہیں حدیث وقر آن میں بیعلامات نہیں سب جگہ کے لئے بیدی جواب دیا جاوے بہت مفید ہوگا ان شاءاللہ۔

يَـعُلَمُوْنَ مِنْ كَوَ اهَيّةِ لِلْالِكَ صحابة كرام جب حضورعايه السلام كود يكيتة تو كفرْت نه هوتة تقه كيونكه جانتة تق كه حضورعايه السلام كو بینا پسندہے، مشکلوۃ اسی باب میں ہے۔ مَنْ سَوَّه ' أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَه ' الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَب. وَّءَ مَقْعَدَه ' مِنَ النَّادِ "جَسُو پند موك لوگ اس كما من كعرْ ربي وه اپني جگه دوزخ ميں ڏھونڈے۔'' مشکلوۃ باب القیام میں ہے۔ لاَ تَقُو مُوا كَا تَقُومُ الْاَعَاجِمُ "عَجَى لوكوں كى طرح نه كرے مواكرو\_"

اعتواض نمبوع كى كَتْظِيم كے لئے كھرا ہونائع بِ مَثَلُوة باب التيام ميں بے۔ وَكَسانُسُو الذَارَأُ وُلَمُ يَقُومُ وُ الْمِمَا

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا آ دمی آ و ہے تو اس کی تعظیم کے لئے نہ کھڑا ہو۔میلا دشریف میں تو حضور علیہ السلام آتے بھی نہیں، پھر تعظیمی قیام کیونکہ جائز ہوسکتاہے؟ جواب ان احادیث میں طلق قیام مے مع نبیس فر مایا گیاورند پہلے باب میں ہم نے جواحادیث اوراقوالِ فقہا اُغِلَ کئے اس کے خلاف ہوگا بلکہ

حب ذیل امورے ممانعت ہےاہیے لئے قیام جا ہنالوگوں کا دست بستہ سامنے کھڑار ہنااور پیشوا کا میدا میں بیٹھار ہنا۔ہم نے بھی ککھا ہے کہاس قتم کے دونوں قیام منع ہیں۔ پہلے حدیث کے ماتحت اشعہ اللمعات میں ہے، ''وحاصل آئکہ قیام وترک قیام بحسب زمان واحوال واشخاص مختلف گرد دوازیں جااست کہ گاہے کہ کروندگاہے نہ کروند'' خلاصہ بیہے کہ قیام تعظیمی کرنا اور نہ کرناز مانیا ورحالات اوراشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا

ہات طرح صحابہ کرام نے بھی تو حضور علیہ السلام کے لئے قیام کیا اور بھی نہیں ،معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر کھڑے ہوجاتے تھے اور بھی نہیں نہیں کا تو ذکر یہاں کیا اور کھڑے ہونے کا ذکر پہلے ہوچکا اور آپ کا قیام ہے کراہت فرمایا تواضعًا انکساز اتھا۔

لہذا اس جگہ ہمیشہ کھڑے ہونے کی نفی ہےمطلقا کی دوسری اور تبسری حدیث کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے۔'' قیام مکروہ بعینہ نیست بلکہ مکروہ محبت قیام است اگرد مے محبب قیام ندداروقیام برائے دے مکروہ نیست قاضی عیاض ماکلی کشد کہ قیام مہنی در حق کسی است کہ نشستہ باشد ویستادہ

باشند پیددے در قیامتنظیم برائے الل دنیا بجہت دنیائے ایشان وعید دار دشد دمکر دہ است' خود قیام مکر دہ نہیں بلکہ قیام چاہنا مکر دہ ہے اگر دہ قیام نہ ع بتا ہوتواس کے لئے مکروہ نہیں ہے۔قاضی عیاض نے فرمایا کہ قیام اس کے لئے منع ہے جو کہ خودتو بیشا ہواورلوگ کھڑے ہوں اور دنیا داروں کے

كَ قيام تعظيمي مين وعيداً في جاوروه مروه ب-اى طرح حاشيه مكلوة كتاب الجهاد -باب تهم الاسرارز برحديث قُومُوُا إلى سَيِّدِ كُمُ

قَالَ النُّووِيُّ فِيهِ اِكْرَامُ اَهُلِ الْفَصْلِ وَتَلَقِّيُهِمُ وَالْقِيَامُ اِلَيْهِمُ وَاحْتَجَّ بَهِ الْجَمُهُورُ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ لَيْسَ هَلَا مِنَ الْقِيَامِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ فِيْمَنُ يَقُوْمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِس٬ وَيُمَثِّلُونَ لَه٬

قِيَامًا طُولَ جُلُوسِهِ ''نووی نے فرمایا کہاس سے بزرگوں کی تعظیم ان سے ملنا،ان کے لئے کھڑا ہونا ثابت ہے، جمہورعلاء نے اس سے دلیل پکڑی ہے بہ قیام ممنوع قیاموں میں ہے نہیں،ممانعت جب ہے کہلوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں،اوروہ بدیٹھا ہواورلوگ اس کے بیٹھے رہنے تک کھڑے رہیں''

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں خاص خاص قیام ہے ممانعت ہے اور محفل میلا دکایام ان میں ہے نہیں نیز اگر تعظیمی قیام منع

ہے تو علمائے دیو بندوغیرہ کے آنے پرلوگ سروقد کھڑے ہوجاتے ہیں وہ کیوں جائز ہے؟

## بحث فاتحه تیجه، دسوار ، چالیسوار کا بیان

### اس بحث میں ایک مقدمه اور دو باب سیں

بدنی اور مالی عبادات کا ثواب دوسرے مسلمان کو بخشا جائز ہاور پہنچا ہے۔جس کا ثبوت قرآن وحدیث اور اقوال فقہاء سے ہے۔قرآن کریم نے

كرفر مايا هللة اللهم مستعبد بيام سعدكا كوال بفتهاء في ايصال ثواب كانتكم ديا- بال بدني عبادت مين نيابت جائز نبيس يعني كوز في تخص كسى كى

طرف سے نماز فرض پڑھ دی تو اس کی نماز نہ ہوگی ہاں نماز کا تو اب بخشا جاسکتا ہے۔مشکلوۃ باب الفتن باب الملاحم فصل دوم میں ہے کہ ابو ہر برہ درضی

الله عندني كى سے فرماياكہ مَنُ يَـضُــمِنُ لَى مِنكُمُ اَنْ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ الْعَشَارِ رَكُعَتَيْنِ وَيَقُولُ هَاذِهِ لِابِي هُوَيْرَة

اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ۔ایک بیر کہ عبادت بدنی یعنی نماز بھی کسی کی ایصال ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز ہے دوسرے بیہ ہے زبان سے

ایصال ثواب کرنا کہ خدایا اس کا ثواب فلال کو دے بہت بہتر ہے تیسرے ریہ کہ برکت کی نبیت سے بزرگان دین کی مبجدوں میں نماز پڑھنا باعث

ثواب ہے رہی عبادت مالی یا مالی و بدنی کا مجموعہ جیسے زکو ۃ اور حج اس میں اگر کوئی شخص کسی سے کہدے کہتم میرے طرف سے زکو ۃ دے دوتو دے

سکتا ہے۔اوراگرصاحب مال میں مج کرنے کی قوت ندر ہے تو دوسرے سے حج بدل کراسکتا ہے۔لیکن ثواب ہرعبادت کا ضرور پہنچتا ہے اگر میں کسی

کواپٹامال دیدوں تو وہ مالک ہوجاویگا ای طرح ہی بھی ہاں فرقی ہیہ ہے کہ مال تو کسی کو دے دیا تو اپنے پاس ندر ہااورا گرچند کو دیا تو تقتیم ہر کو ملاکیکن

تواب اگرسب کو پخش دیا توسب کو پور پوراملااورخود بھی محروم ندر ہاجیسے کہ سی کوتر آن پڑ ھایا توسب کو پوراقر آن آتیااور پڑھانے والے کا جاتا ندر ہا۔

د کیھوشامی جلداوّل بحث وفن میّت۔ای لئے نابالگ بچے سے ہدیہ لینامنع ہے مگر تواب لینا جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تواب کسی کونہیں

جس ہےمعلوم ہوا کہ غیر کا کام اپنے لئے مفیز میں کیکن بیغلط ہے کیونکہ بیدلام ملکیت کا ہے بعنی انسان کے لئے قابل مجروسہ اوراپٹی ملکیت اسپے ہی

عمل ہیں نہ معلوم کہ کوئی اور ایصال تو اب کرے یا نہ کرے اس بھروسہ پراپے عمل سے غافل نہ رہے ( دیکھوتنسیر نزائن العرفان وغیرہ ) یا پہتھ کم ابرا تہم و

واتيعتم ذريتهم بالايمان يبى عبدالله ابن عباس كاقول باى ليح مسلمانون ك يج مان باب كاطفلى جنت مين جاوي كر الغير عمل

درجات پائمنگے ، دیکھوجمل وخازن یابیآیت بدنی اعمال میں نیابت کی فعی کرتی ہے اس لئے ان میں کسب وسعی کا ذکر ہے ندکہ ہرثوا ب کا یابیذ کرعدل

فاتحه، تیجه، دسوال، چالیسوال وغیره ای ایصال تواب کی شاخیس میں، فاتحد میں صرف میہ وتا ہے کہ تلاوت قرآن جو کہ بدنی عبادت ہے اور صدقہ یعنی

لَهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيُهَا مَا الْحُتَسَبَتُ "بَرْض كَ لِيَّوه بى مفيدوم صرب جواس فودكرليا."

موی علیدالسلام کے محیفوں کا تھانہ کراسلام کا، یہاں اس کی نقل ہے، یابیة بت اس آیت سے منسوخ ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ "انان كے لئے بيں بِحروه جوخودرے "

پنچتا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔

ہےاوروہ فضل غرضکہ اس کی بہت توجیہات ہیں۔

مالی عبادت کا جمع کر کے ثواب پہنچایا جاتا ہے۔

نیز قرآن میں ہے۔

مسلمانوں کوایک دوسرے کے لئے دعا کرنے کا تھم دیا،نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، مشکلوٰۃ باب فضل الصدقہ میں ہے کہ حضرت سعدنے کنوں کھدوا

# پہلا باب

### فاتحه کے ثبوت میں

تفيرروح البيان ني پاره كسوره انعام زيرآيت وَهلدًا كِتَابِ ' أَنْزَ لُنَاه ' مُبَارَك ' مي بــ

وَعَنْ حَمِيْدِ الْاَعْرَجِ قَالَ مَنْ قَرَءَ الْقُرُانَ وَخَتَمَه ۚ ثُمَّ دَعَااَمَّنَ عَلَىٰ دُعَاثِهِ اَرْبَعَةُ الْافِ مَلَكَ ثُمَّ

'' حصرۃ اعرج ہے مروی ہے کہ جو شخص قر آن ختم کرے پھر دعا مائنگے تو اس کی دعا پر جار بزار فرشتے آمین کہتے ہیں پھراس کے لئے دعا کرتے ہیں

یہ ہی مضمون نووی کی کتاب الاذ کارکتاب تلاوت قرآن میں بھی ہے۔معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اورایصال اُتواب بھی دعا

بلهذااس وقت ختم پڑھنا بہتر ہے۔ اِهعتة اللمعات باب زيارت القبو رميس ہے۔'' وتصدق کردہ شودرازميت بعد وفن رفتن اواز عالم تلفت روز '''

میت کے مرنے کے بعد سات روز تک صدقہ کیا جاوے۔اسی اشعۃ اللمعات میں اس باب میں ہے بعض روایت آیدہ است کہ وح میت ہے آید

خانہ خودراشب جمعہ پس نظرمی کند کہ تصدق کننداز دے یا یہ''جعہ کی رات کومیت کی روح اپنے گھر آتی ہےاور دیکھتی ہے کہ اسکی طرف سے لوگ

اس معلوم ہوا کہ بعض جگہ جدرواج ہے کہ بعدموت سات روز تک برابرروٹیاں خیرات کرتے ہیں اور ہمیشہ جعرات کو فاتحہ کرتے ہیں۔ اسکی بید

اصل ہے انوار ساطعہ صفحہ ۱۴۵ اور حاشیہ خزائنہ الروایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لئے تیسرے اور ساتویں اور

مودی نے کتاب الاذ کار باب د تلاوت القرآن میں فرمایا کہ انس ابن ما لک ختم قرآن کے وقت اپنے گھر والوں کوجمع کرکے دعا ما تنگتے سیجیم ابن

عتبہ فرماتے ہیں کدا کیے جمح کومجاہدوعیدہ ابن ابی البابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تہمبیں اس لئے لایا ہے کہآج ہم قرآن پاک ختم کررہے ہیں ،اور ختم

قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔حضرت مجاہد سے بروایت صیح منقول ہے کہ بزرگانِ دین ختم قرآن کے وقت مجمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اُس

فِي الْحِدِيْثِ مَنُ قَرَءَ الْإِخُلاَصَ احَدَ عَشَر مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجُرَهَا لِلْاَمُواتِ أَعْطِي مِنَ الْاَجُو بِعَدَدِ الْاَمُواتِ

وَيَقُرَءُ مِنَ الْقُرُانِ مَاتَيَسَّرَلَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَاوَّلِ الْبَقَرَةِ وَيَقَرهُ مِنَ الْقُرانِ مَاتَيَسَّرَلَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ

وَاَوَّلِ الْبَقُورَةِوَايَةَ الْـُكُـرُسِـىُ وَامَنَ الـرَّسُولُ وَسُـوُرَـةَ يَـسَ وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ وَسُورَةَ التَّكُثُرِ

وَالْلِخُلاَصِ اِثْنِي عَشَوَمَوَّةً اَوُاحُدَىٰ عَشَوَاَوُ اَوْسَبُعًا اَوْثَلاثَّاثُمَّ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ اَوْصِلِ ثَوَابَ مَاقَرَءُ نَاهُ

'' جوممکن ہُوقر آن پڑھے سورہ فاتحہ بقر کی اوّل آیات اور آیئے الکرسی اورامان رسول اور سورہ کیلت اور سورہ ککاثر اور سورہ اخلاص بارہ یا گیارہ یا

ان عباارت میں فاتحدم وجد کا پورا طریقه بتایا گیا، یعنی مختلف جگد ہے قرآن پڑ ھنا، پھرایصال ثواب کی دعا کرناارود عامیں ہاتھ اٹھاناست لبذا ہاتھ

اٹھاوے۔غرضیکہ فاتحہ مرّ وجہ یوری یوری ثابت ہوئی فمآو کی عزیز میصفحہ۵۷ میں ہے طعامیکہ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمانید برآل قل وفاتحہ

دورودخوا ندان متبرک می شودخوردن بسیاخوب است جس کھانے پرحضرت حسنین کی نیاز کریں اس پرقل اور فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہےاور

اس کا کھانا بہت اچھاہے،اسی فیاوہ عزیزی بیصفحہ ۱۴ میں ہے۔'اگر مالیدہ وشیر برائے فاتحہ بزرگے بقصدِ ایصال ثواب بروحِ ایشاں پختہ مذجائز

مخالفین کے پیشوا شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تیجہ ہوا، چنانچہ اس کا تذکرہ عبدالعزیزی صاحب نے اپنے ملفوظات صفحہ ۸ میں اس طرح فرمایا،''روز

سوم کثرت ججوم مروم آن قدر بود که بیرول از حساب است مهشاد و یک کلام الله به ثمار آنده و زیاده جم شده با شدوکلمه را حصر نیست \_'' تیسرے دن

است مضا كقه عيب اگر دودس ماليده كى بزرگ كى فاتحه كے لئے ايصال ثواب كى نيت سے يكا كركھلا و بے تو جائز ہے، كوئى مضا كقة نبيس ـ

لوگوں کا اس قدر جوم تھا کہ ثارے باہر ہے اکیا سی ختم کلام الله ثار میں آئے اور زیادہ بھی ہوئے مول مے کلمہ طبیبہ کا تو انداز ہنیں۔

سات یا نتن دفعہ پھر کہے کہ یااللہ جو پکھیٹی نے بڑھااس کا ٹواب فلاں کو یا فلاں لوگوں کو پہنچادے۔''

'' حدیث میں ہے کہ چوخص گیارہ بارسورۂ اخلاص پڑھے بھھ اسکا تو اب مردول کو بخشے تو اس کوتمام مردول کے برابر تو اب ملے گا۔ شامی میں اس جگہ ہے۔''

وقت رحمت نازل ہوتی ہے (نودی کتاب الاذکار) لہذا تیجہ و چہلم کا اجتماع سنت سلف ہے۔ درمخار بحث قرئر ت للمیت باب الدفن میں ہے۔

لاَيَزَالُوْنَ يَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغُفِرُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ اللَّي الْمَسَاءِ اَوُ اِلِّي الصَّبَاحِ

چالیسویں دن اور چھٹے ماہ اور سال بحر بعد صدقہ دیا۔ میہ تیجہ ششما ہی اور بری کی اصل ہے۔

اورمغفرت ما تَكَتَّ رہتے ہیں۔شام یاصبح تک۔''

صدقه کرتے ہیں یانہیں۔''

إلىٰ فُانِ اَوُ إِلَيْهِمُ

کے دن قرآن خوانی کلمہشریف کاختم ، کھانا لِکا کرنیاز کرناسب معلوم ہو گیا ، کاٹھیا واڑ میں تو اولا کھانا فقراء کوکھلا دیتے ہیں پھر بعد میں ایصال ثواب کرتے ہیں اور یو پی و پنجاب اور عرب شریف میں کھانا سامنے رکھ کر ایصال تو اب کراتے ہیں ، پھر کھلاتے ہیں دونوں طرح جائز ہے اور احدیث سے ثابت ہے، مشکلو ہیں بھی بہت می روایت موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھانا ملاحظہ فر ماکر صاحب طعام کے لئے دعافر مائی، بلکہ تھم دیا کہ دعوت کھا کرمیز بان کودعا دواس طرح مشکلو ۃ باب آ واب طعام میں میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے۔ ٱلْحَمَٰدُ الِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرُ مُكَفِّى وَلاَ مُوَدَّعِ وَّلاَ مُسْتَغَنَّا عَنْهُ رَبَّنَا جَسَعُهم مِواكِه کھانے کے بعد دوچیزیں مسنون ہیں،حمدالبی کرنااورصاحب طعام کے لئے دعا کرنااور فاتحہیں بیدونوں باتیں موجود ہیں،اورغالبّااس قدر کاا تکار مخالفین بھی نہیں کرتے ہوں گے، رہا کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا،اس کی بہت ی حدیث آئی ہیں،مشکوۃ باب کمعجر ات فصل دوم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پچیخر ہےحضورعلیہ السلام کی خدمت میں لا یا اورعرض کیا کہ اس کے لئے دعائے برکت فرماویں۔ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ "آپ نان كوطايا وردعائ بركت كى" مشکلوۃ باب المعجز ات فصل اوّل میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکراسلام میں کھانے کی کمی ہوگئی حضورعلیہ اسلام نے تمام اہل لشکر کو تھم دیا کہ جو پچھے جس کے پاس ہولاؤ،سب حضرات کچھ نہ کچھلائے دسترخوان بچھایا گیااس پربیسب رکھا گیا۔ فَدَعَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهِ بِالْبَرُكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوانِيُ اوُعَيتِكُمُ ''پساس پردعا فرمانی اور فرمایا کهاب اس کواین برتنون میس ر کھلو۔'' ای مشکلوۃ ای باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عند سے نکاح کیا حضرت اُمِّ سلیم نے پچھے کھانا بطور ولیمہ پکایا لیکن بہت فَرَءَ يُتُ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ تِلُكَ الْحَرِيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَاشَآءَ اللَّهُ "أس كھانے پردست مبارك ركة كرحضورعليدالصلاة والسلام نے كچھ بڑھا۔"

اس سے تیجہ کا ہونا اوراس میں ختم کلام اللہ کرانا ٹابت ہوا۔مولوی محمد قاسم صاحب بافی مدرسہ دیو بند تحذیر الناس صفحہ ۲۳ پرفر ماتے ہیں۔'' جنید کے کسی

مرید کارنگ یکا کیستغیر ہوگیا،آپ نے سبب پوچھا تو بروے مکاشفہ اس نے بیکہا کہا پٹی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں حضرت جنیدنے ایک لاکھ

پانچ ہزار بارکلمہ پڑھا تھا یوں سجھ کربعض روایت میں اس قدر روایات میں اس قدر کلھے کے ثواب پروعدۂ مغفرت ہے، آپ نے جی جی جی میں اس

مرید کی مال کو بخش دیا وراس کی اطلاع نه دی۔ بخشے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جواب ہشاش بشاش ہے آپ نے سبب بوچھااس نے عرض کیا کہا پٹی مال

کو جنت میں دیکیتا ہوں آپ نے اس پر بیفر مایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو صدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تھیجے اس کے مکاشفہ سے

ان تمام عبارات سے فاتحہ اور تیجہ وغیرہ کے تمام مراسم کا جواب معلوم ہوا، فاتحہ میں بیٹم آیت پڑھنا پھرایصال پڑاب کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تیجہ

ہوگئی،اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہا یک لاکھ پانچ ہزار بخشے سے مردے کی بخشش کی امید ہےاور تیجہ میں چنوں پریدہی پڑھا جا تاہے۔

ای مشکلوۃ ای باب میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے دن کچھ تھوڑا کھانا پکا کر حضور علیاتیہ کی دعوت کی حضور علیاتیہ ان کے مکان میں تشریف لائے فَا حُو جَتُ لَله ' عَجِینُنا فَبَصَقَ فِیلهِ وَ بَارُکُ آپ کے سائے گندھا ہوا آٹا پیش کیا گیا۔ تواس میں احاب شریف ڈالا اور دعائے برکت کی ماس تم کی بہت می روایات پیش کی جاسمتی ہیں، مگراستے پر کفایت کرتا ہوں۔
اب فاتحہ کے تمام اجزاء بخو بی ثابت ہوگئے۔ والمحمد اللہ عقلاَ بھی فاتحہ میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جیسا پہلے مقدمہ میں عرض کیا جا چکا کہ فاتحہ دوعباد تو ل کے مجموعہ کا تام ہے۔ تلاوت قرآن اور صدقہ اور جب بیدونوں کام علیحہ و جائز ہیں تو ان کوجع کرنا کیوں حرام ہوگا۔ بریانی کھانا کہیں بھی ثابت

نہیں گر حلال ہے۔کیوں اس لئے کہ ہریانی ، چاول ، گوشت ، گئی وغیرہ کا مجموعہ ہے اور جب اس کے سارے اجزا حلال تو ہریانی بھی حلال۔ ہاں جہاں چند حلال چیز وں کا جمع کرنا حرام ہے جیسے کہ دوہمشیرہ ایک ٹکاح میں یا چند حلال چیز وں کے ملنے سے کوئی حرام چیز بن جاوے مثلاً مجموعہ میں نشہ پیدا ہوگیا تو بیم مجموعہ اس عارضہ کی وجہ سے حرام ہوگا ، یہاں قرآن کی تلاوت اور صدقہ جمع کرنا شریعت نے حرام نہ کیا اور اُن کے اجتماع سے کوئی حرام چیز پیدا نہ ہوئی ، پھر بیکام حرام کیوں ہوگا۔ دیکھ و بکری مرر بی ہے اگرو یہے ہی مرجائے تو مردار ہے جہاں اللہ کانام لے کرذیج کیا حلال ہوگئی۔

قرآن كريم توسلمانوں كے لئے رحمت اور شفاء ب شفاء "و رَحْمَة" لِللَّمُومِنِينَ عِمرا كراس كى تلاوت كردينے سے كھانا حرام موجاوے توقرآن رحمت كہاں رہاز حمت موامكر ہاں مونین كيلئے رحمت ہے كفاركيلئے زحمت۔ وَلاَ يَوْيُدُ الظَّلِمِينُ إلَّا حَسَارًا اس

برے طالم تو نقصان میں رہتے ہیں کہ اس کے پڑھے جانے سے کھانے سے محروم ہوگئے نیز جس کے لئے دعا کرنا ہوا اس کوسامنے رکھ کر دعا کرنا چاہئے جنا زے میں میت کوسامنے رکھ کرنما ز جناز ہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے لئے دعاہے اس کوسامنے کھالے کو رکھ کر دعا کی تو

اَللَّهُمَّ هلذَا مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "(احالله يقرباني ميرى اتت كاطرف بـــبــ) حضرت خلیل الله نے کعبدی عمارت سامنے لے کردعاکی رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا آلایته اببھی عقیقہ کا جانورسامنے رکھ کرہی دعا پڑھی جاتی ہے لہذا اگرفاتحديش بھي كھاناسا منے ركھ كرايصال ثواب ہوتو كياحرج ہے۔ بم الله ہے کھانا شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے اگر کھانا سامنے رکھ کرقر آن پڑھنامنع ہوتو بسم اللہ پڑھنا بھی منع ہونا چاہئے۔ مانعین کے پیشوابھی فاتحہ مر وّجہ کو جائز سجھتے ہیں، چنانچیشاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاءاللہ میں فرماتے ہیں۔''لیس وہ مرتبہ درودخوانندختم تمام کنندو برقدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عمومًا بخواندوجاجت از خذا سوال نمانید۔'' مجردی بار درود پڑھیں اور پوراڅتم

کون ی خرابی ہای طرح قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی امّت کی طرف سے قربانی فرما کر فہ بوحہ جانور سامنے

کریں اور تھوڑی شیریشنی پر تمام تمام خواجگانِ چشت کی فاتحہ دیں پھرخدا ہے دعا کریں۔شاہ ولی اللہ صاحب زبدۃ النصائح صفحہ ۳۳ پر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں'' وشیر بھنج بنا ہر فاتحہ بزر گے بقصد ایصال ثواب بروح ایثال زندو بخور ندمضا نقعہ نیست واگر فاتحہ بنام بزر گے واوہ شوداغنیارا ہم خورون جائز است'' دودھ شاول پرکسی بزرگ کی فاتحہ دی جاوے تو مالداروں کوبھی کھانا جائز ہے ۔مولانا اشرف علی ورشیداحمہ

صاحبان کے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب فیصلۂ فت مسئلہ میں فر ماتے ہیں نفس ایصال ثواب ارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں ،اس میں بھی تخصیص

وتعيين كوموقو ف عليه ثواب كالتنجيحه ياواجب وفرض اعتقا دكر بے تو ممنوع ہے اوراگریداعتقادنہیں بلكہ كوئى مصلحت باعث تقلید ہیب كذائبہ ہے تو پچھ حرج نہیں جیسا کہ بمصلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کوفقہا محققین نے جائز رکھا ہے جو تبجد میں اکثر مشائخ کامعمول ہے " کھر فرماتے ہیں

جیسے کہ نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے گرموافقت قلب وزبان کے لئے عوام کوزبان سے کہنا بھی منتحن ہے اگریہاں بھی زبان سے کہ لیا جاوے کہ بااللہ اس کھانے کا ثواب فلال شخص کو کھنے جاوے تو بہتر ہے پھر کسی کو بیر خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار' الیہا گررو بروموجو دہوتو زیادہ استخصار

قلب ہو کھانار وبرولانے لگے بھی کو بیرخیال ہوا کہ بیا یک دعا ہے اس کے ساتھ اگر پچھ کلام الٰہی بھی پڑھا جاوے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا تو جمع بین العبادتین ہے چر فرماتے ہیں اور گیارہ حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کی۔

دسویں بیسواں، چہلم،ششماہی،سالیانہ وغیرہ اورتو شہ حضرت شیخ عبدالحق اورابسینی حضرت شاہ یوعلی قلندراورحلوا شب برات و دیگر طریق ایصال ثواب کے اس قاعدے پر بنی ہے۔ پیرصاحب کے اس کلام نے بالکل فیصلہ فرمادیا ،الحمداللہ کہ مسئلہ فاتحہ دلائل عقیقہ نقلیہ اوراقوال بخالفین سے بخو بی

دوسراباب

## فاتحه پر اعتراض وجوابات میں

اعقواض خصبو ۱ بہت سے فقہائے تیسرے اور ساتویں روزمیت کے لئے کھانا پکانامنع کیا ہے (دیکیوشای عالکیری) بلکہ بزازیہ نے تو لکھا

بی اور ہے وہ ہے میت کے نام پر برادری کی روٹی لینا لیعنی قوم کے طعنہ سے بیچنے کے لئے جومیت کے تیجے، دسویں وغیرہ میں برادری کی دعوت عام

کی جاتی ہےوہ نا جائز ہےاس کئے کہ بینام ونمود کے لئے ہاورموت نام ونمود کا وقت نہیں ہےاگر فقراء کو بغرض ایصال ثواب فاتحد کر کے کھانا کھلایا

ندداشته " نيزحضور علي فرماتي إن كدميت كالحمانادل كومرده كرتاب، وغيره غيره-

جواب فقهائ نے میت کے ایسال اواب سے منع نہ کیا بلکہ تھم دیا جیسا کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں جس کوفقہا ومنع کرتے ہیں وہ چیز

وصيت فرمائي تقى - كهُ ابعدم دن رسوم دنياوى وجم دبستم وچهلم وششما ہى و برهينى بيچ نه كنند كه رسول الله صلى الله عليه وسلم زياده از سه روز ماتم كردن جائز

ب وَبَعُدَ الْاسْبُوع لين مفتر ع بعد محى يكانا مع باس مين برى شفاى چبلم سبشال مين، نيز قاضى ثناء الله صاحب يانى يت ف

وَيُكُورَهُ ۚ اِتِّخَاذُ الطِّيَافَةِ مِنُ اَهُلِ الْمَيَّتِ لَانَّهُ ۚ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لاَ فِي الشُّرُورِ

وَهلٰذِهِ الْاَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ فَيَحْترِزُ عَنُهَا لِاَنَّهُمُ لاَيَرِيْدُوْنَ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ

اس مئلہ فاتحہ پر مخالفین کے حسب ذیل اعتر اضات مشہور ہیں۔

توسب كے زديك جائز ہے۔ شامی جلداؤل كتاب البتائز اباب الدفن ميں ہے۔

دعوت لینے کے لئے وہ بی معنیٰ کہ براوری مجبور کرے توروٹی کر۔ پھر فرماتے ہیں۔

' و لعنی میت والول سے دعوت لینا مکر وہ ہے کیونکہ بیاتو خوثی کے موقعہ پر ہوتی ہے نہ کہ تم ہر۔''

واضح ہو گیا،اللہ تعالی قبول کی تو فیق دے، آمین۔

'' بیسارے کاممحض دکھاوے کے ہوتے ہیں لہٰ داان سے بچے کیونکہ اس سے اللہ کی رضانہیں چاہتے۔'' صاف معلوم ہوا کہ فخر میطور پر برادری کی دعوت منع ہے پھر فرماتے ہیں۔ وَإِن اتَّخَذَ طُعَامًا لِلْفُقَوَاءِ كَانَ حَسَنًا ''اگرائلميت نِفقراءك لِحَكَمانايكاياتواحِماب بيفاتحه جائز ب'' قاضی ثناءاللدصاحب پانی پتی کا اپنے تیجدوسویں ہے نتح فرمانا بالکل درست ہے وہ فرماتے ہیں رسوم دنیا وی جو تیجہ وغیرہ ہے وہ نہ کریں رسوم دنیا کیا ہے عورتوں کا تیجہ وغیرہ کو جمع ہوکررونا پیٹنا نوحہ کرناوہ واقعی حرام ہے ای لئے فرماتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ تعربی ہا کر نہیں ،اس جگہ ایصالِ

ثواب اور فاتحہ کا ذکرنیں جس کا مقصد بیہوا کہ تیجہ وغیرہ میں ماتم نہ کریں تمہارا بہ کہنا کہ میت کا کھانا دل کومردہ کرتا ہے ہم نے بیرحدیث کہیں نہ دیکھی اگر بیحدیث ہوتو ان احادیث کا کیامطلب ہوگا جن میں مردوں کی طرف سے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے نیزتم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر کئے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے اس خیرات کوکون کھائے گا جوآ دمی کھالے اس کا دل مردہ ہوجائیگا تو کیا اس کو ملائکہ کھا کیں گے۔

مسئله ميت كفاتحكاكها ناصرف فقراء كوكهلا ياجاو، الليحضرت قدس سره فاس برستقل رساله كهما جسس المصوت النهب الدعوت عن الموت بلكدد يكف والي كتح بين كرخود الليطر تقدس مرة كى اللميت كم بال تعزيت كيلي تشريف لي جات تووبال

پان حقه وغیره بھی نداستعال فرماتے تھے،اورخوب وصایا شریف میں وصیت موجود ہے کہ ہماری فاتحہ کھاناصرف فقراء کو کھلا یا جاوے نیز اگرمیت کی

فاتحدمیت کے ترکہ سے کی ہےتو خیال رہے کہ غائب وارث یا نابالغ کے صحہ سے فاتحد ند کی جاوے یعنی اؤلا مال میت تقشیم ہوجاوے پھر کوئی بالغ

وارث اپنے حصہ سے بیامور خیر کرے، ورنہ ہیکھا ناکسی کوبھی جائز نہ ہوگا کہ بغیر ما لک کی اجازت یا بچہ کا مال کھانا جائز نہیں بیضر ورخیال رہے۔

اعقواض خصبو؟ فاتحدك لئة تاريخ مقرر كرنانا جائز بي كيار جوين تاريخ يا تيسرا، دسوال بيسوال، چهلم اور برى وغيره بيدن كي تعيين محض

لغوبة آن فرماتا ہے وَهُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِ ضُوُنَ مسلمان لغوكاموں سے بچتے ہیں، بلکہ جس قدرجلد ممکن ہوایصال ثواب کرو، تیسرے

دن کا انتظار کیا؟ نیر تیج کیلئے چے مقرر کرناوہ بھی بھنے ہوئے میص لغواور بیہودہ ہےاس لئے تیجروغیرہ کرنامنع ہے۔

جواب مقرر کرنے کا جواب تو ہم قیام میلاد کی بحث میں دے چکے ہیں کسی جائز کام کے لئے دن تاریخ مقرر کرنے کامحض بیم تصد ہوتا ہے کہ

مقرر دن پرسب لوگ جمع ہوجا کیں گے اورٹل کریپکام کریں گے اگر کوئی وقت مقرر ہی نہ ہوتو بخو بی بیکام نہیں ہوتے ای لئے حضرت عبداللہ ابن

مسعود رضی الله عند نے اپنے وعظ کیلئے جعرات کا دن مقرر فرمایا تھا،لوگول نے عرض کیا کہ روز اندوعظ فرمایا کیجم کونٹنگی میں ڈالنا مجھے کو پہند

نہیں۔(دیمین محلوۃ تناب احلم) بخاری نے توباری مقرر کرنے کا باب با ندھا، پیخش آسانی کے لئے ہوتا ہے آج بھی مدارس کےامتحان جلے، تعطیلات

کے مہینہ اور تاریخیں مقرر ہوتی ہیں کہ لوگ ہر سال بغیر بلائے ان تاریخوں پر پہنچ جاویں ،صرف بیہ ہی مقصدان کا بھی ہے۔اب رہا ہیں وال کہ رہا ہی تاریخیں مقرر کیوں کیس توسنے ! گیار ہویں کے مقرر ہونے کی وجہ رہ ہوئی کہ سلاطین اسلامیہ کے تمام محکموں میں جا ندکی دسویں تاریخ کو تخواہ تقسیم

ہوتی تھی اورملاز مین کا خیال بیتھا کہ ہماری تنخواہ کا پہلا پیبیہ حضورغوث یا ک رضی اللہ عنہ کی فاتحہ پرخرج ہو،للبذاجب وہ شام کودفتر ہے گھر آ یے تو کچھ

شیرینی لیتے آتے بعدنمازمغرب فاتحددیتے بیشب گیارہویں شریف کی ہوتی تھی، بدرواج ایسایڑا کہمسلمانوں میں ایسا کہمسلمان میں اس فاتحہ کا نام گیار ہویں شریف ہوگیا،اب جس تاریخ کوبھی حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کریں، یا پچھے پیسدان کے نام پرخرچ کریں،اس کا نام

گیار ہویں ہوتا ہے یو بی اور کاٹھیا واڑ میں ماہ رہتے الآخر میں سارے ماہ فاتحہ ہوتی ہے مگر نام گیار ہویں ہی ہوتا ہے۔

نیز بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات دسویں تاریخ کوہوئے جس کے بعد گیار ہویں رات آتی ہے، آ دم علیہ السلام کا زمین پر آنا،ان کی تو نہ قبول

ہونا،نوح علیہ السلام کی کشتی کا پارلگنا، اسلعیل علیہ السلام کا ذ کے سے نجات پانا، یونس علیہ السلام کا مجھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام کا

فرزند سے ملنا،مویٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا ایوب علیہ السلام کا شفایاب پانا،امام حسین کا شہید ہونا اور سیّدالشہد ا کا درجہ پانا سب دسویں

تاریخ کو واقع ہوئے۔اس کے بعد جو پہلی رات آئی وہ گیارہویں تھی للبذابیرات متبرک ہےای لیئے گیارہویں کی فاتحہ اکثر شب گیارہویں میں موتی ہے کیونکہ متبرک راتوں میں صدقہ وخیرات وغیرہ کرنا جا ہے۔

اور بدبات تجربدے ثابت ہے بلکہ خوب میرا بھی تجربہ ہے کداگر گیار ہویں تاریخ کو کچھ مقرر پیسوں پر فاتحہ پابندی سے کی جاوے تو گھر میں بہت برکت رہتی ہے۔ میں بحمہ ہ تعالیٰ اس کا بہت بختی ہے پابند ہوں اور اس کی بہت برکت دیکھتا ہوں کتاب یاز دہ مجلس میں لکھا ہے کہ حضورغو ہے پاک

رضی الله عنه حضور علیه السلام کی بارجویں بارہ تاریخ کے میلاد کے بہت پابند تھے، ایک بارخواب میں سرکار عظیفی نے فرمایا که عبدالقادرتم نے بارہویں ہے ہم کو یا دکیا ہم تم کو گیار ہویں دیتے ہیں یعنی لوگ گیار ہویں ہے تم کو یا دکریں گے۔ای لئے ربھے الاوّل میں عمومًا میلا مصطفیٰ عظیمیّے

کی محفل ہوتی ہے تو رہیج الثانی میں حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی گیار ہویں چونکہ میر کاری عطیہ تھااس لئے تمام دنیا میں پھیل گیالوگ تو شرک و

بدعت کہہ کر گھٹانے کی کوشش کرتے رہے گمراس کی ترقی ہوتی گئی۔

جب بڑھائے تجھےاللہ تعالیٰ تیرا تو گھٹانے ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹا

شركت كريليت بين كه تين دن بين مسافر بھى اپنے گھر پہنچ سكتا ہے۔ چہلم بری وغیرہ کی وجہ رہے کہ مسلمانوں کا منشاء ہے کہ سال مجرتک میت کو وقتًا ثوّاب پنجیاتے رہیں کیونکہ بعد مرنے کے اوّل اوّل مردے کا دل اپنے دوست اوراحباب سے لگار ہتا ہے پھرآ ہت آ ہت ہبالکل ادھرے بے تعلق ہوجا تا ہےاڑ کی کا نکاح کر کے سسرال بھیجتے ہیں تو اوّ لاجلد از جلد اس کو بلانا چلانا ہدیہ وغیرہ بھیجنا جاری رہتاہے پھرجس قدرزیا ہ ومدّ ت گزری میکام بھی کم ہوتے گئے کیونکہ شروع میں وہاں وکجمعی اس کوحاصل نہیں اس کی اصل حدیث ہے بھی ملتی ہے بعد دفن کچھود مرقبر پر کھڑا ہوکرایصال تُو اب اور تلقین سے میت کی مدد کرنے چاہئے حضرت عمروا بن عاص بنی اللہ عند نے وصّیت فرمائی تھی کہ بعد دفن تھوڑی دیر میری قبر پر کھڑا رہنا تا کہتمہاری وجہ سے میرا دل لگ جاوے اورنکیرین کو جواب دے لوں چنانچہ مشکلو ۃ باب الدفن ميں ان كے سالفاظ منقول ميں۔ ثُمَّ اَقِيْمُوا حَوُلَ قَبْرِي حَتَّى اَسْتَانِسَ بِكُمُ اُجِيْبَ مَا ذَااُراجِعُ رُسُلَ رَبِّي اى ليئ جلداز جلداس كوايصال أواب كياجاتاب، شاه عبدالعزيز صاحب تفيير عزيزى پاره عَهمٌ وَالْقَصَوَ إِذَا نُشَقَّ كَ تفيير مِن لَكِيت بير الاّل حالتے كه بجز وجداشدن روح از بدن خوامدشد فی الجمله اثر حیات سابقه والفت تعلق بدن ودیگرمعرد فاں از انباء جن خود باقی است وآں وقت است وآن وقت گویا برزخ است که چیز ےازال طرف و چیز ےازیں طرف مدوزندکال بمردگان دریں حالت زودتر می رسد ومرگدان منقظر کحوق مددازیں طرف ہے باشند صدقات واوعیہ و فاتحہ دریں وفت بسیار پکاادمی آیدوازیں است کہ طوا نف بنی آ دم یتا کیک سال وعلی الخصوص کیک چلہ بعد موت دریں نوع امامد کوشش تمام می نمانید مردے کی پہلی حالت جو کہ فقاجتم ہے روح نکلنے وقت ہے اس میں پچھے نہ پچھے پہلی زندگی کا اثر اور بدن اور اہل قرابت ہے تعلق باقی ہوتا ہے بیدوفت گو یا برزخ ہے کچھادھراُدھراور کچھاس طرف اس حالت میں زندوں کی مددمردوں کو بہت جلد پہنچتی ہےاور دوسرےاس مدو پہنچنے کے منتظر ہوتے ہیں اس زمانہ میں صدقہ دعا کیں فاتحہ اس کے بہت ہی کام آتی ہےاسی وجہ سے تمام لوگ ایک سال تک خاص کہ موت کے بعد حیالیس روز تک اس فتم کی مدد پہنچانے میں بہت کوشش کرتے ہیں بینی حال زندوں کا بھی ہوتا ہے کہ اوّل اوّل بہت غم پھرجس قدروقت گزرتا گیارنج کم ہوتا گیا تو منشاء بیہوتا ہے کہ سال بھرتک ہرآ دھے پرصدقہ کریں سال پر بری اس کے نصف پرششما ہی سا کے نصف پرسہ ماہی کی فاتحداس کے بعدنصف یعنی ۴۵ دن فاتحہ ہونی چاہئے تھی گرچونکہ چالیس کاعد دروحانی اورجسمانی ترقی کا ہے اس لئے چہلم مقرر کیا گیا پھراس کا آ دھا بیسواں پھراس کا آ دھادسواں۔

تیجہ کے لئے تیسراون مقرر کرنے میں بہت مصلحت ہے پہلے دن آو لوگ میت کی تجییز و تکفین میں مشغول رہتے ہیں دوسرے دن آ رام کرنے کے لئے

خالی چھوڑا گیا تیسرے دن عام طور کی جمع ہرکوتا فحی قل وغیرہ پڑھتے ہیں بیتیسرا دن تحزیت کا آخری دن ہے کہاس کے بعد تعزیت کرنامنع ہے،

آج تک تو لوگ تعزیت کے لئے آتے رہےاب نہ آئیں گے تو تچھ ایسال ثواب کر کے جاویں نیز باہر کے پردیسی خویش واقر بابھی اس فاتحہ میں

وَوَقْتُهَا مِنْ حَيْنَ يَمُوُتُ اِلَىٰ ثَلَفَةِ اَيَّامٍ وَيُكْرَه ' بَعُدَهَا اِلَّا اَنْ يَكُوُنَ الْمُعزَّىٰ اَوِالْمُعَزَّىٰ اِلْيُهِ غَائِبًا

''اور ماتم پری کا وقت مرنے کے وقت سے تین دن تک ہےاس کے بعد کمروہ ہے گریہ کہ تحزیت دینے ولایا لینے والا غائب ہو''

الاللغائب عالمكيرى كتاب البنائز كتاب البنائز باب الدفن ميس ہے۔

ہونے کے بعد عالیس روزتک ماں کونفاس آسکتا ہے، پھر چالیس سال کی عمر شن پختے کوشل پختہ ہوتی ہے ای لئے اکثر انبیائے کرام کو چالیس سال کی عمر میں پختہ ہوتی ہے ای لئے اکثر انبیائے کرام کو چالیس سال کی عمر میں تبلیغ نبوت دی گئی۔ صوفیائے کرام وظیفوں کے لئے چلے بعنی چالیس چالیس روز مشقتیں کرتے ہیں توان کو روحانی طاقت ہوتی ہے۔ موک علیہ السلام کو بھی تھی میں اور موسی اگر بَعِینَ لَیُلَمَّةً انوار ساطعہ فی سے بیان کی ۔ بحث چہلم کہ اُنَّ الْالْنہِ بَاءَ لاَ یُسُور کُونَ فِی قُبُورِ هِمُ اَرْ بَعِینَ لَیُلَمَّةً لَا لَکِنُ هُمُ

چالیس میں کیاتر تی ہے ملاحظہ ہو۔حضرت آ دم علیہ السلام کاخمیر چالیس سال تک ایک حالت میں رہا۔ پھر چالیس سال میں وہ خٹک ہوا ، ماں کے

پیٹ میں بچہ جیالیس روز تک نطفہ مچر جیالیس روز تک جا ہوا خون ، کچر جیالیس روز تک گوشت کا لوّھزا رہتا ہے (دیکیومفکوۃ باب الایمان بالقدر ) پیدا

نے پہنٹی کی روایت سیدناانس سے بیان کی۔ بحث چہلم کہ انَّ الانبیسَآءَ لا یُسَّرَ کُونَ فِی قَبُوُرِ هِمُ ارْبَعِیْنَ لیُلَةُو ْ لَکِنُ هُمُّ یُسَسِلُّونَ بَیْنَ یَدِیِ اللَّهِ حَتَّی یُنُفَخَ فِی الصُّورِ اس حدیث کے معنی زرقانی شرح مواہب نے یوں بیان کے کہا نبیاء کرام کی روح کا تعلق اس جم مدنون سے چالیس روز تک بہت زیادہ رہتا ہے بعدازاں وہ روح قرب الٰہی میں عبادیت کرتے ہے اورجم کی شکل میں ہوکر

روح کالعلق اس جسم مدفون سے چالیس روز تک بہت زیادہ رہتاہے بعدازاں وہ روح قرب البی میں عبادت کرتے ہےاور جسم کی شکل میں ہوکر جہاں چاہتی ہے جاتی ہے عوام میں تو بیر مشہور ہے کہ چالیس دن تک میت کی روح کو گھر سے علاقہ رہتا ہے ممکن ہے کہ اُس چالیس دن پر فاتحہ کی جاوے اور اس کی ممانعت ہے نہیں۔

جودے ہور ہن کا سے ہے۔ تیجہ کے متعلق مختلف رواج میں کاٹھیا واڑ میں علی العموم تیسرے دن صرف قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں، پنجاب میں عام طور پرتیسرے دن دودھاور پچھ

یبات کی سے میں اور پی میں تیسرے دن قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور بھنے ہوئے چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھ کرایصال تواب کرتے ہیں ہم پہلے

ہوے اس لئے تجویز ہوئے کہ کچے چنے لوگ چینک دیں گے یا گھوڑوں کا دانہ بنادیں گے اس میں بے حرمتی ہے بھنے ہوئے چنے صرف کھانے ہی کے کام آ جاویں گے۔ فاتحدو غیرہ میں ہنود سے مشابہت ہے کہ وہ بھی مردوں کی تیرهویں کرتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ مَسنُ مَشْبَسـهَ بِقُومٍ فَهُو مِنْهُمُ جُوك قوم عمشابهت كردوان ميس عبابذابيفا تحمنع بـ جواب کفارے ہرمشابہ منعنمیں بلکہ رُی باتوں میں مشابہت منع ہے پھر رہی بھی ضروری ہے کدوہ کام ایسا ہو جو کہ کفار کی دیتی یا قومی علامت بن چکاہے جس کود کیچہ کرلوگ اس کو کا فرقوم کا آ دمی مجھیں جیسے کہ دھوتی ، چوٹی زقار ، ہیٹ وغیرہ ورنہ ہم بھی آب زمزم مکہ معظمہ سے لائے ہیں ہندو مجھ گڑگا ہے گڑگا جل لاتے ہیں ہم بھی مندے کھاتے اور پاؤں سے چلتے ہیں تفاریھی حضورعلیہ السلام نے عاشورہ کے روزہ کا تھم دیا تھا حالا تکہ اس میں مشابہت یہودتھی ، پھر فرمایا کہ اچھا ہم دوروز ہے رکھیں گھے، کچھ فرق کردیا گراس کو بندنہ کیا۔ای طرح ہماری یہاں کلمہ قرآن پڑھاجا تا ہے۔ مشرکین کے یہاں میزبیں ہوتا، پھرمشابہت کہاں رہی؟ اسکی بحث شامی باب مکروہات الصلوٰۃ میں دیکھو ہاں جو کام مشابہت کفار کی نیت سے کئے جاویں و منع ہیں، فاتھ کی پوری بحث انوار ساطعہ میں دیکھو۔ اعتداض نمبوء اگرفاتحہ میں بدنی و مالی عبادت کا اجتماع ہے تو چاہئے نجس چیز خیرات کرتے وقت بھی فاتحہ پڑھ لیا کرولہذا دیلہ ( گوبر ) وغیره پربھی فاتحہ پڑھ کرکسی کو دیا کرو، جب چھ ہڑا یا خاندا ٹھائے تو تم فاتحہ پڑھ کراے گھرسے یا ہرجانے دو۔ (دیوبندی تہذیب) **جواب** نجس چیز پراورنجس جگه تلاوت قرآن حرام ہے لہذاان کی خیرات نہیں کر سکتے ، ڈ کار پرالحمد للند پڑھتے ہیں، نہ کدری کنگنے پر کہوہ نجس اور ناقص وضو باى طرح چھينك پرالحمداللد كہتے ہيں ندكةكسير بر-

باب میں مولوی محمد قاسم صاحب کے حوالے سے بیان کر بچے ہیں کہ میت کو ایک لاکھ پانچ ہزار بار کلمہ پڑھ کر بخشنے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے اس

میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ تو ایک لا کھ کلم طیب پڑھنے والے کے لئے ہا گرا تی شبیجیں یا اس قدر کھ طیاں یا کنکریاں جمع کی جائی تو اس میں وقت

ہوتی ہے کہ ہر محض اپنے یہاں موت پر لا کھ کنگریاں جمع کرتا پھرے اس لئے چنے اختیار کر لیے کہ ام میں کلمہ کا شار بھی ہے اور بعد میں صدقہ بھی بھنے

# بحث دعا بعد نماز جنازه کی تحقیق

دعا بعد نماز جنازہ کے ثبوت میں

يهلا باب

اس بحث میں دوباب ہیں۔ پہلا باب اس دعا کے ثبوت میں اور دوسراباب اس پراعتر اضات وجوابات میں۔

مسلمان کے مرنے کے بعد تین حالتیں ہیں ۔نماز جنازہ سے پہلے،نماز جنازہ کے بعد، فن سے پہلے، فن کے بعد ان تین حالتوں ہیں میت کے لئے دعا کرنا۔ایصال تُواب کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں میت کے شل سے پہلے اگراس کا پاس بیٹھ کرقر آن پڑھنا ہوتواس کوڈھک دیں کیونکہ ابھی وہ نا پاک ہے۔ جب خسل دے دیا پھر ہرطرح قرآن پڑھیں۔ مخالفین نماز ہے پہلے اور فن کے بعد تو دعا وغیرہ کرنا نا جائز مانتے ہیں۔ مگر بعد نماز وفن سے پہلے دعا کونا جائز ،حرام ، بدعت ،شرک ندمعلوم کیا کیا گہتے ہیں۔ای کی جگہ تحقیق ہے۔اس کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

۔ ف ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراْدعا کی جاوے بلاتا خیر۔جولوگ اس کے معنے کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے لئے دعا ماگلووہ ف کے معنیٰ

سے غفات کرتے ہیں صلیتم شرط ہے۔اور فَ اَحلِصُوا اس کی جزا۔شرطاور جزامیں تغایر چاہیے ندید کداس میں داخل ہو۔ پھر صلیتم ماضی ہے

اور فَاَخِلِصُو ابِامر بس معلوم ہوا کہ دعا کا تھم نماز پڑھ تھنے کے بعد جینے فَاِذَا طَعِمتُم فَاتتَشِرُوا میں کھا کرجانے کا تھم ہے نہ

ككان كدرمياناور إذا قُمتُم إلى الصَّلواةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم مِن نمازك لِعَ الْحنام ادب ندر نمازكا تيام جياك الى

ے معلوم ہوا۔لہذا یہاں بھی وضوارادہ نماز کے بعد ہی ہوااورف سے تاخیر ہی معلوم ہوئی۔ حقیقی معنیٰ کوچھوڑ کر بلاقرینہ مجازی معنیٰ مراد لینا جائز نہیں

اس كى شرح ميں اهعة اللمعات ميں ہے۔' واحمال داروكه بر جنازہ بعد از نماز يا پيش ازاں بقصد تيرک خواندہ باشد چنا نكه آلان متعارف

است ۔ ' ممکن ہے کہ حضور علیدالسلام نے سورہ فاتح فیماز کے بعد یا نماز سے پہلے برکت کے لئے پڑھی ہوجیسا کہ آج کل رواج ہے۔اس سے معلوم

ہوا کہ شخ عبدالحق علیہ الرحمة کے زمانہ میں بھی رواج تھا کہ نماز جنازہ کے آگے اور بعدسورہ فاتحدوغیرہ برکت کے لئے پڑھتے تھے اور حضرت شخ نے

فتح القدير كتاب البحنا ئزفصل صلوة البحنازه ميں ہے كەحضورعلىيەالسلام نے منبر پر قيام فرما كرغز وه موته كی خبر دی اوراسی اثناء میں جعفرا بن ابی طالب

رضى الله تعالى عندكى شبادت كى خردى فَسَضَلَّ عَلَيهِ رَسُولُ الله ِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ دَعَالَه وَقَالَ اِستَغفِرو الَّه پس

اس پرنماز جناز ہرچی اوران کے لئے دعافر مائی اورلوگوں ہے فر مایا کہتم بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ دعا کے واؤے معلوم ہوتا ہے کہ میر

دعانمازكعلاوة تقى مواهب الدنيجلدوم القسم الثاني فيسمسا أحبَسوَ هِن السغيسوبِ من يبى واقد قل فرما كركها

**اِستَغفِرُ و ااِستَغفِرُ و لَه** اسى طرح عبدالله ابن رواحه پر بعد نماز دعا فرما ئی۔اس ہے معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ دعائے مغفرت جائز ہے۔

قَـالَ رَءَ يـثُ اِبنَ اَبِي اَوفي وَكَانَ مِن اَصحٰبِ الشَّجَرَةِ مَاتَت اِبنَتَه اِليٰ اَن قَالَ ثُمَّ كَبَرَعَلَيهَا اَربَعَاثُمَّ

قَامَ بَعدَ ذَلِكَ قَدرَ مَابَينَ التَّكبِيرَ تَين وَقَالَ رَءَ يتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصنَعُ

''میں این ابی ادنیٰ کو دیکھا ہے بیعت الرضوان والے صحابی ہیں کہ ان کی وختر کا انتقال ہوا پھران پر چارتکبیریں کہیں پھراس کے بعد دوتکبیروں کے

فاصله کی بفتدر کھڑے ہو کردعا کی اور فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کوایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا''

إِذَا صَلَّيتُم عَلَى المَيِّتِ فَاخِلصُو الله الدُّعَآءَ "جبتم ميت رِنماز رِد هو ـ تواس كيليِّ خالص دعاما كو ـ"

قَرَءَ عَلَى الجَنَازَةِ بَفَاتحةِ الكِتَابِ "حضورعلياللام في جنازه يرسوره فاتحريرهي"

مشکلوة باب صلاة البخاز فصل ثانی میں ہے۔

ای مشکلوۃ میں ای جگہہ۔

اس کومنع نەفر مايا بلكەحدىيث پراس کومحمول كيا۔

منتخب كنزالعمال كتاب البخائز ميں ابراجيم جحرى كى روايت ہے۔

بینی میں ہے۔

وَعَنِ المُستَظِلِّ ابنِ حصَينِ اَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلىٰ جَنَازَةٍ بَعدَ مَاصَلَّے عَلَيهِ

'' مشکل ابن حصین سے روایت ہے کہ حَصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جناز سے پرنماز کے بعد وعاما تگی۔'' مونندالکمرا ی میں ہے۔

يَـقُـولُ هـٰكَـذَاكُـلَّمَا كَبَرَ وَإِذَاكَانَ التَّكبِيرُ الآخِرُ قَالَ مَثلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحمَّدٍ "جركبيريراى طرح كيك جب ترى كلير وواى طرح كي يحرك اللَّهُمَ صَلَّ عَلَىٰ مُحمَّدِ ـ" اس سےمعلوم ہوا کہ بعدنماز جنازہ درودشریف پڑھے۔کشف العظامیں ہے'' فاتحہ درعا برائے میت پیش از فن درست است وہمیں است روایت

معمولہ کذانی خلاصتہ الفتح ''میت کے لئے فاتحہ اور دعا ما نگنا فن سے پہلے درست ہے اس روایت پڑمل ہے۔ اس طرح خلاصتہ الفتح میں ہے۔

مبسوط تمس الائمه مزحسی جلد دوم صفحه ۲۷ باب عسل لمیت میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عندایک جنازے پر بعد نماز پہنچے اور فرمایا۔ إِن سَبَقتُمُو نِي بالصَّلواةِ عَلَيهِ فَلاَ تَسبقُونِي بالدُّعَاءِ "اً كرتم نے مجھے پہلے نماز پڑھ کی تو دعامیں تو مجھے آ گے نہ پڑھولیعنی آ ؤمیرے ساتھ مل کر دعا کرلو۔"

ای مبسوط میں اسی جگہ لیتنی باب عنسل کھیت میں ابن عمر وعبداللہ ابن عباس وعبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم سے ثابت کیا کہ ان حضرات نے دعا بعد نماز جنازه کی اور فلاتسبقوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا پر صحابہ کرام کاعمل تھا۔مقاح الصلوة صفحۃ ١١١ مصنفه مولانا فقح محمد صاحب بربان پوری میں

ہے۔''چوں از نماز فارغ شوندمتحب است کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ بقر تامفلحون طرف سر جنازہ و خاتمہ بقرامن الرسول طرف پا کیں بخو اند کہ در حدیث وار داست دوربعض حدیث از فن واقعه شده هر دووفت که میسرشود مجوز است \_'' جب نماز جناز ه سے فارغ موں تومستحب ہے کہ امام یا کوئی

اورصالح آ دمی سورہ بقرہ کا شروع کارکوع مفلحون تک جنازے کے سر مانے اور سورہ بقری آ خری آ بات امن الرسول میت کی ہائیں طرف پڑھے کہ

حدیث میں آیا ہے۔ بعض احادیث میں دفن کے بعد واقعہ ہوامیسر ہوتو دونوں وقت پڑھے جائز ہے۔ زادالآخرت میں نہر فائق شرح کنز الدقائق اور بحرذ خارے نقل فرمایا۔

بعداز المام بخواند - ٱلَّهُمَّ لاَ تُحرِمنَا اَجرَه وَلاَ تَفتِنَا بَعدَ ه واغفِرلَنَا وَلَه.

''سلام کے بعد پڑھے کیا ہے اللہ ہم کواس کے اجر ہے محروم نہ کرواورا سکے بعد فتنہ میں مبتلا نہ کرواور ہماری اوراسکی مغفرت فرما۔''

وَإِنَّ اَبَا حَنِيفَةَ اَمَّا مَاتَ فَخُتِم عَلَيهِ سَبعُونَ اَلْفًا قَبلَ الدَّفنِ.

''جب امام ابوعنیفه رضی الله عنه کی وفات ہوئی توان پر دفن سے پہلےستر ہزارختم قرآن ہوئے۔'' كشف الغمه ، فقادى عالمكيرى، شامى باب الدفن بحث تعزيت ميس بـ وهيمى بَعدَ الدُّفنِ أولي مِنهَا قَبلَه تعزيت كرنا دفن ك بعد دفن

ے پہاتع یت کرنے ہے بہتر ہای جگہ شامی اورعالگیری نے پیمی فرمایا و هلذا اِذَا لَم پُرَمِنهُم جَزعٌ شَدِيدٌ وَ إلا قُدِّمَت

یہ جب ہے جبکہان ورثامیں خت گھبراہٹ نہ ہوور نہ تعزیت دفن سے پہلے کی جاوے۔ وَهِيَ بَعِدُ الدَّفنِ أولي مِنهَاقَبلَه " فن ك بعدتعزيت كرنا فن عيلِ تعزيت أضل بـ "

میزان کبرای مصنفدا مام شعرانی میں ہے۔ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّورِيُّ أَنَّ التَّعزِيَةَ سُنَّةٌ قَبلَ الدَّفنِ لاَ بَعدَه لِانَّ شِدَّةَ الحُزنِ تَكُونُ قَبلَ الدَّفنِ

فَيعَزِّر وَيَدعُوالَه ''امام ابوصنیفداورامام ثوری رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا که تعزیت کرناوفن سے پہلے سنت ہے ندکہ بعد کیونکہ زیاوتی رنج وفن سے پہلے ہوتی ہے پس

تعزیت کرے اوراس کے لئے دعا کرے۔'' ان عبارات سے ثابت ہوا کہ فن سے پہلے خواہ نماز ہے بھی پہلے ہو یا نماز کے بعد تعزیت کرنا جائز بلکہ مسنون ہے اور تعزیت میں میت و پسما نگان

کے لئے دعائے اجرومبر ہی تو ہوتی ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ بعد نماز جنازہ دعاجائز ہو۔ کیونکہ نماز جنازہ ایک حیثیت ہے تو دعا ہے میت سامنے رکھا گیا ہےاورائمیں رکوع تحدہ التیات وغیرہ نہیں ہےاورا کی حیثیت سے نماز ہے۔ای لئے اس میں عسل وضوستر عورت قبلہ کومنہ ہونا جگہ اور اورنماز جنازہ بھی فرض نماز ہے پھراس کے بعد کیوں وعانہ کی جاوے؟ نیز وعا ما تگنے کی ہروفت اجازت دی گئی ہے اور بہت تا کیدفر مائی گئی ہے۔ مكلوة كتاب الدعوات مين بيك السُدْعَاءُ هُوَ العبَادَةُ الى جُديجى بدالسُدُعَاءَ مَعَ العِبَادَةِ وعاعبادت بحى بيادعاصل عبادت دعا ما تکنے کے لئے کوئی وفت وغیرہ کی پابندی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے تو دعا جائز اور فن کے بعد بھی جائز گرنماز کے بعداور ڈن سے پہلےحرام؟ نماز جنازہ بھی کوئی جادو ہے کہاس کے پڑھتے ہی دعا کرنا۔ایصال تواب کرناسب حرام اور ڈن میت اس جادو کا اتار ہے کہ فن ہوااورسب جائز ہوگیا۔لہذا ہروقت دعااورایصال تواب جائز ہے کسی وقت کی پابندی نہیں۔ دوسرا باب اس دعا پر اعتراضات و جوابات میں اس پرصرف چاراعتراض ہیں تین عقلی اورا یک نقلی ۔اس کے سوااور کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہی پرانا یاد کیا ہواسبق کہ بید عابد عت ہے اور ہر بدعت حرام ہے لہذا مید عاکر ناحرام ہے، شرک ہے، بے دینی ہے۔ اعتراضا

کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہےاور جماعت مسنون۔اگر میحض دعاوہتی تو نماز کی طرح میشرا ئط اس میں کیوں ہوتیں اور دعا وَں کی طرح یہ بھی ہرطرح

''حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آخر رات کے درمیانی حصہ میں اور فرض نمازوں کے پیچیے

ادا ہوجایا کرتی۔ ماننا پڑے گا کہ ایک حیثیت ہے بینما زبھی ہے اور ہرنما ز کے بعد مسنون ہے اور زیادہ قابل قبول چنا نچہ۔

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَسمَعُ قَالَ جَوفَ الَّليلِ الا خِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكتُوبَاتِ

مشکلوة باب الذكر بعدالصلوة ميں ہے۔

**جواب** بیدعا بدعت نہیں اس کا ثبوت حضورعلیہ السلام کے قول وفعل مبارک ہے ہوچکا۔ نیز صحابہ کرام کا اس پڑمل رہا۔ فقہانے اس کی اجازت

دی۔جیسا کہاس بحث کے پہلے باب میں گزرگیا۔اوراگر مان بھی لیا جاوے کہ بدعت ہےتو ہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ بلکہ بدعت کی پانچ قشمیں

ہیں۔دیکھوہماری بدعت کی بحث۔

نماز جنازه میںخود دعاہے پھر دوبارہ دعا مانگنا جائز خبیں ہے پہلی دعا کافی ہوچکی۔

**جواب** بیاعتراض بالکل لغوہے نماز و پچگا نہ میں دعاہے۔ نماز انتخارہ نماز کسوف اور نماز استسقاء سب دعاء کے لئے ہیں مگران سب کے بعد دعا

ما تَكَا جائز بلكسِنت ہے حدیث پاک میں ا**کثِرُ و اللُّهُ عَآءَ** وعازیادہ مانگو۔ دعاء کے بعد دعاما تَکنازیادہ عام ہے تیسرے اس لئے کہ بی<mark>تو</mark>محض دعا

ہے بعض صورتوں میں تو نماز جنازہ کے بعدنماز جنازہ دوبارہ ہوتی ہےاگرمیت کے ولی نے نماز نہ پڑھی اوروں نے پڑھ لی تو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک دوشنبہ کو جوا اور فن شریف چہارشنبہ کو (شامی تناب الصلوٰۃ باب الامت) اوران دور روز میں

لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز جنازہ ادا کرتے رہے کیونکہ اب تک صدیق اکبرنے جو کہ دلی تھے نہ پڑی تھی۔ پھر جب آخر دن حضرت

صدیق نے نماز پڑھ لی۔اب تا قیامت کسی کو جائز ندر ہا کہ چھنور علیہ السلام پرنماز جناز ہ پڑھے (دیکھوشای باب صلوۃ البخازہ بحث ومن احق بالامامت) اب کھو کہ بینماز تو دعائقی۔ وہ اوا ہوگئ۔ بید وبارہ نمازیں کیسی ہورہی ہیں؟ بیسوال تو ایسا ہے کہ کوئی کیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پو۔ کیونکہ کھانے

میں یانی موجود ہوہ یانی ہی سے بکا ہے۔ اعتواض ٣ چونكدها ما تكنى كدوجه فن مين ديرجوتى إدرية دام بالبذايدها بهى حرام بـ

**جواب** پیاعتراض بھی محض لغوہاولاً تواس لئے کہآ ہے تواس دعا کو بہر حال منع کرتے ہیں۔اوراس سےمعلوم ہوتا ہے کہا گرفن میں دیر ہوتو

منع ورنٹہیں۔تو ہتاؤ کہا گراہمی قبرتیار ہونے میں دیر ہاورنماز جنازہ ہوگئ۔اب دعاوغیرہ پڑھیں یا کٹہیں یہاں تاخیر فن دعا نے نہیں بلکہ تیاری

قبر کی وجہ سے ہے دوسرےاس لئے کہ دعامیں زیادہ در نہیں گئتی۔صرف دویا تین منٹ مشکل سے خرچ ہوتے ہیں۔اس قدر غیرمحسوں دیر کا اعتبار

نہیں اتنی بلکہ اس سے زیادہ دیرتو راستہ میں آ ہستہ لے جانے اورعسل کا کام آ ہستہ آ ہستہ انجام دینے اور قبر کواطمینان سے کھودنے میں بھی لگ جاتی

ہا گراس قدر دیر بھی حرام ہوتو لا زم ہوگا کیٹسل وکفن دینے والے نہایت بدحواس سے بہت جلد میکام کریں اور قبر کھودنے والے مشین کی طرح حجث پٹ قبر کھودیں اورمیت کو لے جانے والے انجن کی رفتار بھا گتے ہوئے جاویں اورفوراً کھینک کرآ جاویں۔ تیسرے اس لئے کہ ہم پہلے باب

میں حوالے دے بچے میں کہ فن سے پہلے اہل میت کی تعزیت کرنا۔ا عکت کی وشفی دینا جائز بلکہ سنت ہے۔خواہ بعد نماز کرے یا قبل نماز تو تعزیت کے الفاظ کہنےاور تسلی دیے میں بھی دیر گلے گی یا کنہیں؟ ضرور گلے گی گر چونکہ رہا کیے دینی کا کے لئے جائز ہے۔ چو تھاس لئے کہ ہم ابھی عرض کر چکے

كه حضورعليه السلام كى و فات شريف دوشىنبه كواور فن حيار شىنبه كو ہوا۔

علامه شامی ای کتاب الصلوٰة باب الا مامت میں بیدواقعہ بیان فرما کر فرماتے ہیں۔

وَهٰذِهِ السُّنتهُ بَاقِيَةٌ اِلَى الأن لَم يُدفَن خَلِيفَةٌ حَتَّى يَوَلَّى غَيرُه

جائے تو پیخص دعا پوری نہ کر سکے گا کہ اٹھائے ہوئے جنازے پر نماز نہیں ہوتی ۔لہذا دعا بعد جنازہ میں مسبوق نمازیوں کی بھی رعایت ہے۔اگراس

میں دیر کردی اور دعا مانگنا بھی دینی کام ہے۔اگر کوئی نمازی آخر میں ملے تو وہ دعا پڑھ کرسلام پھیرسکتا ہے۔لیکن اگرنماز کے بعد فوراُنغش اٹھالی

اس سے معلوم ہوا کہ ڈن میں وہ تا خیر مکروہ ہے جو کہ دنیا وی وجہ سے ہودینی وجہ سے قدرے جائز ہے کہ خلیفہ بناتا دینی کام ہے۔اس کی وجہ سے ڈن

اعقواض**ی** نماز جنازے کے بعد دعا کوفقہا م<sup>نع</sup> فرماتے ہیں۔ چنانچہ جامع الرموز میں ہے۔

عالمگيرى ميں ہے۔ لايَدعُو ابَعدَه فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ ''اس كابعددعاندكرےظاہرندہب ميں۔''

لاَ يَقُومُ دَاعِيًا لَه "ممازك بعدوعاك لئ نه كرارب-"

کے لئے ایک غیرمحسوں کی تاخیر ہوتو جائز ہے۔ یا نچویں اس لئے کدونن میں مطلقاً تاخیر کرنا حرام کہاں کھا ہے؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن

انقال ہوگیا تو نماز جعد کا انظار نہ کرے بلکے ممکن ہوقیل جعہ ہی فن کرلے بینہیں کہتے کہ بیا نظار کرنا حرام ہے شرک ہے۔ کفر ہے معاذ اللہ۔

وْخِيره كَبر كاورمحيط من إله كُنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ مَلُوا فِي الْجَنَازَةِ "مْمَاز جَازَكِ بعددعا كل فَه كرارب،"

مرقاة شرح مقلوة ش ہے۔ وَلاَ يَدعُوا لِلمَيَّتِ بَعدَ صَلواةِ الجَنازَةِ لانَّه يَشبَهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلواةِالجَنازَةِ

" نيسنت اب تك باقى ہے كەخلىفداس وقت تك وفن نہيں كياجا تاجب تك كدو سراخليفدند بن جائے ـ"

''نماز جنازہ کے بعدمیت کے لئے دعانہ کرے کیونکہ بینماز جنازہ میں زیادتی کرنیکے مشانہ ہے''

کشف العظاء میں ہے کہ قائم نہ شود بعد ازنماز برائے دعا۔''نماز کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ رہے۔''

جامع الرموزش بــولاً يَقُومُ بالدُّعَآءِ بَعدَ صَلوَةِ الجَنازَةِ لِاَنَّه يَشبَه الزِّيَادَةَ

''نماز جنازہ کے بعددعاکے لئے ندکھڑارہے کیونکہ بیزیادتی کے مشابہہے۔''

ا بن حامد مروى بـ إنَّ الدُّعَآءَ بَعدَ صَلواةِ الجَنازَةِ مَكرُوةٌ "نماز جنازه ك بعددعا مروه بـ"

جامع رموز ش جد وَ لا يَقُوم بِالدُّعَاءِ بَعدَ صَلواةِ الجَنازَةِ لِانَّه يَشبَه الزِّيَادَةَ

''نماز جنازہ کے بعددعا کے لئے نہ کھڑا ہو کیونکہ بیزیادتی کے مشابہ ہے۔''

ان فقتهی عبارات ہے معلوم ہوا کہ نماز جناز ہ کے بعد دعاوغیرہ ناجائز ہے۔

**جواب** اس اعتراض کے دوجواب ہیں ایک اجمالی دوسر آنفصیلی اجمالی جواب توبیہ ہے کہ اس دعامے ممانعت کی تین وجہیں ہیں۔اولأبیا کہ چوتھی

تكبيركے بعدسلام سے پہلے ہو۔ دوم بيك دعائين زياده لمي ندہوں۔جس سے كدفن ميں بہت تاخير ہو۔ اى لئے نماز جنازه جمعہ كا تظاريش وفن میں تا خیر کرنامنع ہے۔تیسرے بیر کماس طرح صف بستہ بھیٹیت نماز دعا کی جاوے کدد کیھنے والاسمجھے نماز ہورہی ہے بیزیادتی کے مشابہ ہے۔لہذا

اگر بعد سلام بیٹے کریاصفیں تو ژکرتھوڑی دیردعا کی جاوے تو بلا کراہت جائز ہے ہیو جوہ اس لئے نکالے گئے کہ فقہاء کی عبارتیں آپس میں متعارض نہ

ہوں اور بیا قوال احادیث ندکورہ اور صحابہ کرام کے قول وعمل کے خلاف نہوں۔

تغصیلی جواب بیہ ہے کہ عبارات میں سے جامع الرموز ، ذخیرہ ،محیط ، کشف العظاء کی عبارتوں میں تو دعا ہے ممانعت ہے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہوکر دعا كرنے سے منع فرمايا ہے۔وہ ہم بھی منع كرتے ہيں مرقات اور جامع الرموز ميں بھی ہے۔ لِلاَنْ الله يكشب الزِّيادَةَ يدنياوتي كے مشابہ ہے۔

یعنی اس دعاہے دھوکا ہوتا ہے کہنماز جنازہ زیادہ ہوگئی۔اس ہے معلوم ہوا کہا*س طرح دع*امانگنامنع ہے جس میں زیادتی کا دھوکا ہو۔وہ بیزی ہے کہ

صف بستہ کھڑے کھڑے دعا کریں۔اگرصف تو ڑ دی یا بیٹھ گئے تو حرج نہیں دیکھو۔ جماعت فرض کے بعد حکم ہے کہ لوگ صفوف تو ژکر سنتیں پڑھیں تا کہ کسی کو دھوکا نہ ہو کہ جماعت ہور ہی ہے( دیکھوشامی اور مشکلوۃ شریف باب اسنن ) تو اس سے لا زمنہیں کہ فرض کے بعد منتیں پڑھنا ہی منع ہیں بلکہ فرض

سے ملاکر پڑھنامنع ہے۔ای طرح ہے بھی ہے۔عالمگیری کی عبارت غلط قل کی۔اس کی اصل عبارت ہیہے۔

وَلَيسَ بَعدَ التَّكبِيرِ الرَّابِعَةِ قَبلَ السَّلامِ دُعَاءٌ " يَوْتَى تَبير ك بعد المام يهلِكونى دعانبيل "

لینی نماز جناز ہیں پہلے تین تکبیروں کے بعد کچھ نہ تھے پڑھاجا تا ہے گراس چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھاجاوے گا۔جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے۔

بحث مزارات اولياء الله پر گنبد بنانا

مسلمان دوطرح کے جیں ایک توعام مومنین۔ دوسرے علماءمشائخ اولیاءاللہ جن کی تعظیم و تو قیر در حقیقت اسلام کی تعظیم ہے۔ عامتہ اسلمین کی قبروں

کے آسائش اورصاحب قبر کی اظہارعظمت کے لئے اس کے آس پاس سابیے لئے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز بلکسنت صحابہ سے ثابت ہے اورجن عوام

کو پختہ بنانایاان پر قبہ وغیرہ بناناچونکہ بے فائدہ ہےاس لئے منع ہے ہاں اس پرمٹی وغیرہ ڈ التے رہنا تا کہاس کانشان ندمٹ جائے فاتحہ وغیرہ پڑھی جاسکے جائز ہے۔اورعلاءمشائخ عظام اولیاءاللہ جن کے مزارات پرخلقت کا ججوم رہتا ہےلوگ وہاں بیٹیر کرقر آن خوانی وفاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں ان

مومنین کی قبریں پختہ بنانایان پرقبہ بنانامنع ہے اگران کی قبریں پختہ بن گئی ہوں تو ان کوگرانا حرام ہے پہلے مسئلہ میں سب کا انفاق ہے آخر کے دو

مسکوں میں اختلاف اس لئے ہم اس بحث کے دوباب کرتے ہیں۔ پہلے باب میں تواس کا ثبوت۔ دوسرے باب میں مخالفین کے اعتراضات اور

يهلاباب

مزارات اولیاء الله پر عمارت کا ثبوت

اس جگہ تین امور ہیں ایک تو خود قبر کو پختہ کرنا۔ دوسرے قبر ولی کو قدرسنت یعنی ایک ہاتھ سے زیادہ او نچا کرنا۔ تیسرے قبر کے آس پاس عمارت

بنادینا۔ پھرقبرکو پختہ کرنے کی دوصورتیں ہیں ایک تو قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت سے ملا ہوا ہے اس کو پختہ بنانا دوسر بے قبر کا ہیرونی حصہ جو کہ او پرنظر

قبرے اندرونی حصہ کو پختہ اینٹ سے پختہ کرنا۔ وہاں لکڑی لگا نامنع ہے ہاں اگر وہاں پھریا سیمنٹ لگایا جاوے تو جائز ہے کیونکہ ککڑی اور اینٹ

قبرے آس پاس یا قبرے قریب کوئی عمارت بناناعامته اسلمین کی قبروں پرتومنع ہے۔اورفقہاءعلاء کی قبروں پر جائز۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

ا) مشکلوة کتاب البینائز باب الدفن میں برویات اب داؤد ہے کہ جب حضورعلیہ السلام نے حضرت عثمان ابن مظعون کو فن فرمایا تو ان کی قبر کے

سربانياك تِترنصب فرمايا ـ اورفرماياك أعلمُ بِهَا قَبلَ أخِي و أدفِنُ الَّيهِ مَن مَّاتَّ مِن أهلي بم ال اليابحالَي كاقبركا

مشکلوۃ کی روایت ہےمعلوم ہوا کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کے سر ہانے پھر تھا اور بخاری کی اس روایت ہےمعلوم ہوا کہ خو دقبرعثان کا تعویذ اس پھر کا

تھااور دونوں روایات اس طرح جمع ہوسکتی ہیں کہ مشکوۃ میں جوآیا کہ قبر کے سر مانے پر پھر لگایا اس کے معنیٰ مینہیں کہ قبر سے علیحدہ سر کے قریب کھڑا

کر دیا بلکہ بیہ ہے کہ خود قبر میں ہی سر کی طرف اس کولگا یا یا مطلب بیا کہ قبر ساری اس چھر کی تھی تگر سر بانے کا ذکر کیا۔ان دونوں احادیث سے بیٹا بت

ہوا کہا گر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لئے قبر کچھاو کچی کردی جاوے یا پھھروغیرہ سے پختہ کردی جائے تو جائز ہے تا کہ معلوم ہو کہ ریکسی بزرگ

کی قبر ہے۔اس سے پہلے دومسئے حل ہو گئے نیز فقہاءفر ماتے ہیں اگر کوئی زمین نرم ہواورلوہے یالکڑی کے صندوق میں میت رکھ کر وفن کرنا پڑے تو

اس کے اندرونی حصہ میں چاروں طرف مٹی ہے کہ گل کردو (دیکھوشامی اور عالمگیری وغیرہ باب فن کھیت) اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ قبر کو

۳) مشائح کرام اولیاءعظام علماءکرام کی مزارات کے اردگردیااس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔اس کا ثبوت قرآن کریم اور سحاب

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُو اعَلَىٰ اَمْرِ هِم لَتتخِذَن عَليهِم مَسجِدًا وويولي واسكام مِن غالب رب كهم توان اصحاب كبف يرمجد

بناكس كدروح البيان ش اس آيت ش بُسنيافًا كي تغير ش فرماياد ديوار كدازچشم مردم يوشيده شوذيين لا يَعلَمُ أَحَدٌ تُوبَتهُم

وَتَـكُـونُ مَحفُوظَتُه مِن تَطَرُّقِ النَّاسِ كَمَا حُفِظَت تُربَتُ رَسُولِ الله ِبِالحَظَيرَةِ لِينانهوں نےكها كـاصحاب

کرام وعامته کمسلمین عجل اورعلاء کے اقوال سے ہے۔قرآن کریم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا۔

میں آ گ کا اثر ہے۔قبر کا بیرونی حصہ پختہ بناناعامتہ المسلمین کے لئے منع ہےاور خاص علاء مشائخ کے لئے جائز ہے۔

۲) بخاری کتاب البحنا ئزباب الجریدعلی القبر میں تعلیقا ہے حضرت خارجہ فرماتے ہیں۔ہم زمانہ عثمان میں تھے۔

اَنَّ اَشَدَّنَا وَثَبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبرَ عُثمَانَ ابنِ مَظعُونِ حَتَّىٰ يُجَاوِزَه

نشان لگائیں گے اورای جگہ اپنے اہل بیت کے مردوں کو فن کریں گے۔

' ' ہم میں بڑا کود نے والا وہ تھا جوعثمان ابن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا۔''

اندرے کیا ہونا چاہیئے۔دومسائل ثابت ہوئے۔

قبرکا تعویذ ایک ہاتھ سے زیادہ او نچا کر تامنع ہے اورا گرآس پاس چبوتر ہ او نچا کرکے اس پرتعویذ بفقد رایک ہاتھ کیا تو جا تز ہے۔

ان کےجوابات۔

آتاہاسکو پختہ کرنا۔

دوبا توں کا ذکر فرمایا ایک تواصحاب کہف کے گر دقیہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا دوسرےان کے قریب مجد بنانا اورکسی باب کا اٹکار نہ فرمایا جس ہے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اور اب بھی جائز ہیں جیسا کہ کتب اصول سے ثابت ہے کہ شرائع قبلینا یکلز مُناحضور سیدعالم ﷺ کو حضرت صدیقہ کے تجرے میں وفن کیا گیا۔اگریہ ناجائز تھا تو پہلے صحابہ کرام اس کوگرادیتے۔ پھر وفن کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ا پے زمانہ خلافت میں اس کے گرو کچی اینٹوں کی گول دیوار کھچا دی۔ پھرولیدا بن عبدالملک کہ زمانہ میں سیدنا عبداللدا بن زبیر نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس ممارت کونہایت مضبوط بنایا اور اس میں پھرلگوائے چنانچے خلاصته الوفا باخبار دارالمصطفیٰ مصنفه سید سمبو دی دسویں فصل فیما پیعلق بالمجرةالمنينة ١٩١٣س ۽ عَـن عَــمِـرو ابنِ دِينَار وعُبَيدِ الله ِ ابنِ اَبِى زَيد قَالاَ لَم يَكُن عَلىٰ عَهدِ النَّبِيّ صَلَّے الله 'عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَائِطٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَن بَني عَلَيهِ جِذَارًاعُمرُ ابنُ الخَطَّابِ.قَالَ عُبَيدُالله ِ ابنِ أبي زَيدكَانَ جِدَارُه قَصِيرًاثُمَّ بَنَاهُ عَبَدُالله إِبنُ الزُّبَيرِ الخ وَقَالَ الحَسَنُ البَصَرِّي كُنتُ أدخُلُ بُيُوتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا غُلامٌ مُوَاهِقٌادَانَالُ السَّقفِ بِيَدِى وَكَان لِكُلِّ بَيت حَجَرُةٌ وَكَانَت حُجرُه مِنَ الكَعسَتِه مِن سَعَير مَربُوطَته فِي خُشُب عَرعَرَة ترجمه وه بى جواوپرييان موچكا بخارى جلداول كتاب البخا كزباب مَساجَمآءِ فِي قَبوِ النَّبِيِّ وَاَبِي بَكووَ عُمَوَ مِيس بِ كه حفرت عروه رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدوليدا بن عبد الملك كزمانديس روضدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى ايك ديوار كركني تو أخسلُ وافيسى بسنسائيم صحابہ کرام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے۔ فَبَدَت لَهُم قَدَمٌ فَفَزِعُواوَظُنُواانَّهَاقَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلاَمُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُم عُروَةُ لاَ وَالله ِ مَاهِىَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ مَاهِيَ إِلَّا قَدَمَ عُمُرَ "اك قدم ظاہر ہوگيا تولوگ كھبرا كئے اور سمجھے كەبىر حضور عليه السلام كاقدم پاك بے۔ حضرت عروه نے كہا كه الله كاقتم بير حضور عليه السلام كاقدم نہيں ہے بید حضرت فاروق کا قیدم ہے۔'' جذب القلوب الى ديار المحبوب بين شيخ عبد الحق فرماتے ہيں كه ٥٥ هيں جمال الدين اصفهاني نے علماء كرام كى موجود كى بين صندل كى لكڑى كى جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی اور ۵۵۷ھ میں بعض عیسائی عابدوں کی شکل میں مدینة منورہ آئے اور سرنگ لگا کرنعش مبارک کوز مین سے نکالنا عا ہا۔حضورعلیدالسلام نے تین بار بادشاہ کوخواب میں فرمایا۔لہذا باوشاہ نے ان فقل کرایا اور روضہ کے آس پاس پانی تک بنیاد کھود کرسیسہ لگا کراس کو مجردیا بحر۸ ۲۵ هیں سلطان قلاؤل صالحی نے میگنبد سبز جواب تک موجود ہے بنوایا۔ ان عبارات سے بیمعلوم ہوا کہروز ہطہرہ صحابہ کرام نے بنوایا تھااگر کوئی کے بیزة حضورعلیہ السلام کی خصوصیت ہے تو کہا جاوے گا کہاس روضہ میں حصرت صدیق و فاروق رضی الله تعالی عنه بچی وفن بین اورحضرت عیسیٰ علیه السلام بھی وفن ہوں گےلہذا بیخصوصیت نه رہی۔ بخاری جلداول کتاب البحنا ئزا ورمشكلوة باب البيكاعلى لميت ميس ہے كەحضرت امام حسن ابن حسن ابن على رضى الله عند كا انتقال ہو گيا۔ ضَوَبَت إموَاتُه القُبَةَ عَلَىٰ قَبوهِ سَنَةً "توان كويوى فان ك قبر يرايك مال تك قبروا كركها" ہی بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں سب کی موجود گی میں ہوا کسی نے اٹکار نہ کیا۔ نیز ان کی بیوی ایک سال تک وہاں رہیں۔ پھر گھروا لپس آئیں۔ جیسا کدائ حدیث میں ہے۔اس سے بزرگوں کی قبروں پرمجاوروں کا بیٹھنا بھی ثابت ہوا۔ یہاں تک تو قرآن وحدیث ہے ثابت ہوا۔اب فقہاء محدثین اور مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔ روح البيان جلد الإراد ازرآيت إنَّمّا يَعمُو مَسْجِدَ الله مِن امَنَ بِالله مِن بِـــ فَبِنَاءُ قُبَابِ عَلَىٰ قُبُورِ العُلَمَآءِ وَالاَولِيَاءِ وَ الصُّلَحَآءِ اَمرٌ جَائِزٌ إِذَاكَانَ القَصدُ بِذَلِكَ التَعظِيمُ فِي اَعِيُنِ العَآمَّةِ حَتَّىٰ لاَ يَحتَقِرُوا صَاحِب هٰذَاالقَبرِ

کہف پرالی دیوار بنا کوجوان کی قبر کو گھیرےاوران کے مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہوجاویں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی قبرشریف حیار

يُصَلّى فِيهِ المُسلِمُونَ وَيَتبَر كُونَ بِمَكَانهم لوكاس مِن تماز رِحس اوران عررت ليس قرآن كريم فان لوكول كى

د یواری ہے گھیردی گئی ہے۔ گریہ بات نامنظور ہوئی تب مسجد بنائی گئی۔ مسجداً کی تفسیر روح البیان میں ہے

نەجانىيں\_'' مرقات شرح مشکوة كتاب الجنائز باب وفن ليت مي ب-قَـد أبَاحَ السَّلَفُ البِنَاءَ عَلَىٰ قُبُورِ المَشَائِخ وَ العُلَمَآءِ المَشهُورِينَ لِيَزُورَهُم النَّاسُ وَيَستَرِيحُو ابالجُلُوس " سبلے علماء نے مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارات بنانا جائز فر مایا ہے تا کہ ان کی زیارت کریں۔اور وہاں بیٹیرکرآ رام یا کیں۔'' شخ عبدالحق محدث وہلوی شرح سفرالسعاوت میں فرماتے ہیں۔ '' درآ خرز مان بجهت اقتصا رنظرعوام برطا برمصلحت ورنقمير وترق تح مشاهدومقا برمشائخ وعظماء ديده چيز مإافز ودندتا آنجابيبت وشوكت الل اسلام والل صلاح پیدا آیدخصوصا در دیار ہند کهاعدائے دین از ہنودو کفار بسیاراند۔وتر وتئے ع اعلاءشان ایں مقامات باعث رعب و انقیا دایشاں است وبسیار اعمال وافعال وادضاع كه درز مان سلف از مكر وبات بود ها ندور آخرز مان ازمسخسنات گشته ـ'' '' آخرزمان میں چونکہ عام لوگ محض ظاہر بین رہ گئے۔لہذا مشائخ اور صلحاء کی قبروں پر عمارت بنانے میں مصلحت د کیچ کرزیادتی کردی تا کہ مسلمانوں اوراولیاءاللہ کی ہیبت ظاہر ہوخاصکر ہندوستان میں کہ یہاں ہندواور کفار بہت ہے دشمنان دین ہیں ان مقامات کی اعلان شان کفار کے رعب اوراطاعت كاذريد باوربهت سے كام پهلى مكروه تضاور آخرز مانديس متحب مو گئے ـ'' شامی جلداول ہاب الدفن می*ں ہے۔* وَقِيلَ لاَيُكرَه البِنَاءُ إِذَاكَانَ المَيِّثُ مِنَ المَشَاثِخ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ

''علماءاوراولیاءصالحین کی قبروں پر تمارات بنانا جائز کام ہے جبکہاس ہے مقصود ہولوگوں کی نگا ہوں میں عظمت پیدا کرنا تا کہلوگ اس قبروالے کو حقیر

''کہا گرمیت مشائخ اورعلاءاورسا دات کرام میں ہے ہوتو اس کی قبر پر نمارت بنا نا مکر وہنیں ہے۔''

ورفتار ش اى باب الدفن مين بـ لا يَسوَفُع عَلَيهِ بِنَاءٌ وَقِيلَ لا بَاسَ بِه وَهُوَ المُختَارُ تَبر رعارت ندينانى جائ اوركها كيا ہے کہاس میں کوئی حرج نہیں اور بیزی قول پیندیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ شامی اور درمختار نے عمارت کے جواز کو قبل ہے بیان کیا۔اس

کئے بیقول ضعیف ہے کیکن میسی ختیب فقہ میں قبل علامت ضعیف نہیں۔اوربعض جگہ ایک مسئلہ میں دوقول بیان کرتے ہیں اور دونوں قبل سے۔ ہاں منطق میں قبل علامت ضعیف ہے۔ قبل کی مکمل بحث اذان قبر کے بیان میں دیکھو۔ طحطا وی علی مراقی الفلاح صفحہ۳۳۵ میں ہے۔

وَقَـد اعتَادَاَهلُ المِصرِ وَضَعَ الاَحجَارِ حِفظًا لِلقُبُورِ عَن الاندَراسِ وَالنَّبشِ وَلاَ بَاسَ بَهِ وَفِي الدُّرَرِ وَلاَ يُحَصَّصُ وَلاَ يُطَيَنُ وَلاَ يُرفَعُ عَلَيهِ بِنَاءٌ وَّ قِيلَ لاَ بَاسَ بَهِ هُوَ المُحتَارُ

''مصرکےلوگ قبروں پر پھرر کھنے کے عادی ہیں۔تا کہ وہ مٹنے اکھڑنے سے محفوظ رہیں اور قبرکو کیجے نہ کی جاوے نہاس پرعمارت بنائی جاوے اگر کہا گیا کہ جائز ہےاور یہ ہی مختارہے۔'' میزان کبری آخر جلداول کتاب البخائز میں امام شعرانی فرماتے ہیں۔

وَمِن ذٰلِكَ قَولُ الاَثِـمَّةِ اَنَّ القَبرَ لاَيُبنى وَلاَ يُجصَّصُ مَعَ قَولِ اَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ذٰلِكَ قَالَ الاَوَّلُ مُشَدَّدٌ وَالثَّانِي مُخَفَّفٌ

''ای سے ہے دیگراماموں کا بیکہنا کے قبر پر ندعمارت بنائی جاوے اور نداسکو کچے کی جاوے باوجود یکدامام ابوصنیفہ رضی اللہ عند کا بیقول ہے کہ بیسب جائز ہے پس پہلے قول میں تختی ہے اور دوسرے میں آسانی۔'' اب تورجسر ی موگئی که خودامام ندهب امام ابوصنیفه رضی الله تعالی عنه کافرمان مل کیا که قبر پر قبه وغیره بنانا جائز ہے۔

الحمداللد كهقرآن وحديث اورفقتهى عبارات بلكه خودامام ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كفرمان ياك سے ثابت ہوگيا كه اولياءعلاء كى قبور پرگنبدوغيره بنانا جائز ہے۔عقل بھی چاہتی ہے کہ بیرجائز ہو چندوجود سے اولا توبید یکھا گیا ہے کہ عام کچی قبروں کاعوام کی نگاہ میں نداوب ہوتا ہے نداحتر ام اور نەزىيادە فاتحەخوانى نەپچھامتمام بلكەلوگ پىروں سےاس كوروندتے ہيں۔اورا گركسى قبركو پختەد كىھتے ہيں غلاف وغيره پراہواياتے ہيں تبجھتے ہيں كەپيە

کسی بزرگ کی قبر ہےاس سے نیچ کر نکلتے ہیں اورخود بخو د فاتحہ کو ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور مشکلو ۃ باب الدفن میں اور مرقات میں ہے کہ مسلمان کا زندگی اور بعدموت یکسال ادب چاہیئے ۔اسی طرح عالمگیری کتاب الکراہیت اوراشعنہ اللمعات باب الدفن میں ہے کہ والدین کی قبر کو چومنا جائز ہے۔ الیمیان کے حوالہ سے بیان کر پچے ہیں اور شعائر اللہ کا ادب ضروری ہے قرآن سے ثابت ہے لہذا قبروں کا ادب چاہیئے ۔ ادب کے ہر ملک اور ہر
زمانہ ہم علیحدہ طریقے ہوتے ہیں۔ جوطریقہ بھی ادب کا خلاف اسلام نہ ہودہ جائز ہے ضورعلیا اسلام کے زمانہ پاک ہیں قرآن پاک ہڑیوں اور
چڑے پر کھا تھا۔ میجد نبوی ہی تھی اور چھت ہیں میجور کے پتے تھے جو ہارش ہیں تھی گی ۔ گر بعد زمانے ہیں میجد نبوی نہایت شاندار دو ضدر سول اللہ
صلی علیہ وسلم بہت اہتمام سے بنائے گے اور قرآن کو اچھے کا غذر پر چھا پہ گیا۔
در مخارکتاب الکر اہیت فضل فی البیع ہیں ہے۔ و جو از قسح لیکٹ المُصحف لِمَا فِیهِ مِن تَعظیم ہے کما فِی نَقُشِ المَسجلہ
در مخارکتاب الکر اہیت فضل فی البیع ہیں ہے۔ و جو از قسح لیکٹ المُصحف لِمَا فِیهِ مِن تَعظیم ہے کما فِی نَقُشِ المَسجلہ
اس کے اتحت شامی ہیں ہے آئی بیاللہ ہیں ہے و الفِح سیت المُصحف لِمَا فِیهِ مِن تَعظیم ہے۔ آرات کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں ان کی
تعظیم ہے۔ جیسا کہ مجر کو تعسین کرنا۔ ای طرح صحابہ کرام کے زمانہ میں تھی گر آن کو آیات اور رکوع اور اعراب سے خالی رکھو۔ کین اس زمانہ
و مَمارُ وِی عَن اِبنِ مَسعُو فِہ جَرِّ دُو اللّقُور ان کُون فِی زَمنوہ ہو کہ مِن شَیشِی یَختَلِفُ بِاختِلاَفِ الزَّمَانِ وَ الْمَکُانِ
و مَمارُ وِی عَن اِبنِ مَسعُوف فِہ جَرِّ دُو اللّقُر ان کَان فِی زَمنوہ ہو کَتَم مِن شَیشِی یَختَلِفُ بِاختِلاَفِ الزَّمَانِ وَ الْمَکُانِ
اس مقام پرشامی ہیں ہے کہ قرآن کو چھوٹا کر کے نہ چھا پہ یعنی میں اس مورض اللہ و غیرہ ہو اللّق ان نہ بیا و بلکہ اس کا قام و راج ہوں تھا جہدی ہوں ہوں تقطیع ہوں ہوں تھا تھی ہوں ہوں تھی ہو ہوں اللّق ہوں کے انہ میں مورض اللہ می ان معلی ہے پہنے می ان می ہو ہوں اللّق ہیں۔ "

اس طرح فقبها فرماتے ہیں کہ قبرے اتنی دور بیٹھے جتنی دور کہ صاحب قبر کی زندگی میں اس سے بیٹھتا تھااس سے معلوم ہوا کہ میت کا احتر ام بقلدر زندگی

کے احترام کے ہےاوراولیاءاللہ تو زندگی میں واجب انتفظیم تھے۔لہذ ابعدموت بھی اور قبر کی عمارت اس تغظیم کا ذریعہ ہے لہذا کم از کم مستحب ہے۔

دوسرےاس لئے کہ جس طرح تمام ممارات میں سرکاری عمارتیں یا کہ مساجد متاز رہتی ہیں کہ ان کو پیچیان کرلوگ اس سے فائدہ اٹھا ئیں۔علاء کو

چاہیے کہ اپنی وضع قطع لباس صورت اہل علم کا سار تھیں تا کہ لوگ ان کو پہچان کرمسائل دریافت کریں۔ای طرح چاہیے کہ علماء مشائخ کے قبور عام

قبروں سے متازر ہیں تا کہ لوگ بچان کران سے فیض کیں۔تیسرے اس لئے کہ مقابر اولیاء الله شعائر الله ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے تغییرروح

ہے گر بعد کو ضرور تا جائز کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں خو دزندہ لوگوں کو پڑنتہ مکان بنایا تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے یہاں تک ان کے سلام کا جواب نہ دیا جب اس کو گرادیا۔ تب جواب سلام دیا۔ (دیکھو مکلوۃ کتاب الرقاق فعل ہانی) حضور علیہ السلام ناراض ہوئے یہاں تک ان کے سلام کا جواب نہ دیا جب اس کو گرادیا۔ تب جواب سلام دیا۔ (دیکھو مکلوۃ کتاب الرقاق میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اِ فَرا اَیا۔ اِ فَالَم یُبَارُک لَلْعَبدِ فِی مَالِّهٖ جَعَلَه فِی الْمَآءِ وَ الْطِّینِ جب بندے کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے تو اس کوا یہ نہ گارے میں خرج کرتا ہے لیکن ان احکام کے باوجود عام سلمانوں نے بعد میں پختہ مکان بھی بنائے اور مجدیں بھی۔ تبجب ہے کہ جو حضرات اولیاء اللہ کی قبروں کے پختہ کرنے یا ان پرقبہ بنانے کو حرام کہتے ہیں وہ اپنے مکان کیوں عمد ماور پختہ بنائے اور مجدیں بھی۔ تبجب ہے کہ جو حضرات اولیاء اللہ کی قبروں کے پختہ کرنے یا ان پرقبہ بنانے کو حرام کہتے ہیں وہ اپنے مکان کیوں عمد ماور پختہ

بناتے ہیں۔ اَتُوَّ منُونَ بِبَعضِ الْکِتَابِ وَ تَکَفُّرُونَ بِبَعضِ کیا بعض حدیثوں پرایمان ہاوربعض کا اٹکار۔اللہ بجھدے چو تھاس لئے کہ اولیاءاللہ کی مقابر کا پختہ ہونا۔ان پر عمارات قائم ہونا۔ بہلغ اسلام کا ذریعہ ہے۔اجمیر شریف وغیرہ میں دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ وہاں ہندواوردیگر کفارزیارت کوجاتے ہیں بہت سے ہندووں اوررافضوں کو میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کی دھوم دھام دیکھرمسلمان ہوگئے۔ ہندوستان میں اب کفارمسلمانوں کے ان اوقاف پر قبضہ کررہے ہیں جن میں کوئی علامت نہ ہو۔ بہت میں مجدیں ، خانقا ہیں،قبرستان بے نشان ہوکر ان کے قبضے میں بہنچ گئے اگر قبرستان کی ساری قبریں کچی ہوں تو وہ کچھ دن میں گر کر برابر ہوجاتی ہیں اور سادہ زمین پر کفار قبضہ جمالیتے ہیں لہذا

اب بخت ضرورت ہے کہ ہر قبرستان میں پھر قبریں پڑنتہ ہوں تا کہ ان سے اس زمین کا قبرستان ہونا بلکہ اس کے حدود معلوم رہیں۔ میں نے اپنے وطن میں خود و یکھا کہ مسلمانوں کے دوقبرستان بحر بچلے تھے ایک میں بچر دو تین قبروں کے ساری قبریں پچی کچھ حصہ میں پڑنتہ قبریں بھی تھیں۔مسلمان فقیروں نے بید دونوں قبرستان خفیہ طور پر فروخت کر دیئے جس پر مقدمہ چلا۔ پہلا قبرستان تو سوائے پڑنتہ قبروں کے مکمل طور پرمسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ کیونکہ حکام نے اسے سفید زمین مانا۔ دوسرے قبرستان کا آ دھا حصہ جہاں تک پڑنتہ قبریں تھیں مسلمانوں کو ملا۔ باقی وہ حصہ جس میں ساری قبریں پچی تھیں اور مٹ چکی تھیں کفار کے پاس پڑنچ گئے۔ کیونکہ اس قبرستان کے حدود پڑنتہ قبروں کی حد

ے قائم کئے گئے باقی کا بیعنامہ درست مانا گیا۔اس ہے مجھے پیۃ لگا کہ اب ہندوستان میں پچھ قبریں پختہ ضرور بنوانی چاہیئں کیونکہ یہ بقاء وقف کا ذریعہ ہیں جیسے محبد کے لئے مینارے۔

ماہ جولائی ۱۹۲۰ء کے اخبارات میں سلسل پینجرشائع ہورہی ہے کہ مولوی اسمعیل صاحب کے پیرسیداحمدصاحب بریلوی کی قبرجو بالا کوٹ میں واقع ہے شکستہ حالت میں ہے اسکی مرمت کی جاویگی اور اس پر گذید وغیر کیا جاویگا۔ سجان اللہ سیداحمدصاحب جنہوں نے عمر مجرمسلمانوں کی قبریں

ہے سدت کے میں ہے، کی طرف کی جوری مروم کی چہو میرو یا جوان ہے۔ بال میں ملا میں میں میں میں میں ہے۔ ڈھائیں اب خود ان کی قبر پر گنبد ہے گا۔۲۹جولائی ۱۹۲۰ء کوصدر پاکستان ابوب خان نے قائداعظم کی قبر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔

دوسراباب عمارت قبور پر اعتراضات کے جوابات میں مخالفین کے اس مسئلہ پرصرف دوہی اعتراض ہیں اول توبید کہ مشکلوۃ باب الدفن میں بروایت مسلم ہے۔ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَن يُحصَّصَ القُبُورُ وَاَن يُبنى عَلَيهِ وَاَن يَقعَدَ عَلَيهِ '' حضورعلیہ السلام نے منع فرمایا اس سے کہ قبروں پڑنجے کی جاوے اوراس سے کہ اس پرعمارت بنائی جاوے اوراس سے کہ اس پر ببیٹھا جاوے۔''

جس میں ایک لاکھ سلمان شریک تھے اس ممارت پر۵ کالکھ روپیٹر چ ہوگا اس تقریب میں دیو بندیوں کے پیشوا مولوی احتشام الحق نے بھی

شرکت کی ۔ان کی تقریر راولینڈی کے جنگ11اگست ۱۹۲۰ء میں شائع ہوئی آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو کہ بانی

انقلاب آج بانی پاکتان کی قبر پرسنگ بنیا در کھ رہاہے ابتک پاکتان کی حکومتوں نے اس مبارک کام میں بہت سستی کی تھی۔مسلمانو! یہ ہیں وہ

دیو بندی جوا بتک مسلمانوں کی قبریں اکھڑواتے تھے جنہوں نے نجدی حکومت کومبارک باد کے تار دیئے تھے کہ اس نے صحابہ واہل ہیت کی قبریں

اکھیڑویں آج قائداعظم کی قبر پرگنبدوغیر ہقتیر ہونے پرمبارک باودے رہے ہیں۔ان کا کتابی ندہب اور ہے۔زبانی ندہب اورعملی ندہب پچھاور

چلوتم ادھر کو ہوا جدھر کی ۔ بہر حال مزار پر گنبدے دیو بندی بھی قائل ہوگئے ۔

نیزعام فقبا فرماتے ہیں کہ یکوَ ۃُ البِنَآءُ عَلَی القُبُور اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تین کام حرام ہیں قبرکو پختہ بنانا۔قبر پرعمارت بنانا اورقبر ىرمجاور بن كربيثصنا\_

**جواب** قبرکو پختہ کرنے منع ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت کی طرف ہے اس کو پختہ کیا جاوے۔اسی لئے

حديث مين فرمايا كيا- أن يَسجَصَّصَ القُبُورُ بين فرمايا كيا- عَلَى القُبُورِ دوسر بيكه عامته السلمين كي قبور پخته كي جاوي كوتكه بيب

فائدہ ہےتو معنیٰ میہوئے کہ ہر قبر کو پختہ بنانے ہے منع فرمایا۔ تیسرے میہ کی قبری سجاوٹ ، تکلف یا فخرے لئے پختہ کیا۔ بیتنوں صورتیں منع ہیں اورا گر نشان باقی رکھنے کے لئے کسی ولی اللہ کی قبر پختہ کی جاوے تو جائز ہے۔ کیونکہ حضورعلیہ السلام نے عثمان ابن مظعون کی قبر پختہ پھر کی بنائی۔جبیسا کہ

بِهِ بِابِ مِن عُرْضَ كِيا مُيا ـ لمعات مِن اللهُ يُخصَّصَ القُبُورِ كما تحت بِلِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَتِه وَالْتَكَلِّفُ كيونَداس مِن

محض سجاوٹ اور تکلف ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ اگر اس لئے نہ ہوتو جائز ہے اُن یُبنی عَلَیہ لیخی قبر پرعمارت بنانامنع فرمایا۔اس کے بھی چند

معنیٰ ہیں اولاً تو بیر کہ خود قبر پرعمارت بنائی جاوے اس طرح کے قبردیوار میں شامل ہوجاوے۔

چنانچیشامی باب الدفن میں ہے۔ وَتكرهُ الزِيَادَةُ عَلَيهِ لِمَا فِي المُسلِمِ. نَهٰي رَسُولُ الله ِ عَلَيهِ السَّلاَمُ أَن يَجَصَّصَ القَبرُ وَأَن يُبنيٰ عَلَيهِ

قبركوايك ہاتھ سے اونچاكر نامنع ہے كيونكه سلم ميں ہے كەچھنورعليدالسلام نے قبركو پختەكرنے اوراس پر پچھ بنانے سے منع فرمايا۔'' در عاراى بابس ب وتكوة الزِّيادة عليه مِنَ التُّوابِ لانَّه بِمَنزِ لَه البِناء قرريم عن الرَّاع بان

کی درجہ میں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر بنانا ہیہ ہے کہ قبر دیوار میں آ جاوے اور گنید بنانا میرحول ابقر یعنی قبر کے اردگر دبنانا ہے میرمنوع نہیں۔ دوسرے بیکہ بیتھ عامتہ اسلمین کے لئے قبروں کے لئے ہے۔ تیسرے بیکداس بنانے کی تغییرخود دوسری حدیث نے کردی جو کہ مشکلو ہ باب

المساجد میں ہے۔ ٱللَّهُمَّ لاَ تَجعَل قَبرِي وَوَثنًا يُعبُدُ اِشتَدَّ غَضَبُ الله عَلىٰ قَوم ن اتَّخَذُو اقُبُورَ انبِيَآءِ هِم مَسْجِدَ

''اےاللّٰہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی بوجا کی جاوےاس قوم پرخدا کاسخت غضب ہے جس نے اپنے پیغیبروں کی قبروں کومبحد بنالیا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ کی قبرکوم جدینانا اس پرعمارت بنا کراس طرف نماز پڑھنا حرام ہے بیہی اس حدیث سے مراد ہے۔قبروں پر کیانہ بناؤم مجد۔قبرکو

مجد بنانے کے میمعنی میں کداس کی عبادت کی جاوے۔ یا کم از کم اس کوقبلہ بنا کراس کی طرف مجدہ کیا جاوے۔

علامهابن حجرعسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔ قَـالَ البَيـضَاوِي لَمَّا كَانَتِ اِلَيَهُودَ وَالنَّصْرِي يَسجُدُونَ لِقُبُورِ الاَنبِيَآءِ تَعظِيمًا لِشَا نهِم وَ يَجعَلُونَهَا قَبلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلواةِ نَحوَهَاوَ اتَّخَذُوهَااَوثَانًا لَعَنَهُم وَمُنِعَ المُسلِمُونَ عَن مِثلِ ذلِكَ " بیضاوی نے فرمایا کہ جبکہ یہودونصار کی چغیروں کی قبروں کو تعظیمًا سجدہ کرتے تصاوراس کو قبلہ بنا کراس کی طرف نماز پڑھتے تھے اوران قبور کو انہوں نے بت بنا کر رکھا تھالبذااس پرحضورعلیہالسلام نے لعنت فر مائی اورمسلمانوں کواس ہے منع فر مایا گیا۔'' بیرحدیث معترض کی پیش کردہ حدیث کی تفسیر ہوگئی۔معلوم ہوگیا کہ قبر بنانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ قبر کو بحدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ چوتھے مید کہ مید ممانعت بھم شری نہیں ہے۔ بلکہ زہروتقو کا کی تعلیم ہے جیسے کہ ہم پہلے باب میں عرض کر بچھے کہ رہنے کے مکانات کو پختہ کرنے ہے بھی روکا گیا۔ بلکہ گرادیئے گئے پانچویں میرکہ جب بنانے والے کا بیاعتقاد ہو کہاس ممارت سے میت کوراحت یا فائدہ پہنچتا ہے تو منع ہے کہ غلط خیال ہے اوراگر زائرین کی آسائش کے لئے عمارت بنائی جاوے تو جائز ہے۔ ہم نے بیتو جہیں اس لئے کیں کہ بہت سے صحابہ کرام نے خاص خاص قبروں پر ممارات بنائی ہیں بیفل سنت صحابہ ہے چنانچہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورعلیہ السلام کی قبرا نور کے گر دعمارت بنائی۔سید ٹا ابن زبیر نے اس پرخوبصورت عمارت بنائی۔حسن ثنی کی بیوی نے اپنے شہر کی قبر پر قبہ ڈالاجس کوہم بحوالہ مشکلوۃ باب البکاء نے نقل کر بچے۔ زوجہ حسن شی کے اس فعل کے ماتحت ملاعلی قاری مرقات شرح مشکلوۃ باب البکاء میں ٱلطَّاهِرُ أَنَّه لاجتِمَاعِ الاَحبَابِ لِلذِّكرِ والقِرَاءَ ةِ وَحُضُورِ الاَصحٰبِ باَلمَغفِرَةِ اَمَّاحَملُ فِعلِهَا عَلَى العَبثِ المَكروهِ فَغَيرُ لاَئِقِ لِصَنِيعِ اَهلِ البَيتِ '' ظاہر رہیہے کد بیرقبد دوستوں اور صحابہ کے جمع ہونے کے لئے تھا تا کہ ذکر اللہ اور تلاوت قر آن کریں اور دعائے مغفرت کریں لیکن ان بی بی کے اس كام كومعض بے فائدہ بنانا جو كمروه ہے بدائل بيت كى شان كے خلاف ہے " صاف معلوم ہوا کہ بلا فائدہ ممارت بنانامنع اور زائرین کے آ رام کے لئے جائز ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بجش رضی اللہ عنہا کی قبر پر تبه بنایا حضرت عا ئشدصد يقدرضي الله عنها نے اپنے بھائي عبدالرحمٰن کی قبر پر اور حضرت محمد ابن حفيف نے عبدالله ابن عباس رضي الله تعالی عنهم

کی قبر پر قبہ بنایا۔

منتظ شرح مؤطاءامام ما لك مين ابوعبدسليمان عليهالرحمته فرمات يبير

وَضَوْبَه مُحْمَرُ عَلَىٰ قَبْرِ زَينَب بِنتِ جَحشٍ وَ ضَرَبَته عَائِشَةُ عَلَىٰ قَبْرِ أَخِيهَا عَبدِ الرَّحمٰنِ وَ ضَرَبَه

مُحَمَّدُ ابنُ الحَنفِيَةِ عَلَىٰ قَبرِ ابنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّمَا كَرِهَه لِمَن ضَرَبَه عَلَىٰ وَجِهِ السُّمعَةِ وَ المُبَاهَاتِ ''حضرت عمرنے زینب بخش کی قبر پر قبہ بنایا حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی قبر پر قبہ بنایا محمدا بن صنیفه (ابن حضرت علی) نے ابن عباس کی

قبر پر قبہ بنایارضی اللہ عنہم اورجس نے قبہ بنانا کمروہ کہاہے تو اس کے لئے جو کہاس کوفخر دریا کے لئے بنائے۔'' بدا کع الصنا کع جلدا ول صفحہ ۳۲ میں ہے۔

رُوِيَ أَنَّ ابِنَ عَبَّاسٍ لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ صَلِّح عَلَيهِ مُحَمَّدُ ابنُ الحَنفِيَةِ وَجَعَلَ قَبَرَه مُسَنَّمًا وَ ضَرَبَ عَلَيهِ فُسطَاطًا '' جبكه طا ئف ميں ابن عباس رضى الله عنه كا انتقال ہوا تو ان پر مجمد ابن حنفیہ نے نماز پڑھمى اور ان كى قبر ڈھلوان بنائى اور قبر پر قبہ بنایا۔''

عنى شرح بخارى من ب ضَوَبة مُحمَّدُ ابنُ الحَنفِيةِ عَلى قَبو ابن عَبَّاس ان صابرًام ني فعل كاورسارى امت روضة رسول علیہ السلام پر جاتی رہی کسی محدث کسی فتیہ کسی عالم نے اس روضہ پر اعتراض نہ کیالہذا اس حدیث کی وہ بی توجییں کی جاویں جو کہ ہم نے

کیں قبر پر بیٹھنے کے معلے ہیں قبر پر چڑھ کر بیٹ ہے ہے نہ کہ وہاں مجاور بننا ہے اور بننا تو جائز ہے۔مجاورای کوتو کہتے ہیں جوقبر کا انتظام رکھے کھولنے بند کرنے کی چابی اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ میصحابہ کرام سے ثابت ہے،حضرت عائشہ صدیقیہ مسلمانوں کی والدہ حضورعلیہ السلام کی قبرانور کی منتظمیہ

اور چابی والی تھیں۔جب صحابہ کرام کوزیارت کرنی ہوتی توان ہے ہی تھلوا کرزیارت کرتے۔دیکیمومشکلو ۃ باب الدفن \_آج تک روضہ مصطفیٰ ﷺ

پر مجاور رہتے ہیں کسی نے ان کونا جائز نہ کہا۔

وقت جس قد رقبور مسلمین بنیں۔وہ یا تو حضور کی موجود گی میں یا آپ کی اجازت سے تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور

اَ مَوَ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ بِقُبُورِ المُشوكِينَ فَنُبِشَت " حضورعليه السلام في مشركين كي قبرون كانتم ويا پس اكهيروي كني -"

بخارى شريف جلداول صفى الاسرايك باب باندها هسل يُنبشُ قُبورُ مُشركى الجاهِليتِه كيامشركين زمانه جالميت كي قرين اكيرُوى

وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ تَصرُّف فِي المَقبرَةِ المَملُوكَةِ وَجَوَازُ نَبشِ قُبُورِ الدَّارِسَةِ إِذَالَم يَكُن مُحَرَّمَةً

''اس حدیث میں اس پردلیل ہے کہ جوقبرستان ملک میں آھمیااس میں تصرف کرنا جائز ہےاور پرانی قبریں اکھاڑ دی جاویں بشرطیکہ محتر مہذہوں۔''

اس حدیث اوراس کی شرح نے مخالف کی پیش کردہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کردی کہ شرک کی قبریں گرائی جاویں۔دوسرےاس لئے کہاس

میں قبر کے ساتھ فوٹو کا کیوں ذکر ہے۔مسلمان کی قبر پرفوٹو کہاں ہوتا ہے؟معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں ہی مراد میں۔کیونکہ ان کی قبروں پرمیت کا فوٹو

بھی ہوتا ہے۔تیسرے اس کئے کہ فرماتے ہیں کداو تجی قبر کوز مین کے برابر کردواور مسلمان کی قبرے لئے سنت ہے کہ زمین سے ایک ہاتھ

اونچی رہے۔اس کو بالکل پیوند زمین کرناخلاف سنت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ بیقبور کفارتھیں ورنہ تعجب ہے کہ سیدناعلی تو اونچی قبریں

ا کھڑوا 'میں اوران کے فرزند محمدا بن حنیفہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کی قبر پر قبہ بنا ئیں۔اگر کسی مسلمان کی قبراو نچی بن بھی گئی۔تب بھی اس کونہیں اکھیڑ

سکتے کیونکہاس میں مسلمان کی تو ہین ہے۔اولاً او ٹچی نہ بناؤگر جب بن جائے۔تو نہ مٹاؤ۔قرآن پاک چھوٹا سائز چھا پنامنع ہے دیکھوشامی کتاب

الكراهيت يمرجب حيب يا تواس كوچينكونه جلاؤ كيونكماس مين قرآن كى بےاد بى ہےا حاديث ميں وارد ہے كەمسلمان كى قبر پر بيثيناو ہاں يا خاند

کرنا وہاں جو تہ سے چلنا ویسے بھی اس پر چلنا پھرنامنع ہے گرافسوس کہ نجدی نے صحابہ کرام کے مزارات گرائے اور معلوم ہوا ہے کہ اب جدہ میں

انكم يزعيسا ئيول كياو فجي قبرين برابربن ربي بين صدق رسول الله صلى الله عليه وملم يسقتُ لُسونَ أهلَ الانسلام وَيَعَرَ مُحونَ أهلَ الاَصِهَام

ہرایک کواپنی جنس سےمحبت ہوتی ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے سند لا ناتھن بے جاہے وہ تو خو وفر مارہے ہیں کہ میت پراعمال کا سامیر کا فی

ہےجس معلوم ہوا کداگرمیت پرسامیکرنے کے لئے قبہ بنایا تو جائز ہے۔ عینی شرح بخاری ای حدیث ابن عمر کے ماتحت فرماتے ہیں۔

ان کومٹانا پڑا۔ ہاں عیسائیوں کی قبوراو نجی ہوتی تھیں۔

بخاری شریف صفحه ۲ مسجد نبوی کی تغییر کے بیان میں ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

جاویں ای کی شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری جلد دوم صفحہ ۲۶ میں فرماتے ہیں۔

''لینی ماسواا نبیاءاوران کے تبعین کے کیونکہان کی قبریں ڈھانے میں ان کی اہانت ہے۔''

اَى دُونَ غَيرِهَا مِن قُبُورِ الاَنبِيآءِ وَاتبَاعِهِم لِمَا فِي ذٰلِكَ اِهَانَةٌ لَّهُم

وَعَن اَبِي هَيَّاجِ نِ الْاَسدِيِّ قَالَ قَالَ لَى عَلَى الْا اَبِعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي رَسُولُ الله ِ عَلَيهِ السَّلامُ اَن

لَّا تَدع تِمثَالاً إلَّا طَمَستَه وَلاَ قَبرًا مُشرَفًا إلَّا سَوَّيتَه. ''ابو ہیاج اسدی سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ کیا میں تم کواس کام پر نتیجیجوں جس پر مجھ کوحضور علیہ السلام نے

بهيجا تھاوہ بيكەتم كوئى تصوير نه چپوڑ ونگرمٹاد واور نەكوئى او نچى قبرنگراس كو برابر كردو\_'' بخاری جلداول کتاب البحائز باب الجریدعلی ابقرمیں ہے۔

وَرَاى اِبنُ فُسطَاطًا عَلَىٰ قَبرِ عَبدِ الرحمٰنِ فَقَالَ اِنزَعه يَاغُلاَمُ فَاِنَّمَا يُظلِلُّه عَمَلُه '' ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبدالرحلٰ کی قبر پر قبہ خیمہ دیکھا اپ آپ نے فر مایا کہا لے لڑے اسکوعلیحدہ کردو کیونکہ ان پرا نکے عمل سامیر کر ہے ہیں ۔'' ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوا کہا گر کسی قبر پرعمارت بنی ہویا قبراو ٹچی ہوتواس کوگرادینا چاہیئے۔

نوٹ ضروری اس حدیث کوآر بنا کرنجدی و با بیول نے صحاب کرام اورا الل بیت کے مزارات کوگرا کرز مین کے ہموار کردیا۔ **جواب** جن قبروں کوگرادینے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھم دیا ہے وہ کفار کی قبری تھیں۔نہ کہ سلمین کی۔اس کی چندوجہ ہیں۔اولا تو بیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں تم کواس کام کے لئے بھیجتا ہوں۔جس کے لئے مجھے حضور علیدالسلام نے بھیجا۔حضور علیدالسلام کے زمانہ میں جن قبروں کوحضرے علی نے گراما وہ مسلمانوں کی قبرین نہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ ہرصحابی کے فین میں حضورعلیدالسلام شرکت فرماتے تھے۔ نیز صحابہ کرام کوئی کا مجھی حضورعلیدالسلام کے بغیرمشورہ کے نہ کرتے تھے لہذا اس

وَهِيَ اِشَارَةٌ اِلَىٰ اَنَّ ضَرَبَ الفُسطَاطِ لِغَرضٍ صَحِيحٍ كَالتَّشَتُّر مِنَ الشَّمسِ مَثَلاً لِلاَحيَآءِ لاَ لاضِلال المَيّتِ جَازَ ''ادهراشارہ ہے کقبر پرسی غرض کے لئے خیمہ لگانا جیسے کہ زندول کو دھوپ ہے بچانے کے لئے نہ کہ میت کوسا میکرنے کے لئے جائز ہے'' اس کا تجربہ خود مجھ کواس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ دو پہر کے وقت ایک گھنٹہ کے لئے سیالکوٹ گیا۔ بہت شوق تھا کہ ملاعبدالکیم فاضل سیالکوٹی علیہ الرحمته، کے مزار پر فاتحہ پڑھوں۔ کیونکہ ان کے حواثق دیکھنے کا اکثر مشغلہ رہا وہاں پہنچا۔ قبر پر کوئی سائبان نہ تھا۔ زمین گرم تھی دھوپ تیزتھی بمشکل تمام چند آیات پڑھ کرفوراً وہاں سے ہمنا پڑا۔ جذبہ ول ول ہی میں رہ گیا۔اس دن معلوم ہوا کہ مزارات پر تمارات بہت فائدہ مند ہیں ۔ تفسیر روح البیان ياره٢٦سوره فتخ زيرآيت إذيبًايعُو نَكَ تَحتَ الشَّجَوَةِ جِكَابِعض مغروراوك كت بين كد چونكدآ جكل لوك اولياءاللدى قبرول ك تعظیم کرتے ہیں لہذاہم ان قبروں کوگرا ئیں گے تا کہ بیلوگ دیکھے لیں کہ اولیاءاللہ میں کوئی قدرت نہیں ہے ور نہ وہ اپنی قبروں کوگرنے ہے بچا لیتے۔ فَـاعـلَـم اَنَّ هـٰذَاالـصَّـنِيـعَ كُفرٌ صُرَاحٌ مَاخُوذٌ مِن قَولِ فِرعَونَ ذَرُونِي اَقْتُل مُوسى وَلَيَدعُ رَبَّه إيّى اَخَافُ اَن يُبَدِّلَ دِينَكُم اَو اَن يُطْهِرَ فِي الأرضِ الفَسَادَ

'' تو جان لوکہ بیکا م خالص کفر ہے فرعون کے اس قول ہے ماخوذ ہے کہ چھوڑ دو مجھکو میں موکیٰ کوقل کر دوں وہ اپنے خدا کو بلالے میں خوف کرتا ہوں

كة تبهارادين بدل ديكاياز مين مين فساد پهيلا دےگا۔'' مجھے ایک بارکسی نے کہا کہ اگراولیاء اللہ یا صحابہ کرام میں پچھ طافت تھی تو نجدی وہا بیوں سے اپنی قبروں کو کیوں نہ بچایا؟ معلوم ہوا کہ پیکش مردے

ہیں پھران کی تعظیم وتو قیرکیسی؟ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے کعبہ معظمہ میں تین سوساٹھہ ۲۳۹ بت تھے اور احادیث میں ہے کہ قریب

قیامت ایک شخص کعبه کوگرادے گا۔ آج لا مور میں مسجد شہید گئج سکصوں کا گور دوارہ بن گئی۔ بہت ی مساجد میں جو کہ برباد کر دی گئیں تو اگر ہندو

کہیں کہ اگر خدا میں طاقت بھی تو اس نے اپنا گھر جمارے ہاتھوں سے کیوں نہ بچالیا۔اولیاءاللہ یا ان کی مقابر کی تعظیم ان کی محبوبیت کی وجہ سے کی

ہے۔ند کی مخص قدرت سے جیسے کہ مساجداور کعبہ معظمہ کی تعظیم ابن سعود نے بہت ہی مسجد یں بھی گرادیں جیسے کہ سجد سید نابلال کوہ صفا پروغیرہ وغیرہ۔

بحث مزارات پر پھول ڈالنا چادریں چڑھانا چراغاں کرنا

اس بحث میں تین مسائل ہیں قبروں پر پھول ڈالنا۔ جاوریں چڑھانا، چراغاں کرنا علمائے اٹل سنت کا فرمان ہے کہ پھول ڈالنا تو ہرمومن کی قبر پر

جائز ہےخواہ ولی اللہ ہو یا گئنجگاراور جیا دریں ڈالٹااولیاءعلماء کی قبور پر جائزعوام سلمین کی قبور پر ناجائز کیونکہ بیہ بے فائدہ ہے قبر پر چراغ جلانا اس میں تفصیل ہے عام سلمانوں کی قبر پرتو بلاضرورت ناجائز ہے اور ضرورتا جائز اور اولیاءاللہ کی قبور پرصاحب مزار کی عظمت شان کے اظہار کے

لئے بھی جائز ہے ضرورتیں تین ہیں یا تورات میں مردے فن کرنا ہے روشنی کی ضرورت ہے جائز ہے۔ قبرراستہ کے کنارے پر ہے تواس لئے چراغ جلا دینا کہ کسی کوٹھوکر نہ گلے یا کوئی خبریا کر فاتحہ پڑھے تو جائز ہے یا کوئی شخص شب میں کسی مسلمان کی قبر پڑگیا وہاں پچھ قر آن وغیرہ دیکھیر پڑھنا چاہتا

بروشنی کرے جائز ہے اگران میں ہے کوئی بات بھی نہیں تو چراغ جلا نافضول خرچی اوراسراف ہے لہذا منع۔مزارات اولیاءاللہ پراگران میں سے

کوئی ضرورت بھی بہ ہوتب بھی تعظیم ولی کے لئے جائز ہےخواہ ایک چراغ جلائے یا چندان نتیوں باتوں کا مخالفین اٹکارکرتے ہیں۔اس لئے اس بحث كے دوباب كئے جاتے ہيں۔ پہلے باب ميں ان كاشبوت اور دوسرے باب ميں اس پراعتر اضات وجوابات۔

# يهلاباب

### ان کے ثبوت میں

قَـد اَفتنٰي بَعضُ الاَئِمَةِ مِن مُتَاخِّرِي اَصحَابِنَا بِأَنَّ مَااعتِيدَ مِن وَضِع الرَّيحانِ وَالجَرِيدِ سُنَّةٌ بِهلْذَالحَديثِ

ان عبارتوں میں جوفر مایا کربھش نے فتو کی ویااس کا مطلب میٹبیس کہ بعض علاءاس کوجائز کہتے ہیں بلکہ مطلب بیہے کہ بعض نے سنت مانا ہے جائز تو

'' ہمار بے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے فتو کی دیا کہ خوشبواور پھول چڑھانے کی جوعادت ہے وہ سنت ہے۔''

سب بی کہتے ہیں سنت ہونے میں اختلاف ہے عالمگیری کتاب الکراہت جلد پنجم باب زیارت القور میں ہے۔

ہم اس سے پہلی بحث میں عرض کر بچے ہیں کہ اولیاء اللہ اور ان کے مزارات شعائز اللہ ہیں بیغنی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تنظیم کرنے کا قرآنی تھم

ب وَمَن يُعَظِّم شَعَائِوِ الله ِ فَإِنَّهَا مِن تَقوى القُلُوبِ التَّظيم مِن كُلَّ قَدْتِين برملك بررسي بس ملك مين اورجس زماند من

جوبھی جائز تعظیم مروج ہے وہ کرنا جائز ہےان کی قبروں پر پھول ڈالنا، چا دریں چڑ ھانا، چراغاں کرنا سب میں ان کی تعظیم ہےلہذا جائز ہے۔

تر پھول میں چونکہ زندگی ہے اس لئے وہ شیخ وہلیل کرتا ہے جس سے میت کوثواب ہوتا ہے یااس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔زائرین کوخوشبو

حاصل ہوتی ہے لہذا ہیہ ہرمسلمان کی قبر پرڈالنا جائز ہے اگر مردے کوعذاب ہور ہاہے تو اس کی شیع کی برکت ہے کم ہوگااس کی اصل وہ حدیث ہے

جو مشکلو ة بابآ داب الخلاء فصل اول میں ہے کہ ایک بارحضور علیہ السلام کا دوقبروں پرگز رہوا فرمایا کہ دونوں میتو ں کوعذاب ہور ہاہےان میں ایک تو

ثُمَّ اَخَـذَجَرِيـنَـةً رَطَبَةً فَشَـقَّهَـا نِصفَين ثُمَّ غَرَزَفِى كُلِّ قَبرٍ وَاحِدَةً قَالُو ايَارَسُولَ الله ِ لِمَا صَنَعتَ

''لوگوں نے عرض کیا کہآپ نے بیر کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب تک بیزشک نہ ہوں تب تک ان کے عذاب میں کمی رہے۔کہا گیا ہے کہ اسلۓ عذاب کم

ہوگا کہ جب تک تر رہیں گی تبیع پڑھیں گی اس حدیث سے علماء نے قبر کے پاس قر آن پڑھنے کومستحب فرمایا۔ کیونکہ تلاوت قر آن شاخ کی تبیع سے

وَمِن ثُمَّ افتنى بَعضُ الاتَّمَتِه مِن مُتَاجِّرَى أصحَابِنَا بِأَنَّ مَا اعتِيدَ منِ وَّضِعِ الرَّيحانِ وَالجَرِيدِ

سُنَّتةٌلِهاذَاالحَديثِ وَقَد ذَكَرَالبُخَارِيُّ أَنَّ يَرِيدَالخَصِيبِ الصَّحَابِي اَوصيٰ أَن يُجعَلَ فِي قَبرِم جَرِيدَتَانِ

اشعته اللمعات میں اس حدیث کے ماتحت ہے تمسک کنند جماعت بہایں حدیث درا نداختن سبز ہ وکل ریحان برقبور۔اس حدیث سےایک جماعت دلیل پکڑتی ہے قبروں پرسزی پھول اورخوشبوڈ النے کی جواز میں ۔مرقات میں اس حدیث کی شرح میں ہے۔

زیاده اس کی حقدار ہے کہ اس عذاب کم ہو۔"

پیشاب کی چھنٹوں سے نہیں بچنا تھااور دوسرا چغلی کرتا تھا۔

هٰذَافَقَالَ لَعَلَّه اَن يُخَفَّفَ عَنهُمَا مَالَم يَيَبسَا

معلوم ہوا کہ مزاروں پرتر پھول ڈالناسنت ہے۔

طحطا وی علی مراقی الفلاح صفحہ ۳۲ سمیں ہے۔

شامی جلداول بحث زیارت القورش ہے۔ وَیُوْ خَدُ مِن ذَٰلِکَ وَمِنَ الْحَدیثِ نُدبُ وضِع ذَٰلِکَ لِلاتبَاع وَیُقَاسُ عَلَیهِ مَااعتِیدَ فِی زَمَانِنَا مِن وَضِع اَعْصَانِ الأسِ وَنَحوِهٖ "اس ہے بھی اور حدیث ہے بھی ان چیزوں کے قبروں پر کھنے کا استجاب معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے قبروں پر آس کی شاخیس وغیرہ چڑھانے کو

بھی قیاس کیاجاوے گاجس سے ہمارے زمانہ میں رواج ہے۔''

اليابِسِ لِمَافِى الاَحضَرِ نَوعُ حَياةٍ "كى عذاب كى علت إنكافتك نه بونالين اكل تنج كى بركت عنداب قبريس كى بوگى كيونكه برى شاخ كى تنج فتك كى تنج سے زياده كال ب كيونكه اس ميں ايك قتم كى زندگى ہے۔"

یونلہ اس شمالیک می زندی ہے۔ اس حدیث اور محدثین وفقہا کی عبارات سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ ہرسنر چیز کارکھنا ہرمسلمان کی قبر پر جائز ہے۔حضورعلیہ السلام نے ان قبروں پرشاخیس رکھیں عذاب ہور ہاتھا اور دوسرے یہ کہ عذاب کی کی سنرے کی تہیج کی برکت سے ہے نہ کرمخش حضورعلیہ السلام کی دعا ہے اگر محض دعا سے کمی ہوتی ۔ تو حدیث میں خشک نہ ہونیکی کیوں قید لگائی جاتی ؟لہذا اگر ہم بھی آج پھول وغیر ہرکھیں تو بھی ان شاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا۔ بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کو کھار کھنے میں یہ ہی مصلحت ہے ۔ کہ ہارش میں اس برسنر گھاس جے اوراس کی تبیج سے میت کے عذاب میں کمی ہو۔ ٹا بت

عام مسلمانوں کی قبروں کو کچار کھنے میں سے بی مصلحت ہے۔ کہ بارش میں اس پر سبزگھاس جےاوراس کی شبیح سے میت کے عذاب میں کی ہو۔ ثابت ہوا کہ پھول وغیرہ تو ہر چیز قبرمومن پر جائز ہے۔مولوی اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں لکھا کہ پھول وغیرہ فاستوں، فاجروں کی قبروں پرڈالنا چاہیئے ۔نہ کہ قبوراولیاء پران کے مزارات میں عذاب ہے ہی نہیں۔ جس کی پھول وغیرہ سے تخفیف کی جائے۔ گر خیال رہے کہ جوا ممال گنچگار کے لئے دفع مصیبت کرتے ہیں وہ صالحین کے لئے بلندی درجات کا فائدہ دیتے ہیں دیکھوم جدکی طرف چلنا ہمارے گناہ معاف کراتا ہے

گنچگار کے لئے دفع مصیبت کرتے ہیں وہ صالحین کے لئے بلندی درجات کا فائدہ دیتے ہیں دیکھومجد کی طرف چلنا ہمارے گناہ معاف کرا تا ہے گرصالحین کے درجات بڑھا تا ہے۔ایسے ہی پعض دعا ئیں مجرموں کے گناہوں کی مثاتی ہیں اورصالحین کے مراتب بڑھاتی ہیں۔اس قاعدہ سے لازم آتا ہے صالحین ندمبحد میں آئیں نداستغفار پڑھیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ جناب ان چھولوں کی شیخ سے ان قبروں ہیں رحمت الّٰی اور محمد سے جب میں سے تاہم

لازم آتا ہے صافعین نہ سجد میں آئیں نہ استففار پڑھیں کہ وہ کنا ہوں سے پاک ہیں۔ جناب ان چیولوں کی تیج سے ان قبروں میں رحمت اسی او مجھی زیادہ ہوگی جیسے وہاں تلاوت قر آن سے۔ ۲) اولیاءاللہ کی قبروں پر چادریں ڈالنا جائز ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت فلا ہر ہوتی ہے۔ شامی جلدہ کمار الکراہت باب اللبس میں ہے۔

اولياءالله كي قبرون پرچاورين دُالناجائز ہے۔ كيونكه اس كي وجہ سے عام زائرين كي نگاه ميں صاحب قبر كي عظمت طاہر ہوئى ہے۔
شامی جلدہ كتاب الكراجيت باب اللبس ميں ہے۔
قال في عَسَاوى السَحَجَّةِ وَتُحْرَهُ السُّتُورُ عَلَىٰ القُبُورِ وَلَكِن نَحنُ نَقُولُ الأَنَ إِذَا قُصِد بَهِ التَعظِيمُ فِي عُيُونِ العَامَّةِ لاَ
 مَا أَخْدَهُ مُا مَا أَدَ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُن مَا مَا اللّهُ مُن مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ اللّهِ اللّهَ مَا اللّهُ اللّهَ مَا اللّهَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ اللهِ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ے نہاں کی مساوے ب المقبور بھل جَلبُ المحُشُوعِ وَالاَدبِ لِللعَلْفِلِينَ وَالزَّائِدِينَ فُهُوَ جَائِز لانَّ الاَعمَالَ بِالنِّيَاتِ ''لینی فقاد کی چمر سے کہ قبروں پر فلاف پردے مکروہ ہیں کیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کل اگراس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم حقارت نہ کریں بلکہ عافلوں کواس سے ادب خشوع حاصل ہوتو جائز کیونکٹل نیت سے ہیں۔''

شامی کی اس عبارت نے فیصلہ کر دیا کہ جو جائز کام اولیاءاللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہو۔ وہ جائز ہے۔اور چا در کی اصل بیہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ پاک میں بھی کعبہ معظمہ پرغلاف تھا۔اس کومنع نہ فرمایا۔صدیوں سے حضورعلیہ السلام کے روضہ پاک پرغلاف سبزریشی پڑھا ہوا ہے۔ جو نمایت فیمتی ہے۔ آ، ج تک کسی نے اس کومنع نہ کیا مقام ابراہیم یعنی وہ پھر جس پر کھڑے بھور حضریت خلیل نے کھ معظمہ بینا مال سربھی خلاف حڑھا

نہایت قیمتی ہے۔آج تک کی نے اس کومنع نہ کیا مقام ابرا ہیم لینی وہ پھر جس پر کھڑے ہوکر حضرت خلیل نے کعبہ منظمہ بنایا اس پر بھی خلاف چڑھا ہوا ہےاور مگارت بنی ہوئی ہے۔اللہ کی شان کہ نجدی وہا بیول نے بھی ان کواسی طرح قائم رکھا۔ان پرغلاف کیوں چڑھائے؟ان چیزوں کی عظمت کے لئے احترام اولیاء کے لئے ان قبور پر بھی غلاف وغیرہ ڈالنامستحب ہے۔

تغيرروح البيان پاره اسوره توبذي آيت إنَّمَا يَعمُوُ مَسْجِدُ اللهِ مَن امَنَ بِاللهِ حِــ فَبِـنَـآءُ الـقُبَّـاتِ عَـلـىٰ قُبُورِ العُلَمَآءِ وَالاَولِيَآءِ وَ الصَّلحَآءِ وَوَصنُع السُّتُورِ وَالعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلىٰ

قُبُورِهِم آمرٌ جَائِزٌ إِذَا كَانَ القَصدُ بِذَالتَّعظِيم فِي أعينِ العَامَّةِ حَتَّىٰ لاَ يحتَقِرُو اصَاحِب هذَالقَبر "علاءاولياءاورصالحين كي قبرول پرعمارت بنانااوران پرغلاف اورعماماور كيڑے چڑھاناناجائزكام بين جبكهاس معتصود موكدعوام كي نگاه ميں ان

كى عزت ہوا ورلوگ ان كوحقير نه جانيں \_''

إحرَاجُ الشُّمُوعِ إِلَى القُبُورِ بِدعَةٌ وَإِتَلَافُ مَالٍ كَذَافِي البَوََايَةِ وَهَذَاكُلُّه إِذَا خَلاَعَ فَائِدَةٍ وَّ اَمَّا إِذَا كَانَ مَوصِنُع القُبُورِ مَسجِدًا اَوعَلَى طَرِيقِ اَوكَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسًا اَوكَانَ قَبر وَلّي مِنَ الاَولِيَآءِ أو عَـالِـم مِـنَ الـمُحَقِّقِينَ تَعظِيمًا لِرُوحِهِ إعَلامًا لِلنَّاسِ أنَّه وَليّ لِيَتَبَرَّ كُو ابِهِ وَيَد عُواللهُ تَعَالَے عِندَه فَيُستَجَابَ لَهُم فَهُوَ اَمَرٌ جَائِزٌ '' قبروں پر چراغ لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے ای طرح بزازیہ میں ہے بیتمام تھم جب ہے جبکہ بے فائدہ ہولیکن اگر کسی قبر کی جگہ مجد ہو یا قبرراسته پرجویا و بال کوئی بیشا ہویا کسی ولی یا کسی محقق عالم کی قبر ہوتو ان کی روح کی تعظیم کرنے اورلوگوں کو بتائے کے لئے کہ بیولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کرلیں اور وہاں اللہ سے دعا تعیں کرلیں تو چراغ جلانا جائز ہے۔'' تفيرروح البيان پاره اسوره توبيزير آيت إنَّهَا يَعَمُو مَسلِجِدَ الله مي بــــ وَكَذَالِيقَادُ القَنَادِيلِ وَالشَّمع عِندَ قُبُورِ الآولِيَآءِ وَالصُّلَحَآءِ وَالاجَلالِ لِلاَولِيَآءِ فَالمَقصَدُ فِيهَا مَقصَدٌ حَسَنٌ وَنَذَرُ الزَّيتِ وَالشَّمِع لِلاَولِيَآءِ يُوقَدُ عِندَ قُبُورِهِم تَعظِيمًا لَّهُم وَمَحبَةٌ فِيهِم جَائِزٌ لاَيَنبَغِي النَّهيُ عَنه ''ای طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس قندیل اور موم بتیاں جلانا انکی عظمت کے لئے چونکداس کا مقصد سیح ہے لبندا جائز ہے اوراولیاء کے لئے تیل اورموم بق کی نذر ماننا تا کدان کی عزت کے لئے ان کوقیور کے پاس جلالی جاویں جائز ہے۔اس ہے منع نہ کرنا چاہئے '' علامه ناطبی علیدالرحمتد نے اپنے رسالہ کشف النورعن اصحاب القبور میں بھی بالکل بدہی مضمون تحریفر مایا اورعقل کا بھی تقاضاہے کہ بدامور جائز ہول جیسا کہ ہم گنبد کے بحث میں عرض کر چکے ہیں کہان مزارات اولیاءاللہ کی رونق ہے الم واعظ کو چاہیئے کہا چھالباس پہنے عید کے دن سنت ہے کہ ہرمسلمان عمدہ لباس پہنے اور خوشبو وغیرہ لگائے کیوں؟ اس لئے لوگ ملنا گوارا کریں معلوم ہوا کہ جس کا تعلق عام مسلمانوں ہے ہو اس کواچھی طرح رہنا چاہیئے ۔اورمزارات اولیاءتو زیارت گاہ خلائق ہیں ان پراہتمام وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نجدی و ہابیوں کی حکومت میں جج کو گیا وہاں جاکر دیکھا کہ کعبہ معظمہ کے گردگول دائرہ کی شکل میں بہت ہے برقی قبقے جلتے تھے اور حطیم شریف کی دیوار پر بھی روشی تھی۔خاص دروازے کعبہ برشع کا فوری چارجارجلائی جاتی تھیں۔ جب مدینہ منورہ حاضری نصیب ہوئی تو یہاں روضہ رسول علیہ السلام پر کعبہ معظمہ ہے کہیں بڑھ کرروشنی یائی۔ یہاں کے بلب تیز اورزیادہ تھے بہت رونق تھی۔ایک صاحب نے کہا کہ کعبہ بیعت اللہ ہےاور حضورعلیہ السلام نوراللہ اور ظاہر ہے کہ گھر میں روشنی نور بی کی ہوتی ہےمعلوم ہوا کہ زمانہ تر کی میں اس ہے نہیں زیادہ روشنی ہوتی تھی۔ بیٹمام اہتمام کیوں ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں عظمت پیدا کرنے کے لئے تو مقابراولیاء پر بھی تو وہاں ہی کی حجلی ہے۔ پھراگریہاں روشنی کا اہتمام ہوتو کیا برائی ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ کےموقعہ پر چراغال کرتے ہیں یا بجائے چراغ یالانٹین کے گیس جلاتے ہیں۔جس میں تیل بہت خرچ ہوتا ہے۔ مدراس کے جلسوں میں بیسیوں روپیزخرچ ہوجا تا ہے۔ابھی چندسال گزرے کہ مراوآ باد میں دیو بندیوں نے جمیعتہ العلماء کا جلسہ کیا۔جس میں برقی روشی آٹکھوں کوخیرہ کرتی تھی۔میرے خیال میں تین شب کم از کم ڈیڑھ سورو پیچھن روشنی پرخرچ ہوا ہوگا۔ میچھن مجمع کوخوش کرنے کے لئے تھاای طرح دینی جلسوں میں حجنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔واعظین کے گلوں میں پھولوں کے ہارڈ الے جاتے ہیں نہ بیاسراف ہےاور نہ حرام۔ بیمجالس عرس دینی جلے ہیں ان میں مجھی بیامور جائز ہیں۔

۳) عام مسلمانوں کی قبر پرضرورةٔ اولیاءاللہ کی مزارات پراظهارعظمت کے لئے چراغ روش کرنا جائز ہے۔ چنانچہ حدیقہ ندییشرح طریقہ محمد یہ

مصری جلد دوم صفحہ ۳۲۹ میں ہے۔

### دوسراباب

اعتواض ١ صفورعليه الله عنورعليه الله عندمايا إنَّ الله كَلَم يَعامُونَا أَن نَّكَسَوَ الْحِجَارَةِ وَ الطِّينَ رب نَهُم عَم نه دياكه

اس پر اعتراضات و جوابات میں

**جواب** اس سے مکانات کی دیواروں پر بلاضرورت تکلفا پردے ڈالنامراد ہیں اور بیھی تقو کی اور زہد کا بیان ہے یعنی مکانات کی زینت خلاف

ز ہدہای حدیث میں ہے کہ عائشہ صدیقہ نے دیوار پرغلاف ڈالاتھا۔اسے پھاڑ کرییفر مایا قبوراولیاء کی چا درکواس سے کوئی تعلق تہیں کعبہ محظمہ پر

اعتواض؟ قبروں پر پھول یا جا در ڈالنا وہاں روشنی کرنا اسراف اور فضول خرج ہے لہذا منع ہے اولیاء اللہ کی قبروں پر بہت سے پھول

**جواب** اسراف کے معنی ہیں بے فائدہ مال خرچ کرنا۔ چونکہان پھولوں اور چراغوں اور چا دروں میں وہ فوائد ہیں جو کہ ہم پہلے باب میں عرض

كر يك بين لهذابياس اف نبين ربا- رباكام چلنه كاعذر-اس متعلق بيعرض به كه بهم كرنداس پرواسك اس پرانچكن بينته بين - پھروہ بھي قيتي

کپڑے کی حالانکہ کام تو صرف ایک کرتے میں بھی چل سکتا ہے اور معمولی کپڑا کفایت کرسکتا ہے۔ بتاؤ بیاسراف ہوایانہیں۔ای طرح عمارت اور

لذیذخوراک،سواریاںاوردیگردنیاوی آرائش سامان کہان سب میںخوب وسعت کرتے ہیں۔حالانکہان سے کم اوران سےادنی چیزوں سے بھی

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ القُبُورِ وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيهَاالمَسْجِدَ وَالسُّرُجَ

''لیعنی حضورعلیه السلام نے لعنت فر مائی ۔ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پراورقبور پرمیجدیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر۔''

اَمَّالُونَذَرزَيتًا لايقَادِقِندِيل فَوقَ ضَرِيحِ الشَّيخِ اَوفِي المَنَارَةِ كَمَاتَفَعَلُ النِّسَآءُ مِن نَذَرالزَيتِ

اسی طرح فناوی بزازیه میں بھی ہے۔ ''لیعنی قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔اس کی کوئی اصل نہیں۔''

لِسَيّدِي عَبدالقَادِرِ وَيُوقَدُ فِي المَنَارَةِ جِهَةَ الشَّرقِ فَهُوَ بَاطِلٌ

اس معلوم مواكة وررچ اغ جلانالعنت كاسبب ب- قاوى عالىكىرى مى ب- إخواج الشَّمُوع إلَى المَقَابِو بِلدَعَتة الآصل لَه

''لکین اگریشخ کی قبر پر یا بینارہ میں چراغ جلانے کے لئے تیل کی نذر مانی جیسی کہ عورتیں حضورغوث پاک کے لئے تیل کی نذر مانتی ہیں اوراس کو

قاضى نتاء الله صاحب پانى يتى نے ارشاد الطالبين ميں لكھا۔'' كه چراغال كردن بدعت است پيغبر خدابرشع افروزال نز وقبرو يجده كنند گان لعنت

گفتنہ۔ چراغال کرنا بدعت ہے حضور علیہ السلام نے قبر کے پاس چراغال کرنے اور سجدہ کرنیوالوں پرلعنت فرمائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے فناو کی

میں صفحہ اپر ہے۔ داماار تکاب محرمات از روش کرون چراغہا ملبوس ساختن قبور بدعت شنیعہا ند۔''لیکن عرسوں میں حرام کام کرنا جیسے کہ چراغال کرنا

ان عبارات سے صاف معلوم ہوا کہ چراغاں برمزارات محض حرام ہے۔ رہا ہید کہ حرمین شریفین میں چراغاں ہوتا ہے تو بیٹول کوئی جب نہیں کیونکہ

**جواب** پیاعتراض هیقیت میں چیداعتراضوں کا مجموعہ ہے۔اوران ہی کے بل بوتے پرمخالفین بہت شور مچاتے ہیں۔جوابات ملاحظہ ہوں۔

ہم اس بحث کے پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ سی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانامنع ہے بیفضول خرچی ہےادراگر کسی فائدے ہے ہوتو جائز

ے۔فوائدکل چاربیان کئے۔نین تو عام مونین کی قبروں کے لئے اور چوتھا بعنی تعظیم روح مشائخ وعلماء کی قبور کے لئے۔اس حدیث میں جوقبر پر

فیتی سیاه غلاف ہےاور روضدرسول الله علیه السلام پرسبز اورغلاف کعبه زمانه نبوی میں تھا۔ بتا ؤوہ جائز ہے تو قبور کی چا در بھی جائز ہے۔

اور چراغ ہوتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک پھول باایک چراغ بھی کافی ہے۔

کام چل سکتا ہے۔لیکن اسراف نہیں جس کوشریعت نے حلال کیاوہ مطلقاً ہی حلال ہے۔

قُل مَن حَرَّمَ زِينَتَهِ الله ِ الَّتِي أَخَرَ جَهَالِلنَّاسِ

اعتراض ٣ مشكوة باب المساجد يس -

شامی جلد دوم کتاب الصوم میں ہے۔

مشرقی میناره میں جلاتی ہیں بیسب باطل ہے۔"

ان قبرول کوخلاف پہنا نامیسب بدعت سیئہ ہیں۔

خیرالقرون کے بعدایجاد ہوا جسکا اعتبار نہیں ترکی سلطنت نے ایجاد کیا ہے۔

چراغ جلانے کی ممانعت ہے وہ اس کی ہے جو کہ بے فائدہ ہو۔

ان تین مسائل پرمخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں جن کووہ مختلف طرح بیان کرتے ہیں۔

چتروں اور مٹی کو کیڑے پہنا کیں (منتلوة باب اتصاویر) اس معلوم ہوا کہ قبروں پر جا دریاغلاف ڈ الناحرام ہے کہ وہال بھی پیتر مٹی ہی ہے۔

''قبرول پرچراغ جلانے سے اسلئے ممانعت ہے کہ اس میں مال برباد کرنا ہے۔'' ای طرح مرقاة شرح مشکلوة وغیره نے تصریح فرمائی۔حدیقہ ندییشرح طریقہ محمد پیجلد دوم صفحہ ۴۲ مصری میں اس حدیث کوذکر کرکے فرماتے ہیں۔ اَى الَّذِينَ يُوقِدُونَ السُّرُجَ عَلَے القُبُورِ عَبَثًا مِن غَيرِ فَائِدَةٍ ''ان لوگوں پرلعنت فرمائی جو کہ قبروں پر بے فائدہ عبث چراغ جلاتے ہیں۔'' مَكُلُوة باب الدفن مِن جـ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ لَيلاً فَأُسْرِجَ لَه بِسِرَاجٍ '' نبی کریم ایک شب دفن میت کیلیے قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ کے لئے چراغ جلایا گیا۔'' دوم يركه مديث من بـ و والمه تَ خِلِينَ عَلَيها المهسلجة و السُّوج حضور عليه السام في ان ربعت فرماني جوقرول رمجدين بنا کیں اور چراغ جلا کیں۔ملاعلی قاری اور شیخ عبدالحق محدث وہلوی ودیگر شارعین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خود قبر پرمسجد بنانا کہ قبر کی طرف محدہ ہویا قبرفرض مجدمیں آ جائے بینع ہے کیکن اگر قبر کے پاس مجد ہوبرکت کیلئے تو جائز ہے لینی اس جگہ انہوں نے اعلیٰ کے اپنے حقیقی معنی پررکھا۔جس سے لازم آیا کہخودتعویذ قبر پر چراغ جلانامنع ہے۔لیکن اگرقبر کےاردگر دہوتو وہ قبر پڑہیں۔لہذا جائز ہے جیسے کہ ہم گنبد کی بحث میں لکھ يج بير - نيز حديق ندييش علامناملبي اى حديث ك شرح ش لكت بير - المُتَّ خِذِينَ عَلَيهَا أَى عَلَى القُبُورِ يَعنِي فَوقَهَا یعنی خاص قبروں کے اوپر اور وجہ اسکی یہ ہے کہ چراغ آگ ہے اورآ گ کا قبر پر رکھنا براہے ای لئے خاص قبر میں ککڑی کے تنختے لگانے کوفقہاء منع فرماتے ہیں کداس میں آگ کا اثر ہے لیکن اگر کھڑی قبر کے پاس پڑی ہووہ منع نہیں تو چراغ کی ممانعت ہونیکی وجہ سے بنہ کہ تنظیم قبر کے لئے نیز یہاں ایک ہی علی اور ذکر ہے مجد کا اور چراغ کا۔معبد کیلئے تو آپ علی کے حقیقی معنی مراد لیں یعنی خاص قبر کے اور چراغ کیلئے مجازی یعنی قبر کے قریب۔توحقیقت اورمجاز کا اجتماع لازم ہوگا اور مینع ہے لہذا دونوں جگیعلی کے حقیقی معنیٰ ہی مراد ہیں۔ مرقات میں ملاعلی قاری ای حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ لاتمنعُو المِمَاءَ الله مِسَاجِدَ الله "اوركى قيدلًا في جس معلوم مواكر قبرك برابر مجد بناني مين حرج فبين." لفظ علی سے ثابت کیا کہ قبرے برابرمسجد جائز۔اس طرح لفظ علی سے میٹھی اکلا کہ قبرے برابر چراغ جائز نتیسرے میک ہم گنبد کی بحث میں شامی اور دیگر کتب کے حوالہ سے لکھ چکے ہیں کہ بہت می باتیں زمانہ صحابہ کرام میں منع تھیں گر اب متحب روح البیان پارہ ۱ اسورہ تو به زیر آیت إنَّمَا يَعَمُرُ مَسْجِدَاللَّهُ مَن امَنَ بِالله بـ وَفِي الاحيَاءِ أَكْثُرُ مَصرُوفاتِ هٰذِهِ الأَثَارِ مُنكَرَاتٌ فِي عَصرِ الصَّحَابَةِ ''لینی احیاءالعلوم میں امام غزالی نے فرمایا کہ اس زمانہ کے بہت سے ستحبات صحابہ کرام کے زمانہ میں ناجائز تھے'' مشکلو قا کتاب الامارة باب ماعلی الولا قامیس ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھم دیا تھا کہ کوئی مسلمان حاکم خچر پر سوار نہ ہواور چپاتی روثی نہ

چنانچیحاشیه شکلوة میں ای حدیث کے ماتحت ہے۔

وَالنَّهِيُ عَن إِتَّخاذِ السُّرُجِ لِمَا فِيهِ مِن تَضبِيعِ المَالِ

کھاۓ اور باریک کیڑانہ پہنے اور ان کو اہل حاجت سے بندنہ کرے اور فرمائے ہیں۔ فَإِن فَعَلتُم مِن ذَٰلِکَ فَقَد حَلَّت بِکُمُ العُقُوبَةُ ''اگرتم نے ان میں سے پچے بھی کیا تو تم کوسزادی جاوے گ۔'' ای مشکوۃ باب المساجد میں ہے مَا اُمِو ثُ بِتَشبیدِ الْمَسْجِد جھو مُحدی ساوٹی بنانے کا حکم ندیا گیا۔ اسکے حاشی میں ہے۔ ای بِاعکاءِ بِنَاءِ هَا وَتَزِبِینِهَا ''یعنی مجدیں اوٹی بنانے اور ان کوآراستہ کرنے کا حکم نہیں۔''

ای مشکلو قامیں ہے۔ لا تَمنعُو الِمَاءَ اللهِ مِسَاجِلَهُ اللهُ ''عورتوں کو مجدوں ہے نہ روکو۔'' قرآن میں زکلو قائے مصرف آٹھ میں لیعنی مولفتہ القلوب بھی زکلو قا کا مصرف ہے کیکن عبد فاروقی ہے صرف سات مصرف رہ گئے۔مولفتہ القلوب کو علیحہ ہ کردیا گیا۔ (دیکھو بدایہ وغیرہ) کہیےاب بھی ان پڑھل ہے؟ اب احکام اگر معمولی حالت میں رہیں۔ان کا رعایا پر رعب نہیں ہوسکتا اگر کفار کے

مکانات اوران کےمندرتو او نیچے ہونا گر اللہ کا گھرمبجد نیچی اور پچی اور معمولی ہوتو اس میں اسلام کی تو ہین ہے اگرعورتیں مسجد میں جاویں تو صد ہا خطرات ہیں کسی کا فرکوز کو ق دیتا جائز نہیں۔ بیا حکام کیوں بدلے؟اس لئے کہ ان کی علتیں بدل گئیں۔اس وقت بغیر ظاہری زیب وزینت کے مسلمانوں کے دلوں میں اولیاءاللہ اورمقابر کی عزت وحرمت تھی۔لہذا زندگی موت ہرکام میں سادگی تھی اب دنیا کی آتکھیں ظاہری ٹیب ٹاپ دیکھتی

میں لہذااس کوجائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ پہلے تھم تھا کہ مزارات پر دوشنی نہ کرو۔اب جائز قرار پایا تفسیرالبیان میں زیر آیت اِنْسَمَسا ی**نعسمُس**وُ مَسلْ جِلَة الله بے كەحضرت سليمان عليه السلام نے بيت المقدس كے ميناره پراليي روشي كي تقي كه باره ميل مروع مي عورتيں اس كي روشي ميں چرخه کاتتی تھیں اور بہت ہی سونے چائدی ہے اس کوآ راستہ کیا تھا۔عالمگیری کی عبارت غلط کی اصل عبارت بیہے۔ إخوا جُ الشُمُوع إلى راس القُبُورِ فِي اللَّيَالِي الاوَّلِ بِدعَةٌ "وشروع راتول من قبرستان من جراع ل جانا بدعت ب" اس میں دو کلمے قابل غور ہیں ایک تو خراج دوسرے فی اللیالی الاول۔ان سے صاف معلوم ہور ہاہے کہاس زمانہ میں لوگ اپنے نئے مُر دوں کی قبروں پر چراغ لے جا کرجلا آتے تھے۔ بیٹے پھوکر کہاس سے مردہ قبر میں نہ گھبرائے گا۔جبیبا کہ آج کل پھض عورتیں چالیس روز تک لحد میں مردے کی جگہ چراغ جلاتی ہیں۔ سیجھتی ہیں کہ روزانہ مردے کی روح آتی ہےاورا ندھیرا پا کرلوٹ جاتی ہےلہذا روشی کردو میرحرام ہے کیونکہ تیل کا بلاضرورت خرج ہے اور بدعقیدگی بھی ہے اس کو بیٹنع فرمارہے ہیں عرس کے چراغات نہ تو اس نیت سے ہوتے ہیں اور نہ شروع را توں میں اگر بیر مطلب نہ ہوتو شروع را توں کی قید کیوں ہے؟ شامی کی عبارت تو بالکل صاف ہے وہ بھی عرس کے چراغوں کومنع نہیں کررہے ہیں وہ فرمارہے ہیں کہ چراغ جلانے کی نذر ماننا جس میں اولیاءاللہ سے قرب حاصل کرنامنظور ہووہ حرام ہے کیونکہ شامی کی عبارت اور درمختار کی اس عبارت کے ماتحت ہے۔ وَاعلَم اَنَّ النَّذِرَ الَّذِى يَقَعُ لِلاَموَاتِ مِن أَكثَرِ العَوَامِ وَمَايُوخَذِ مِن الدَّرَاهِم وَالشَّمعِ وَالزَّيتِ وَنَحوِهَا اِلَىٰ ضَرَائح الأوليّآءِ تَقَرُّبًا اِلَيهم بِالاجمَاعِ بَاطِلُّ '' جاننا چاہیئے کہ عوام جومردوں کی نذریں مانتے ہیں اوران ہے جو پیسہ یاموم یا تیل وغیرہ قبروں پرجلانے کے لئے لیا جاتا ہے اوراولیاء ہے قرب حاصل كرنے كے لئے وہ بالا جماع باطل ہے۔" اورخودشامی کی عبارت بھی ہے۔ لَمو مَلْاَر اگراسکی منت مانی۔ پھرشامی کی عبارت میں ہے فَمو ق حَسوِیح الشَّیخ شُخ کی قبرے اوپر چراغ جلا ناضرت کہتے ہیں خالص تعویذ قبر کو نتخب اللغات میں ہے۔''ضرح گوریا مغاکے کہ درمیان گورساز نداور ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ خو وقبر کے تعویذ یر چراغ جلا نامنع ہے۔ای طرح اگر قبرتو نہ ہو ایوں ہی کسی بزرگ کے نام پر چراغ کسی جگدر کھ کرجلا دے جیے کہ بعض جہلاء بعض ورختوں یا بعض طاق میں کسی کے نام سے چراغ جلاتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے اسکوفر مارہ ہیں کہ حضور غوث پاک کے نام کے چراغ کسی مشرقی مینارہ میں جلانا باطل ہے۔غوث پاک کی قبرشریف تو بغداد میں ہے۔اوران کے چراغ جلے شام کے مینارہ میں میر بھی منع ہے۔خلاصہ بیہوا کہ شامی نے تین چیزوں کومنع فرمایا۔ چراغ جلانے کی منت ماننا وہ بھی ولی اللہ کی قربت حاصل کرنیکی نیست سے۔خاص قبر پر چراغ جلانا بغیر قبر کسی کے نام کے چراغ جلانا۔عرس کے چراغوں میں بیتینوں باتیں نہیں۔ مسئله بعض جہلاء کسی درخت بیا کسی جگہ کی میں ہجھ کر زیارت کرتے اور وہاں چراغاں کرتے ہیں کہ وہاں فلاں بزرگ کا چلہ ہے یعنی وہاں وہ آیا کرتے ہیں میحض باطل ہے ہاں اگر کسی جگہ کوئی بزرگ بھی بیٹھے ہوں یا وہاں انہوں نے عبادت کی ہوتو وہاں میں بحھ کرعبادت کرنا کہ بیرجگہ متبرک ب جائز بكسنت ب بخارى جلداول كتاب الصلوة بحث المساجد من ايك باب مقرركيا باب المسلجد الَّتِي طَرِيقَ المدينَة اسمِن بیان فرمایا که عبدالله ابن عمر رضی الله عندراسته میں ہراس جگه نمازادا کرتے ہیں جہاں کہ حضورعلیدالسلام نے بھی نماز پڑھی تھی حتیٰ کہ بعض جگہ محبدیں بنادی کئیں تھیں ۔گروہ غلطی ہے کچھلیحدہ بن گئیں توسیدنا ابن عمراس مسجد میں نماز نہ پڑھتے تتھے بلکہ وہاں ہی پڑھتے تتھے جہاں حضورعلیہ السلام نے نماز رِحْيَقي ـ فَلَم يَكُن عَبدُ اللهِ إِبنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَٰلِكَ المَسجِدِكَان يَترُكُه عِن يَّسَارِه يكيا تأخض بركت حاصل كرناآج بحى بعض حاجى غارحرامين جبال حضور عليه السلام نے جده ماه عبادت فرمائى نمازيں براحتے بيں البذاخواجه اجميرى وغيره رحمهم الله ك عبادت گاموں میں نمازیں ادا کرنی، ان کی زیارت کرنی۔ ان کومتبرک سمجھنا سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ مسئله اولیاءاللہ کے نام کی جونذ رمانی جاتی ہے بینذرشرعی نہیں۔نذر لغوی ہے۔جس کے معنیٰ میں نذرانہ جیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ بید آپ کی نذر ہے بیہ بالکل جائز ہے اور فقہاءاس کوحرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء کے نام کی نذر شرعی مانی جائے اس لئے فرماتے ہیں تَسَقَّر بَّهُا اِلَمِيهِ هم نذر شرعی عبادت ہے وہ غیراللہ کے لئے مانتا یقینا کفر ہے کوئی کہتا ہے کہ باحضورغوث یا ک آپ دعا کریں اگر میرامریض اچھا ہوگیا تو آپ کے نام کی دیک پکاؤں گا۔اس کامطلب میہ ہرگزنہیں ہوتا کہآپ میرے خدا ہیں اس بیارے اچھے ہونے پر میں آپ کی میعبادت کرونگا بلکہ مطلب میہوتا ہے كه ميں پلاؤ كاصدقه كروزگا۔اللہ كے لئے اس پر جوثواب ملے گا۔ آپكو بخشوں گا جيسے كو نى شخص كسى طبيب سے كيم اگريمارا چھام وكيا۔ تو پچياس روپيد

آپ کی نذر کروں گااس میں کیا گناہ ہے؟ ای کوشامی نے کتاب الصوم بحث اموات میں اس طرح بیان فرمایا۔

بِاَن تَكُونَ صِيغَةُ النَّذرِ للهِ تَعَالَےٰ لِلتَّقَرُّبِ اِلَّيهِ وَيَكُونَ ذِكرُ الشَّيخ مُرَادًا بِهِ فُقَرَاءُ ه ''صیغه نذر کاالله کی عبادت کے لئے ہواور شیخ کی قبر پررہنے والے فقراء اس کامصرف ہوں۔'' میمض جائز ہےتو یوں سمجھو کہ بیصدقہ اللہ کے لئے اس کے ثواب کا ہدیدروح شخ کے لئے اس صدقہ کامصرف مزار بزرگ کے خدام فقراء جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے مانی تھی کہا ہے پیٹ کا بچہ خدایا تیرے لئے نذ رکرتی ہوں جو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہوگا۔نذراللہ کی اور مصرف بيت المقدر كا إنِّسى نَسلَوتُ لَكَ مَافِي بَطنِي مُحرَّرًا ويكهوغيرالله كالتم كهاناشرعًا منع باورخودقرآن كريم اورني كريم عليَّ في غيرالله كيشمين كحائين - وَ التِّين وَ الزَّيتُون وَ طُورِ سِينِين وغيره اورحضورعليه السلام نے فرمايا اَفلَحَ وَ اَبِيه اس كے باپ كانتم وہ کامیاب ہوگیا۔مطلب بینی کہشر گفتم جس پراحکامتم کفارہ وغیرہ جاری ہووہ خدا کے سواکسی کی نہ کھائی جاوے۔ مگر لغوی قتم جو گفت تا کید کلام کے لئے ہووہ جائز بینی نذر کا حال ہے ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ بیت المقدس میں چراغ کے لئے تیل بھیجوں گا۔حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔ مشکلوۃ باب النذ ورمیں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھلو۔ ان احادیث سےمعلوم ہوا کہصدقہ وخیرات کی نذر میں کسی جگہ یا کسی خاص جماعت فقراء کی قید لگادینا جائز ہےاسی طرح بیجھی فرآویٰ رشید بیجلداول كتاب الخفر والاباحت صفيه ٥ ميں ہاور جواموات اولياءالله كى نذر ہے تواس كے أكر بيم عنى بين اس كا ثواب ان كى روح كو پہنچ تو صدقه ہے

درست بجونذر بمعنى تقريب ان كے نام ير بوقو حرام بــ " (رشيداحم) مفکلو ہ باب منا قب عمر میں ہے کہ بعض ہیو یوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ السلام جنگ احد سے بخیریت واپس آئے تو میس آپ کے سامنے دف بجاؤں گی بینذر بھی عرفی تھی نہ کہ شرعی لیعنی حضور کی خدمت میں خوثی کا نذراند غرضکہ لفظ نذر کے دومعنیٰ جیں بغوی اور شرعی لیغوی معنیٰ سے نذر

بزرگان دین کے لئے جائز ہے بمعنی نذراند جیسے طواف کے دومعنی ہیں لغوی بمعنی آس پاس گھومنا اور شرعی رب تعالی فرماتا ہے۔

وَليَطُوفُوابِالبَيتِ العَتِيقِ برانے كركاطواف كرير يهال طواف شرى معنى ميں باور فرماتا به يَعطُوفُونَ بَينَها وَبَينَ

حَصِيم أن يهال طواف بمعنى لغوى بيآنا جانا گومنا\_ (٧) حضرت شاه عبدالعزيز صاحب وقاضى وثناء الله صاحب بإنى يق رحمته الله عليهاب شك

بزرگ جستیاں ہیں لیکن پیدھفرات مجتهد نہیں تا کہ کراہت تحریمی وحرمت فقط ان کے قول سے ثابت ہو۔اس کے لئے مستفل دلیل شرعی کی ضرورت ہا میں عالم کے قول سے استحباب یا جواز ثابت ہوسکتا ہے۔مستحب اس کو بھی کہتے ہیں جس کوعلاء مستحب جانیں ۔مگر کراہت وحرمت میں خاص

دلیل کی ضرورت ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیز صاحب و قاضی صاحب تو جراغاں اور مزارات کی حیادروں کوحرام فرماتے ہیں گمرشامی حیادروں کو اور صاحب تفسير روح البيان اورصاحب حديقة مُدبير جراعال كوجائز بلكه متحب فرمات بين يقيئا ان كاقول زياده لائق قبول ہے۔ نيز شاه عبدالعزيز و

قاضی صاحبان علیماالرحمته ورضوان کےقول پرلازم ہے کہ حرمین شریفین خصوصًا روضه مطہرہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں اورحرام کاموں کا مرکز ہے۔ کیونکہ وہاں غلاف بھی چڑھتے ہیں اور چراعال بھی ہےاورآج تک سی عالم یافقہیہ نے اس پرا نکار نہ کیا تو وہ تمام حضرات بدعتی یا گمراہ ہوئے۔

ان دوصاحبوں کا وہ فتو کی کس طرح مانا جائے ہے۔ جس میں سیخت قباحت لازم آ وے۔شاہ رفیع الدین صاحب رسالہ نذور میں فرماتے ہیں کہ نذر يكراي جامستعمل ميثو د برمعني شرى است چيرف آنست كه آنچه پيش بزرگان مي برندنذرونياز گويند

(۵) حرمین شریفین کے علاء کاکس شک کو اچھا سمجھنا بیٹک اس کے استحباب کی دلیل ہے بیز مین پاک وہ ہے کہ جہاں مبھی بھی شرک نہیں ہوسکتا۔حدیث پاک میں ہے کہ شیطان مایوں ہو چکا کہ اہل عرب اس کی پرستش کریں اور مدینہ پاک کی زمین اسلام کی جائے پناہ اور کھارومشر کین

ہے محفوظ رہنے والی ہے۔مشکلو قاباب حرم المدینہ میں ہے کہ مدینہ پاک برے لوگوں کواس طرح نکال پھینکتا ہے۔ جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کو خواہ فوڑا اٹکالے یا کچھوض بعدیا کہ بعدموت۔جذبالقلوب میں حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں۔''مرادفی دابعا داہل شروفسا داست از ساخت

عزت ایں بلدہ طیبہ و خاصیت ندکورہ در دے جمیع از مان ہو پدااست' اس سے مراد سیہ کہ علائے مدینہ کی عبادات کو بے دھڑک شرک و بدعت کہہ وینا سخت غلطی ہے بیکہتا بھی غلط ہے کہ بیچ اغال سلطنت ترکیہ کی ایجاد ہے۔امام اجل سیدنورالدین سمبو دی اور جلال الدین سیوطی علیبھاالرحمتہ کی

وفات ۹۱۱ ھاپیں ہوئی اورامام نورالدین سمہو دی نے کتاب خلاصۃ الوفا شریف ۸۹۳ ھاپین تصنیف فرمائی وہ اس کتاب کے چوتھے باب کی سولہویں

فصل میں مدینہ پاک کے چراعال کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ وَاَمَّا مَعَالِيتُ السُّجرَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي حَولَهَا مِن قَنَادِيلِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَنَحوِهِمَا فَلَم اَقِف عَلىٰ ِ بيّد آءِ حُدُو ثهِمًا "لين جوسونے جاندي كى قندىليس روض مطهره كاردگر دلكى ہوئى ہيں۔ مجھے نبرتيس كەكب سے شروع ہوئيس-" ''امام کی نے ایک کتاب کھی جس کا نام رکھا تیزل السکییہ علی قنادیل المدینہ وہ فرماتے ہیں کہ روضہ مطہرہ کی بیرقندیلیں جائز ہیں ان کا وقف درست ہان میں ہے کوئی چیزمجد پرخرچ نہیں ہو عتی الحمد الله كه خالفین كے تمام سوالات كانكمل جواب ہو كيا۔" محث خاقمه پنجاب اور او في وكافسيا واژبيس عام رواج ب كدرمضان بين ختم قرآن تراوت كى شب بين مساجد بين چراعال كياجا تا ہے۔ بعض دیو بندی اس کو بھی شرک وحرام کہتے ہیں۔ پیچش ان کی بے دینی ہے مساجد کی زینت ایمان کی علامت ہے تفسیر روح البیان میں زیر آيت إنسما يعمر مسلجدالله ب-حضرت سليمان عليداللام في اسوقد يليس بيت المقدس بيس روثن كرفي كاتكم ديا-اورمجدنبوى شریف میں اولا تھجور کی لکڑیاں وغیرہ جلا کرروشنی کی جاتی تھی۔ پھر تیم داری کچھ قندیلیں اور رسیاں اور تیل لائے اور ان کومبحد نبوی شریف کے ستونوں میں ایکا کرجاایا تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا نُور ت مستجد ما الله عکیک تم نے جاری محبر کوروش کردیا اللہ تعالی تم کو نورانی رکھےاور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے چراغاں کیااور قندیلیں لاکا کیں۔ حضرت على رضى اللهءعند نے فر مایا۔ نَوَّرَتَ مَسجِدَنَا نَوَّ رَ اللهُ وَقَبرَكَ يَاابِنَ النَحَظَّابِ "اعترتم نه مارى مجدكورو أن كيا الله تعالى تمهارى قبركورو أن كرك." تَفْيرَبِيرِينَ آيت إِنَّمَا يَعَمُو مُسْجِدَ الله ِ مَن امَنَ بِالله كَافْيرِين بـ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله مُعَلَيهِ وَسَلَّم مَن اَسرَجَ فِي مَسجِدٍ سِرَاجًا تَنزُّلِ الملئِكِةُ وَحَمَلَةُ العَرشِ إلَّا يَستَغفِرُونَ لَه مَادَامَ فِي المَسجِدِ ضُوءُ ه "( اليعنى ) جوكوئي مسجد ميں چراغ جلائے توجب تك مسجد ميں اسكى روشنى رہ فرشتے اور حاملين عرش اس كے لئے دعائے مغفرت كرتے ہيں ـ" فتادی رشید بیجلددوم کتاب انظر والا اباحت صفحة ۱۱۱ میں بیرمانا ہے کہ عہد فاروقی میں بعض صحابہ بیت المقدس سے وہاں کی روشنی دیکھ کرآ ئے اور مجد نبوی میں متعدد چراغ جلائے گئے پھر مامون رشید بادشاہ نے عام تھم دیا تھا کہ سجدوں میں بکثرت چراغ جلائے جاویں غرضکہ مسجد کی روشنی سنت انبیاءوسنت صحابداورسنت عامتدانسلمین ہے۔

اى متام رِفر ات بير وقداله السَّبكي تالِيفًا سَمَّاهُ تَنزَّلُ السَّكِينَةِ عَلَىٰ قَنَادِيلِ المَدِينَةِ وَذَهَبَ فِيهِ

إلىٰ جَوازِهَا وَصِحَّةِ وَقَفْهَا وَعَدم جَوَازِ صَرفِ شَيثِي مِنهَا لِعِمَارَةِ المَسجِدِ

# بحث قبرپراذان دینے کی تحقیق

مسلمان میت کوقیریں وفن کرکے اذان دینا اہل سنت کے نز دیک جائز ہے۔جس کے بہت سے دلائل ہیں گر وہابی دیو بندی اس کو بدعت ،

حرام،شرک اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔اس لئے اس بحث کے دوباب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت دوسرے باب میں اس پر

اعتراضات وجواب بعون اللدتعالى وكرمه

يهلاباب

اذان قبر کے ثبوت میں

قبر پر بعدد فن اذان دینا جائز ہےا حادیث اور فقع می عبارات ہے اس کا ثبوت ہے مشکلو قاشریف کتاب البحثائز باب مایقال عندمن حضرت الموت میں

ہے۔ لَقِے نُسُو ااَمو تُکُم لااَللهُ ایخ مردوں کو سکھاءَ لااِللهُ اِلَّااللهُ ونیاوی زندگی ختم ہونے پرانسان کے لئے دوبزے خطرناک

وقت ہیں ایک تو جان کنی کا۔ دوسراسوالات قبر بعد ڈن کا اگر جان کنی کے وقت خاتمہ بالخیرنصیب نہ ہوا تو عمر مجر کا کرادھراسب ہر باد گیا۔اورا گرقبر کے امتحان میں ناکا می ہوئی تو آئیدہ کی زندگی بر باد ہوئی۔ دنیا میں تواگرا کیک سال امتحان میں فیل ہو گئے تو سال آئیدہ دیے لویکٹروہاں ریجھی نہیں۔

اس لئے زندوں کو چاہیئے کدان دونوں وقتوں میں مرنے والے کی اہدا دکریں کدمرتے وفت کلمہ پڑھ پڑھ کرسنا کیں اور بعد وفن اس تک کلمہ کی آواز

پہنچا ئمیں کہاس وقت تو و وکلمہ پڑھ کر دنیا ہے جائے اوراب اس امتحان میں کامیاب ہو۔لہذ ااس حدیث کے دومعنیٰ ہوسکتے ہیں۔ایک توبیہ ہے کہ جو

مرر ہا ہواس کوکلمہ سکھا ؤ۔ دوسرے بیکہ جومر چکا ہواس کوکلمہ سکھا ؤ پہلے معنی مجازی ہیں اور دوسرے حقیقی اور بلاضرورت معنی مجازی لینا ٹھیکے نہیں لہذا حدیث کا میہ

اَمَّا عِندَ اَهلِ السُّنَّةِ فَالحَدِيثُ لَقِّنُوامَوتَاكُم مَحمُولٌ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ وَقَدرُويَ عَنهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ انَّه اَمَرَ

''اہل سنت کے نز دیک بیرحدیث لفتو ااموتکم اپنے حقیقی معنیٰ برمحمول ہےاور حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے دفن کے بعد ملقین کرنے کا

وَإِنَّمَا لاَيِّنهِي عَنِ التَّلقِينِ بَعدَ الدُّفنِ لانَّه لاَضَرَ رَفِيهِ بَل فِيهِ نَفعٌ فَإنَّ المَيّتَ يَستَانِسُ بِالَّذِكرِ عَلَىٰ مَاورَدَفِي الأَثَارِ

'' وفن کے بعد تلقین کرنے ہے منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی نقصان تو ہے نیس بلکہ اس میں نفع ہے کیونکہ میت ذکر الهی ہے انس حاصل کرتی ہے۔''

جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس حدیث اور ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ فن میت کے بعد اس کوکلمہ طیبہ کی تلقین مستحب ہے تا کہ مردہ کلیرین کے

سوالات میں کامیاب ہو۔ چونکداذان میں کلمہ بھی ہے۔اس لئے اذان بھی تلقین میت ہےاورمستحب ہے بلکداذان میں پوری تلقین ہے کیونکہ نکیرین

میت سے تین سوال کرتے ہیں اول تو بیر کہ تیرار ب کون ہے؟ پھر بیر کہ تیرادین کیا ہے؟ پھر بید کہ اس سنہری جالی والے سبز گنبدوالے آ قا کوتو کیا کہتا

بِ؟ يَهِلِ وال كاجواب موا أشهَدُ أنَ لا إلهُ إلا الله ' دوسر \_ كاجواب موا حَسى عَلَى الصلواةِ لينى ميرادين وه بصب من ياجَج

نمازیں فرض ہیں (سوائے اسلام کے کی دین میں پانچ نمازیں پیٹیس) تیسرے کا جواب جوا اَشھَـدُاَن مُـحـمدا رسُولُ الله ورمثار جلداول

'' نماز پنچگا نہ کے لئے ، بچہ کے کان میں ،آگ گلنے کے وقت ، جبکہ جنگ واقع ہو،مسافر کے پیچھےاور جنات کے ظاہر ہونے پر،غصہ والے پر ، جو

وَقَتِ الحَريقِ وَالحَربِ الَّذِى وَقَعَا

فَاحفِظُ لِسِتٍ " نَ لِلذِي قَد شَرعًا

مُسَافِرٌ ضَلَّ فِي فَفر وَ مَن صَرعًا

ہی ترجمہ ہوا کہاہے مردوں کوکلمہ سکھا ؤ۔اور بیووقت دفن کے بعد کا ہے۔ چنانچے شامی جلداول باب الدفن بحث تلقین بعد الموت میں ہے۔

بِالتَّلقِينِ بَعدَ الدَّفنِ فَيَقُولُ يَافُلانُ ابنُ فُلان أَذكُر دِينَكَ الَّذِي كُنتَ عَلَيهَا

تھم دیا پس قبر پر کہا ہے فلال کے بیٹے فلال تواس دین کو یا دکرجس پر تھا۔''

باب الاذان میں ہے کہ دس جگہ اذان کہنا سنت ہے جس کواشعار میں یوں فرمایا۔

فَرضُ الصَّلواةِ وَ فِى اذْنِ الصَّغِيرِ وَفِى

خَلْفِ الْمُسَافِرُ وَالْغَيَلَانِ اِنْ ظُهُرْتُ

مسافر کدراستہ بھول جاوے اور مرگی والے کے لئے شامی میں اس کے تحت ہے۔''

وَ زِيدَ اَربَعٌ ذُوهَمَّ وَ ذُو غَضبٍ

شامی میں اس جگہہے۔

عَـلَىٰ أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِللَّانِيَا لَكِن رَدَّة اِبن حَجَرٍ فِي شَرح العُبَابِ وَعِندَ تَفَوُّلِ الغِيلانِ أي تَمَزُّدِالجِنِّ ''نماز کے سواء چند جگداذان دیناسنت ہے بچہ کے کان میں غمز دہ کے ،مرگی والے کے ،غصہ والے کے کان میں بےس جانوریا آ دمی کی عادت خراب ہواس کے سامنے لشکروں کے جنگ کے وقت آگ لگ جانے کے وقت ،میت کوقبر میں اتارتے وقت اس کے پیدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے لیکن اس میں اذان کے سنت ہونے کا ابن حجر علیہ الرحمتہ نے اٹکار کیا ہے جنات کی سرکشی کے وقت۔ '' علامها بن جحرك الكاركا جواب دوسرك باب مين دياجا وكاً- ان شاءالله مشکلوۃ باب فضل الاذان میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہتم بلال کی اذان سے رمضان کی سحری ختم نہ کردو۔وہ تو لوگوں کو جگانے کے لئے اذان دیتے ہیں ۔معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی میں سحری کے وقت بجائے نوبت یا گولے کے اذان دی جاتی تھی لہذا سوتے کو جگاتے کے لئے اذان دیتا سنت سے ثابت ہے۔ اذان کے سات فائدے ہیں جن کا پید احادیث اور فقہا کے اقوال سے چلتا ہے ہم وہ فائدے عرض کئے دیتے ہیں۔ خودمعلوم ہوجائے گا کہمیت کوان میں ہے کون کون سے فائدے حاصل ہو تگے۔اولاً توبید کہمیت کو للقین جوابات ہے ہے جیسا کہ بیان کیا جاچکا۔ دوسرے اذان کی آواز سے شیطان بھا گتاہے۔ مثكوة بابالاذان من ج \_ إذَانُو دِى لِلصَّلواةِ ادَبَرَ الشَّيطنُ لَه ضُرَاطٌ حَتَّىٰ لا يَسمَعُ التَّاذِينَ "جبنمازى اذان موتى ہے توشیطان گوزاگا تا موابھا گتاہے بیماں تک كداذ ان نہيں سنتا۔" اورجس طرح که بوقت موت شیطان مرنے والے کو ورغلاتا ہے تا کہ ایمان چھین لے اس طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بہکا تا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے تا كەمىت اس آخرى امتحان ميس فيل موجاوے۔ اَللهُمَّ احفِظُنا هِنهُ چنانچ نوادرالوصول ميں امام محمدا بن على ترندى فرماتے ہيں۔ إنَّ الـمَيِّتَ إِذَا سُـئِـلَ مَن رَّبُّكَ يُرى لَهُ الشَّيطنُ فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفسِهِ إِنِّى آنَا رَبُّكَ فَلِهٰذَاوَرَدَسُوَالُ التَثْبَتِ لَه حِينَ سُئِلَ ''لینی جبکه میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرار ب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرکے کہتا ہے کہ میرا تیرار بہ ہوں۔ای لئے ثابت ہے کہ حضور على السلام نے ميت كے سوالات كے وقت اس كے لئے ثابت قدم رہنے كى دعافر مائى۔" اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہوگیا میت کوامن مل گئی اور بہکانے والا گیا۔ تيسر بيكماذان دل كي وحشت كودوركرتي بايوهيم اورائن عساكركرني الوجريره رضى الله عند بدوايت فرمائي - مُسؤلَ الدَمُ بِالْهِنسادِ واستو حسش فسنزل جبويل فأهدى بالاذان حضرت ومعلياللام مندوستان مس اترا وان كوخت وحشت موكى يحرجريل آئے اورا ذان دی۔ای طرح مدارج النبوت جلداول صفحہ ۴ باب سوم درمیاں آیات شرف دے میں ہے۔اورمیت بھی اس وقت عزیز وا قارب سے چھوٹ کر تیرہ وتاریک مکان میں اکیلا پہنچتا ہے بخت وحشت ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہوکرامتحان میں نا کا می کا خطرہ ہے۔اذان سے دل کواطمینان ہوگا۔جوابات درست دےگا۔ چوتھے ہیکہاؤان کی برکت نےم دورہوتا ہےاوردل کوسر ورحاصل ہوتا ہے۔ مندالفردوس میں حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ رَانِي النَّبِيُّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِزِينًا فَقَالَ يَا اِبنَ اَبِي طَالِبٍ اِنِّي اَرَاكَ حِزِينًا فَمُو بَعضَ اَهلِكَ يُوَّذِّنُ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّه دَرءَ الهَمِّ ''مجھ کوحضور علیہالصلوٰ ۃ والسلام نے رنجیدہ دیکھا تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہتم کورنجیدہ پاتا ہوں تم کسی کوتکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے کیونکہ اذان عُم كودوركر نيوالي ہے۔'' بزرگان دين حي كدائن الحجرعليد الرحمة بحى فرمات بين كه جَوبعته فَو جَدته كَذَلِكَ فِي المِوقَاتِ مرقاة شروع باب الاذان ين

ہے لینی میں نے اس کوآ زمایا مفید پایا۔اب مردے کے دل پر اسوقت جوصدمہہے۔اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا۔

قَـديُسَنُ الاَذَانُ بِغَيرِ الصَّلواةِ كَمَا فِي اذَانِ المَولُودِ والمَهمُومِ وَالمَصرُوعِ وَالغصنَبَانِ وَمَن سَاءَ

خُلقُهَ مِن اِنسَانٍ أو بَهِيمَةٍ وَعِندَ مُزدَهِمِ الجَيشِ وَعِندَالحَرِيقِ وَقِيلَ عِندَ اِنزَالِ المَيِّتِ القَبرَ قِيَاسًا

یا نجویں میکاذان کی برکت ہے گئی ہوئی آ گ بجھتی ہے۔ابو یعلی نے ابو ہر رہ درضی اللہ عند سے روایت کیا۔ يُطفِنُواالحَرِيقَ بِالتَكبِيرِ وَإِذَارَء يتُم الحَرِيقَ فَكَبِّرُو افَإِنَّه يُطفِئي النَّارَ '' لگی ہوئی آ گ وکلبیرے بجھا ؤاور جبکہتم آ گ لگی ہوئی دیکھوتو تکبیر کھو کیونکہ بیآ گ کو بجھاتی ہے۔'' اوراذان میں تکبیرتو ہے اللہ اکبرلہذا اگر قبرمیت میں آگ لگی ہوتو امید ہے کہ خدائے پاک اسکی برکت ہے بجھادے۔ چھے بیر کہاذان ذکراللہ ہےاورذکراللہ کی برکت سےعذاب قبر دور ہوتا ہےاور قبر فراخ ہوتی ہے تنگی قبر سے نجات ملتی ہے۔امام احمد وطبرانی ویقہی نے جابروضى الله عندى معدا بن معاذرضى الله عندك فن كاوا قعم كركروايت كي سَبعَ السنَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبوَ وَكَبرَ النَّاسُ قَالُو يَارَسُولَ الله لِمَ سَبَحتَ قَالَ لَقَد تَضَآئِقَ عَلَىٰ هٰذَالرَّجُلَ الصَّلَح قَبرُه حَتَّم فَرجَ الله مُتَعَالَى ٰ عَنهُ بعد فِن حضورعليه السلام نے سجان الله فرمايا۔ پھراللہ اکبرحضور نے فرمايا اور ديگر حضرات نے بھی لوگوں نے عرض کيا كہ حبيب اللَّه تيج وَتكبير كيوں برِّهمي ارشاوفر مايا كهاس صالح بندے پر قبر تك بوكئ تقي الله نے قبر كوكشاد وفر مايا۔ اس کی شرح میں علامہ طبی فرماتے ہیں۔ آى مَاذِلتُ مُكَبِّراً وَّ تُكَبِّرُونَ وَاُسَبِّعُ وَ تُسَبِّحُونَ حَتَّىٰ فَرَّجَهُ اللهُ ُ "ولعنى بهم اورتم لوكت يج وكبير كتير ركت رب- يهال تك كدالله في قبر كوكشاده فرماديا-" ساتویں بیرکداذان میں حضورعلیدالسلام کا ذکر ہےاورصالحین کے ذکر کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔امام سفلین ابن عینیفرماتے ہیں۔ ذِكو الصَّالِحينَ تَنزِيلُ الرَّحمَةِ اورميت كواس وقت رحمت كى تخت ضرورت بـ غرضكه جارى تفورُى كى جنبش زبان سے اگرميت كو اتنے بڑے بڑے سات فائدے پہنچ جاویں تو کیا حرج ہے؟

ثابت مواكةبر پراذان ديناباعث تواب بشامى باب سنن الوضويس ب- ألاَصلُ في الاَسْيآءِ الا بَاحَتُه تمام چيزول من اصل بيب كه

وہ مباح ہیں یعنی جس کوشر بیت مطہرہ منع نہ کرے وہ مباح ہے اور جو مباح کام نیت خیرے کیا جاوے وہ مستحب ہے، شروع مشکلوۃ میں ہے۔

إنَّ الفَرقَ بَينَ العَادَةِ وَالعِبَادَةِ هُوَ النِّيَةُالمُتَضمِّنَةُ لِلاخلاَصِ ''عادت اورعبادت میں فرق نیت اخلاص سے ہے یعنی جو کا م بھی اخلاص سے کیا جاوے وہ عبادت ہے۔''

اور جو کام بغیرا خلاص کے ہووہ عادت۔ در مختار ، بحث مستحبات الوضومیں ہے۔ وَمُستَحَبُّه هُوَ مَافَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلاَّمُ كَرَّةً وَ تَرَكَه أَحرىٰ وَمَا حَبَهُ السَّلَفُ '' مستحب وہ کام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بھی کیا اور بھی نہ کیا۔اور وہ بھی ہے جس کو گذشتہ مسلمان اچھا جانتے ہیں۔''

شاى بحث فن زيرع بارات والتحصي ب\_ وقالَ عَلَيهِ السَّلامُ مَارَاهُ المُؤمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ الله حَسنٌ جسكو

مسلمان اچھامبھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھا ہے۔ان عبارات ہے ثابت ہوا کہ چونکہ اذ ان قبرشر لیت میں منع خبیں لہذا جا ئز ہے اور چونکہ اسکو بہ نیت اخلاص مسلمان بھائی کے نفع کیلیے کیا جاتا ہے۔لہذا میہ ستحب ہے۔اور چونکہ مسلمان اسکوا چھا سبجھتے ہیں لہذا میعنداللہ انجھی ہے۔خود دیو بندیوں

کے پیشوامولوی رشیداحمرصاحب گنگوہی فرآوی رشید بی جلداول کتاب العقا ئد صفحہ اہیں فرماتے ہیں۔' کسی نے سوال کیا ہے کہ تلقین کے بعد دفن ثابت ہے یانہیں تو جواب دیا میر مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہا ہے اسکا فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا۔ تلقین کرنا بعد وفن اس پرمنی ہے جس پرعمل کر لے درست

ہے۔ رشیداحمہ

إنماالا عمال بالنيّاتِ شامى بحث سنن الوضوي بـ

### دوسراباب

**جواب** ہم پہلے باب میں ثابت کر بچکے ہیں کہ بعد فن ذکر اللہ شیج و تکبیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے اور جس کی اصل ثابت ہووہ

سنت ہےاور پرزیادتی کرنامنع نہیں فرختہا فرماتے ہیں کہ حج میں تلبیہ کے جوالفاظ احادیث ہے منقول ہیںان میں کمی نہ کرےاگر پچھ بڑھائے تو

جائز ہے۔ (ہدار وغیرہ) اذان میں تکبیر بھی ہاور کچھ زیادہ بھی لہذاریسنت سے ثابت ہادراگر بدعت بھی ہوتو وہ حسنہ ہے جیسے کہ ہم بحث بدعات

میں عرض کر چکے ہیں۔ فآویٰ رشید بیجلدالاول کتاب البدعات صفحہ ۸ پر ہے کہ کسی نے دیوبندیوں کے سردار رشیداحمہ صاحب سے بوچھا کہ کسی

**البحواب** قرون ثلثه میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی۔گراس کاختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اسکی اصل شرع سے ثابت

**خوٹ ضروری** مدرسہ دیو بند میں مصیبت کے وقت ختم بخاری وہاں کے طلبا سے کرایاجا تا ہے اہل جماعت طلبا کوشیرینی دیتے ہیں اور

روپیین فقع میں رہا۔ کم از کم پندرہ روپیہ وصول کئے جاتے ہیں شاید ریہ بدعت اس لئے جائز ہو کہ مدرسہ کوروپیہ کی ضرورت ہے اور بیحصول زر کا

لَكِن رَدَّه البنُ حَجي فِي شَوح العَبَابِ اس ذان كى ابن جَرن شرح عباب بين ترديد كردى معلوم مواكداذان قبرمردودب

**جواب** اولاً توابن حجرشافعی ندہب میں بہت ہےعلاء جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں ۔فرماتے ہیں کداذان قبرسنت ہےامام ابن حجرشافعی

اسکی تر دیدکرتے ہیں تو بتا ؤ کہ خفیوں کومسئلہ جمہوریہ پڑھل کرنا ہوگا کہ قول شافعی پر؟ دوم امام ابن حجرنے بھی اذان قبرکومنع ندکیا بلکہ اس کےسنت ہو نیکا

ا تکار کیا۔ یعنی سنت نہیں۔ اگر میں کہوں کہ بخاری چھا پناسنت نہیں بالکل درست ہے کیونکہ حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں نہ بخاری تھی نہ پر لیس لیکن

اس كايدمطلب نبيس كه جائز بهي نبيس شامى في اسموقعه رفر ما يا و قَديسُسَنُّ الأخَانُ ان موقعوں راذان سنت بي آ كفر ما ياردواس كى ابن

حجرنے تر دید کی تو کسی چیز کی تر دید ہوئی؟ سنت کی ۔ شامی سجھنے کے لئے عقل وابمان کی ضرورت ہے تیسرے بید کہ اگر مان بھی لو کہ علمہ ابن حجر

علیہ الرحمتہ نے خودا ذان کی تر دید کی تو کیا کسی عالم کے تر دید کرنے ہے کراہت یا حرمت ثابت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کے لئے دلیل شرعی کی

تَـرَكُ الـمُستَـحَـبِّ لاَ يَـلزَمُ مِنهُ اَن يَّكُونَ مَكرُوهًا اِلَّا بِنهي خَاصٍ لاِنَّ الكَرَاهَةُ حُكمٌ شَرعِيٌ فَلاَ

بُـدًّكَ مِن دَليلٍ خَاصٍ "متحب كرّك سے بيلازمنين آتاكدوه مروه موجائے بغيرخاص ممانعت كے كيونكدكرا مت عمم شرى ہاس

اگر کہاجاوے کہ شامی نے اذ ان قبر کو قبل سے بیان کیا اور قبل ضعف کی علامت ہے تو جواب بیہ ہے کہ فقہ میں قبل ضعف کے لئے لازم نہیں شامی

كتاب السوم صل كفاره من بـ فَتَعبير المُصَنِّف بقِيلَ لَيسَ يَلزَمُ الضُّعفَ اى طرح شامى بحث وفن ميت من وكرمع البخازه

ای کتاب جناب بیشتم بخاری اور بری کی فاتحد پر اواب کیول جور ماہے؟ بیاتو بدعت ہے۔ اور ہر بدعت حرام ہے۔ حرام پر اواب کیسا۔

اعتواض؟ شامى نے باب الا ذان میں جہاں اذان کے موقعہ ثار کتے ہیں وہاں اذان قبر کا بھی ذکر فرمایا مگر ساتھ ہی فرمایا

مصیبت کے وقت بخاری شریف کاختم کرانا قرون ثلثہ سے ثابت ہے یانہیں اور بدعت ہے یانہیں؟

ہے۔بدعت نہیں۔رشیداحم عفی

ذر بعيه ليكن اب قبر مومن پراذان كيول حرام؟

ضرورت ہے، بلادلیل شرعی کراہت تنزیمی بھی ثابت نہیں ہوتی۔

وَلاَيَلزَهُ مِن تَركِ المُستَحَبِّ ثَبُوتُ الكَرَاهَةِ اِذلابُدَّلَه مِن دَلِيلِ خَاصِ

''ترک متحب ہے کراہت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ کراہت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔''

آپ تواذان قبرکوترام فرماتے ہیں۔فقبابغیرخاص ممانعت کے کسی شکی کو مکروہ تنزیبی بھی نہیں مانتے۔

ك لئے فرمایا قِیلَ تَحرِیمًا وَقِیلَ تَنزِیُهًا دَیمویہاں دو قول تتحاور دونوں قبل نے ا

شامى جلداول بحث مكروبات الصلؤة بيان المستحب والسنعة والمند وب ميس بـ

شامی بحث مستحبات الوضومیں ہے۔

کے لئے خاص دلیل کی ضرورت ہے۔"

اعتواض ۱ قبراذان دینابدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے لہذا ریکھی حرام حضور علیدالسلام سے ثابت نہیں وہ ہی پراناسبق۔

اس مسئلہ میں مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔ان شاءاللہ اس کے علاوہ اور نہلیں گے۔

اذان قبر پر اعتراضات وجوابات میں

اعتواض ۳ فقها فرماتے ہیں کہ قبر پر جا کر فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ کرے اور اذان قبر فاتحہ کے علاوہ ہے لہذا حرام ہے چنانچے ، کرالرائق میں ہے۔ وَيُكرَه عِندَ القَبرِ كُلُّ مَالَم يُعهَدُ مِنَ السَّنتِه وَالمَهوُّدُ مِنهَا لَيسَ إلا ذِيَارَتُهَا وَالدعَاءُ عِندَهَاقَائِمًا شامی کتاب البخائز میں ہے۔ لاَيُسَنُّ الاَذَانُ عِسْدَ اِدخَالِ المَيِّت فِي قَبرِهٖ كَمَا هُوَ المُعتَادُ الأِنَ وَقَد صَرَّحَ اِبنُ حَجَرٍ بِأَنَّه بِدعَةٌ

عالمكيرى كتاب الوقف بحث مجدين ب وَقِيلَ هُو مَسجِدٌ أبَدًا وهُوَا الأصَحُ يبال صحح قول قبل يا معان كيامعام مواكد قبل

دلیل ضعف نہیں۔اوراگر مان بھی لیا جاوے تو بھی اس اذان کوسنت کہنا ضعیف ہوگا نہ کہ جائز کہنا کیونکہ جائز کہنا بیسنت ہی کا قول ہے ہم بھی اذان قبر

سنت نہیں کہتے صرف جائز ومتحب کہتے ہیں۔

وَّقَالَ مَن ظَنَّ انَّه سُنَّةٌ فَلَم يُصِب

''لینی میت کوقبرمیں اتارتے وقت اذان دیناست نہیں ہے۔جبیہا کہ آ جکل مروج ہےاورا بن حجرنے تصریح فرمادی کہ بید بدعت ہےاور جوکوئی اس کوسنت جانے وہ درست نہیں کہتا۔'' ودالتحاري ہے۔ مِنَ البِدَع الَّتِي شَاعَت فِي بِلاَدِ الهِند اَلاذَان عَلَى القَبوِ بَعدَالدَّفنِ

''جو برعتیں کہ ہندوستان میں شاکع ہوگئیں۔ان میں سے فن کے بعد قبر پراذان دیتاہے۔'' توشخ شرح تنقيح مين محود بخي عليه الرحمة فرمات بين الأذان عَلَى القبو لَيسَ بشَعْى قبر يراذان دينا يح نيس مولوى اسحاق صاحب مائية مسائل ميں فرماتے ہیں كەقبرىراذان دینا مكروہ ہے كيونكه ميرثابت نہيں اور جوسنت سے ثابت نہ ہووہ مكروہ ہوتا ہے۔ **جواب** بحرالرائق کا بیفرمانا کہ قبر پر جاکر بجز زیارت ودعا اور پچھ کرنا مکروہ ہے بالکل درست ہے وہ زیارت قبور کے وقت فرماتے ہیں۔ یعنی

جب وہاں زیارت کی نیت سے جاوے تو قبرکو چومنا یا تجدہ کرناوغیرہ ناجائز کام نہ کرےاوریہاں گفتگو ہے دفن کے وقت بیزیارت کا وقت نہیں ہے اگروفت وفن بھی اس میں شامل ہےتو پھرلازم ہوگا کہ میت کوقبر میں اتار نا ہخنہ وینامٹی ڈالنااور بعد وفن تلقین کرنا جس کوفیاو کی رشیدیہ میں بھی جائز کہا

ہے سب منع ہے۔ بس مردے کو جنگل میں رکھ کر فاتحہ پڑھ کر بھاگ آنا چاہیئے اور زیارت قبر کے وقت بھی ممنوع کام کرنامنع ہیں۔وہ ہی عبارت

بحرالرائق كامقصود ہے ور ندمردوں كوسلام كرناياان كے قبور پرسنرہ يا پھول ڈالنابالا تفاق جائز ہے۔حضورعليه السلام سے ثابت ہے اور بحرالرائق ميں

فرمارہے ہیں کہ وہاں بجوزیارت اور کھڑے ہوکر دعا کرنے کے کچھ بھی نہ کرے ،مولوی اشرف علی صاحب کی حفظ الایمان میں ایک سوال ہے کہ

شاه ولی الله صاحب کشف قبور کا طریقه بیان فرماتے ہیں۔'' وبعد ہفت کرہ طواف کندودران تکبیر بخواند واغازاز راست کندوبعدہ طرف پایاں رخسار نہد۔'' یعنی اس کے بعد قبر کا سات چکر طواف کرے اس میں تکبیر کہے اور داہنی طرف سے شروع کرے اور قبر کے پاؤں کی طرف اپنار خسار رکھے تو

کیا قبر کا طواف اور محبرہ جائز ہے؟اس کا جواب حفظ الا بمان صفحہ الردیتے ہیں۔ بیطواف اصطلاحی نہیں ہے جو کہ تعظیم وتقرب کے لئے کیا جاتا

ہے۔اورجس کی ممانعت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے بلکہ طواف لغوی ہے بعنی محض اس کے اردگر دپھرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت وحی کے صاحب قبر

کیساتھ اور لینے فیوض کے اس کے نظیر حضرت جابر کے قصے میں وار دہوتی ہے۔ جبکہ ان کے والدمقروض ہوکروفات پا گئے۔اور قرض خواہوں نے حضرت جابر کونٹک کیا۔انہوں نے حضور علیہ السلام ہے عرض کیا کہ باغ میں تشریف لاکر رعایت کراد بیجئے حضور علیہ السلام باغ میں رونق افروز

ہوے اورچھوہاروں کے انبارلگوا کربڑے انبار کے گردتین بار پھرے۔ طَاف حَولَ اَعظَم هَابِيَدارًا بيصوركايد پھرناكوئي طواف نة تقا۔ بلكه اس ميں اثر پہنچانے كيلئے اس كى چاروں طرف پھر گئے۔اى طرح كشف القور كے عمل ميں ہے۔ كہيئے اگراذ ان قبراس لئے منع ہے كہ قبر بجز زیارت و دعا کوئی کام جائز نہیں تو یہ قبر کا طواف اور اس سے فیض لینا کیوں جائز ہے؟ لہذا بحرالرائق کی ظاہری عبارت آپ کے بھی موافق

خہیں۔ پرلطف بات بیہ ہے کہ حفظ الایمان کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ قبروں ہے فیض ملتا ہےاور فیض لینے کے لئے وہاں جانا اورطواف کرنا، قبر پر دخسارہ رکھنا جائز ہےاسی کو تقوییۃ الایمان میں شرک کہاہے۔شامی وتوشیخ وغیرہ کی عبارتوں کا جواب سوال نمبرا کے ماتحت گذر گیا کہاس میں سنیت كاا نكارب ندك جواز كالوشيخ كافرمانا كيس بمشيئي اس المعنى مينين كدرام بمرادبيب كد فرض ب ندواجب ندست محض جائزاورمتحب

ہاوراس کوسنت یا واجب بمجھنامحض غلط ہے جوفقہاء کہاس کو بدعت فرماتے ہیں وہ بدعت جائزہ یا کہ بدعت مستحبہ فرماتے ہیں نہ کہ بدعت مکر وہہہ کیونکہ بلادلیل کراہت ٹابت نہیں ہوتی۔مولوی اسحاق صاحب دیو بندیوں کے پیشوا ہیں ان کا قول جمتے نہیں۔اور نہ بیقا عدہ تھے ہے کہ جوسنت سے

ٹابت نہ ہووہ مکروہ ہے۔ورنہ قر آن کے سیبیارے اوراعراب اور بخاری بھی مکروہ ہوگئی۔ کیونکہ بیسنت سے ٹابت نہیں۔

در عتار باب الصلاة العيدين مطلب في تكبير التشريق من ب- وَوُقُوفُ النَّاسِ يَوُمَ عَرفَته فِي غَيرِهَا بِالوَاقِفِينَ لَيسَ بِشَنَّى اى كما تحت ثاى من جدو هُو نَكِرةٌ فِي مَوضِع النفِي فَتعمُ أنواعُ العِبَادَةِ مِن فَرض ووَّاجِب و مُستَحَب فَبَقِيَتِ الابَاحَتُه قِيلَ يُستَحَب برايكماشير السيك اتحت فرمات بين أى لَيسَ بِشَنَّى يَتعَلَقُ بِهِ الثوابُ وَهُوَ يَصدقُ الا بَاحَتِه العبارات عمعادم بواكبين هيئ مباح كوبمى كباجا تاب-اذان تو نماز کی اطلاع کے لئے ہے دفن کے وقت کونسی نماز ہور ہی ہے۔جس کی اطلاع دینامنظور ہے چونکہ بیاذان لغو اعتراضك ہے پس ناجائز ہے۔ **جواب** بیخیال غلط ہے کہ اذان فقل نماز کی اطلاع کے لئے ہے ہم پہلے باب میں عرض کر پچے ہیں کہ اذان کتنی جگہ کہنی چاہیے آخر بچہ کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہاں کونی نماز کا وقت ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رمضان کی شب دواذا نیں ہوتی تھیں ایک تو سحری کے لئے بیدار کرنے کودوسری نماز فجر کے لئے۔ المطيفه كاشحيا واريس رواج بك بعدنماز فجرمصافح كرت بي اور يوني من رواج بك بعدنمازعيدمعانقد كل منا)كرت بي ايك صاحب نے ہم سے دریافت کیا کہ معانقہ یا مصافحہ اول ملاقات کے وقت چاہیئے نماز کے بعد تو لوگ رخصت ہورہے ہیں پھراس وقت کیوں ہوتا

ب بیرمصافحه اورمعانقه بدعت بهداحرام بهم نے عرض کیا که معانقة حضور علیه السلام سے ثابت ہے۔

مشكلوة كتاب الادب ميں ايك باب ہى اسكابا ندها باب المصافحة والمعانقة اوروہاں لكھا كەحضورعليه السلام نے زيدا بن حارثة رضى الله عند سے معانقته فرمایا۔حدیث کی روش بتاتی ہے کہ معانقہ خوشی کا تھااورعید کا دن بھی خوشی کا دن ہے اس لئے اظہار خوشی میں معانقہ کرتے ہیں۔

نيزورى رجار جلديني باب السبراء على عنها عَجْوزُ المُصَافَحَةُ وَلَو بَعدَ العَصرِ وَ قَولُهُم إنَّه بِدعَةٌ

أَى مُبَاحَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا اَفَادَهُ النَّوَوِيُّ فِي اَذْكَارِهِ

''مصافحہ جائز ہےاگر چہنمازعصر کے بعد ہواور فقہا کا فرمانا کہ مصافحہ نمازعصر بدعت ہے لیتی بدعت مباحہ حسنہ ہے جبیسا کینو وی نے اپنے اذ کار میں ای کے ماتحت شامی میں فرماتے ہیں۔

إعلَم أنَّ المُصَافَحَة مُستَحَبَّةٌ عِندَ كُلِّ لِقَاءٍ وَ أمَّامَا اعتَادَه النَّاسُ مِنَ المُصَافَحَةِ بَعدَ صَلواةِ الصُّبح فَلاَ اَصِلَ لَه فِي الشَّرعِ عَلَىٰ هٰذَالوَجِهِ وَلَكِن لَّا بَاسَ بِهِ وَتَقْبِيُدُه بِمَا بَعَدَ الصُّبِحِ وَ العَصرِ عَلَىٰ

عَادَةٍ كَانَت فِي زَمنِهِ وَإِلَّا فَعَقبَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا كَذَالِكَ '' ہر ملا قات کے وقت مصافحہ کرنامتحب ہےاور فجر کے بعدمصافحہ کا جورواج ہےاس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ۔لیکن اس میں حرج بھی نہیں اور

صبح یا عصر کی قید فقط لوگول کی عادت کی بناء پرہے ورنہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کا بیائ تھم ہے۔'' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ بہر حال جائز ہے کیکن اس کی آسلی نہ ہوئی رہے کہ تار ہا کہ مصافحہ معانقہ ملا قات کے وقت جا ہے ہم نے کہاا چھا بتاؤ۔ اول ملاقات کے کہتے ہیں؟ بولا غائب ہونیکے بعد جب ملیں ۔ توبیاول ملاقات ہے ہم نے کہا۔ غائب ہونیکی دوصور تیں ہیں ایک توبیر کہ جسما غائب

ہوں۔ دوسرے مید کہ ولی طور پرغائب ہوں نماز کی حالت میں اگر چہ بظاہر تمام مقندی اور امام ایک جگہ ہی رہے گر تھمی لحاظ ہے سب ایک دوسرے ے غائب تھے کہ ندکسی سے کلام کرسکیں ندایک دوسرے کی مدو۔ بلکہ ریتمام لوگ دنیا ہی سے غائب ہیں کدکھانا، پینا، چلنا پھرنا، تمام دنیاوی کا محرام بين اور الصَّلواة مِعواجُ المُومِنِينُ كانقش نظرة رباب دنيات تعلق مسقطع باورواصل الى الله بين جب سلام يحيرا اب دنياين

آ گئے تمام دنیاوی کام حلال ہو گئے۔ بیدوقت غائب ہونیکے بعد ملنے کا ہے۔البذامصافحہ سنت ہےوہ کہنے لگا کہ میشطق ہے تمجمادیااس کوشریعت نے تو ملاقات كا وقت فيس مانا- بم في كهامانا باس وقت سلام كس كوكرت بين اوركيون كرت بين؟ امام كوج ابية كرسلام بين مقتذيون اور ملا تكدكوسلام کرنیکی نیت کرے اور مقتدی لوگ امام کواور ملا تکہ کواور تنہا نمازی صرف ملائکہ کی نیت کرے اور سلام یا تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے یا رخصت کے

وقت۔ بناؤ بیسلام کیسا کیا یہ یوگ کہیں ہے آ رہے ہیں یا جارہے ہیں؟ جاتو نہیں رہے ہیں کہ ابھی دعا مانگیں گے دخلیفہ پڑھیں گے بعض لوگ اشراق پڑھ کراٹھیں گے۔معلوم ہوا کہ عالم بالا کی سیر کرے آرہے ہیں اور سلام کررہے ہیں لہذا مصافحہ بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ کہنے لگا کہ پھر تو ہر نماز کے

بعد جاہے ہم نے کہاہاں اگر ہرنماز کے بعد کرے تب بھی منع نہیں ۔الحمداللہ کہاس کی تسکین ہوگئی۔ای طرح بیرمسئلہاذان ہے۔

## بحث غرس بزرگان

اس بحث کے دوباب ہیں۔ پہلا باب عرس کے ثبوت میں۔ دوسراباب مسئلہ عرس پراعتر اضات وجوابات میں۔

پہلا باب

ثبوتِ غرس میں

عرس کے لغوی معنیٰ ہیں شادی۔ای لئے دولہااور دُلہن کوعروس کہتے ہیں بزرگان دین کی تاریخُ وفات کواس لئے عرس کہتے ہیں کہ مشکلو ۃ باب اثبات

لئے وہ دن روزعرس کہلایا، بااس لئے کہوہ جمال مصطفہ عظیمہ کے دیکھنے کا دن ہے کہ نگیرین دکھا کریو چھتے ہیں کہ توان کوکیا کہتا تھااوروہ تو خلقت

کے دولہا میں۔تمام عالم ان ہی کے دم کی بھار ہے اور وصال محبوب کا دن عرس کا دن ہے لہذا سیدن عرس کہلا یا عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ

ہرسال تاریخ وفات پرقبر کی زیارت کرناا ورقر آن خوانی وصدقات کا ثواب پہنچا نااس اصل عرس کا ثبوت حدیث پاک اورا قوال فقہاء ہے ہے شامی

وَدَىٰ اِبُنُ اَبِي شَيْبَة اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاتِي قُبُوْرَ الشُّهَدَآءِ بِأَحَدٍ عَلَىٰ رَاسٍ كُلِّ حَوْلٍ

عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أنَّه عَانَ يَاتِي قُبُورَ الشُّهَدَآءِ عَلَىٰ رَاسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ سَلاَم ا

'' حضور ﷺ سے ثابت ہے کہآپ ہرسال شہداء کی قبروں پرتشریف لے جاتے تھے اور ان کوسلام فرماتے تھے اور حیاروں خلفاء بھی ایسا ہی

شاه عبدالعزيز صاحب فمآوي عزيز بيسنحه ۴۵ ميل فرماتے ہيں۔'' دوم آ نكه بهئيت اجماعيه مرد مان كثير جمع شوندوختم كلام الله فاتحه برشيريني وطعام نموده

تقتیم درمیان حاضرال کننداین تتم معمول دز مانه پیغیبرخداوخلفائے راشدین نه بواگر کے ایں طور کنند باک نبیت بلکہ فائدہ احیاء اموات احاصل میشود''

دوسرے میکہ بہت سےلوگ جمع ہوں اورختم قر آن اور کھانے شیرینی پر فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کریں پیشم حضور علیقے اورخلفائے راشدین

کے زمانہ میں مروج نیتھی کیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں بلکہ زندوں کو مردوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے زبدۃ العصائح فی مسائل الذبائح میں شاہ

عبدالعزيز صاحب مولوي عبدائكيم صاحب سيالكو في عليه الرحمة والرضوان كوجواب ديية ہوئے فرماتے ہيں، ''اس طعن بني است برجهل بداحوال

مطلعول عليه زمرا كه غيرز فرائض شرعيه مقرره راتيج كس فرض فمي داندآ ري تيمرك بقنو روامدا دايثال بإيسال ثواب وتلاوت قرآن ودعائج خير وتقسيم

طعام وشيريني المستحن وخوب است بإجماع علماء تعيين رورعرس برائ آن است كه آن روز ذكرانقال ايشال مي باشداز وارالعمل بدارالثوب والا

ہرروز کہائے عمل واقع شودموجب فلاح و ججات است '' بیطعن لوگول کے حالات سے خبر دار نہ ہونے کی وجہ سے ہے کو کی شخص بھی شریعت کے مقرر

کردہ فرائفش کے سوا کوفرض نہیں جانتا ہاں صالحین کی قبروں ہے برکت لینا اورائیصال تُواب اور تلاوت قر آن اورتقیم شیریٹی وطعام ہےان کی مدد

کرنا اجماع علماء ہے اچھا ہے عرس کا دن اس لئے مقرر ہے کہ وہ دن ان کی وفات کو باود لاتا ہے ۔ورنہ جس دن بھی پیکام کیا جاوے اچھا ہے ۔

حضرت شیخ عبدالقدوس کتگو بی مکتوب ۱۸۲ میں مولا نا جلال الدین کو لکھتے ہیں۔ ''اعراس پیرال برسقت پیراں بسماع وصفائی جاری ورر مذ''

پوں کا عرس پیروں کے طریقہ ہے تو الی اور صفائی کے ساتھ جاری رکھیں ۔مولوی رشید احمد ، واشر ف علی صاحبان کے پیرحاجی امداد اللہ صاحب اپنے

فیصلہ خت مسئلہ میں عرس کے جواز پر بہت زور دیتے ہیں خود اپناعمل یوں بیان فرماتے ہیں ۔'' فقیر کامشرب اس امر میں بیہ ہے کہ ہرسال اپنے

پیرومرشد کی روح مبارک پرایصال ثواب کرتا ہوں اوراول قرآن خوانی ہوتی ہےاورگاہ گاہ اگروفت میں وسعت ہوتو مولود پڑھاجا تاہے پھر ماحضر

کھانا کھلا یا جاتا ہےاوراس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔مولوی رشیداحمرصاحب بھی اصل عرس کو جائز مانتے ہیں۔ چنا نچے فرآوگ رشید بیجلداؤل کتاب

البدعات صغيم ٩ ميل فرمات يير " بهت اشياء مين كداول مباح تحيين چركسي وقت منع بوكني مجلس عرس ومولود بهي اييابي بالمعرب معلوم

ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سیّدا حمد بدوی رحمۃ الله علیہ کا عرس بہت دھوم دھام ہے کرتے ہیں خاصکر علماء مدینه منورہ حضرت امیر حمز ہ رضی

''این ابی شبیه نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام ہرسال شہداء اُحد کی قبروں پرتشریف لے جاتے تھے۔''

عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُم عُقبَحِ الدَّارِ وَالْخُلْفَاءُ الْإِرْبَعَةُ هِكَذَا كَانُوا يَفُعَلُونَ

جلداوّل باب زیارت القوریس ہے۔

عذاب القبر من بكرجب منكرين ميت كامتحان ليت بين اوروه كامياب بوتاج و كبت بين لَمْ كَنفُومَةِ الْعُرُسِ الَّتِي لا يُوفِقِظُه، إِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ تَوْاُس دَلِهِن كَاطِر حسوجاجس كوسائة اس كے پيار كےكوئى نبيس اٹھاسكتا تو چونكداس دن كليرين نے ان كوعروس كہا،اس

ہیں ہم نےتم کوزیارت قبورے منع فرمایا تھا۔ اب ضرورزیارت کیا کرو۔اس سے ہرطرح زیارت قبور کا جوازمعلوم ہوا خواہ روزانہ ہو یاسال کے بعداورخواہ تنہا زیارت کی جاوے یا کہ جمع ہوکر اب اپنی طرف سے اس میں قیو دلگانا کہ جمع کے ساتھ زیارت کرنامنع ہے سال کے بعد مقرر کرئے زیارۃ کرنامنع ہے محض لغوہ میں کرکے ہویا بغیر

اللّٰدعنه کاعرس کرتے رہے، جن کامزاراقدس احدیہاڑ پرہے غرضکہ دنیا بھرے مسلمان علماءوصالحتین خصوصًا اہل مدینۂ عرس پر کاربند ہیں اور جس کو

مسلمان اچھاجانبیں وہ عنداللہ بھی اچھاہے۔''عقل بھی چاہتی ہے کہ عرس بزرگاں عمدہ چیز ہوا قرائواس لئے کہ عرس زیارت قبوراورصدقہ خیرات کا

مجموعه ہے زیارت قبور بھی سنت ،صدقہ بھی سنت تو دوسنتوں کا مجموعہ حرام کیونکر ہوسکتا ہے؟ مشکلوۃ باب زیارۃ القبور میں ہے کہ حضور علیه السلام فرماتے

معین کے ہرطرح جائز ہے۔دوم اس لئے کہ عرس کی تاریخ مقرر ہونے سے لوگوں کے جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہےاورلوگ جمع ہوكر قرآن خوانی، کلمہ طبیہ ، درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں بہت ی برکات جمع ہیں۔ تبسرے اس لئے کہ ایک پیر کے مریدین اس تاریخ میں اپنے پیر بھائیوں سے بلا تکلف مل لیتے ہیں جس ہے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے اورآ پس میں محبت بڑھتی ہے، چویتھے اس لئے کہ طالبان کو پیر تلاش

کرنے میں آسانی ہےاورا گرکسی عرس میں پہنچاتو وہال مختلف جگہ کے بزرگان دین جمع ہوتے ہیں علاء وصوفیاء کا مجمع ہوتا ہے سب کود کیورجس سے عقیدت ہواس سے بیعت کرلے، آخر حج اور زیارت مدیند منورہ بھی تاریخ مقرر میں ہے ہوتے ہیں اس میں بھی گذشتہ فوا کد لمحوظ ہیں ہم نے د یو بندی اکابر کی قبریں دیکھی ہیں نہ وہاں رونق نہ کوئی فاتحہ خواں ، نہ ان کو ایصال اُو اب ، نہ کسی کو ان سے اور نہ کسی سے ان کو فیوض ، امور خیر بند کرنے

کی میرکات ہیں۔

### دوسراباب مسئله عرس پراعتراضات وجوابات میں

### اعتواض ۱ جس کوتم بعدموت ولی جھتے ہو۔اس کاعرس کرتے ہوتم کوکیامعلوم کہ بدولی ہے کسی کے خاتمہ پریفین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مسلمان مرایا

### بے دین ہوکر مراء پھر کسی مردے کی ولایت کیونکہ معلوم ہوسکتی ہے؟ بڑے بڑے صالح کا فر ہوکر مرتے ہیں۔

### **جواب** زندگی کے ظاہری احکام بعدموت جاری ہوتے ہیں اور جوزندگی ہیں مسلمان تھا بعدموت بھی اس کومسلمان سجھ کراس کی نماز جنازہ ، کفن

دفن،میراث کی تقسیم وغیره کی جاوے گی اور جوزندگی میں کافرتھا بعدموت نہاس کی نماز جناز ہ ہوگی ،نہ گوروکفن ،نتقسیم میراث ،شریعت کا تھم ظاہر پر ہوتا ہے فقظ احتمال معتبز نبیس، اس طرح جوزندگی میں ولی ہووہ بعدوفات بھی ولی ہے اگر محض احتمال پراحکام جاری ہوں تو کفار کی نماز جناز ہ پڑھ لیا

كروشا يدمسلمان موكرمرامو\_اورمسلمان كوبے جنازه پڑھےآگ ميں جلا ديا كروكه شايد كافر موكرمرامو، نيزمشكلوة كتاب البحائزة باب أمشى بالبحازة

میں بروایت سلم و بخاری ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے ایک جنازہ گزراجس کی لوگوں نے تعریف کی فرمایا وَ جَبَتُ واجب ہوگئ ووسراجنازہ

گذراج بھی لوگوں نے برائی کی فرمایا **وَ جَبَتُ** واجب ہوگئی۔حضرت عمرضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیاواجب ہوئی؟ فرمایا پہلے کے لئے جنت

اوردوسرے كے لئے دوزخ چرفرمايا أنْتُهُ شُهدآءُ اللّهِ في الار رض تم زين ساللدك واه بـ جس معلوم مواكر عامة السلمين

جس کو ولی سمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی ولی ہے مسلمانوں کے منہ ہے وہ بات نگلتی ہے جواللہ کے یہاں ہوتی ہے ای طرح جس کومسلمان اثواب

جانیں،حلال جانیں وہ اللہ کے نز دیکے بھی باعث ثو اب اور حلال ہے کیونکہ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں ای حدیث نے تصریح فر مائی۔

مَارَاهُ الْـمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن ﴿ قُرَآنِ قُرَانَ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُواْ

شُهَدَآءِ عَلَى النَّاس "جمنة كوامت عادله بناياتا كم تم لوكول يركواه ربوء" مسلمان قیامت میں بھی گواہ اور دنیامیں بھی۔رب تعالی نے قرآن کی حقانیت اوررسول اللہ ص کی صدافت کے ثیوت میں حضرت عبداللہ ابن سلام

وديكربزرگول كاكوابى ييش فرمانى، كفرمايا وشهد شاهدمن بنى اسو ائيل على مثله جب صالح مونين كاكوابى سے نبوت

ثابت کی جاسکتی ہے تو ولایت بدرجہاولی ثابت ہوسکتی ہے،اور جب اس گواہی ہےسارے قرآن پاک کا ثبوت ہوسکتا ہے تو کسی شرعی مسئلہ کا ثبوت

نوٹ ضروری۔ بیسوال مکمکرمہ میں حرم شریف کے خبدی امام نے کیا تھا ایک مجمع کے سامنے اس کا میں نے بیدی جواب دیا تھا جس پراس نے کہا کہ

میں علیہ کرام کے لئے تھا کہ وہ جس کے متعلق جو گواہی دیں ویساہی ہوجائے کیونکہ وہاں فرمایا ہے۔ اُنٹے می ہم اس خطاب میں داخل نہیں۔ کیونکہ ہم

اس وقت موجود ندستى، مِس نے كهااى مشكوة مِس اى جگد ب وَ فِي رِ وَايَةٍ ٱلْمُؤْمِنُونَ شُهَدَآءُ اللَّهِ فِي الْآرُضِ ایک روایت میں ہے کہ سلمان اللہ کے گواہ ہیں زمین میں ،اس میں اَنْتُ سے نہیں، نیز قرآن میں سارے احکام خطاب کے صیغہ ہے آئے اَقِيهُ واالصَّلُوةَ وَالتُوالزُّكُواةَ وغيره اورجم قرآن كنزول كوقت نه تحالبذاجم ان احكام عرى بين سيسب امور صرف صحابه كرام کے لئے تھے قرآن حدیث کے خطابات قیامت تک کےمسلمانوں کوشامل ہوتے ہیں ،الحمداللّٰد کہ امام صاحب کواس جواب پر غصہ تو آحمیا مگر اعتواض؟ حديث شريف مي بها تَتَخِذُو اقَبُوي عِيدًا ميرى قبركوعيدند بناؤ،جس معلوم بواكتبر برلوكول كا اجتماع كرنا، ميله لگانامنع ہے کیونکہ عیدے مرادمیلا ہے اورعرس میں اجتماع ہوتا ہے میلد لگتا ہے لہذا حرام ہے۔ **جواب** بیکهال سے معلوم ہوا کہ عمد سے مراد ہے لوگوں کا جمع ہے۔اور حدیث کے معنیٰ بین کہ میری قبر پر جمع ند ہو۔ تنها تنها آیا کرو،عمید کے دن

خوشیاں منائی جاتی ہیں مکانات کی زینت وآ رائٹگی ہوتی ہے کے کھیل کودبھی ہوتے ہیں سے بی اس جگہ مراد ہے یعنی جاری قبرانور پر حاضر ہوتو باادب آؤ۔ يهان آكر شورند مياؤ كھيل كودند كرو۔ اگر قبر پرجمع ہونامنع ہے تو آج مديند منوره كى طرف قافلے بھى جاتے ہيں

ٱللُّهُمَّ ارُزُقُناهُ بعدنماز ﴿ كَانهُ لُوكَ جَمَّع مِوكر سلام عرض كرتي بين -حاجى امدادالله صاحب فيصلهُ فت مسئله مين بحث عرس مين ل فرماتي بين -

لاَ تَتَّخِدُوُ اقَبُورِیُ عِیْدًا اس کے صحیح معنے یہ ہیں کہ قبر پرمیلا لگانااور خوشیاں اور زینت وآ رائٹگی دعوم دھام کا اہتمام یہ ممنوع ہے اور بیمعنی

نہیں کہ کی قبر برجع ہونامنع ہے در مند ینظیبہ قافلوں کا جانا واسطے زیارت روضدا قدس کے بھی منع ہوتا۔ وَ هللَّذَا بَسلطِ لُلُ لَهِ مِنْ مِيہِ که زیارت مقابرانفرادٔ اواجتماعًا دونوں طرح جائز ہے یا حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہتم ہماری قبر پرجلد جلد آیا کروشش عید کے سال بھی کے بعد ہی نہ آیا

اعت اخس» عام عرسوں میں عورتوں ،مردوں کا اختلا طبہوتا ہے، ناچ رنگ ہوتے ہیں، قوالی گائی جاتی ہے، غرضکہ عرس بزرگان صد ہامحرمات کا

مجموعہ ہے اس کئے میررام ہے۔

**جواب** اس کا اجمالی جواب توبیہ ہے کہ کسی مسنون یا جائز کا میں حرام چیزوں کے ال جانے سے اصل حلال کا م حرام نہیں ہوجاتا۔ بلکہ حرام تو

حرام رہتا ہے،اورحلال حلال،شامی بحث زیارت قبور کتاب البحائز میں ہے۔

وَلاَ تُتُرَكَ لِـمَايَحُـصُـلُ عِنُـدَهَا مِنُ مُنُكَرَاتٍ وَمُفَاسِدَ كَاِخْتِلاَطِ الرِّجْلِ بِالنِّسَآءِ وَغَيُرِهَا لِلاَنَّ

الْقُرُبَاتِ لاَ تُتُرِكُ لَمِثُلِ ذَٰلِكَ بَلُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِعُلْهَا وَإِنْكَارُ الْبِدْعِ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُه ، مَا مَرَّمِنُ عَدَم

تَرُكِ إِبِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وإنْ كَانَ مَعَهَانِسَآء " نَاثِحَات " '' زیارت قبوراس لئے نہ چھوڑ دے کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت مرد کا خلط کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے ستحبات نہیں چھوڑے

جاتے بلکہ انسان پرضروری ہے کہ زیارات قبور کرے اور بدعت کورو کے ، اسکی تائید گذشتہ مسلنہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ وجانا نہ چھوڑے اگر چہ اس كے ساتھ نوحه كرنے والياں ہوں۔''

فتخ مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تقے اور کوہ صفاومروہ پر بھی بت تقے تکریتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے نیڈو طواف چھوڑ ااور ندعمرہ، ہاں جب اللہ نے

قدرت دی تو بتوں کومٹادیا، آج بازاروں میں ریل کےسفروں اور دنیاوی جلسوں میںعورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہےخود حاجیوں کے جہازوں میں بعض وقت طواف میں منیٰ مز دلفہ میں اختلاط مردوزن ہوجا تا ہے ،گمران کی وجہ سے اصل شکی کوکوئی منع نہیں کرتا۔ دینی مداردی میں بھی اکثر

اوقات باحتیاطیاں ہوجاتی ہیں مگران کی وجہ لےنش مدرسے رام نہیں اس طرح عرس ہے کہ عورتوں کا وہاں جانا حرام ہے ناچ رنگ حرام ہیں، کیکن ان کی وجہ سےاصل عرس کیوں حرام ہوبلکہ وہاں جا کران جیسی نا جائز رسموں کوروکو،لوگوں کو سمجھا ؤ، دیکھوجدا بن قیس منافق نے عرض کیا تھا کہ ججھے

غزوہ تبوک میں شریک ندفر مائے کدروم شام کی عورتیں خوبصورت ہیں اور میں عورتوں کا شیدائی ہوں \_ مجھے فتند میں ندڈ الیئے مگر قر آن کریم نے اس عدر كى تريد فرمانى كد آلا فِسى الْفِتُ عَبِية سَفَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيُّطَة " بِالْكَفِويُنَ اس عذركورب نے تفراور ذريج جَمْم بتايا،

د کیسوتفسیر کبیر وروح البیان میدی عذرآج دیوبندی محض رو کنے کے لئے کرتے ہیں۔ آج بیاه شادی میں صد ہاحرام رسمیں ہوتی ہیں جس ہے سلمان تباہ بھی ہوتے ہیں اور گنبگار بھی لیکن ان رسوم کی وجہ سے کوئی نکاح حرام کہہ کر بندنہیں

السلام کےاس فرمان کے کیامعنیٰ ؟ جواب وہ ہی ہے کہ حضرت فارق رضی اللہ عنہ کے آنے سے قبل بیہ ہی کام شیطانی نہ تھا ہوتا رہا،اور فاروق اعظم کآتے ہیں شیطانی بن گیا بندہوگیا،ای لئےصوفیاءکرام نے اس پرچیشرطیں لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط بیجی ہے کیمجلس میں کوئی غیراہل نہ ہوور نہ شیطان کی اس میں شرکت ہوگی ، جیسے کیمجلس طعام میں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کردیے تو شیطان بھی اس میں شریک ہوجاتا ہاں سے لازم پنہیں کہ حضرت فاروق کا درجہ کچھ کم ہے بلکہ صحابہ کرام کے مشرب علیحدہ ہیں بعض پراتباع غالب بعض پر جذبہ مجت غالب اس کے اثرات مختلف تھے اگر کوئی غوث یا قطب بغیر بسم اللہ کھانے میں شرکت کریں تو ان میں شیطان کی شرکت ہوجاتی ہے اس سے اس غوث کی تو ہیں نہیں ہوتی۔ شاى جلد يجم كتاب الكرابيت فعل في اللبس سي كي قبل بـ اللَّهُ السَّلْهُ و لَيُسَتُّ بِسُومَةِ لِعينِهَا بَلُ بِقَصُدِ اللَّهُ و مِنْهَا الَاتَىرِيٰ اَنَّ صَسرُبَ تِلُكَ الْالَةِ بِعَيْنِهَا أُحِلَّ تَارَةً وَّحُرِّمَ أُخُرِيٰ وَفِيْهِ وَلِيُلُ ' لِسَادَاتِنَا الصُّوُفِيَةِ الَّذِيْنَ يَقُصُدُونَ بِسَمَا عِهَا أُمُورًا هُمُ اعْلَمُ بِهَا فَلاَ يُبَا دِرُ الْمُعْتَرِضُ بِالاِنْكَارِ كِي لاَ يَحْرُمُ بَرُكَتَهُمُ فَانَّهُمُ السَّادَدَةُ الْاَخْيَارُ تَغيرات احمديه بإره ٢١ سوره لقمان زيرآيت وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثُ مِي اس توالى كل ببت تحقق فرمائى، آخر فيصلد يفرمايا كرقوالى الى كے لئے حلال باور ناائل كورام \_ پر فرماتے ہيں وَبِه فَاحُدُ لِلاَنَّا شَلْهَدُنَا اللَّهُ وَشَلَّاءُ مِنُ قَوْمٍ كَانُوا عَارِفِيُنَ وَمُحِبِّيْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانُو مَعُذُورِيْنَ لِغُبَةِ الْحَالِ وَيَسْتَكْثِرُونَ السِّمَاعَ لِلْغَنَاءِ وَكَانُوُايَحُسَبُوُنَ ذَٰلِكَ عِبَادَةً اَعْظَمَ وَجِهَادًا اَكْبَرَ فَيُحِلُّ لَهُمْ خَاصِةً انتهىٰ مُلَخَّصًا حاجی ایدادالله صاحب فیصلۂفت مسئلہ میں بحث قوالی کے متعلق فرماتے ہیں۔' ومحتقتین کا قول سیہ ہےاگر شرا لط جوائز جمع ہوں اورعوراض مانع مرتفع ہوجاویں تو جائز ہے ورنہ نا جائز۔مولوی رشید احمد صاحب فتاوی رشید بیرجلد کتاب الخطر والا باحقہ صفحہ ۲۱ پرفرماے ہیں ، بلا مزار میر راگ کا سننا جائز ہے، اگر گانے والامحل فسادنہ ہواور مضمون راگ کا خلاف شرع نہ ہواور موافق موسیقی کے ہونا کچھ حرج نہیں،خلاصہ کلام بیہ ہوا کہ توالی اہل کے لئے شرا لَط کے ساتھ جائز ہے اور بلاشرا لَط اور ناہل کے لئے حرام ہے، قوالی کی شرا لَط علامہ شامی نے اس کتاب الکراہینۃ میں جیرییان فرمائے ہیں مجلس میں کوئی امر د، بے داڑھی کالڑ کا ، نہ ہوا درساری جماعت اٹل کی ہواس میں کوئی ناائل نہ ہوقوال کی نبیت خاص ہو۔ا جرت لینے کی نہ ہو،لوگ بھی کھانے اور لذت لینے کی نیت ہے نہ جمع ہوں ، بغیرغلبہ کے وحد میں کھڑے نہ ہوں ، اشعارخلاف شرع نہ ہوں اور قوالی کا اہل ہو ہے کہ اس کو وجد کی حالت میں اگر کوئی تلوار مارے تو خبر نہ ہو بعض صوفیاءفر ماتے ہیں کہ اہل وہ ہے کہ اگر سارروز تک اس کو کھانا نہ دیا جاوے پھرا یک طرف کھانا ہوا دوسرى طرف كا ناتو كھانا چھوڑ كر كا نا اختيار كرے، ہمارى اس كفتگو كا مطلب بينيس ہے كمآج كى عام قوالياں حلال بيں ياعام لوگ قوالى سنيں بلكہ ہم نے بہت سے خالفین کوسناوہ ا کا برصوفیائے عظام کو تحض قوالی کی بناپر گالیاں دیتے ہیں،اورقوالی کومشل زنا کے حرام کہتے ہیں،اس لئے عرض کرنا پڑا کو خودتوالی نەسنونگراولیاءاللەجن سےساع ثابت ہےاُن کو ہرا نہ کہو قوالی ایک درد کی دواہے جس کو در د ہووہ پیئے جس کو نہ ہووہ بیجے ،حضرت مجد دالف ٹانی رضی اللہ عند فرماتے ہیں ، کہ ندایں کارمی کنم وندا تکارمی کنم ۔''میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے خود سنا کہ حدیث میں چونکہ گانے کی بُرائیاں آ تشكين البذااس كےمقابل خواجبا جميري وامام غزالي كے قول كا اعتبار نبيس بيسب فاسق تنے ،معاذ الله ان كلمات سے دكھ پہنچا مختصر بير ستك لكھ ديا۔

قوالی جوآج کل عام طور برمروج ہے،جس میں گندےمضامین کےاشعار گائے جاتے ہیںار فاسق اورامردوں کا اجتماع ہوتا ہےاورمحض آ وازیر

رقص ہوتا ہے یہ واقعی حرام ہے لیکن اگر کسی جگہ تمام شرا نط ہے تو الی ہوگانے والے اور سفنے والے اہل ہوں تو اس کوحرام نہیں کہہ سکتے ، بڑے بڑے

صوفیائے کرام نے خاص قوالی کوائل کے لئے جائز فرمایا اور نااہل کوحرام۔اس کی اصل ووحد ث ہے جومشکلو ق کتاب المناقب باب مناقب عمر میں

ہ، کہ حضور علی کے سامنے ایک لونڈی دف بجارہ کھی ،صدیق اکبرآئ تو وہ بجاتی رہی ،عثان غنی آئے بجاتی رہی مگر جب حضرت فاروق اعظم

آئے (رضی الدعنبم اجھین) تو دف کوا پنے نیچے ڈال کر بیٹھ گئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر! تم سے شیطان خوف کرتا ہے سوال یہ ہے کہ میہ

دف بجانا شیطان کام تھایا کنہیں،اگر تھا تو کیاحضورعلیہالسلام اورصدیق اکبررضی الله عنہم شرکت کیوں کی۔اوراگر شیطانی کام نہ تھا تو حضورعلیہ

سنیمانتھیٹر وغیرہ سب جائز ہوئے، کدان میں کوئی نہ کوئی کام جائز بھی ہوتا ہی ہے وہاں بھی بیدہی کہوکہ ریمجمع حرام نہیں بلکدان میں جو مُرے کام ہیں وہ

حرام ہیں جوجائز ہیں وہ حلال نیز فقہاءفر ماتے ہیں کہ جس ولیمہ میں ناچ رنگ دسترخوان پر ہووہاں جانامنع ہے حالانکہ قبول ودعوت سنت مگر حرام کام

**جواب** ایک تو ہے حرام کافعل حلال میں شامل ہونا۔ایک ہے اس میں داخل ہونا جہاں تعل حرام اس کا جزین جاوے کہاس کے بغیروہ کام ہوتا

بی نه ہوا دراگر ہوتا ہوتو اس کا بینام نه ہو،اس صورت میں حرام کام حلال کو بھی حرام کردے گا اگر فعل حرام اس طرح جز ہوکر داخل نه ہو گیا ہو بلکہ بھی

اس میں ہوتا ہوا در بھی نہیں جس کوخلط کہتے ہیں ،تو بیترام اصل حلال کوحرام نہ کردے گا جیسے کہ پیشاب کیڑے میں لگ گیا اوریانی میں پڑ گیا ، کیڑے

کا جزنہ بنا، یانی کا جزین گیا، تواحکام میں بہت فرق پڑ گیا، نکاح ،سنر، بازاروغیرہ میںمحرمات شامل ہوجاتے ہیں مگران کا جزنہیں سمجھے جاتے کہان

کے بغیراس کو نکاح ہی نہ کہا جاوے اور تعزیبہ داری میں اسراف باجے ناجائز میلے اس طرح جزبن کر داخل ہوئے کہ کوئی تعزیبہ داری وغیرہ اس سے

خال نہیں ہوتی اورا گرخالی ہوتو اس کوتعزیہ داری نہیں کہتے اگر کو کی خص کر بلامعلٰی کا نقشہ بنا کر گھر میں رکھ لے نہ تو زمین میں وفن کرے نہ بیمحر مات

کے ملنے سے حرام ہوگئی ،ای طرح عرس بھی ہے خانفین کا بیانتہائی اعتراض ہے۔

(یاره۵اسوره۸ا آیت۴۰)

(یارو۱۳ سورو۱۲ آیت۹۳)

(یارو۱۳ سوره۱۱ آیت۲۹)

(پاره۱۳ سوره۱۲ آیت۹۳)

بحث زیارت قبور کے لئے سفر کرنا

عرس بزرگان اور زیارت قبور کے لئے سفر کرنا بھی جائز اور باعث ثواب ہے دیو بندی وغیرہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔اس لئے اس بحث کے بھی دو

باب کئے جاتے ہیں پہلے میں جواز کا جوت اور دوسرے میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

پہلا باب

سفر عرس کے بارے میں

سفر کا تھم اس کے مقصد کی طرح ہے، یعنی حرام کام کے لئے سفر کرنا حرام ہے۔جائز کے لئے جائز اورسنت کے لئے سنت ہے۔فرض کے لئے فرض

ہے۔ حج فرض کے لئے سفر بھی فرض میم جہاد و تجارت کے لئے سفرسنت ہے۔ کیونکہ بیکا م خودسنت ہیں۔روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

زیارت کے لئے سفرواجب ہے کیوں کہ بیزیارت واجب دوستوں کی ملاقات۔شادی ختنہ میں اہل قرابت کیشرکت۔اطباءےعلاج کرانے کے لئے سفر کرنا

جائز کیونکہ بیرچیزیں خوب جائز ہیں چوری ڈکیتی کے لئے سفرحرام - کیونکہ بیکام خودحرام ہیں \_غرضکہ سفر کا حکم معلوم کرنا ہوتواس کے مقصد کا حکم دیکھ

لو عرض خاص زیارت قبر کا نام ہے اور زیارت قبرتو سنت ہے لہذا اس کے لئے سفر بھی سنت ہی میں شار ہوگا قر آن کریم میں بہت سفر ٹابت ہیں۔

وَمَن يَّخرُج مِن بَيتِهِ مُهَا جِراالَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُم يُدرِ كه المَوتُ فَقَد وقَع اَجرُه عَلَى الله (باره صورة آيت١٠٠)

'' بی مخص اینے گھرے ہجرت کے لئے اللہ اور رسول کی طرف نکل گیا پھر اسکوموت آگئی تو اس کا اجرعند اللہ ثابت ہو گیا۔''

''اور بادکروجبکه مویٰ نے اپنے خادم ہے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچوں جہاں دوسمندر ملتے ہیں ''

يبَّنيَّ اذهبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يَوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيتَسُوا مِن رُّوحِ اللَّهِ (پار١٣٠ ور١٦ آيت ٨٥)

حضرت موی علیه السلام حضرت خصرعلیه السلام سے ملنے کے لئے گئے ۔مشائخ کی ملاقات کیلئے سفر کرنا اثابت ہوا۔

سنجرت البت والايلف فريش إيلا فهم رحلته الشتآء والصيف

"اے میرے بیٹو جاؤیوسف اوران کے بھائی کاسراغ لگاؤاوراللہ کی رحت سے ناامید نہ ہو۔"

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالقُوهُ عَلَىٰ وَجِهِ اَبِي يَاتِ بَصِيرًا

علاج کے لئے سراتا ہوا۔ و لَمّا دَخَلُو عَلَىٰ يُوسفَ أولى إليهِ

فَارسِل مَعَنا اخَانَا نَكتل وَإِنَّا لَه لحَفظُونَ

تبلیغ کے لئے سفر ثابت ہوا۔ مشکلو ق کتاب انعلم میں ہے۔

روزی حاصل کرنے کے لئے سفر ثابت ہوا۔موی علیہ السلام کو تھم ہوا۔

''میرا بیکر تہ لے جاؤ۔میرے باپ کے منہ پرڈالدو ان کی آئیسیں کھل جائیں گی۔''

حضرت یوسف علیدالسلام نے فرمایا۔

یعقوب علیدالسلام نے فرزندوں کو تلاش ایوسف کے لئے تھم دیا۔ تلاش محبوب کے لئے سفر ثابت ہوا۔

'' پھرجب وہ سب يوسف عليه السلام كے پاس پنچي تو انہوں نے اپنے ماں باپ كواپنے پاس جگه دى۔''

ملاقات فرزند كے لئے سفر ثابت موافرزند ليقوب عليد السلام نے والد ماجدے عرض كيا۔

''جهارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجد بیجتے ہم غلہ لائیں گے اوران کی ضرور حقاظت کریں گے۔''

إذهَب إلى فوعونَ إنَّه طَعي " فرعون كاطرف جاءً كوتكه ومرش موكياب "

مَن خرجَ فِي طَلَب العِلمِ فَهُوَ فِي سبيلِ الله " بَوْض الأَسْم مِن تَكاوه الله كاراه مِن بـــــ

مديث مي إر أطلبُو العلمَ وَلوكان بإلبصينِ "علمطلب كروا كري عين مي بوركريامي ب."

''اس لئے کہ قریش کومیل دلایاان کے جاڑے اور گرمی کے دنوں سفروں میں ۔سفر تجارت ٹابت ہوا۔''

وَإِذَاقَالَ مُوسَىٰ لِفتهُ لَا اَبِرَ حُ حَتَىٰ اَ بِلْخَ مَجِمعَ البحريَن اَوا مضى حُقُبًا

وكرواجب است ازبيش قطع ارض طلب كردن علم شد برتو فرض " علم كاطلب كرنا تجھ پر فرض ہے اس كے لئے سفر بھى ضرورى ہے طلب علم كے لئے سفر ثابت ہوا ـ" گلشان میں ہے۔ پیش از ان روز کز جها*ل بر*وی برداندرجهال تفرج كن! ''جاؤدنیا کی سیر کرومرنے سے پہلے، سیر کے لئے سفر ثابت ہوا۔ قر آن مجید میں ہے۔'' قَل سِيرُوا فِي الأرضِ ثُم انظرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبةُ المُكذِّبينَ (یاره ک سوره۲ آیت۱۱) ' ' کفارے فرماد و کہ زمین میں سیر کرواور دیکھو کہ کفار کا کیا انجام ہوا۔'' جب ملکوں پرعذاب الٰہی آیاان کود مکھ کرعبرت پکڑنے کے لئے سفر ثابت ہوا۔ جب اس قدرسفر ثابت ہوئے تو مزارات اولیاء کی زیارت کیلئے سفر کرنا بدرجہ اولی ثابت ہوا بید حضرات طبیب روحانی ہیں اوران کے فیوش مختلف۔ ان کے مزارات پر چینچنے سے شان الی نظر آتی ہے کہ اللہ والے بعد وفات بھی دینا پر راج کرتے ہیں اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے ان کے مزارات پر دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ شامی جلداول بحث زیارت قبور میں ہے۔ وَهَـل تُندَب الرّحلَةُ لَهَا كَمَا اعتِيدَ مِن الرّحلَةِ إلىٰ زِيَارَةِ خَلِيلِ الرَّحمٰنِ وَ زِيَارَةِ السّيّدِ البَدوِيّ لَم اَرَمَنَ صَرَّحَ بِهِ مِن اَئِـمَّتِنا وَمَنَع مِنُهُ بَعِضُ الاَئِمةِ الشَّافِعِيَةِ قِيَاسًا عَلَىٰ مَنع الرّحلةِ بِغَيرالمَسْجِدِ الثَّلْتِ وَرَدَّه الغَزَالِي بِوُضوح الفَرقِ ''اورآیازیارت قبور کے لئے سفر کرنامتحب ہے جیسے کہ آج کل خلیل الرحمٰن اور سید بدوی علیدالرحمۃ کی زیارت کیلئے سفر کرنے کارواج ہے میں نے اپنے آئمہ میں ہے کی کفتر تخنبیں دیکھی بعض شافعی علاء نے منع کیا ہے مجد کے سفر پر قیاس کر کے لیکن امام غزالی نے اس منع کی تر دید کر دی فرق واصح فرماديا\_'' شامی میں اس جگہہے۔ وَاَمَّا الاَ ولِيَآءُ فَانَّهُم مُتَفَاوِتُونَ فِي القُربِ إلىٰ اللَّهِ وَ نَفَعِ الزَّاثِرِين بِحَسبِ مَعَارِفِهم وَاسرَارِهم ''ليكن اولياءالله تقرب الى الله وزارئرين كونفع پهنچانے ميں مختلف ہيں بفقد را پينا معروف واسرار كے۔'' مقدورشامی میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقبت میں امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فل فرماتے ہیں۔ إنَّى لَا تَبـرك بِـاَبـي حَـنيفَةَ وَ اَجِيءُ إلىٰ قَبرِم فَإذا عَرَضَت لي حَاجة" صَلَّيتُ رَكَعَتينِ وَسَالتُ اللَّهَ عِندَ قبوه فتقضح سَويعًا '' میں امام ابوصنیفہ ہے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں اگر مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو دور کعتیں پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس جا کرانلدے دعا کرتا ہوں تو جلد حاجت پوری ہوتی ہے۔'' اس سے چندامور ثابت ہوئے زیارت قبور کے لئے سفر کرنا۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ اپنے وطن فلسطین سے بغداد آتے تھے۔امام ابوحنیفہ کی قبر کی زیارت کے لئے صاحب قبرے برکت لیٹا ان کی قبروں کے پاس جاکر دعا کرنا۔صاحب قبرکوؤر بعیرحاجت روائی جاننا۔ نیز زیارات روضہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے لئے سفر کرنا ضروری ہے۔ فتا وی رشید بی جلداول کتاب الخطر والا باحدہ صفحہ ۵ میں ہے ''زیارت بزرگان کے لئے سفر کرکے جانا علماءاہل سنت میں مختلف ہے بعض درست کہتے ہیں اور بعض نا جائز دونوں اہل سنت کے علماء ہیں۔مسئلہ مختلفہ ہے اس میں تکرار درست نہیں اور فیصلہ بھی ہم مقلدوں سے محال ہے۔'' رشیداح ی عنہ اب کسی دیو بندی کوچی خبیس که سفرعرس ہے کسی کوشع کرے کیونکہ مولوی رشیداحمد صاحب تحرار کوشع فرماتے ہیں اوراس کا فیصلہ نہیں فرماسکتے ۔عقل بھی چاہتی ہے کہ بیسفرزیارت جائز ہو۔اسلنے کہہم عرض کر چکے سفر کی حلت وحرمت اسکے مقصد سے معلوم ہوتی ہے اور سفر کا مقصدتو ہے زیارت قبر۔ اور میرخ نہیں۔ کیونکہ زیارت قبر کی اجازت مطلقا ہے۔ اَلا گُوزورَو هَا توسفر کیوں حرام ہوگا۔ نیز دینی وونیاوی کاروبارے لئے سفر کیا ہی جاتا ہے۔ يجهى ايك دين كام كے لئے سفر ہے بيكول حرام ہو؟

### دوسراباب

**جواب** اس حدیث کامیر مطلب ہے کہ ان تین مجدوں میں نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے چنانچہ مجد بیت الحرام یں ایک نیکی کا ثواب ایک لا کھ کے

برابر۔ بیت المقدس اور مدینہ یاک کی معجد میں ایک نیکی کا ثواب پیاس ہزار کے برابر۔ لہٰذاان مساجد میں بیزنیت کر کے دورے آنا چونکہ فائدہ مند

ہے جائز ہے لیکن کسی اورمسجد کی طرف سفر کرنا ہیں بھے کر کہ وہاں تو اب زیادہ ملتا ہے محض لغو ہے اور نا جائز کیوں کہ ہر جگہ کی مسجد میں تو اب یکساں ہے

جیسے بعض لوگ دبلی کی جامع مسجد میں جمعة الوداع پڑھنے کے لئے سفر کر کے جاتے ہیں۔ سیمجھ کروہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے بینا جائز ہے تو سفر کرنا

سمسی مسید کی طرف اور پھرزیادتی ثواب کی نیت ہے منع ہوا۔اگر حدیث کی بیتو جیہ نہ کی جاوےتو ہم پہلے باب میں بہت سے سفرقر آن سے ثابت

کر پچکے ہیں وہ سب حرام ہو نگے ۔ آج تجارت کے لئے ، علم دین کے لئے ، دینوی کاموں کے لئے صد ہاقتم کے سفر کرتے ہیں۔وہ سب حرام نظریں

گے۔ چنانچیاس حدیث کی شرح میں اشعتہ اللمعات میں ہے '' وبعضے ازعلاء گفتہ اندو کہنجن درمساجداست یعنی درمسجدے دیگر جزایں مساجد سفر

جائز نه باشدوامامواضع دیگر جز مساجدخارج ازمفهوم این کلام است بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں کام مسجدوں کے بارے میں ہے یعنی ان تنین

فِي الشَّرِحِ الـمُسـلِم لِلنوَوِي قَالَ آبُو مُحَمَّدٍ يُحرَّمُ شَدُّالرِّحَالِ اللَّي غَيْرِ الثَّلثة وَهُوَ غَلَط" وَفِي الاحيَاءِ

ذَهَب بَعضُ العُلَمَآءِ إلى الاستدلاكِ عَلَى المَنع مِنَ الرَّحلَةِ لِزِيَارَةِ المشَاهِدِ وَقبورِ العُلَمَآءِ وَالصّْلِحِينَ

وَمَاتَبَيَّنَ الى اَنَّ الاَمَرَ لَيسَ كَذَالِكَ بَلِ الزِّيَارَةُ مَامُور ' بِهَالِخَبرِ الاَ قُزُوروهَا إنَّما وَرَدَنَهيًا عَنِ الشَّدِّ بِغَيرِ

الشَّلْقَةِ مِنَ السَّمسجِدِ لِتَمَا ثلِهَا وَامَّا المَشَاهِدُ فَلاتُسَاوِي بَل بَركَةُزِيَارتهَا عَلىٰ قَدرِ دَرَجَاتِهم عِندَاللَّهِ هَل

يَــمـنَع ذٰلِكَ القَائِلُ عَن شَدَّالرُّحَالِ بِقُبُورِ الاَنبِيَآءِ كَابِرَاهِيم ومُّـوسىٰ وَيَحيىٰ وَالمَنع مِن ذٰلِكَ فِي غَايَةٍ

الاحَالِةِ وَالاَولِياءُ فِي مَعنَاهُم فَلا عَبعَدُان يَّكُونَ ذٰلِكَ مِن اَغراضِ الرَّحلَةِ كَمَا اَنَّ زيَارَةَ العُلمَاءِ فِي

سفر عرس پر اعتراضات وجوابات میں

مفکلوۃ باب المساجد میں ہے۔ لَا تُشَدالرُّ حَالُ اِلَّا اِلَىٰ ثَلَثِ مَسْجِدَ مَسجِدُ الحَرَامِ وَالْمَسجِدُ الاَ قَصِيحُ وَمَسجِدى هٰذَا

· و تين مجدول كے سواء اور كسى طرف كاسفرند كيا جاوے مىجد بيت الله مىجد بيت المقدس، اور ميرى بي مجد - · ·

مىجدول كےسواكسى اورمىجدكى طرف سفر جائز نبين مىجد كےعلاو داور متفامات و داس كلام كےمفہوم سے خارج ہیں۔

مرقات شرح مشکوۃ میں ای حدیث کے ماتحت ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سوائے ان نتین مسجدوں کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں اور زیارت قبور بھی ان تینوں کے سواء ہے۔

اعتراض ۱

'' نو وی کی شرح مسلم میں ہے کہ ابوجمد نے فرمایا کہ سواءان نتین مساجد کے اور طرف سفر کرناحرام ہے تگر بیچنس فلط ہے احیاءالعلوم میں ہے کہ بعض علماء حبرک مقامات اور قبورعلماء کی زیارت کے لئے سفر کرنے کومنع کرتے ہیں جو مجھ کو تحقیق ہوئی وہ بیہ بے کہ ایسانہیں ہے بلکہ زیارت قبور کا حکم ہے۔

اس حدیث کی وجہ سے کہ الا فسزو و دھا ان تین مساجد کے علاوہ اور کی متجد کی طرف سفر کرنے سے اس کے منع فرمایا گیا ہے کہ تمام متجدیں یکسال ہیں کیکن مقامات متبر کہ یہ برابرنہیں بلکہان کی برکات بقدر درجات ہیں کیا بیہ انع انبیائے کرام کی قبور کےسفر ہے بھی منع کر یگا جیسے حضرت

ابراہیم ومویٰ ویجیٰ علیہم السلام اس ہے منع کرنا سخت دشوار ہے اوراولیاءاللہ بھی انبیاء کے تھم میں ہیں پس کیا بعید ہے کدان کی طرف سفر کرنے میں

بھی کوئی خاص غرض ہو۔جیسا کہ علماء کی زندگی میں ان کی زیارت کرنا۔ الى مشكوة كتاب الجهاد في فضائله مين بــ

لَاتَركَبِ البَحرَ اِلَّاحَاجًا أو مُعتَمرًا أو غَزِيًا فَإِنَّ تَحتَ البَحرِ نَارًا وتَحت النَّار بحرًا '' دریا میں سوار نہ ہو گر حاجی بیاعازی بیاعمرہ کرنیوالا کہیئے کیا سوائے نتیوں کے اوروں کوسفر دریاحرام ہے۔''

غرضكه حديث كاوبى مطلب ب جوكهم في عرض كرديا \_ورندونيا كى زندگى مشكل موجاو \_ گى \_

رب ہےوہ ہرجگہ ہے۔ جواب اولیاءاللہ کی رحمت رب کے دروازے ہیں۔رحمت دروازوں بی ملتی ہے ریل اپنی پوری لائن سے گزرتی ہے گراس کو حاصل کرنے کے لئے اشیشن پر جانا ہوتا ہےاگراور جگدلائن پر کھڑے ہو گئے تو ریل گزر گئی توسہی مگرتم کو نہ ملے گی ۔ آج و نیاوی مقاصد، نوکری ، تجارت وغیرہ كيلئے سفر كيوں كرتے ہو۔خدارازق ہےوہ ہرجكہ دےگا۔طبيب كے پاس يمارسفركر كے كيوں آتے ہيں خداشافی الامراض ہےاوروہ تو ہرجكہ ہے آب وہوا بدلنے کے لئے پہاڑ اور کشمیر کا سفر کیول کرتے ہو، وہاں کی آب وہوا تو تندرتی کومفید ہو لیکن اولیاء کے مقامات کی آب وہوا بمان کو مفیدندہو۔رب نےموی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ وہ سب پچھان کو یہاں ہی دےسکتا تھا۔قرآن کریم میں ہے

اعتراض ۲

هُنَالِكَ دَعَادَكُويًا بَه، معلوم ہواكة ركر ياعليه السلام في حضرت مريم كے پاس كھڑے ہوكر بچے كے لئے دعاكى يعني وليدك پاس دعا کرناباعث قبول ہے۔معلوم ہوا کہ قبوراولیاء کے پاس دعازیادہ قبول ہوتی ہے۔ اعتواض ٣ جس درخت كينچ بيت الرضوان مو في تقى لوگول نے اس كوزيارت گاہ بناليا تھا۔حضرت عمر رضى الله عند نے اس وجہ

الله برجگہ ہاس کی رحمت ہرجگہ پھر کسی چیز کو ڈھونڈ نے کے لئے اولیاء کے مزاروں پرسفر کرکے جاتے ہیں وینے ولا

ےاس کوکٹوادیا تو قبوراولیاء کوزیارت گاہ بناناتھل عمر کےخلاف ہے۔

**جواب** میمن غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہر گزنہیں کٹوایا، بلکہ وہ اصل درخت قند رتی طور پرلوگوں کی نگاہوں سے غائب

ہوگیا تھا۔اورلوگوں نے اس کے دھوکے میں دوسرے درخت کی زیارت شروع کردی تھی۔اس غلطی سے بچانے کے لئے حضرت فاروق اعظم

رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے درخت کو کٹوایا۔اگر حصرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تنمر کات کی زیارت کے مخالف ہوتے تو حضور علیہ السلام کے بال

مبارك تېبندشرىف اورقبرانورسب بى تو زيارت گاه بنى مونى تحس \_ان كو كيول باقى رېخ ديا\_ مسلم جلد دوم کتاب الا مارت باب بیان بیعت الرضوان \_ بخاری جلد دوم باب غز وه الحدیب بیس ابن میتب رضی الله عنه سے روایت ہے۔

كَانَ اَبِي مَمَّن بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِندَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانطقنَا فِي قَابِلٍ حَآجِينَ فَخَفِي عَلَينَا مَكَانُهَا.

"ميرے والد بھى ان ميں سے بيں جنبوں نے حضور عليه السلام سے درخت كے پاس بيعت كى تھى انہوں نے فرمايا كه ہم سال آئندہ حج كے لئے كئة تو\_تواسكى جله جم مرخفي موكئ\_""

بَمَارى مِن جِـ فَلَمَّا خَوَ جَنَّامِنَ العَامِ المُقبلِ نَسِينَا هَا فَلَم نَقدِر عَلَيهَا

" پس جبکہ ہم سال آئندہ گئے تواس کو بھول گئے اوراس کو یانہ سکے۔"

پچربه کیونکرکہا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنہ نے اصل درخت کٹوا دیا۔

بحث کفن یا الفی لکھنے کا بیان

اس بحث میں دومسلے ہیں اولاً وتو قبر میں شجرہ یا غلاف کعبہ یا عہد نامہ یا دیگر تبرکات کا رکھنا۔ دوم مردے کے گفن یا پیشانی پرانگلی یامٹی یا کسی چیز ہے عہد نامہ یا کلمہ طبیبہ لکھنا۔ بیدونوں کام جائز اورا حادیث صحیحہ اقوال فقہاء سے ثابت ہیں۔ خالفین اسکے منکر ہیں ۔لہذااس بحث کے بھی دوباب کئے جاتے ہیں پہلے باب میں اس کا شہوت \_ دوسر سے میں اس پراعتر اضات وجوابات \_

توامید ہے کہ بزرگوں کا نام مردے کی عقل کھول دے اور جوابات یا د آ جا کیں۔

لَبسَ أَقْمِصِهم فِي القَبر

پہلا باب

کفنی یا الفی لکھنے کے ثبوت میں

قبريس بزرگان دين كتركات اورغلاف كعبو فتجره ياعهدنا مدركهنا مرده كى بخشش كاوسلد بقرآن فرماتاب و ابتَنعُو إلَيسهِ الموسيلَت،

يوسف عليه السلام نے بما تيوں سے فرماياتھا إِذَ هَبُوا بِقَمِيصے هاذا فَالقُوهُ عَلَىٰ وَجِهِ اَبِى يَاتِ بَصِيرًا مِرى قَيْص لِجاكر

والد ماجد کے منہ پرڈال دووہ انکھیارے ہوجا کیں گے۔معلوم ہوا کہ بزرگوں کالباس شفا بخشا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کی قبیص تقی۔

مشکلوة باب هسل لهیت میں ام عطیدرضی الله عنهما سے روایات ہے کہ جب ہم زینب بنت رسول علیدالسلام کوهسل دے کر فارغ ہوئے تو نبی کریم ﷺ

کوخبر دی۔ ہم کوحضور علیدالسلام نے اپنا تہبندشریف دیا اور فرمایا کہ اس کوتم کفن کے اندرجہم میت ہے متصل رکھ دو۔ اس کے ماتحت لمعات میں

هلذَا الحَدِيثُ أصلَ فِي التبَركِ بِاثَارِ الصَّلحِينَ وَلِبَاسِهِم كَمَا يَفعَله بَعضُ مُرِيدي المَشَائخ مِن

" بیر صدیث صالحین کی چیزوں اور ایکے کیڑوں سے برکت لینے کی اصل ہے جیسا کہ مشائخ کے بعض مریدین قبر میں مشائخ کے کرتے بہنادیتے ہیں۔"

اس حدیث کے ماتحت اشعتہ اللمعات شریف میں ہے' وریں جااستجاب تیرک است بلباس سنحسین وا ٹارایشاں بعدازموت قبر میں بھی برکت لینا

متحب ہے جبیرا کہموت سے پہلے تھاریبی شخ عبدالحق و ہلوی اخبار الاخیار میں اپنے والد ما جدسیف الدین قادری قدس سرہ کے احوال میں فرماتے

ہیں۔'' چوں وقت رحلت قریب تر آید فرمود ند کہ بعض ایبات وکلمات کہ مناسب معنی عفو واشعار اورکلمات جو کہ عفو و بخش کے مناسب ہوں کسی کاغذیر

ککھ کرمیرے گفن میں ساتھ رکھ دینا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنے قاویٰ میں فرماتے ہیں ''مشجرہ درقبرنہاون معمول بزرگان است کیکن ایں را دو

طریق است اول اینکه برسینه مرده درون گفن یا بالا ءکفن گذارندایس طریق رافقها منع ہے کند وطریق دوم ایں است کہ جانت سرمردہ اندروں قبر

طاقچہ بگوار ند دوران کاغذ شجرہ رانہند۔ ''قبر میں شجرہ رکھنا بزرگان دین کامعمول ہے کیکن اس کے دوطریقے ہیں ایک مید کمردے کے سینہ پر کفن

کے اوپر یا نیچے تھیں اس کوفقہاء منع کرتے ہیں۔ دوسرے بیکہ مردے کے سرکی طرف قبر میں طاقچہ بنا کرشچرہ کا کاغذاس میں تھیں ۔مشکوۃ باب عنسل

المیت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ابی کی قبر پرتشریف لائے جبکہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا۔اس کو

نگلوایا۔اس پر اپنالعاب دہن ڈالا ۔اورا پنی قمیص مبارک اس کو پہنائی۔ بخاری جلداول کتاب البخائز باب مَن اَعدَ الْكفن میں ہے کہ ایک دن

حضور عليه السلام تهبندشریف پہنے ہوئے باہرتشریف لائے کسی نے وہ تہبندشریف حضور علیه السلام سے مانگ لیا۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ

ابوقیم نےمعرفتہ انصحابہ میں اور دہلمی نے مسندالفر دوس میں بسندحسن عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ سیدناعلی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کو

ابن عبدالبرنے كتاب الاستعياب في معرفة الاصحاب ميں فرمايا كه امير معاويد رضى الله عند نے بوقت انتقال وصيت فرمائي كه مجھ كه حضورعليه السلام

حضورعلیهالسلام کواس وقت تہبند کی ضرورت تھی اور سائل کور د کر ناعا دت کریمیٹہیں تم نے کیوں مانگ لیا۔انہوں نے کہا۔

''الله كي قتم ميں نے پہنے كے لئے نہيں ليا ہے ميں نے تواس لئے ليا ہے كہ بيميرا كفن ہو كفن مواتع ميں كه وہى اسكا كفن ہوا۔''

حضورعليه السلام نے اپنی قيص ميس كفن ديا اور كچيروريان كى قبر ميس خود لينے پھران كو فن كيا۔ لوگوں نے وجدوريافت كى تو فرمايا۔

نے اپناایک کپٹر اعنایت فرمایا تھاوہ میں نے اس دن کے لئے رکھ چھوڑ اہے۔اس قمیص پاک کومیر کفن کے نیچےر کھ دینا۔

إنَّى البَسَتُهَا لِتُلبِسَ مِن ثِيَابِ الجَنَّةِ وَ أَضطَجَعتُ مَعَهَا في قَبرِهَالِاُ خَفِّفَ عَنهَا ضَغطَةَ القَبر

وَاللَّهِ مَاسَئلته لِالبِسَهَا إِنَّمَا سَتَلتُه لِتَكُون كَفَنِي قَال سَهل ' فَكَانت كَفَنه

"وقيص تواسلت بيهنائي كدانكوجنت كالباسط اورائلي قبريش آرام اسكة فرمايا كدان سي تقلي قبردور بو"

وَخُذ ذٰلِكَ الشُّعر وَالاَ ظَفَارَ فَاجعَلهُ فِي فَمِي وَ عَلَىٰ عَيني وَمَوَاضِع السُّجُودِ منَّى ''اوران مبارک بالوں اور ناخنوں کولو۔اورانکومیرےمنہ میں اور میری آنکھوں پراورمیرےاعضا پیجدہ پررکھودینا'' حاکم نے متدرک میں حمیدا بن عبدالرحمٰن روای نے قل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مشک تھا وصیت فرمائی مجھ کواس سے خوشبودینا اور فرمایا کہ بیحضورعلیہالسلام کی خوشبو کا بچاہواہے۔اس کےعلاوہ دیگر حوالے بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ای پر قناعت کرتا ہوں۔زیادہ تحقیقات منظور ہوتوالحرف الحن مصنفه اعلی حضرت قدس سره کا مطالعہ کریں۔ میت کی پیشانی یا گفن پرعہدنامہ یا کلمہ طیبہلکھنا۔اس طرح عہدنامہ قبر میں رکھنا جائز ہے۔خواہ انگلی سے لکھا جاوے یا کسی اور چیز ہے۔امام تر ندی تحكيم ابن على في وادر الاصول مين روايت كى كه حضور عليد السلام في فرمايا -مَن كَتَبَ هَذَا الدُّعَاءَ وَجَعَله بَيُنَ صَدرِ المَيِّتِ وَكَفَنِه فِي رُقَعَةٍ لَم يَنلهُ عَذَاب القَبرِ وَلا يزى مُنكُّورًا وَ نَكِيرًا ''جوُخص اس دعا کو ککھےاورمیت کے سینےاورکفن کے درمیان کسی کاغذیش لکھے کرر کھے تو اس کوعذاب قبر نہ ہوگا اور نہ مشکر ککیر کود کیلھے گا۔'' فناوی کبری اللمکی میں اس حدیث کوفقل کر کے فرمایا۔ اَنَّ هلذَا الدُّعَآءَ لَه اَصلº وَّ اَنَّ الفَقِيهَ ابنِ عَجِيلٍ كَانَ يَامُرُبِهِ ثُمَّ اَفنيٰ بِجَوازِ كِتَابَتِهِ قِيَاسًا عَلَىٰ كِتَابَةِ اللَّهِ فِي نَعمِ الزَّكوَّةِ. "اس دعاكى اصل باورفقيدابن عجيل اسكاتهم دية تحداوراسك كلصف كے جواز كا فتوكل دية تحداس قياس پر كدز كؤة كے اونول پرالله لكها جاتا ہے" وه دعاییہ۔ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ اَكْبَرِ لآ اِللَّهِ اللَّهُ وَحَدَه لَا شَرِيكَ لَه لآ اِلله اللَّه لَهُ المُلكَ وَلهُ الحَمدُ كَااِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِا اللَّهِ العَليِّ العَظِيمِ الحرف ألحن میں ترندی نے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جوکوئی عبد نامہ پڑھے تو فرشتہ اسے مہر لگا کر قیامت کے كئة ركه كے گا۔ جب بندے قبرے اٹھائے جائيں گے تو فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لا كرنداء كرے گا كەعبد والے كہاں ہيں؟ ان كوبيع بدينا مدديا جاوے گا امام زنرى نفرماياكه وَعَن طَاوُسِ اَنه اَموَ بِهاذا اُلگلِماتِ فكتِبَ فِي كَفْنِهِ (الحرف الحن) حنرت طاؤس سعروى ہے کہ انہوں نے تھم دیا توان کے گفن میں پیکلمات لکھے گئے ۔وجیزامام کروری کتاب السستحسان میں ہے۔ ذَكَرَ الامَامُ الصَّفَّارُ لَو كَتَب عَلَىٰ جَبَهَةِ المَيِّتِ أوعلىٰ عِمامَتِهِ أوكَفنِهِ عَهَدنَامَه يُرجىٰ أنَّ يَعفِرَ اللّه تَعَالِمْ لِلمَيِّتِ وَ يَجعَله أمنًا مِن عَذَابِ القَبر. ''امام صفار نے فرمایا کداگرمیت کی پیشانی یا عمامے یا گفن پرعہد نامہ کھھ دیا توامید ہے کہ خدامیت کی بخشش فرمادے اورعذاب قبر سے امن دے۔'' در مختار جلداول باب الشہید سے پچھ قبل ہے۔ كَتَب عَلْحٌ جَبَهَةِ المَيِّت أو عمَامَتِهِ أو كَفنِهِ عَهدنَامه يُرجىٰ أن يَّغفِرَ اللَّهُ لَلمَيِّتِ ''میت کی پیشانی یا عمامه یا گفن پرعهد نامه لکھا توامید ہے که رب تعالی اس کی مغفرت فرمادے۔'' در عقار میں ای جگدا یک واقد فقل فرمایا کہ کی نے وصیت کی تھی کہ اس کے سیندیا پیشانی پربیسے السلے السوَّح ملنِ السوَّح يُسمِ الكودي جاوے۔ چنانچدایساہی کیا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا گذری؟ اس نے کہا کہ بعد وفن ملائکہ عذاب آئے مگر جب انہوں نے بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ عذاب البی ہے فئے گیا۔ فقا دلی بزازیہ میں کتاب البحایات ہے کچھ قبل ہے۔ اَذكَرَ الامَامُ الصَّفَّارُ لَو كَتَب عَلْم جَبَهَةِ المَيِّت أو عَلَىٰ عمَامَتِهِ أو كَفنِهِ عَهدنامه يُرجىٰ أن يَّغفِرَ اللُّهُ تَعالَىٰ لَلْمَيِّتِ وَ يَجعَله امنَّا مِن عَذَابِ القَبرِ قَالَ نَصِيرِهاذِهٖ روَايَة فِي تَجويزِ ذٰلِلَ وَقَدروِي أَنَّه كَانَ مَكْتُوبًا عَلَىٰ أَفَخَاذِ أَفْرَاس فِي أَصَطَبَلِ الفاروقِ حُبِس فِي سَبِيلِ اللَّهَ المقُلُوب الله كذكر سودل چين من آت بين تفير غيثا يورى وروح البيان سوره كهف زيرآيت مَايَعَلَم إلا قليل اورتفير صاوى شريف میں ای آیت کے ماتحت ہے کہ اصحاب کہف کے نام اتنی جگہ کام آیت ہیں گی ہوئی چیز تلاش کرنا۔ جنگ کے وقت۔ بھا گتے وقت آ کے بجھانے کے لئے ایک کاغذ پرککھ کرآگ میں ڈال دو۔ بچہ کے رونے کے وقت لکھ کر گہوارے میں بچیہ کے سرکے پنچے رکھ دیئے جاویں۔اورکھیتی کے لئے اگر کسی کاغذ پر لکھ کرنکڑی میں لگا کر درمیان کھیت میں کھڑی کر دی جاوے۔اور بخار ، در دسرے لئے۔حاکم کے پاس جانے کے وقت سیدی ران پر لکھ کر با ندھے۔مال کی تفاظت کیلئے۔دریا میں سوار ہوتے وفت اوقل ہے بچنے کے لئے۔(ازالحروف کھن ڈنٹیرخزائن العرفان دجمل) عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہاصحاب کہف سات ہیں۔ پملیخا مکشیلینا مشلبینا ، مرنوش ، وبرنوش ، شاذنوش ، مرطوش (روح البیان سورہ کہف آیت مَا يَعَلَم إلا قلِيلُ ) محدثين بحى اسنادي فقل كرك فرمادية بين لَو قُوِّت هافه الاسسنَاد عَلىٰ مَجنُون لَبَوءَ مِن جُنَّتِهِ الريباسنادك ديوان پر

''اگرمیت کی پیشانی یاعمامہ یا گفن پرعبدنامہ ککھا تو امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش کردے اوراس کوعذاب قبرے محفوظ رکھے۔امام نصیر نے فرمایا کہ

اس روایت معلوم ہوا کہ بیلکھنا جائز ہے۔اور مروی ہے کہ فاروق کےاصطبل کے گھوڑ وں کی رانوں پر ککھاتھا۔ حُبسسَ فِی سَبِيل الملهِ ان کے

علاوہ اور بہت ی روایت فقیہ پیش کی جاسکتی ہیں گران ہی پراکتفا کرتا ہوں۔زیادہ چھیقی کے لئے الحرف اُحسٰ یا قباو کی رضوبیشریف کا مطالعہ کرو۔''

عقل بھی چاہتی ہے کہ بیعبدنا مہوغیرہ لکھنا یا قبر میں رکھنا جائز ہو چندوجوہ ہے۔اولاً تو یہ کہ جب قبر کےاو پرسبزگھاس و پھول کی تشییج ہے میت کوفائدہ

پہنچ سکتا ہے تو قبر کے اندر جوشیح وغیر الکسی ہوئی ہے اس ہے فائدہ کیوں نہ پہنچ گا؟ دوم اس لئے کہ قبر کے باہر ہے میت کو تلقین کرنے کا تھم ہے کہ

اللّٰد کا نام اس کے کان میں پہنچ جاوے تا کہ اس امتحان میں کامیاب ہوتو وہ ہی اللّٰد کا نام انکھا ہواد کی کے کربھی مردے کو جواب نگیرین یاد آنے کی امید

ے۔ یہ بھی ایک قتم کی تلقین ہاور حدیث لَقنُو اَمو تنگم میں تلقین مطلق ہے ہرطرح درست ہے لکھ کریا کہہ کر۔ تیسرے اس لئے کہ اللہ والوں

كنام كى بركت سے مصيبت لتى ہے جلى موئى آگ بجستى ہے۔ گھرايا موادل قراريا تا ہے۔ رب فرما تا ہے۔ اَلا بسند كسر السلَّاب مَسطُمنِن

# دوسرا باب کفنی لکھنے پر اعتراضات و جوابات

پڑھی جائے تو اس کوآ رام ہوجاوے اسناد میں کیا ہے بزرگان دین ، راویان حدیث کے نام ہی تو ہیں۔اصحاب بدر کے ام کے وظیفے پڑھے جاتے

ہیں ۔ تو زندگی میں تو ان بزرگوں کے نام فائدہ مند ہوں۔اور بعدموت بریار ہوں مینہیں ہوسکتا ضروران سے فائدہ ہوگا۔لبذا میت کے لئے کفن

### اس مسلئه پرحسب ذیل اعتراضات ہیں۔

وہ بی پراناسبق کہ گفتی (الفی) لکھنابدعت ہے لبذاحرام ہے۔

**جواب** ہماری گذشتہ تقریر سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بدعت نہیں۔اس کی اصل ثابت ہے اورا گر بدعت بھی ہو۔ تو ہر بدعت حرام نہیں۔ دیکھو

کفنی تو منتخصا غلط ہے کیونکہ اگر مردہ اُن پڑھ ہے تو سوالات کے وقت لکھا ہوا کیسے پڑھے گا۔

**جواب** بعدموت ہر مخف تحریر بڑھ سکتا ہے۔ جہالت اس عالم میں ہو عتی ہو وہال نہیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ

الل جنت كى زبان عربى ہے (ديكھوشاى كتاب الكراميت) حالاتكه بہت ہے جنتى دنيا ميں عربى سے نا واقف ہيں اسى طرح ہر مرد سے سے عربی ميں ملائك سوال كرتے ہيں اور وه عربي سمجھ ليتا ہے۔رب تعالى نے ميثاق كے دن عربي ہى ميں سب سے عہد و پيان ليا تو كيا مرنے كے بعد ميت كوكسى

مدرسہ میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں بلکہ خوب بخو وآ جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب کونامہ اعمال کھے ہوئے دیئے جائیں گے۔اور جامل وعالم

سب ہی پڑھیں گے۔جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہرمخص عربی سجھتا ہاورلکھا ہوا پڑھ لیتا ہے لبندا پرتجریراس کے لئے مفید ہے۔

علامہ شامی نے شامی جلداول میں باب التشہد کے کچھ عرصة بل گفن پر لکھنے کومنع فرمایا۔ای طرح شاہ عبدالعزیز صاحب

نے فتاوی عزیز بیمیں اس کومنع فرمایا کیوں کہ جب میت چھولے پھسکی تواس کے پیپ وخون میں بیرروف خراب ہوں گے۔ااوران کی ہےاد بی ہوگی ۔للبڈا بینا جائز ہے۔( مخافین عالم طور پر بیبی سوال کرتے ہیں )

جواب ناس کے چند جوابات بیں اذلا تو یہ کہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ قبر میں کسی قتم کی تحریر کھنا جائز نہیں گراس دلیل سے

معلوم ہوا کہ روشنائی یامٹی سے لکھ کرکفن میں رکھنامنع ہے اوراگرانگلی ہے میت کی پیشانی یا سینے پر کچھ لکھ دیایا کہ عہد نامہ قبر میں طاقچہ میں رکھ دیا تو

وغیرہ پرضرورعبدنامہلکھاجائے۔

اعتراض ۱

ہاری بدعت کی محقیق۔

اعتراض ٢

جائز۔اس میں حروفوں کی بےاد بی کا اندیشہ نہیں۔البذا میاعتراض آپ کے لئے کافی نہیں۔دوم مید کہ علامہ شامی نے مطلقاً تحریر کومنع نہ فرمایا۔اس مقام پرخودفرماتے ہیں۔ نَعَم نُقِل عَن بَعضِ المُحَشِّينَ عَن فَوَائِدِ الشَّر جِيِّ أَنَّ مِمَّايُكَتَّبُ عَلىٰ جَبَهَةِ المَيَّتِ بِغَيرٍ مِدَادٍ بِالاَ صبحِ المُسَبَّحَةِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَعَلَى الصَّدرِ لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد ۗ رَّسُولُ اللَّهِ وَذٰلِكَ بَعد اخُسلِ قَبلَ التَكفِينِ ''بعض محققین نے فوائدالشر جی نے قتل کیا کہ میت کی پیشانی پرانگلی ہے بغیرروشنائی لکھ دیا جاوے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور سینے پر لکھا دیا جاوے لا الله الا الله محمد رسول الله عَلَيْكُ اورير رض ك بعد فن دين يهلم بو" معلوم ہوا کتجر بر کومطلقاً منع نہیں فرمایا۔ تیسرے مید کہ علامہ شامی نے فتا وی برزازیہ سے فتو کی جواز نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکا بر حنفیہ جواز کے قائل ہیں اور فناوی این تجرنے فتو کی حرمت نقل کیا این حجرشافعی ہیں۔تو کیا احناف کے تھم مقابل شوافع کے فتوے پڑھل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ نیز فتو کی حرمت صرف ﷺ ابن حجر کااپنا قول ہے کسی نے قتل نہیں فرماتے چوتھے ریہ کہ میت کے پھولنے تھٹنے کا یقین نہیں بہت کی میتیں نہیں بھولتی پھٹتیں ۔ تو صرف بےاد بی کے وہم سے مردہ کو فائدہ سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ یانچویں بیکہ ہم نے پہلے باب میں صحابہ کرام کے افعال نقل کئے کہ انہوں نے اپنے کفنوں میں حضور علیہ السلام کے تیم کات رکھنے کی وصیت کی ۔خود حضور علیہ السلام نے اپنا تہبند شریف اپنے گخت جگر زینب بنت رسول النُّمنِيَّةُ كَلَفْن مِين ركھوايا حضرت طاوُس نے اپنے كفن پردعا ئى كلمات ككھنے كى وصيت كى - كہيے كيا يمہال خون وپيپ ميں لتھڑ سے كا انديشہ نہ تھا؟ یا کہ بیچزیں معظم بیٹنیں چھٹے بیکہ سئلہ شرعی بیکہ متبرک چیزوں کا نجاست میں ڈالنا حرام ہے۔لیکن اگر کوئی شخص اچھی نیت سے یاک جگہ ضرور تا ر کھے تو صرف احمال تلوث سے وہ نا جائز نبیں ہوگا۔اس کے بہت سے دلائل ہیں آب زمزم نہایت متبرک یا نی ہےاس سے استنجا کرنا حرام ہے مگر اس کا پینا جائز۔ آیات قر آنیککھ کردھوکر پینا مباح ۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ مبارک کھانا بینا جائز حلال ۔حالانکہ بیہ پیٹ میں پینچ کر مثانہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے پیشاب بن کرخارج ہوں گے۔ پہلے باب میں ہم نقل کر چکے ۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اصطبل کے گھوڑوں کی رانوں پر ککھاتھا۔ مُحبِس فِسی سَبِیلِ اللّٰهِ حالانکہ وہاں کھنے میں پیشاب کی تھینفیں پڑنے کااختاقوی ہے گھوڑے نجس زمین پرجھی لوثے ہیں تگراس کا عنبار نہ ہوا۔ای دلیل سےامام نصیراورامام صفار جو کہاحتاف کے جلیل القدرامام ہیں استحریر کو جائز فرماتے ہیں۔رہا ﷺ این تجر رضی اللہ عنہ کا بیفر مانا کہ فاروق اعظم کے گھوڑوں کی بیتح ریرامتیا کے لئے تھی لہٰذااس کا تھم اور ہوگیا بیتیج نہیں کیوں کہ سی مقصد کیلئے ہوحروف تو وہ ہی نیت کے فرق سے حروف کا تھم نہیں بدلتا \_غرضکہ بیاعتراض محض لغو ہے۔حدیث اورعمل صحابہ اور اقوال آئمہ کے مقابلہ میں کسی غیر مجہتد شافعی المذہب کا محض قیاس معتبر نہیں ۔ ہاں کسی امام حنفی کا قول یا کہ صرت کا حدیث ممانعت پیش کرو۔اور وہ تو ندیلے گی۔ساتویں بید کہ علاء کے قول سے استحباب ما جواز ثابت ہوسکتا ہے گر کراہیت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے،جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔توان اقوال میں قول استحباب قابل قبول ہےنہ کہ بیقول کراہت کیوں کہ بلادلیل ہے۔ اعتواض ٤ عبدنامہ یا تجرہ قبر میں رکھنااسراف ہے کیونکہ وہاں رہ کرکس کے کام تو آ ویگانہیں برباد ہوجاوے گااوراسراف حرام ہے۔ جواب چونکاس سےمیت کو بہت سے فائدے ہیں اور میت کے کام آتا ہے لہذا بیا رئیس تو اسراف بھی نہیں۔ اعقواض ٥ حضورعليه السلام نے عبد الله ابن الى منافق كواس كے مرنے كے بعد اپنى قيص بہنائى اوراس كے منديس اپنالعاب د بمن و الانكرا سے کچھفا کدہ نہ ہوا۔معلوم ہوا کہ تفنی برکار ہے۔ نیز پرتہ لگا کہ حضور کوعلم غیب نہیں۔ ورنہ آپ اس کواپنالعاب دہن ولباس نہ دیتے ۔ نیز معلوم ہوا کہ نبی کے اجزائے بدن دوزخ میں جاسکتے ہیں۔ کیوں کہ عبداللہ ابن الی منافق دوزخی ہے اوراس کے مندمیں حضور کا لعاب البذالعاب بھی وہاں ہی پہنچا۔ جواب اس واقعہ سے تو کفنی دینے کا شوت ہوا کیوں کہ حضور علیہ السلام نے منافق کواپٹی مین بطور کفنی ہی پہنائی تھی۔ وہاں بیر معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر میز تبرکات مفید نہیں ۔ کیونکہ میہ عقا کد کا مسکہ ہے جس کاعلم نبی کو ضروری ہے۔ جب کسان بنجرو قابل پیدا وارز مین کو پہنچا نتا ہے تو نبی ایمان کی زمین یعنی انسانی دلول کو کیوں نہ جانیں۔ تین وجہ ہے آپ نے اسے تیرکات دیئے ایک تواس کا بیٹا تخلص مومن تھا جس کی دلجو کی منظورتھی، دوسرےاس نے ایک بارحضرت عباس کواپنی قمیض پہنائی تھی۔آپ نے چاہا کہ میرے چھا پراس کا احسان ندرہ جائے۔تیسرےاپنے رحت عالم ہونے کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو ہرایک پرکرم فرمانے کو تیار ہیں کوئی فیض لے بیٹا لے۔بادل ہرز مین پر برستا ہے تکرنالی وغیرہ گندی زمین اس سے فائدہ نہیں لیتی ۔ نبی کے اجزائے بدن اس حالت میں رہ کر دوزخ میں نہیں جاسکتے ۔ ملائکہ نے وہ لعاب اس کے منہ میں جذب نہ ہونے ویا بلکہ نکالدیا ہوگا۔ کنعان ابن نوح کا دوزخ میں جاناشکل انسانی میں ہے یعنی وونطفہ جب کچھاور بن گیا تب جہنم میں گیا۔ ورنہ حضرت طلحہ نے حضور کے فصد کا خون پیاتو فرمایا کہتم پرآتش دوزخ حرام ہے۔

### بحث بلند آواز سے ذکر کرنا

پنجاب وغیرہ میں قاعدہ ہے کہ بعدنماز فجر وعشاء بلندآ واز میں درودشریف پڑھتے ہیں مخالفین اس کوحرام کہتے ہیں اورطرح طرح کےحیلوں سےاس کوروکنا چاہتے ہیں ایک حیلہ میک ذکر بالحجر بدعت ہے اصول حنفیہ کے خلاف ہے۔اس سے نمازی لوگ نماز میں بھول جاتے ہیں ۔لہذا میرام ہے

اعتراضات وجوابات به

''عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکبیر کی آواز ہے حضور علیہ السلام کی نماز کا اختیام معلوم کرتا تھا۔''

إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَميَحضُرِ الجَمَاعَةَ لِآنَّه كَانَ صَغِيرًا مِمَّن لاَ يُواظِبُ عَلَىٰ ذلكَ

سنت ہے خاصکر جماعتوں کے ملنے کے وقت ررب تعالیٰ فرما تا ہے۔

تكبيركت من كمرام المرول كالوكسجه جات من كداب نمازتم مولى-

"حضرت ابن عباس بي تحاس لئے جماعت پابندي سے ندآتے تھے۔"

مسلم جلداول باب الذكر بعدالصلؤة مين ان بى ابن عباس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ۔

لمعات میں اس حدیث کے ماتحت ہے۔

فرماتاہے۔''

"جبقرآن پڙهاجاوي تو کان لڳا کرسنواورخاموش رهو-"

ذکر بالجمر جائز بلکہ بعض موقعوں پرضروری ہے لہذا اس بحث کے دوباب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت ۔ دوسرے میں اس مسئلہ پر

پہلا باب

ذکربالجہر کے ثبوت میں ذكر بالجبر جائز بـــاورقرآن وحديث واقوال علماء ـــــــثابت بــقرآن فرما تاب فاذكرو الله كذكر كم اباءكم او اشد ذكر الله کااس طرح ذکر کروجس طرح اپنے باپ داداوں کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے زیادہ کفار مکہ جج سے فارغ ہو کرمجمعوں میں اپنی تو می خوبیاں اور نسبی

عظمتیں بیان کرتے تھے اس کومنع فرمایا۔اوراسکی جگہہ ذکراللہ کرنے کا تھم دیا۔اور ظاہرہے کہ بیہ بالجبر ہی ہوگا۔اسی لئے تلبییہ بلندآ واز ہے پڑھنا

معلوم ہوا کہ بلندآ وازے تلاوت جائز ہے۔ذکر بالحجمر ہی سناجا سکتا ہے نہ کہ ذکر خفی (تفسیر کبیریہ ہی آیت) مشکلوۃ باب الذکر بعدالصلوۃ میں ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن صَلواةٍ يَّقُولُ بِصَوتِهِ الاَ علىٰ لآ اللهُ اللَّهُ وَحدَه لاَ

" حضورعليه السلام جب ا في نماز عن فارغ موت تو بلندآ واز عفر مات لآ إلله إلَّا الله وَحَدَه ' لاَ صَوِيكَ لَه مثكوة مين اى جكد بـ " عَن اِبنِ عَبَّاسٍ ق.ال كُنتُ اَعرِفُ اِنقِضَاءَ صَلواةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَليهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكبِيرِ

لیتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوجہ صغرتی کے بعض جماعت نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ نماز کے بعدمسلمان اس قدر بلند آواز ہے

دویعنی فرائض سے فارغ ہوکر بلند آواز سے ذکراللہ کرنا حضورعلیہ السلام کے زمانہ میں مروج تھا۔مشکلوۃ باب ذکراللہ عز وجل میں ہے کہ رب تعالیٰ فَإِنْ ذَكَرَنِيُ فِي نَفُسِهِ ذَكَرُتُه ؛ فِي نَفُسِي وَإِنْ ذَكَرُنِيُ فِي مَلاَءٍ ذَلَرُتُه ؛ فِي مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمُ '' جو شخص مجھ کواپنے دل میں یاد کر ہے ہم بھی اس کواپنے بھس میں یا دکرتے ہیں اور جو مجمع میں ہمارا ذکر کر ہے تو ہم بھی اس سے بہتر مجمع میں اسکا

ذ کر فرماتے ہیں (یعنی مجمع ملائلہ میں) جامع صغیر میں ہے۔ عَنُ اَنُس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُوا فِي الْجَنَازَةِ قَولَ لَا إلهُ إلَّاللَّهُ " حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازہ میں کا اِلله اللَّه زیادہ کہا کرو۔"

إِنَّ رَفُعَ الصَّوُتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كِانِ عَلَىٰ عَهْدِ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ

''حضورعلیہالسلام نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ تبیجہ جہلیں بلند آواز سے پڑھتے تھے۔'' تفيرروح البيان پاره ١٤ زير آيت رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَلَا بَاطِلاً سُبُحْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إ الذِّكُرُ بِرَفُعِ الصَّوْتِ جَائِز " بَلُ مُسْتَحَبّ اإذَا لَمْ يَكُنُ عَنُ رِّيَاءٍ لِيَغْتَنَمَ النَّاسُ بِاظُهَارِ الدِّيُنِ وَوَصُولِ بَرَكَةِ الذِّكْرِالَى السَّامِعِيْنَ فِي الدَّوُرِ وَالْبُيُوتِ وَيُوَافِقُ الذِّكْرِ مَنُ سَمِعَ صَوْتَهُ وَيَشُهَدُ لَهُ ' يَوُمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ رَطَبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوُتَهِ "بلندآ وازے ذکر کرنا جائز بلکمت جب جبکدریاہے نہ ہوتا کہ دین کا ظہار ہو۔ ذکر کی برکت گھروں میں سامعین تک پہنچے اور جوکوئی اس کی آواز ہے ذکر میں مشغول ہوجاوے اور قیامت کے دن ہرخشک وتر ذاکر کے ایمان کی گواہی دے۔'' اس معلوم جوا كدؤكر بالجمريس بهت سے ديني فائدے جيں تفسير خازن وروح اليميان پاره ٢ ميں زير آيت ايك روايت نقل كى حضورعليه السلام نے سیدناایومویٰاشعری سے فرمایا کہآج رات ہم نے جہاری قر اُت نی تم کوتو واؤ دی آواز دی گئی ہے۔ابومویٰا شعری فرماتے ہیں۔ فَقُلْتَ اَمَاوَ اللَّهِ لَوُ عَلِمْتُ اِنَّكَ تَسْمَعُ لَحَبَّرْتُهُ ۚ حَبِيْراً. التَّحِبُيُر حُسُنُ الصَّوُتِ ''میں نے عرض کیا کہ رب کاشم اگر مجھے خبر ہوتی کہ میراقر آنِ صاحب (صلی اللہ علیہ دہلم) مجھے ن رہے ہیں ۔ تو میں اور بھی آ وازینا کر پڑھتا۔'' اس حدیث سے دوبا تیں معلوم ہوئیں۔اولا میر کہ صحابہ کرام بلندآ واز سے ذکر کرتے تھے کہ باہرآ واز آتی تھی دوسرے میر کہ ذکر اللہ تلاوت قرآن عبادت اللي ہےاورعین عبادت میں حضورعلیہ السلام کوخوش کرناصحابہ کرام کی تمناتھی۔ فَٱنْتَ بِمَرُأَى مِنُ سُعَادٍوَّ مُسْمَعِي إ حَمَامَةُ جَرُعيٰ حَوُمَةَ الْجُنلِالِ اسْجِعِيُ مشکلوة كتاب الصلوة باب صلوة الليل ميں روايت ب كدا يك شب حضور عليه السلام اپنے جانثار صحابة كرام كا امتحان لينے كے لئے تشريف لے گئے ان کے رات کے مشاغل کوملا حظے فرمادیں۔ملاحظہ فرمایا کہ صدیق اکبرتو پست آ واز سے قر آن پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم خوب بلند آ واز ہے جبح کو ان صاحبول سے وجدد يافت فرمائى توصديق اكبرنے عرض كياكه اَسْمَعُتُ مَنُ فا جَيْتَ مِنْهُ كَيَا رَسُولَ اللَّهِ ياحبيب الله جس كوسنانا منظورتھااس کو پیں نے سنادیا یعنی رب کو، فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اَوُ قِیظُ الْمُو سُنَانَ وَاَطُو دُالشَّیطُنَ مَو توں کو چگار ہاتھا۔شیطان کو بھگار ہاتھا۔سجان اللّٰدعز وجل دونوں جواب مبارک ہیں کسی پرنارائصنگی نہفر مائی۔ بلکہ فرمایاصد بیّ تم اپنی آ واز کچھ بلند کرو۔اور فاروق تم کچھ پست كروبه صلى اللهطيه وكيهم اجمعين مشکلوة کتاب اساء الله تعالی میں حضرت ابو ہر مرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ ایک بار میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ عشاء کے وقت مسجد میں گیا۔ د يكها كدايك فخص بلندآ واز عقرآن پڑھ رہاہ میں نے عرض كيا كديا حبيب الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ توبكر نيوالامومن إعالمكيرى كتاب الكرابية باب چهارم في الصلاة والتيم وقرءة القرآن ميس عِقَاضِ عِنْدَه، جَمْع، عَظِيْم، يَــرُقَـعُونَ اَصُواتَهُمُ بِالتَّسُبِيُحِ وَالتَّهُلِيُلِ جُمُلَةً لَا بَأْ سَ بِهِ كَى قاضى كے پاس بهت بزى جماعت بواوروه سبل كرباند آواز میں سجان اللہ یا لاالہالااللہ کہیں تواس میں حرج نہیں۔ عالكيرى مِن الكَجُّد عِلَمُ أَلَا فُضَلُ فِي قِرْءَ قِ الْقُران خَارَجَ الصَّلواةِ ٱلْجَهُرُ ''نماز کےعلاوہ بہتر ہے کہ قرآن بلندآ واز سے پڑھے۔'' عالْمَكْرى يى مقام المَّاالتَّسُبِيُحُ وَالتَّهُلِيُلُ لاَ بَأْسَ بِذَٰلكَ وَإِنْ رَفَعَ صَوُتَه ' سُبْحَانَ الله يا لا إله إلا الله كَبْمِيْن حرج نہیں۔اگرچ بلندآ وازے کیے۔شامی جلداؤل مطلب فی احکام المسجدے متصل ہے۔ اَجُمَع الْعُلَمَاءُ سَلْفًا وَخَلْفًا عَلَىٰ اِسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ اِلَّا اَنُ تُشَوِّشِ جَهُرُهُم عَلَىٰ

اس ہے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ کلمہ طبیبہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا ہر طرح جائز ہے بلند آ واز ہے ہویا خفیدرسالہ از کارمطبوعہ دبلی مصنفہ شخ محمد

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ مَعَ الصَّحَابَةِ بِالْآذُكَارِ وَ التَّهْلِيُلِ وَالتَّسْبِيْحِ بَعُدَالصَّلواةِ

تھانوی مولوی رشیداحمرصاحب کے استاد حدیث صغحہ ۹ کمیں ہے:

نَائِمٍ اَوُمُصَلِّ اَوُقِارِی "مَتَّذَین اور مَتَاخِرین علاء نے اس پراتفاق کیا کہ مجدوں میں جاعوں کا بلند آواز نے فکر کرنامتی ہے گرید کہ ان کے جربے کی سونے والے یانمازی یا قاری کو پریثانی نہو۔" فَقَال بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْجَهُر اَفْضَلُ لِلاَنَّه' اَکُفَرُ عَمُلاً عِمُلاً وَلِتَعَدِّیُ فَائِدَتِهِ اِلَیٰ السَّامِعِینَ وَیُوقِظُ قَلَبَ العَافِلِینَ فَیَجُمَعُ هَمَّه' اِلَی الذِّکْرِ وَیَصُرِفُ سَمُعَه' اِلَیٰهِ وَیُطُرِد النَّوُمَ وَیَدِیدُ النَّشَاطَ

" البعض الل علم ف فرما يا ب كه بلندا واز ف و كركرنا افعنك ب كيونكداس مل كام زياده ب اوراس كافا كده سننه والول كوبھى پهنچنا ب اور بيعا فلول كدل كوبيداركرتا ب استكافتالات اورائك كانول كوكلراللى كى طرف تحينچنا، نيندكو بحدًا تا ب خوشى برها تا ب " ورمخار باب صلوة العيدين بحث يجبيرتشريق ميں ب -وكا يَمُنعُ الْعَامَّةَ مِنَ التَّكْبِيرُو فِي الْاَسُو اَقِ فِي الْاَيَّامِ الْحَشُو وَبِهِ نَاخُذُ

ور الآيمنَعُ الْعَامَّةَ مِنَ التَّكْبِيُرُ فِي الْاسُواقِ فِي الْآيَّامِ الْحَشُو وَبِهِ نَاخُذُ بِرَعِيدِكِ دَى دِنُول مِينَ عَامِ مَلَمَانُول وَبِازَارُول مِينَ فَرَ وَكَبِيرِ كَنِي الْآيَّامِ الْحَشُو وَبِهِ اَلَّابَالِ نَا الْمُعْرَاءُ وَلَا يَمُنَعُ وَلَا يَكُولُونَ مِينَ عَلَيْ اللَّالِ اللَّالِ وَالْمَعْرَاءُ وَلَا يَكُولُونَ مِينَ الْآكُولُونَ فِي الْآلُونُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرِهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قِيلَ لِابِي حنيه ينبعى لِاهلِ الحوقهِ وعيرِها أن يكبروا أيام العشرِ فِي الاسواقِ والمسجِدِ قال المفقيهُ أَبُو جَعُفَرٍ وَالَّذِي عِنُدِي أَنَّهُ لا يَنبُغِي أَنُ تَمْنَعَ الْعَامَّةُ عَنْهُ لِقِلَّةِ رَعُبَتِهِمُ فِي الْحَدُ فَا فَا حَانَ فِعُلَهُ أَوُلِي فا ذَانَّ فِعُلَهُ أَوْلِي "امام الوضيفرض الله عندے بوچھا گيا كه كيا كوفدوغيره كوكول كويمتحب كه عشره ذى الحجيس بازارول اورمجدول مِن تكبيركييل فرمايا بال الوحنيفرقدل مره في فالكه يميرا خال مدے كه عام كواس تكبير سے ندر كا حاوے كونكدوه كيلے بى سے كار خير ميل كم غيت ركھتے ہيں اى كوئم

امام اپوجعفر قدس سرہ نے فرمایا کہ میراخیال میہ ہے کہ عوام کواس تکبیر سے ندروکا جادے کیونکہ وہ پہلے ہی سے کارخیر میں کمرغبت رکھتے ہیں ای کوہم اختیار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میہ بازاروں کی تکبریں متحب ہیں۔

اس معلوم بواكريد بازاروں كى تكبريم متحب بيں۔ كتاب الازكار مصنف امام نووى كتاب الصلوة على الني بيس به يَسُتَحَبُّ لِقَارِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِ مِ مِمَّنُ فِي مَعْنَاهُ إِذَا ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنُ يَرُفَعَ صَوتَه 'بِالصَّلواةِ عَلَيْهِ وَالتَّسُلِيْمِ بِه وَقَدْنَصَّ الْعُلَمَاءُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مُعَامِدًا مِنْ مَا مُعَامِدًا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُ

رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يَرُفَعَ صَوتَه وَ بِالصَّلواةِ عَلَيْهِ وَالتَّسُلِيْمِ بِه وَقَدْنَصَّ الْعُلَمَاءُ مِن مَّلَّ اللَّهِ صَلَى اللهِ عَلَيْ هِمُ عَلَىٰ أَنَّه يُستَحَبُّ أَنْ يَرُفَعَ صَوْتَه بِالصَّلواةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم فِي التَّلْمِينِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ صَلَّم الله عَلَيْه وَسَلّم فِي التَّلْمِينِ التَّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّم الله عَلَيْه وَسَلّم فِي التَّلْمِينِ التَّعْمِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم فِي التَّلْمِينِ التَّعْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

ان کےعلاوہ اور بھی احادیث وفقہی عبارات پیش کی جاستی ہیں گراختصاراً اس پر کفایت کی جاتی ہے۔ بحداللّٰہ تعالیٰ مخالفین کے پیشوا مولوی رشیدا حمد صاحب بھی اس میں ہم سے منتفق ہیں چنانچہ فاوئ رشید ہیے جلد سوم کتاب الحظر والا باحہ صفحہ ۱۴ میں ایک سوال و جواب ہے سوال ہیہ ہے کہ ذکر بالم میں ایک سوال و جواب ہے سوال ہیہ ہے کہ ذکر بالم میں المجبر اور درود بالمجبر خفیف ہوا شدید جائز ہے بیا نہیں؟ المجواب ذکر جہر خواہ کوئی ذکر ہوا مام ابو صفیف کے نزدیک سوائے ان مواقع کے کہ شہوت جہر نص سے ہے وہاں مکروہ ہے اور صالحین و دیگر فقہاء و محدثین جائز کہتے ہیں اور مشرب ہمارے مشائح کا اختیار ند ہب صاحبین ہے۔

والسلام ۲۱ریج الآنی ۱۳۱۸ رشیداحمد مصرع مدعی لا کھیپ بھارے گوائی تیری اب تو کسی دیو بندی و ہابی کوئی نبیس کہ کسی نی مسلمان کو بلندآ واز ذکر سے رو کے ۔ کیونکہ اس کے بلا کراہت جواز پر رجٹری ہو چکی ہے۔ عقل بھی جاہتی ہے کہ ذکر باجم جائز ہوچند دجوہ سے ۔اولا تو اس لیے کہ قاعدہ شریعت ہے کہ ثو اب بقدر محنت ملتا ہے ۔ای لئے سردی میں وضوکر نا۔

اند حیری رات میں معجدوں میں جماعت لیئے آنا۔ دور سے معجد میں آنا زیادہ تو اب کا باعث ہے (دیکیو مکلوٰۃ دغیرہ) اور ذکر ہالجبر میں بمقابلہ حنفی کے مشقت زیادہ ہے لبذا ہیافضل ہے۔ دوسرےاس لیے کہ مکلوٰۃ کتاب الاذان میں ہے کہ جہاں تک مؤمن کی آواز جاتی ہے۔ وہاں تک کے تمام

درخت، ہے،گھاس،جن دانس قیامت میں اس کےایمان کی گواہی دیں گے۔تو ذکر بالحجر کا فائدہ ذا کرکوبھی کہ کلمہ وغیرہ کی ضرب سے دل بیدار ہوتا ہےا درسامعین کوبھی کٹمکن ہے کہ وہ بھی من کرذ کرکریں۔

باقی سلاسل کے اولیاء ذکر بالجمر میں مشغول رہتے ہیں ان کا اس برگمل ہے۔ الجمن گرم ہواورلذت تنہائی ہو ساراعالم ہوگردید و دل دیکھے تہہیں ہر دوحضرات خداکے پیارے ہیں ۔نقشبندی حضرات تو خلوت میں جلوت کرے ہیں اور باقی حضرات جلوت میں خلوت مگر اللہ تعالی ن سب سے جنت کا وعدہ فرمالیا مگران کا بیا ختلا ف حلت وحرمت میں نہیں۔اپتاا پنا طریقتہ کار ہے۔ نہ تو حفی والے جبار والوں کوطعن کری ں نہ جہر والے حفی والول کو بیرساری گفتگوان دیو بندیول وغیرہ سے ہے جو کہ جہر پرفتو کی حرمت لگات ہیں۔مجد دصاحب قدس سرہ کے اس فرمان کے قربان کہ نسایں کا ميكنم وندا تكاميكنم رضى الأعنهما جمعين-دوسراباب ذكر بالجهر پر اعتراضات وجوابات اس مسئلہ پر مخالفین دوطرح کے اعتراض کرتے ہیں نقلی اور عقلی۔ہم اولا نقلی اعتراضات میں مع جواب عرض کرتے ہیں۔ اعتداض ١ وَاذْكُرُرَّبَّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفُية وَّ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدوّ وَالْأَصَالِ "اسيندرب كوايين ول يل ياد كروزارى اور دُّر ساور بغيرا واز لَكُل حَيْح وشام ـ" اس ہےمعلوم ہوا کہ ذکرالہی دل ہی میں چاہئیے بلندآ واز ہے منع ہے۔ **جواب** اس کے چند جواب ہیں۔اولاً بیر کہاس آیت میں ذکر ہالحجر بحالت نماز مراد ہے یعنی اخفا کی نماز وں میں قر اُت یا مقتدی ہر نماز میں یا التحیات وغیرہ دل میں پڑھے یاامام قدر ضرورت سے زیادہ آ وازنہ نکا لےتفسیر روح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ فَـمَنُ اَمَّ فِـىُ صَـلولةِ الْجَهُرِ يَنُبَغِى لَهُ ۚ اَنُ لَّا يَجُهَرَ جَهُرًا شَدِيْدًا بَلُ يَقُتصرَ عَلىٰ قَدُرِمَايَسُمَعُهُ ۚ مَنُ خَلُفَهُ ۚ قَالَ فِي الْكَشُفِ لَا يَجُهَرُ فَوْقَ حَاجَةِ النَّاسِ وَالَّا فَهُوَ مُسِئ ﴿ '' جوُّخص جبری نماز میں امامت کرے وہ بہت آ واز ہے قر اُت نہ کرے بلکہ اس قدر پر کفایت کرے کہ چیچے والے س لیں ۔کشف میں فرمایا کہ قدر ضرورت سے زیادہ نہ چیخ ورنہ گنمگار ہوگا۔'' تغير بير من اس آيت كما تحت بـ و المُمر ا دُمِنُه أن يَقَع ذلِكَ الذِّكُو حَيْثُ يَكُونُ مُتَو سَّطًا بَيْنَ الْجَهُو وَ الْمُخَافِةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ وَلاَ تَجْهَو لِينى مراديه بِكَهجروا ففاء كدرميان ذكرالله عاج تفير فازن مين اي آيت ك

قَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ يَعُنِي بِالذِّكُرِ الْقُرُانِ فِيُ الصَّلواةِ يرِيْدُ اِقُرُّ سِراً فِيُ نَفُسِكَ

اورہم مقدمہ میں عرض کر پچکے ہیں کتفیر قرآن بالقرآن سب پر مقدم ہے دوسرے میر کہ آیت کا مقصد سیہ ہے کہ ذکر محض قولی نہ ہو بلکہ قول کے ساتھ

قلب بھی شاغل ہوکدا سکے بغیر ذکر بیکار ہے خازن میں ای آیت کے ماتحت ہے وَقِیْسُلَ ٱلْسُمُسِوَادُ بِسالسَدٌ کُسِو فِسی النَّفُسسِ اَنُ

''حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہاس آیت میں ذکر سے مرادنماز میں تلاوت قر آن ہے۔''

مقصدىيے كدول ميں قرأت كروخو قرآن كريم نے دوسرى جگداس كى يون تغيير فرمائى۔

''اورا پی نمازنه بهت آواز سے پڑھونہ بالکل آہتدان دونوں کے پیج میں راستہ ڈھونڈو''

وَلاَ تَجُهَرُ بَصلوتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَ وَابْتَغ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيُلاً

اگر نہ بھی کریں تو بھی سنمنا ثواب ہےاور لازم سے متعدی اچھا۔ چو تھے اس لئے کہ مشکو ۃ باب الا ذان میں ہے کہ آذان کی آواز سے شیطان بھا گتا

ہے۔ابھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب نقل کیا جا چکا ہے کہانہوں نے عرض کیا تھا جس سےمعلوم ہوَ ا کہ دیگراذ کار ہے بھی شیطان بھا گتا ہے

اس لیئے ذکر بالجمر میں شیطان ہے بھی امن ہے۔ یا نچویں اسل سے کہ ذکر بالجمر سے نیندا ورکسل وسستی دور ہوتی ہے ذکر خفی میں اکثر نیند بھی آجاتی

ہے گریہ تمام تقریراس صورت میں ہے کہ جب ریا کری کے لئے نہ اگر ریا کیلئے ہے تو ریا کی نیت سے مراقبہ کرنا، نماز پڑھنا بھی گناہ کا موجب ہے۔

پھرتو خلوت میں عجیب انجمن آ رائی ہو

حضرات نقشبند بيرقدست اسرارهم كامشغله ذكرحنفي ہے وہ تواس پرعامل ہیں۔

دل میں ہو یاد تی گوشئة ننہائی ہو

" آہت ذکروہاں افضل ہے جہال کدریا کا خوف ہویا نمازیوں یاسونے والول کوایذا ہواوراس کےعلاوہ دیگرمقام میں ذکر بالجبر افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہےاوراس کا فائدہ سننے والوں کو بھی پہنچتا ہےاوراسلیے کہ بیذا کر کے دل کو بیدار کرتا ہے خیالات کو جمع کرتا ہےاور ذاکر کی طرف کا نول کومتوجه کرتاہے۔ وَادْعُوا رَبُّكُمُ تَضرُّعًا وَ خُفْيَه إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعُتَدِيْنَ "اليغ رب ع كر كر اكر اورآ سته دعا كروبيتك حدس بوصفه والحاس كو پيندنېيس." اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلندآ واز سے ذکرخدا کو ٹاپسند ہے۔ جواب اس كيمى چندجوابات بي اولاً توبيكاس آيت مين دعاكا ذكر بندكه برذكرالي كا اورواقتى دعا خفيه اى كرنا أفضل بتاكه اخلاص تام ہو تفسیرروح البیان میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ اَىُ مُتَضَرِّعِيْنَ مُتَذَلِلَّيْنَ مُخَفِّيْنَ الدُّعَأَ لِيَكُونَ اَقْرَبَ اِلَى اُاجَابَةِ لِكُونِ الْخَفَاءِ دَلِيْلَ اُلِحُلا صِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنِ ارِّيَاءِ ''لینی زاری اور عاجزی کرتے ہوئے دعا کوخفیہ کرتے ہوئے دعا کروتا کہ قبولیت سے قریب ہو کیونکہ چیکے سے دعا کرنا اخلاص کی اور ریا سے دور ہونیکی دلیل ہے۔کہا گیاہے کہاس سے مراد هیقة دعاہے اور یہ ہی سیجے ہے کیونکہ دعاسوال اور طلب ہے اور بیا میک سم کی عبادت ہے۔'' تـفسيـر خـازن يـه هـي آيـت وَقِيُـلَ ٱلْـمُرَادُبِهِ حَقِيْقَةُ الدُّعَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الدُّعَآءَ هُوَ السَّوَا وَالظَّلَبُ وَهُوَ نُوعٌ مِنَ الْعِبَادَةِ تغير فازن اى آيت كا تحت ب وَ الْاَرُبُ فِي الدُّعَآءِ انْ يَكُونَ خَفِينًا لِهاذِهِ الْأَيَةِ قَالَ الْحَسَنُ دَعُوةُ السِّرّ وَدَعُونَةُ الْعَلاَنِيَّةِ سَبُعُونَ ضَعُفًا

وَاذْكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفُسِكَ وَهُوَ الذِّكُرُبَا الْكَلاَمِ الْخَفِي فَاِنَّ الْإِخْفَاءَ اَدْخُلُ فِي الْإخُلاَصِ وَاقْرَبُ مِنَ الْإِجَابَةِ وَهَٰذَا الذِّكُرُيُعَمُّ الْآذُكَارَ كُلَّهَا مِنَ الْقِرْءَةِ وَالدُّعَاءِ وَغَيُرِهَا ''اس سے مراد ہے ذکر خفی کیونکدا خفا کوا خلاص میں زیادہ وخل ہے اور بیقولیت سے زیادہ قریب ہے اور بیذ کرتمام ذکروں اور قر اُت اور دعاؤں کوشائل ہے۔''

سکوت بہتر ۔اوراگر بیر مقصود ہو کہ شیطان دفع ہوقلب بیدا رہو۔اورسونے والے جاگ جاویں اورتمام چیزیں قیامت کے دن ذاکر کے ایمان کی گواہی دیں تو جربہت ہے۔روح البیان میں کی آیت کے ماتحت ہے۔

ہوا کہذکراللی مجھی بالجمر چاہیےاور مجھی آہتہ۔ جب بالجمر ہوتو خاموثی سے سنو۔اور جب آہتہ ہوتو اس میں غور وفکر کرواگر جبر میں خوف ریا ہے تو

يَّسُتَحُضِرَ فِي قَلْبِهِ عَظْمَةَ الْمَذُّكُورِ جَلَّ جَلاَ لَه ' الله الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ ال

ذِكْرِ الْقَلْبِ كَانَ عَدِيمَ الْفَائِدَةِ لِآنَ فَائِدَةَ الذِّكْرِ حَضُورُ الْقَلْبِ وَاسْتِشْعَارُه عظمةَ الْمَذْكُورِ جَلًّا

جَلاً كَسه، كما كياب كدول مين ذكركرنے سے بيمراد ب كةلب مين خدائے قدوس كي عظمت موجود بهويعني جكية زباني ذكرقلبي ذكر سے خالى مو

یا اس کا مطلب میہ ہے کہ بعض اوقات ذکر قلبی ذکر بالحجر ہے بہتر یعنی میدامراستخبا بی ہے اوراستخباب بھی ہروفت اور ہر حیثیت ہے نہیں بلکہ بعض

صورتون مي ب-اى لئي يآيت اس آيت ك بعد بك و أذا قُوءَ القران فاسمتمعواله تودونون آيون كمال في معلوم

تو بے فائدہ ہے۔ کیونکہ ذکر کا فائدہ تو ول کا حاضر کرنا اور خدائے تعالیٰ کی عظمت کا دل میں لانا ہے۔

روح البيان من الى آيت ك اتحت ب بِ أَنَّ الْإِخْفَاءَ أَفْضَلُ حَيثُ خَافَ الرِّيَاءَ أَوْتَاذَى الْمُصَلُّونَ أو النَّائِمُونَ وَالْجَهُرُ ٱفْضَلُ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ لِاَنَّ الْعَمُلَ فِيْهِ ٱكْثَرُ وَكِلِنَّ فَائِدَتَهَ تَتتَعَذَّى اِلَى السَّامِعِينَ وَلَانَّهُ ' يُوْقِظُ قَلْبَ الذَّاكِرِ وَيَفْمَعُ هَمُّه و يُصْرِفُ سَمْعَه اللَّهِ

" دعا كاطريقدىيب كدخفيه و-اى آيت كى وجد عصن فرمايا كدخفيدايك دعااور علانيستر دعا كيس برابرين." یا مراد ہے کہ بعض حالات میں ذکرالی خفیہ طور پر بہتر ہے بعنی ادعوا ہے مراد ہر ذکرالہی ہے اور میامراسخبا بی ہے اور وہ بھی بعض اوقات کے لحاظ ہے۔

تفبیرخازن میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ مَـذَهَبَ بَعُضُهُمُ اِلَىٰ اَنَّ اِخُفَاءَ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ اَفْضَلُ مِنُ اِظُهَارِ هَا لِهِلَا الْاَيَةِ وَلِكُونَهَا اَبُعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ وَذَهَبَ بَعُضُهُمُ إلىٰ أنَّ إظُهَارَهَا ٱفْضَلُ لِيقُتَدِىٰ بِهِ الْغَيْرُ فَيَعُمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمُ إلىٰ أَنَّ اِظُهَارَ الْعِبَادَاتِ الْمَفُرُوضَةِ ٱفْضَلُ مِنْ اِخْفَاءِ هَا بعض مضرین ادھر گئے ہیں کرعمادتوں کوخفیہ کرنا ظاہر کرنے سے بہتر ہائ آیت کی وجہ سے اوراس لیے کہ بیریا سے زیادہ دور ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اظہار افضل ہے تا کہ دوسرے بھی اس کی پیروی کر کےعبادت کریں اور بعض فرماتے ہیں کہ فرضی عبادات کا اظہار اخفاہے بہتر ہے۔ اعتراض ٣ ﴿ وَإِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِيُ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيُبِ" أُجِيُبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ''اوراے محبوب جبتم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تومیں نز دیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکار نیوالے کی جب مجھے پکارے۔'' اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالی ہم سے قریب ہول کے خیالات اور آ ہتہ بات کو منتا ہے پھر بلند آ واسے پکار نا ہے کار ہے۔'' **جواب** اس آیت کریمه میں ان لوگوں کے خیال کو باطل فرمایا گیاہے جوذ کر بالحجر می*تجھ کر کریں کہ خدا*ہم سے دورہے بغیر بلند آواز کے وہ ہماری سنتانہیں بی خیال محض جہالت ہے ذکر بالجبر تو غافل قلب کو جگانے کے لئے ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ وَسَبَبُ نُـزُولِهِ مَـارُوِىَ اَنَّ اِعْـرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَقَرِيُب٬ رَبَّنَا فَنُنَا ضِيُهِ أَمُ بَعِيدُ \* فَنُنَا دِيْهِ فَقَالَ تَعَالَطِ ''اس آیت کا شان نزول میہ کہ ایک بدوی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب تعالیٰ قریب ہے تا کہ اس سے منا جات کریں یا دور ہے کہ اس کو پکاریں اس پررب نے فرمایا۔'' معلوم ہوا کہ رب تعالی کو دور سجھ کر پکارنا براہے ہی ہی روایت ہے کہ میآیت کرمیغزوہ خیبر کے موقعہ پراتری جبکہ لوگ نعرہ تکبیر رگانا چاہتے تھے اور حضورعلیہ السلام کا خشاءتھا کہ ہم خضیطور پروہاں چھنج جاویں کہ کھار کوخبر نہ ہوچنا نچیدوح البیان میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ قَالَ اَبُوُ مُوْسَىٰ الْاَشْعَرِيُ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلىٰ خَيْبرَاَشُرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ وَادِفَرَفَعُوْا اَصُوَاتَهِمُ بِالتَّكْبِيُرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِرْبَعُوْ عَلَى اَنْفُسِكُمُ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا '' جبکہ حضور علیہ السلام خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ کسی او نیچ جنگل پر چڑ ھے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ پس حضور علیہ السلام نے فرمایا که اپنی جانوں پرنرمی کروتم کسی مبہرے یاغا ئب کونہیں پکارتے ہو۔''

هلَدا بِاعْتبَارِ الْمَشَارِب وَالْمَقَامَاتِ وَاللَّائِقِ بِحَالِ الْغَفَلاَتِ اَلْجَهُرُ بِقَلْعِ الْخَوَاطَو '' يِمُوقَعَ اورُكُل اعْتبارے ہاورغافل لوگوں كے حال كے لائق ذكر بالحجر ہے مُرے خيالات كودفع كرنے كے لئے۔'' اعتراض ٤ مشكلوة كتاب الاساء باب ثواب الشبع والتحميد ميں ہے۔

فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بَاالتَّكْبِيُوِ فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَاايَّهَاالنَّاسُ إِرْبَعُواْعَلَ انْفُسِكُمُ إِنَّكُمُ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمُ تَدُعُونَ سَمِيعًا بِصِيرًا وَهُو مَعَكُمُ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ وَالْوَى بَا ''باآ وازبلندَ کبیر کہنے لگے قوصنورعلیوالسلام نے فرمایا کہ اےلوگوا پی جانوں پرزی کروتم نہ تو بہرے کو پکارے ہونہ فائب کوتم تو سمتے وبصیر کو پکارتے

''با آ واز بلند تلبیر کہنے گئے و حضورعلیہ السلام نے فر مایا کہا ہے لوگوا پئی جانوں پرنری کروتم نہتو بہرے کو پکارے ہونہ غا ئب کوتم تو سمیج و بصیر کو پکارتے ہوا وروہ تہارے ساتھ ہے اورجسکوتم پکارتے ہووہ تم ہے بمقابلہ تمہاری سواریوں کی گردوں کے زیادہ قریب ہیہ'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجبر منع ہے۔اور حضور علیہ السلام کی ناخوشی کا باعث۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر ہانجبر سع ہے۔اور مصورعامیہ السلام کی ناحوی کا ہاعث۔ **جواب** اس کا جواب ضمنا سوال نمبر ۲ کے ماتحت گزر چکا کہ بیرحدیث ایک سفر جہاد کے موقعہ کی ہے اس وقت ضرورت تھی کہ مسلمان کالشکر بغیر اطلاع خیبر میں داخل ہوجاوے تا کہ کفار خیبر جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔بعض لوگوں نے بلند آ واز سے تکبیر کہی چونکہ موقعہ کے خلاف تھا لہٰذا روک

دیا گیا۔ای حدیث کی ابتداای طرح بے کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّم فِی سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَسجُهَرُونَ النخ ہم ایک سفریں تھے، کہ لوگ با آواز بلند تھیر کئے گے۔ یا یہ کہ سلمانوں پر آسانی کے لئے بطور مشورہ یفر مایا گیا کہم سفر کی مشقت میں ہو پھر چینے کی مشقت بھی اٹھاتے ہو۔اس کی کیاضرورت ہے۔لمعات میں ای حدیث کے ماتحت ہے۔

''اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیر جبرے ممانعت آسانی کیلئے ہے نداسلیئے کہ جبر منع ہے ممانعت محض آسانی کیلئے ہے نداسلئے کہ جبر منع ہے'' اشعة اللمعاتميں اسی حدیث کے ماتحت ہے دریں اشارت است کہ نع از جہر برائے آ سانی ونرمی است نداز جہت نامشر وعنیت ذکر بالجمرحق آنست ذ کر جبرمشروع است بےسبگر بعارض ایں راور رسالہاول وا ثبات نمودیم''اس حدیث میں ادھراشارہ ہے کہ جبرےممانعت نرمی اورآ سانی کیلئے ب نداسلیئے کہ جمر مع ہاور حق بدے کہ ذکر جربالشبه شروع بے لیکن کسی وجہ سے اور ہم نے اسکا شہوت رسالداورا دمیں ویا ہے۔ اعتواض ٥ برايي جلداول فصل في تجبيرات التشريق مي بـ وَاَخَذَ بِقُولِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَخَذًا بِالْاَقَلِّ لِاَنَّ الْجَهُرَ بِالتَّكْبِيُرِ بِدْعَة'' ا ما ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہا کا قول لیا کم کو لینے کیلئے کیونکہ بلند آ واز ہے تکبیر کہنا بدعت ہے۔ اور بدعت میں کمی بہت ہے ابوحنیفه علیهالرحمة کےنزدیک نویں ذی الحجه کی فجر ہے دسویں کی عصرتک ہرنماز فرض کے تکبیرتشریق کہنا جا ہے۔اورصاحبین کے نزدیک نویس کی فجر سے دسویں کی عصر تک امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ تکبیر بالحجر بدعت ہے اور بدعت میں کمی بہتر۔اس لیئے صرف دودن تکبیر کہو۔جس سے معلوم موا كدذ كربالجمر بدعت ب-اى مدايديس اى فصل كلبيرات التشريق ميس ب-وَلَانَّ الْجَهُرَ بِالتَّكْبِرِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَالشَّرُعُ وَرَدَبِهِ عِنْدَ اوْتِجُمَاعِ هٰذِهِ الشَّرَائِطِ ''اوراس لیئے کتکبیر بالجمر خلاف سنت ہے،اوراس کا تھم ان شرائط کے جمع ہونے کی صورت میں ہے۔'' **جواب** امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس تکبیر تشریق کے وجوب میں ہے نہ کہ جواز میں یعنی امام صاحب تو صرف دودن ضروری کہتے

فِيُهِ اِشَارَةٌ ' اِلَىٰ اَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْجَهْرِ لِلَّتيسِيرِ وَالْإِفَاقِ لَايْكُوْنِ الْجَهْرِ غَيْرَ مَشُرُوع

ہیں اورصاحبین پانچے دن۔امام صاحب اس کو بدعت یا خلاف سنت کہہ کر وجوب کا اٹکار فرماتے ہیں ہم اسی بحث کے پہلے باب میں شامی نے فل کر

چکے ہیں کہ خودامام صاحب نے اہل کوفہ کہ بازاوں میں نعرہ کی اجازت دی۔ کہیئے اس بدعت کی اجازت کیوں دی؟ شامی باب صلو ۃ العیدین میں عیدالفطر کی بحث میں فرماتے ہیں۔ وَالْخِلاَثُ فِي اللا اَفْضَلِيَّةِ اَمَّا الْكَرَاهَةُ فَمُنْتَفِيَة ' عَنِ الطَّرُ فَيُنِ

''لینی اختلاف محض افضلیت میں ہے۔لیکن کراہت وہ کسی طرف نہیں ہے۔'' عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْحَرِيقَ وَ الْمُخَاوِفَ كُلَّهَا زَادُ الْقُهُسِتَا نِي اَوْ عَلا شَرْقًا

''ایام تشریق کےعلاوہ اور دنوں میں نعرہ تکبیر سقت نہیں ۔ مگر دعمن یا چوروں کے مقابلہ میں اوراس پر بعض لوگوں نے قیاس کیا ہےآگ لکنے اور تمام خوفناك چيزول كواور قهتانى نے زيادہ كيا ہے كم بلندى پرچڑھنے كے وقت '' در فتار باب العيدين من ب وَهَاذَ لِلْحَوَاصِ امَّا الْعَوَامُ فَلاَ يَمُنعُونَ عَنُ تَكْبِيُرٍوَّ لا تَنَفُّلِ أَصُلاًّ " بیاحکام خواص کیلئے ہیں عام کوتونہ تکبیر سے روکونہ فل سے۔" شامی میں ای بحث میں ہے لَا فِسی الْبَیستِ اَیُ لَا یُسَنَّ وَالَّا فَهُو ذِکُو<sup>ن</sup> مَشُوُوع ' غرضکہ ثابت ہوا کہ ہواہی ایتمام تقتگو

سقت ہونے میں ہےند کہ جائز ہونے میں۔ نیز تکبیرتشریق میں ریفتو کی صاحبین کےقول پر ہے۔ہم پہلے باب میں عرض کر چکے کہ مولوی رشیداحمہ صاحب کا فتو کی میربی ہے کہ ذکر بالجمر جائز ہے۔اوراگران آیات واحادیث کی میرتو جیہیں نہ کی جاویں تو مخالفین کے بھی میرخلاف ہیں۔ کیونکہ بعض

ذ کراللہ وہ بھی بلندآ واز ہے کرتے ہیں۔ جیسےاذان۔ بقرعید کے موقعہ پرتکبیرتشریق حج میں تلبیہ، جلسوں کے موقعوں پرنعر ہ کتکبیراور فلاں صاحب زنده با دوغیره کیونکدان کے دلاک تو ذکر بالحجر کومطلقا منع کررہے ہیں اورحدیث احاد کی وجہ ہے قرآنی آیت میں قید لگانا جائز نہیں لہٰ اپنیس کہ سکتے

كه چونكه ان موقعول پر ذكر بالحجر حديث مين آهميالبذا جائز ہے۔ كيونكم قرآني آيات ميں حديث سے پابندي لگانا كہاں جائز ہے۔

اعتواض (٦) قاوى بزازيه في ٣٤٨ س

عَنُ فَتَاوِى الْقَاضِيُ انَّهُ حَرَامٌ لَماًّا حَجَّ عَن إِبُنِ مَسْعُودِ انَّهُ اِخْرَاجُ جَمَاعَةٍ عَنِ الْمَسْجِدِ يُهَلِّلُونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَے النَّبِيِّ صَلَّے اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهُرًا وَقَالَ لَهُمُ مَّا اَرَاكُمُ اِلَّا مُبْتَدِ عُيْنَ شامىجلاضْ

'' قاضی صاحب کے فتاویٰ سے قتل کیا کہ جہرہے ذکر کرناحرام ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحیح روات کیساتھ د ثابت ہو چکا کہ انہوں نے ایک جماعت كومجد يحض اسى ليئة فكال دياتها كه وه بلندآ وازب لا إلله إلا الله بلندآ وازسة انخضرت صلى الله عليه وسلم بردرورشريف بردهتي هي اور فرمايامين شهبين بدعتي خيال كرتابهون-"

دیکھو بلندآ واز ہے جماعت کے ساتھ مل کر ذکر اللہ اور ورووشریف پڑھنا حرام ہےاور حضرت ابن مسعود نے ان ذاکرین اور ورووخوانو ل کو بدعتی

فرما يا بلكما تبين مسجد سے زكال ديا افسوس كه آج ذكر بالحجر نه كر نيوالول كوو بابي كهاجا تاہے۔ بيہ بانقلاب زمانها يمان كفر بن كيااور كفرايمان (راهست ) **جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک الزامی اور دوسرانحقیق جواب الزامی توبیہ ہے کہ پھرتم بھی بدعتی ہوئے اور حرام کے مرتکب کیوں کہ تمہارے

دینی سیاسی جلسے ہوتے ہیں تقریروں کے دوران نعرہ تکبیر اور فلال صاحب زندہ باد۔ دن رات مسجدوں میں ہوتے ہیں نیتم ان بالحجمر ذکروں پرفتوے لگاتے ہوندانہیں روکتے ہوکیامجدوں میں صرف درووشریف آواز سے پڑھناحرام ہے، باقی تمہارے جلیے نعرے سب جائز۔ **جواب** سختیقی وہ ہے جو یہاں اس جگہ فرآوی بزاز بیاور فرآوی شامی نے دیا ہے، جسے آپ نے نقل نہ فرمایا اگر پوری عبادت نقل کر لیتے تو اس کا

جواب ان کتابوں سے مل جاتا۔ سنوای جگنفل ندفر مایا اگرآپ پوری عبارت نقل کر لیتے تو اس کا جواب ان کتابوں سے مل جاتا۔ سنوای جگدشامی

میں ہے۔

وَاَمَّا رَفُعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِز "كَمَافِي آذَانِ وَالْخُطُبَةِ وَ الْجُمْعَةِ وَالْحَجِّ وَقَدْ حُرِّرَتِ الْمَسْئِلَةُ فِي الْخَيُرِيَةِ وَ حُمِلَ مَا فِيُ فَتَاوِحْ والقَاضَحِ عَلَىٰ جَهُرِ الْمُضَّرِ

''بلندآ وازے ذکر کرنا جائز ہے جیسا کہا ذان خطبہ جمہاور جج میں ہوتا ہے اور بیدسئلہ فراوی خیر بیدیں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور جوفراوی قاضی

میں ہے اس سے مراد نقصان وہ جبرہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابن مسعود نے ان لوگوں کو بدعتی فرمایا جو جماعت اوّل کے وقت جبکہ لوگ نماز جماعت سے اوا کررہے تھے، بیدؤ کر بالجبر کرتے

تتھے۔جس سےلوگوں کی نماز میں حرج واقع ہوتا تھا یا کوئی اور دینی ضررتھا۔خلاصہ بیر کہ نقصان وہ جہرممنوع ہے۔اب ذرا فقاویٰ بزاز بیکوبھی دیکھیلواسی

صدیث ابن مسعود کوفقل فرما کرایک اعتراض مع جواب فرماتے ہیں کہ اگرتم کہو کہ فقا وی میں تو بیہ ہے کہ ذکر بالحجر سے کسی کو ندروکوا گرچہ وہ مسجد ہی میں

كرت بول تاكماى آيد ك خلاف ند بوجاو من أظُلَم مِمَّن مَنعَ مَسَاجِدَا اللَّهِ أَن يُذْكَرَ الخ حضرت ابن معودكا يمل تمہارےان قباویٰ کےخلاف ہاس کے جواب میں عبارت فرماتے ہیں۔جس میں ریجی ہے۔

ٱلإخرَاجُ عَنِ الْمَسْجِدِ يَجُوزُ أَنُ يَّكُونَ لِإعْتِقَادِ هِمُ الْعِبَادَة فِيُهِ وَلِيُعَلِّمَ النَّاسَ بِأَنَّهُ بِدُعَة ' وَالْفِعُلُ

جَائِزُ وَالْجَائِزُ يَجُوزُ اَنُ يَّكُونَ غَيْرُ جَائِز " لِعَرُضِ يَلْحَقُه " '' آپ کاانبیں متجدے نکالناممکن ہےاس لئے و کہان لوگوں کا اعتقادیہ ہے کہ یہ جبر بھی عبادت ہےاورلوگوں کو یہ بتانا ہو کہ یہ عقیدہ بدعت ہےاور

جائز کام بھی کسی عارضی وجہ سے ناجاز ہوجا تاہے۔"

اى فاولى مِن اس جَدب وَامَّا رَفْعُ الصَّوُتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِز ' كَمَا فِي الْآذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالْحِج. فالفين ك عقلی اعتراضات صرف تین ہیں اوّلاً تو ہیر کہ خدا قریب ہے کچرزور ہے چیخنا کیوں؟ جواب اذان وغیرہ زور سے دی جاتی ہیہ۔ دوم ہیر کہ درود

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُكَ وَسَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حديث عابت بين لبذاناجا رُنهِ۔ جواب اى كتاب يش اور مقام يركزر كيا كدو

اغذا دعا میں نقل خاص کی ضرورت نہیں بلکہ جونا جائز کی حدمیں نہ آ وے وہ جائز ہے اوراس کی پوری تحقیق کہکون سا درودیا ک افضل ہے ہماری کتاب کتاب شان حبیب الرخمن میں ملاخطہ کرو۔ تیسرے بیکہ بعد نماز جو بلندآ واز سے درود پڑھتے ہیں۔ان سے نمازیوں کو نکلیف ہوتی ہے کہ نماز

مجولتے ہیں۔ لبندا نا جائز ہے۔اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ بیاعتراض دعویٰ کے مطابق نہیں کیونکہ تم کہتے ہوذ کربالجمر بالکل منع ہے۔اوراس سے بیٹابت ہوا کہ کسی نمازی کواس سے تکلیف ہوتو منع ورنہ جائز تو اگر کسی وفت کوئی نماز نہ پڑھر ہاہو۔ تب جائز ہونا چاہئے۔ دوسرے بیاکہ یہال

پنجاب میں دیکھا جاتا ہے کہ بعدنماز فجر کچھاتو قف کر کے اور عشاء کی سنتوں اور وتر سے فارغ ہوکر بیدرود پڑھا جاتا ہے۔ اور اس وقت سب لوگ نماز

سب خاموش ہوجاؤ۔خیال رہے کہ مساجد میں زیادہ اہتمام جماعت اوّل کا ہوتا ہے جس پر بہت سے شرعی مسئلے متفرق ہیں۔ ملّه معظمہ میں صرف

جماعت اولی کیلیے طواف بند ہوگا ہے۔ جہاں یہ جماعت ختم ہوئی طواف شروع ہوا۔اور طواف میں دعاؤں کا اسقدر شور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز

ے فارغ ہو چکتے ہیں۔ تیسرے میکہ ہمای بحث کے پہلے باب میں احادیث پیش کر چکے ہیں کہ حضورعلیہ السلام اورصحابہ کرام بعدنماز بلندآ واز ہے

ذکر کرتے تھے۔ نیز آج بھی بعض مسجدوں میں قرآن کے مدرے ہیں جہاں کہ طلباء بعد نماز ظہروعشاء چیخ کرقرآن یادکرتے ہیں۔ بھی مسجدوں میں

بعدنما زعشاء دینی جلیے ہوتے ہیں جن میں نعرے بھی لگتے ہیں تقریر انجی ہوتی ہیں۔ بقرعید کے زمانے میں جماعت فرض کے بعد فورانہی سب لوگ

با آ واز بلندتین بارتکبیرتشریق کہتے ہیں۔ کہیےان ذکروں سے نمازی کا دھیان بٹتا ہے یا نہی؟ اور بیرجائز ہیں یامنع ؟ فقہاء جوفر ماتے ہیں کہ ذکر بالحجر

ے نمازیوں کو تکلیف بہنچے تو منع ہے۔اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جب جماعت کا وقت ہولوگ نماز میں مشغول ہو گئے اب کو کی صحفی تارک الجماعت

بعدمیں آیا تواٹی نماز کے حیلے سے سب کوخاموش کرتا پھرے کہ چونکہ مجھے ابنماز پڑھنا ہے لہذا اے نمازیو! اے قرآن یاد کرنے والو واعظوتم

سا خیبں دیتی کہینے وہاں اس ذکر بالحجر کا کیا تھم ہے؟ کیا نمازوں کے خلل کی وجہ سے طواف بند کراؤ گے۔

# بحث اولیاء الله کے نام پر جانور پالنا

بعض لوگ جو کہ فاتحہ گیار ہویں یا کہ میلا دشریف کے پابند ہیں وہ اس کے لئے پچھ عرصہ پہلے بکرےاور مرغے وغیرہ پالتے ہیں۔اوران کوفر بہ کرتے

گیا ہے۔اس لئے کہددیتے ہیں۔گیارہویں کا بجرا میغوث پاک کی گائے وغیرہ میشرعاً حلال ہے۔جیسے کدولیمہ کا جانور محر خالفین اس کام کوحرام ۔اس گوشت کومردار۔اور فاعل کومرتد ومشرک کہتے ہیں۔اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں ۔ پہلے باب میں اس کے جواز کا ثبوت اور

ہیں۔تاریخ فاتحہ پران کو بسسم اللّٰہ پرذیح کر کے کھا ٹالکار کر فاتحہ کرتے ہیں اور فقراء وسلحاء کو کھلاتے ہیں۔ چونکہ وہ جانوراس کی نیت ہے بالا کیا

دوسرے میں اس پراعتر اضات وجوابات۔ پہلا باب

اگرمسلمان کا جانورمشرک نے ذبحہ کردیا مردار ہوگیا۔اگرمشرک نے بت کے نام پر جانور پالانگراس کومسلمان نے بسم اللہ سے ذبح کردیا حلال

ہے۔اس طرح ذبحہ کے وقت نام لینے کا اعتبار ہے نہ کہ آ گے چھپے زندگی میں جانور بت کے نام کا تھا مگر ذبح خدا کے نام پر ہوا حلال ہےاور زندگی

میں جانور قربانی کا تفار عمر ذ<sup>ج</sup> کے وقت اور نام لیا گیاوہ مردارات کو قرآن نے فرمایا۔ **وَ مَاأُهِلَّ بَهِ لِغَیُّرِ اللَّهِ** وہ جانور بھی حرام ہے جود کہ غیر

تفیر جلالین میں ای آیت کے ماتحت ہے۔ بَانُ ذُبُعَ عَلْم اِسْمِ غَیْرِهٖ اس طرح که غیر خداکنام پرذی کیاجاوے تفیر خازن میں

يَعْنِي مَا ذُكِرَ عَلَىٰ ذِبُحِه غَيْرُ اِسْمِ اللَّهِ وَذَٰلِكَ اَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَذْكُرُونَ اَسْمَاءَ

اَصْنَامِهِمُ عِنْدَ الذَّبُحِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذٰلِكَ بِهِاذِهِ الْآيَةِ وَبِقَوْلِهِ وَلاَ تَأْكُلُو مِمَّا لَمُ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

تغير بيريى آيت وكَانُوا يَقُولُونَ عِنْدَ الذَّبُح بِإِسْمِ الَّلاتِ وَالْعُزْى فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذلك

''لینی وہ جانورحرام ہے۔جس کے ذبحہ پرغیراللہ کا نام لیا گیا ہو۔اور بیاس لیئے ہے کدائل عرب زمانہ جاہلیت میں ذبح کے وقت بتو ل کا نام لیتے

تغير مدادك بيماى كما تحت جد أَى ذُبِحَ لِكَاصُنَامِ فَذُكِوَ عَلَيْهِ غَيْرُ اِسْمِ اللَّهِ أَى رُفِعَ بِهِ الصُّوتُ لِلصَّنِمَ

''لینی وہ جانورحرام ہے جو کہ بتوں کیلئے ذبحہ کیا جاوے پس اس پرغیراللہ کا نام لیا جاوے بعنی اس پر بت کی آ واز دی گئی ہو۔اور بیہ جا ہلیت والوں کا

خدا کے نام پر پکارا گیا یہاں پکارنے سے مراد بوقت ذیج پکارنا ہے۔ چنانچے تغییر بیضاوی میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

أَيُ رُفِعَ الصَّوْتُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ كَقَوْلِهِمْ بِإِسْمِ الَّلاَتِ وَالْعُزِّي عِنْدَ ذِبْحِهِ

' العنى اس جانور پرغيرالله كانام ليا كميا بع جيسے كفار ذيح كے وقت كہتے تھے۔اللّٰات واحرّ كُنُ

تے پس خدانعالی نے اسکواس آیت سے اور آیت و کا تاککلوا سے حرام فرمایا۔

''اہل عرب ذیج کے وقت کہتے تھے۔بسم اللات والعرِّ ی اللّٰہ تعالیٰ نے اس کوحرام فرمایا۔''

وَذَٰلِكَ قَوْلُ اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِاِسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزِّي

مَعْنَاهُ مَا ذُبِحَ بِهِ لِإِسْمِ غَيْرِ اللَّهِ مِثْلُ الَّلاتِ وَالْعُزَّى وَاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَآءِ

''آیت کے معنی میہ ہیں کہا سکوغیر خدا کے نام پرذنج کیا گیا ہو اور وہ وہ ہے بتوں کیلئے ذنج کیا جاتا تھا۔''

تفيراحديين اى آيت كے ماتحت ہے۔

بيكهنا تفاكه الله ت ولعرّ يل."

اس کے جواز کے ثبوت میں

جس حلال جانور کومسلمان یا ایل کتاب الله کانام لے کرذ بحد کرے وہ حلال ہے اور جس حلال جانور کومشرک یا مرتد ذبح کرے وہ مردار ہے۔اس

طرح اگرمسلمان دیده دانسته بهم الله پژهنا حچوژ دینوحرام ہے خیال رہے کہاس حلت وحرمت میں ذبحہ کر نیوالے کا اعتبار رہے نہ کہ ما لک کا۔

غیرالله کانام نیس لیا گیا اگر چاس گائے کی نذر مانتے ہیں۔"

اس میں قو گیارہ ویں شریف کے برے کا خاص فیصلہ فرمادیا نام کیکراوراس کتاب کے مصقف مولا نا احد جیون علیہ الرحمتہ وہ بزرگ ہیں جو کہ عرب و عجم کے علاء کے استاذ ہیں اور تمام دیو بندی بھی ان کو مانتے ہیں۔ شامی باب الذبحہ شریب ۔

اینکٹم آن المُصدَّد آن گا کُھند و تعدید عند کہ المُجید اعظیم کی باب الذبح میں ہے۔

اینکٹم آن المُصدَّد آن گا کہ کو تیت یام ہالکل محترفیں۔ عالمگیری باب الذبح میں ہے۔

مسلسے من ذَبَع کی اللّه تعکم اللّه تعکم الله الله تعکم الله تعکم الله تعکم الله تعکم الله تعکم الله تعکم الله الله تعکم الله تعکم الله تعلم الله الله تعلم الله تعرب الله تعلم الله تعرب الله تعلم الله تعلم الله تعرب الله تعرب الله تعلم الله تعرب اله تعرب الله تعرب الله

اولیاء الله کے جانور کے متعلق اعراضات وجوابات

اعتواض ١ اس آيت مَا أُهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ش كلمه أُهلَ المال ع شتق بادرالمال ك معنى لغت من ذبحد تنبيل بلكه مطلقا

پکارنے کے ہیں۔لبذاجس جانور پرغیرخدا کا نام پکاراخواہ تواس کی زندگی میں یا بوقت ذبحہ وہ مردار ہے توغوث پاک کا بکرا شخصة وکی گائے اگر چہ

**جواب** اہلال کے لغوی معنیٰ تو ہیں مطلقاً رکارنا۔ مگر عرفی معنیٰ ہیں بوقت ذبحہ رکارنا۔ اور بیعر فی معنیٰ بی اس جگه مراد ہیں۔صلوٰ ق کے لغوی معنیٰ تو

ہیں مطلقاً دعا یمرعرفی معنیٰ ہیں نمازتو اَقِیمُو الصَّلواۃ سے نماز فرض ہوگی ندکہ عام دعا تفسیر کبیر میں ای آیت مااہل کے ماتحت ہے۔

تغيرلباب الثاويل مين اس آيت ك اتحت ب يعني مَسا ذُبِعَ لِ اَصْنَسامِ وَالطُّواغِيْبِ وَاصْلُ الْإِهْ كَالِ رَفْعُ

تفسرعلامها بوسعوديں ہے آئ رُفِع بِهِ الصَّوُتُ عِنْدَ ذِبُحِهٖ لِلصَّنَمِ تفسِر عِنْ مِن اسَ آيت كے ماتحت ہے، وآنچ آواز براور دہ شود

بغيراللهاز برائ غير خدابدال دروقت ذبحداً ليعنى بنام بتان بكشد ان تمام تفاسير عمعلوم مواكداس آيت مَسا أهِسلَ بِه لِعَيْرِ اللهِ س

مراد ہے ذبحہ کے وقت غیرخدا کا نام پکارنا۔لبذا جانور کی زندگی میں کسی نسبت کرنے کا اعتبار نہیں۔اب ہم فقہاء کی عبارات بھی پیش کرتے ہیں۔

وَمِنُ هَهُنَّا عُلِمَ اَنَّ الْبَقَرَةَ الْمُنْذُورَةَ لِلْاولِيَآءِ كَمَا هُوَالرَّسُمُ فِي زَمَانِنَا حَلاَل طيّب لِلاّنَّه لَمُ يُذُكّرِ

"اس معلوم ہوا کہ جس گائے کی اولیاء کے لیئے نذر مانی گئے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج ہے بیرحلال طبیب ہے کیونکہ اس پر ذریح کے وقت

الصَّوْتِ وَذَلِكَ انَّهُمُ كَانُواْ يَرُفَعُونَ اَصُوَاتَهُمُ بِذِكْرِ الِهِتِهِمُ اِذَا ذَبَحُو هَا

تغيرات احديث اى آيت وَمَا أُهِ ؟ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَ اتحت بـ

اسُمُ غَيْرِ اللَّهِ وَقُتَ الْذَّبُحِ وَإِنْ كَانُوا يُنُذِرُونَهَا

خداکے نام پرذبحہ ہوحرام ہے۔

فوت بياعتراض شاه عبدالعزيز صاحب قدس سره كاب وه مسئله ميس تخت فرما كئے۔

ٱلإهَلالُ رَفْعُ الصَّوْتِ هٰذَا مَعْنَ الْإِهْلَالِ فِي اللُّغَةِ ثُمَّ قِيْلَ لِلْمُحُرِمِ

"الخ ابلال ك معنى بين بلندآ وازكرنا (يكارنا) بيمعنى لغوى بين چرمحرم كوكها كياالخ"

اى طرح ماشد بيفاوى للشهاب مين اى آيت االىك ما تحت بــــ اَى رُفِعَ بِهِ الصَّوُتُ النِح هلدًا اَصُلُه ' ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَمَّا ذُبِحَ لِغَيُر اللَّهِ

''بیتی اسکو پکارا گیا ہو بیا ہلال کے لغوی معنی ہیں پھراس اہل سے مراد لی گئی ہے کہ وہ جانور جوغیر خدا کے نام پرذی کیا جاوے'' اگریہاں اہلال کے لغوی معنی مراد ہوں تو چندخرابیاں لازم ہوگئی۔اوّ لا ً ہی کہ پتنغیر اجماع مفسرین اوراقوال صحابہ کرام کے خلاف ہوگی۔مفسّرین

كاقوال قائم پہلے باب بين عرض كر بچك اب صحابة كرام وغير بم كاقوال الماحظة بول يقير درمنثور بين اى آيت كا تحت ب تفير مظهرى بين اى آيت كا تحت به أخسرَ بَح إِبُنُ الْمُنْذَرِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أهِلُ الآية قَالَ فَبِيحَ وَ اَخُر بَعِ اِبْنُ اَبِي حَالَمِ فَعَلَى مَا أُهِلُ لِلطَّوا غَ بَيْتِ وَ اَخُر بَجَ اِبْنُ اَبِي حَالَمٍ فَمَا أُهِلُ لِيَعْنِي مَا أُهِلَ لِلطَّوا غَ بَيْتِ وَ اَخُر بَجَ اِبْنُ اَبِي حَالَمٍ فَمَا أُهِلَ يَعْنِي مَا أُهِلَ لِلطَّوا غَ بَيْتِ وَ اَخُر بَجَ اِبْنُ اَبِي حَالَمٍ فَمَا أُهِلَ لِللَّهُوا عَ بَيْتِ وَ اَخُر بَ اِبْنُ اَبِي حَالَمٍ فَي اللَّهُ اللَّ

ذبِے وَاحْرَجَ اِبُنُ جَرِيُرٍ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ وَمَا اهِلَ يَعْنِىُ مَا اهِلَ لِلطوا غ، يُتِ وَاحْرَجَ اِبُنُ ابِى حَاتِمٍ عَنُ مُجَاهِدٍ وَمَا أُهِلَّ قَالَ مَا ذُبِحَ لِغَيُرِ اللَّهِ وَاَخُرَجَ آبِى حَاتِمٍ عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ وَمَ أُهِلَّ يَقُولُ مَاذُكِرَ عَلَيُهِ اِسُمُ غَيُرِ اللَّهِ تَغْيِرِ عَلَيْ مِن اِئَ آيت كِما تحت عَلَى الرَّبَيعُ ابْنُ أَنَسٍ يَعْنِى مَاذُكِرَ عِنْدَ ذَبُحِهِ اِسُمُ غَيُّو اللَّهِ معلوم اواكراس قدر صحابر كرام وتا بعين كابِ بِي في في لم بِي كاس آيت سے مراوب غِرالله كنام يرذ بحد كرنا۔

عليهِ إسه عيرِ اللهِ صيرِ سهري بن اليابي في الحديث على الربيع ابن السر يعني هاد يو عِند دبيعِهِ إسه غَيْرِ اللَّهِ معلوم مواكداس قدر صحابه كرام وتا بعين كابي في في المهاري تيت مرادع غير الله كنام يرذ بحد كرنا-**جواب** دوم بيه جتمهار به بنائجة على معنى خودقر آن كريم كي بهى ظاف بين قرآن فرما تا ہے-وَهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ وَمَدْ قَدْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّهِ الْكُولُونِ اللّهِ الْكُولُونِ

**جواب** ووم پیسے بھارے بات ہوئے ہیں وور اس کرتا ہے میں جات ہیں ہوئے۔ وَ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بِخَیْرَةٍ وَّ لاَ سَائِبَةٍ وَّ لاَ وصِیْلَةٍ وَّلا **حَامٍ وَّلکِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا یَفُتَرُوْنَ عَلَی اللّٰہِ الْگذِبَ** ''اللّٰہ نے بحیرہ اورسائبہاوروصلہ اورصام بیں مقرر کئے کیکن کفاراللہ پرجھوٹ ہائدھتے ہیں۔'' یہ جارجانور بحیرہ وغیرہ وہ تھے، جن کو کفارع ہب جو ل کے نام برچھوڑ دیتے تھے اوران کوترام بچھتے تھے قرآن نے اس حرام بچھنے کی تر دیوفر ماد ک

بیرچارجانور بحیره وغیره وه بتیه، جن کوکفار عُرب بنول کے نام پرچپوڑ دیتے تھے اوران کوحرام بجھتے تھے۔قرآن نے اس حرام بجھنے کی تر دیدفر مادی۔ حالانکہان پر زندگی میں بنوں کانام پکارا گیاتھا اوران کے کھانے کا تھم دیا کہ فرمایا۔ کُلُوُ امِمَّا دَزَ قَکُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعُوُ ا خُطُولِتِ الشَّیُطُن

كُلُوُ امِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطُنِ ''كها وَاسكوجَوْمَهِينِ الله نے ديا اور شيطانوں كے قدموں كى پيروى نه كرو''

ها واسوبو بين التدع ديا ورشيطا تول عند مول يروى ندرو-تغير فق البيان من زير آيت مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنُ بِحَيْرَةٍ اورنووى شرح مسلم كتبابُ المجنَّةِ وَنَعِيمًا بَابُ الصَّفَةِ اللَّتِي

يُعُرَفُ بِهَانِي الدُّنْيَا اَهُلُ الْجَنَّةِ صَحْهُ٣٨ع شِهِ عَنَ السَّائِبَةِ وَالْبِحَيُّرَةِ وَالْحَامِ وَإِنَّهَالَمُ تُصِرُ حَرَامًا بِتَحْرِ يُهِ اَلْـمُـرَادُ اِنْـكَارُ مَاحَرَّمُواْ عَلَےٰ انْفُسِهِمُ مَنَ السَّائِبَةِ وَالْبِحَيْرَةِ وَالْحَامِ وَإِنَّهَالَمُ تُصِرُ حَرَامًا بِتَحْرِ يُهِ

ٱلْمُوادُ إِنْكَارُ مَاحَرَّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ مَنَ السَّائِبَةِ وَالْبِحَيُرَةِ وَالْحَامِ وَإِنَّهَالَمُ تُصِرُ حَوَامًا بِتَحْرِ يُمِهِ
"ليناس آيت ان جانورول كى حرمت كا الكاركرنام عصود بي حن كوكفار حرام بحضة عقد يحره وغيره كديد جانوران كرام كرلين عرام نيس موكة "

اس ہے معلوم ہوا کہ جوسانڈ ہندولوگ بنوں کے نام پر چھوڑتے ہیں وہ حرام نہیں ہوجاتا اگر مسلمان بیسُسم اللّٰبِه کہدکر ذیح کر لے اوطال ہے ہاں غیر کی ملکیت کی وجہ سے ایسا کرنامنع ہے نیز رب تعالی فرماتا ہے۔ وَ قَسَالُو اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ مُحَدِّثٌ حِجُوثٌ لاَّ يَطُعَمُهَا إلاَّ مَنْ

نَّشَاءَ بِزَعْمِهِمُ اور کفار بولے کہ بیجانوراور کھی روی ہوئی ہے۔اس کووہ ہی کھائے۔جس کوہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال ہیں۔ نیز فرہا تا ہے و قَالُو اُمَا فِی بِطُونِ هلذِهِ الْا نُعَامِ خَالِصَة ' لِلَّا کپورِ نَا وَ مَحَرَّم ' عَلْمے اَزُو اِجِنَا کفار بولے جوان جانوروں کے شکم میں بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر بیرام وہ ہی کھیتیاں اور جانور تنے جو بتوں کے نام پروقت تھے اور کفار کی

صلت میں پابندیاں لگاتے تھاس پابندی کی تر دیدفر مادی گئی۔ توجب بتوں کے نام پرچھوٹے ہوئے جانور حرام نہ ہوئے توانل اللہ کی فاتحہ کی نیت سے پالے ہوئے جانور کیوں حرام ہوگئے؟ تیسرے بیکہ اُھِسلَّ کے بیمعنی فقہاء کی تصرح کے بھی خلاف ہیں ہم اس بحث کے پہلے باب میں عالمگیری عبارت پیش کرچکے ہیں کہ مشرک یا آتش برست نے بت یا آگ کے چڑھاوے کیلئے جانور مسلمان سے ذرع کرایا۔ مسلمان

عالمگیری عبارت پیش کر بھے ہیں کہ مشرک یا آتش پرست نے بت یا آگ کے چڑھاوے کیلئے جانور مسلمان سے ذریح کرایا۔ مسلمان بِسُسِمِ اللَّهِ سے ذریح کیاوہ حلال ہے۔ای طرح تفسیرات احمد میری عبارت بھی پیش کردی گئی کہ اولیاءاللہ کے نذر پالا ہوا جانور حلال ہے چوتھے میہ کہ میمعنی عقل کے مسیخلاف ہیں اس لئے کہ جب اهل کے لغوی معنی مراد ہوئے یعنی جانور پراسکی زندگی ہیں یا بوقت ذریح غیراللہ کا نام پکارنا جانور کو

حرام کردیتا ہے تولازم آیا کہ جانور کے سوادوسری اشیاء بھی غیراللہ کی طرف نسبت کرنے سے حرام ہوجاویں۔ کیوں کہ قرآن میں آتا۔ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَیْرِ اللَّهِ اور ہروہ چیز جو کہ غیراللہ کے نام پر پکاری جاوے ''ما'' میں جانور کی قیرٹیس پھرخواہ تقرب کی نیت سے پکارایا کسی اور نام آیا،اور فلال کی زوجہ کی گئی تب فلال کوحلال ہوئی جھی غیراللہ کی نسبت سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔حیدر آبا دمیں حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کا دی ککھا ہوا قر آن شریف تھا انگریزاس کے دولا کھروپے دیتے تھے مگر نہ دیا گیا امیرعبدالرطمٰن خان کا استعال شدہ قالین بچاس ہزارروپے میں امریکہ والوں نے خریدا۔ پرانے مکٹ بھی فیمتی ہوتے ہیں۔ (سرکارعلی پوری) غرضکہ اہل کے بیمعنی ایسے فاسد ہیں کے مقل ونقل سب بی کے خلاف۔ پانچویں بیکہا گرکسی نے جانور بت کے نام پر پالا بعد میں اس سے غائب ہو گیا اور خالص نتیت سے اس کوذن کی کیا تو یہ بالا تفاق حلال ہے حالا نکہ اهل میں تو یہ بھی داخل ہوا۔ اگر ایک بار بھی غیراللہ کا نام اس پر بول دیا مااهل کی حدیث آگیا۔ اب مانٹاہی پراکدوفت ذی اللہ کا نام پکار نامعتبر ہے نہ کہ قبل کا۔اگرکوئی شخص غیراللہ کے نام پرذ نح کرے پھر گوشت میں اللہ کی نیت کرے بالکل غیر معتبر ہے۔ای طرح اگر زندگی کا پکار نامعتبر ہوتا توجو آ دمی جانور کی زندگی میں غیراللہ کا نام پکارے پھرتو بہرے اللہ کے نام پر ذبح کرتا۔ تو بھی حرام ہوتا۔ چھٹے بیکہاگر اُھِل کے معطے لغوی مراد کیئے جاویں جب بھی بسه کی وجہ سے بکارنے میں تخصیص ہوگی۔اس طرح کے ہب فسی کے معنیٰ میں ہوگا اور مضاف پوشیدہ یعنی فی ذبحہ ور نہ پھر بِه بے کیافائدہ ہوگا۔ بغیر بِه کے بھی معنیٰ حاصل تھے۔جیسا کہ سلیمان جمل نے آیت مااهل به بغیراللہ کی تفییر میں لکھا ہے تو بھی مطلب وہ ہی بنا کرجس جانور پر بوقت ذبح غیراللہ کا نام لیا گیاوہ حرام ہے بہرحال بیز جمیحض فاسد ہے۔ اعتواض ٢ فقبى مسلم كه جس جانوركو بسم الله عذر كياجاو يروز كي نيت غيرخدا تقرب حاصل كرنا موتو وه حرام ہے۔ چونکہ گیار ہویں کرنے ولاے کی میت حضور غوث اعظم کوراضی کرنالبذااس ذیح میں غیراللد کی طرف تقرب ہوا۔ تواگر چہ جانور ذیح بیسم الله ے ہوا گراس قاعدے سے حرام ہوگیا۔اس قاعدے کی تحقیق سوال نمر الم میں آتی ہے۔ جواب فرائح کی چارتشمیں ہیں۔اوّلاً میرکدز کے سے مقصود محض خون بہانا ہواور گوشت محض تالیح ہو۔اور میخون بہانارب کوراضی کرنے کیلئے ہو۔ جیسے کہ قربانی، مدی،عقیقداورنذر کا جانوریدذ نج عبادۃ ہے مگراس میں وقت یا جگہ کی قید ہے کہ قربانی خاص تاریخوں میں عبادت ہے آگے پیچھے نہیں۔ ہدی حرم میں عبادت ہے اور جگٹییں۔ دوسرے محفری کی چھار کی آز مائش کے لئے ذیج کرنا بینہ عبادت ہے نہ گناہ۔ اگر بیسم السلّے سے مواتو جانورحلال ورنہ حرام۔تیسرے گوشت کھانے کے لئے ذبح کرنا جیسے کہ شادی ولیمہ کی دعوت یا گوشت کی تنجارت کے لئے ذبح کرنا۔اسی طرح فاتحہ بزرگان کیلئے ذبح کرنا کہان سب ذبح ہے مقصود گوشت ہے ذبح گوشت کیلئے ہے بیجمی اگر بیسُسے اللّٰہ سے ہوتو حلال ورنہ حرام۔ چو تھے غیرخدا کو راضی کرنے کے لئے صرف خون بہانے کی نیت سے ذریح کرنا کہ اس میں گوشت مقصود نہ ہو۔ جیسے کہ ہندولوگ بتوں یا د ایوی پر جانور کی جعینث چڑھاتے ہیں کماس سے صرف خوب دے کر بتو ل کوراضی کر تامقصود ہے ، جانو راگر بِسُم اللُّه کہر کبھی ذیج کیا جاوے ، جب بھی حرام ہے بشرطکیہ ذبح کر نیوالے کی نیت بھینٹ کی ہونہ کہ ذبح کر نیوالے کی ۔ان فقہی عبارات سے بیدی مراد ہے قر آن فرما تا ہے۔ وَهَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ اورحرام ب، وه جانورجوبتول يرذر كاياجائ اس آيت كي تغير بين سليمان جمل فرمات بين ـ آئ مَاقُصِدَ بِذَبُحِهِ النُّصُبُ وَلَمُ يُزُكَرُ اِسْمُهَا عِنُدَ ذَبُحِهِ بَلُ قُصِدَ تَعُظِيُمُهَا بِذَبُحِه فَعَلىٰ بِمَعْنِي اللام فَلَيْسَ هٰذَا مُكَوَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ إِذْ ذَاكَ فِيْمَا قُصِدَ بِذَبْحِهِ تَعُظِيْمُ الصَّنم مِنُ غَيُر ذِكُرهِ ''لینی وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذبح ہے بت مقصود ہوں اور ان کے ذبح کے وقت بت کا نام ندلیا گیا ہویا کہ بت کی تعظیم کے لیئے کیا گیا ہو۔ پس اعلی بمعنی لام ہےالبذامیۃ بے گذشتہ سے مکرز نہیں کیونکہ وہاں مااھل میں تو وہ مراد تھے جن پر بتوں کا نام لیاجاوےاوراس سے وہ جانور مراد ہیں ... جن کے ذبی سے بت کی تعظیم مقصود ہواوراس کا نام ندلیا گیا ہو۔'' مسحان الله كاعمده فيصله كياكه جوبت كتام يرذرج مووه تومااهل مين داخل باورجس ذرك تعظيم غيرالله مقصود مووه مَا ذُبِعَ عَلَم النَّصْبِ من واصْ يعض فقهاء في ان دونون صورتون كوما اهل عابت كياب بمعنى مَا ذُبِعَ لِتَعْظِيمُ عَيْر اللَّهِ اى يردر عارى عبارت بغرضکہ جانوروں کی حرمت میں دو چیزوں کو قل ہے ایک تو بوقت ذبح غیراللّٰد کا نام لینا۔ دوسرے غیراللّٰد کوراضی کر نیکے لئے جانور کا خون بہانا ہایں معنے کہ گوشت مقصود بالذات نہ ہو تقرب بغیراللہ ہےای کوفقہاءحرام فرماتے ہیں۔ چونکہ گیار ہویں اور فاتحہ کا جانور تیسری قتم میں واخل ہے نہ کہ چوتھی میں ۔ای لیئے حرام نہیں کیونکہ گیار ہویں کرنیوالے کا مقصدہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے گوشت کا کھانا پکا کر فاتحہ کر کے فقراء پرتقسیم کیا جاوے گا۔لبذااس سے گوشت مقصود ہوا۔ بیفرق ضرور خیال میں رہے۔بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ گیار ہویں والے کا گوشت مقصود نہیں ہوتا۔

قیت سے بہر حال حرمت آنی جا ہے ،تو زید کا بکر ،عمر کی بھینس ، زید کے آم ، بکر کے باغ کے پھل ،فلاں کی بیوی ،ام سعد کا کنواں ،فلال کی مسجد ،میرا

گھر، دیو بند کا مدردہ،امام بخاری کی کتاب سب ہی نسبتیں ناجائز ہوگئیں اوران کا استعال حرام،اور بخاری ترندی تو خاص شرک ہوا کہ انگی نسبت

بخار اور ترندی طرف موئی جو که غیرالله بین، جناب جس وقت تک که عورت صرف الله بی کی بندی کهلائی،سب کوترام رہی، جب اس پرغیرخدا کا

كرحضورغوث پاكى رضاك لئے جاگر چدذ بحدبسسم الله سے مو جواب اس کا ممل جواب سوال نمبرا کے جواب میں گذرگیا کہ اگر سلطان یا کسی کی جھینٹ کی نیت سے ذبح ہوتو حرام بھینٹ کے معلے بیان کئے جا چکے ہیں کہ خون بہانے سے اس کوراضی کرنامقصود ہو گوشت تالع ہواورا گرسلطان وغیرہ کی دعوت کے لئے جانور ذ کع ہوتو اگر چہ دعوت رضائے سلطان مقصود ہو مگر جانو رحلال ہے۔ در مختار کتاب الذبح میں اس جگہ فرماتے ہیں۔ وَلَوُ لِللصَّيُفِ لَا يُحَرَّمُ لِلَانَّهُ سُنَّةُ الْحَلِيُلِ وَإِكْرَامُ الضَّيُفِ اِكْرَامُ اللَّهِ وَ الْفَارِقُ اِنَّهُ إِنْ قَدَّمَهَالِيَا كُلّ مِنْهَا كَانَ الذَّبُحِ لِلَّهِ وَالْمُنْفَعَةُ للضَّيْفِ اَوُلِلُوَلِيُمَةِ اَوُ لِلذَّبُحِ وَإَنْ لَّمُ يُقَدِّمُهَا لِيَا كُلَ مِنْهَا بَلُ يَدْفَعُهَا لِغَيْرِ ٥ كَانَ لِتَعُظِيهم غَيْرِ اللَّهِ فَتَحَرَّم "اوراگر ذبح مهمان كيليح بوتو حرام بيس كيونكدبير حضرت خليل الله كاطريقد باورمهمان كي تعظيم الله كي تعظيم ب وجدفرق بير ب كدا كراس كا كوشت مہمان کے آ گے رکھا تا کہ اس میں کھائے توبید ذی اللہ کیلیے ہوگا اور نقع مہمان کیلئے یا ولیمہ یا تنجارت کیلئے اوراگرمہمان کے آ گے ندر کھا بلکہ یونہی کسی کو دیدیاتو لیعظیم غیراللہ کے لئے ہے لہذا حرام ہے۔'' اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ گوشت کا مقصود ہونا عبادت وغیر عبادت میں فرق ہے۔اس جگہ در مختار میں ہے وَفِيُ صَيْدِالْمُنْيَةِ اِنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَكْفُرُ لِآنًا لَا نُسِيُّ الظَّنَّ بِالْمُسُلِمِ آنَّهُ يَتَقَرَّبُ اِلَى الْا دَمِيّ بِهِلْذَا لَنْحُرِ ''ابیا کرنا مکروہ ہاس ہے ذائح کا فرنہ ہوگا۔ کیونکہ ہم مسلمان پر بدگمانی نہیں کرتے کہوہ اس ذیح ہے کسی آ دمی کی عبادت کرتا ہے۔'' معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔اس کے حاشیہ در مختار میں اس کوزیادہ واضح کردیا گیا ہے مگر جس قدر بیان کردیا گیا اس میں کفایت ہے۔ تفسیرروح البیان پارولاز ریآیت وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا يُذُبِحُ عِنْدَ اِسْتِقْبَالِ السُّلُطْنِ تَقَرُّبًا اِلَيْهِ اَقْتىٰ اَهُلُ الْبُخَارِي بِتَحْرِيْمِهِ اِنَّمَا يَـذُبَحُونَهُ ۚ اِسْتِبُشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُوَ كَذَبُحِ الْعَقِيْقَةِ لِوِلاَدَةِ ٱلْمَوْلُودِ مِثْلُ هٰذَا لَا يُوْجِبُ التَّحْرِيُمَ كَذَا فِي شَرُح الْمَشَادِق ''لینی جوجا نورسلطان کے آنے بروئ کی کیاجائے اس سے قرب حاصل کرنے کے لئے اہل بخاری نے اسکی حرمت کا فتو کی دیااورامام رافعی نے فرمایا کہ جانورحرام نہیں کیونکہ وہ اوگ سلطان کی آ مد کی خوثی میں ذرج کرتے ہیں جیسے کہ بچہ کاعقیقہ بچہ کی پیدائش کی خوثی میں اوراس جیسا کام جانور کوحرام نہیں کردیتا اسی طرح شرح مشارق میں ہے۔'' معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں میرواج ہوگا کہ بادشاہ کی آ مد برگھر گھر جانور ذرج ہوتے ہوں گے آج کل میرسم نہیں تو بادشاہ کی عبادت کی تیت سے ذ بح کرتے ہوں تو وہ حرام اور جواظہار خوثی کے لئے لوگوں کی وعوت کرتے ہوں وہ حلال بیز فتاوی کا اختلاف رسوم کے اختلاف زمانہ کی وجہ ہے

در عالمگيرى باب الذ عين باورنووى شرح مسلم من تصريح كى بىكد ذُبِحَ لِقُدُومِ الْاَمَيُعِ وَنَحُوهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ يَحُرِمُ لِاَنَّهُ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَوُ ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ''باشاه یا کسی بڑے آ دمی کے آنے پر جانور ذبحہ کیا۔ تو وہ حرام ہے کہ اس پر غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ اگر چہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو'' اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کی خوشنو دی کے لئے جانور ذیح کرناحرام ہے اگر چہ بیسم الله ہی سے ذبحہ ہولہذا گیار ہویں کا جانور بہر حال حرام ہے

کیونکہ دیکھا گیاہے کہا گراس کوا تنازیا دہ گوشت دیا جاوے یا دوسرا جانور کہ تو فاتحہ کردے تو وہ اس سے راضی نہیں ہوتا اگر گوشت منظور ہوتا تو تبادلہ کر

لیتا معلوم ہوا کہ غوث یا ک رضی اللہ عنہ کے نام پرخون بہانا منظور ہے۔لیکن بیقول بھی غلط ہے نیت کا حال تو نیت والا ہی جان سکتا ہے بلا دلیل

مسلمان پر بدگمانی کرناحرام ہے رہاجانور کا نہ بدلنا۔ اسکی وجیمحض اہتمام ہے وہ سجھتا ہے کہ جس طرح ہم نے پرورش کرکے اس کواچھا کیا ہے دوسرا

گوشت ایسانہ ملے گا۔ بعض لوگ ولیمہ کے لئے جانور پالتے ہیں وہ بھی دوسرے گوشت سے تبادلہ گوارانہیں کرتے ۔ بعض لوگ فاتحہ کے لئے نئے

برتن استعال کرتے ہیں اوران برتنوں کا تبادلہ گوارانہیں کرتے ۔بعض کا خیال ہوتا ہے کہ جس جانور پر فاتحد کا وعدہ ہو گیااس کو بدلنا جائز نہیں ۔جیسے کہ

قربانی کا جانور۔ بیخیال غلط ہے۔ مگرغلط خیال سے ذبیحہ کیوں حرام ہو گیا۔غرضکہ اہتمام اور ہے جعینٹ اورخلاصہ بیہوا کہ اگرنٹس ذیج سے غیراللہ کو

راضی کرنامقصود ہوتو حرام ہاوراگر ذیح وعوت فاتحہ کے ہواور فاتحہ یا دعوت کی کوراضی کرنے کیلئے ہوتو حلال ہے۔ کسی اللہ کے بندے کوراضی

```
ہے۔غرضکہ گیارہویں کے جانورکوذیجہ قدوم سلطان سے کوئی نسبت نہیں۔
گیارہویں کی نیت سے بمرایا لئے والا مرتد ہے کیونکہ غیر خدا کی نذر ماننا کفر ہے اور کافر ومرتد کا ذبیحہ حرام ہے البذا
                                                                                                                اعتراض ٤
كاربوي ان والنسلُورُ لِلمَحْدُوم بـ شامى جلدوم كتاب القوم بحث نذراموات من به والسنسلُورُ لِلمَحْلُوق لا يَجُورُ لِلاَنَّهُ
                                                                                 عِبَادَة" وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونَ لِمَخُلُوقِ
جواب اس کامکمل جواب ہم پہلے دے بھے ہیں کہ بیند رشری نہیں نذر عرفی ہے بمعنی ہدیدونذ راند یا بینذ راللہ کے لئے ہے اوراس کا تصرف بیر
                                        ہادران میں سے کوئی بھی شرک نہیں۔استاذے کہتے ہیں کدرقم آپ کی نذر ہایعنی نذراندوہدیہ۔
```

بحث ہاتھ پائوں چُومنا اور تبرکات کی تعظیم کرنا

تبركات كاچومناجائز بـ قرآن كريم فرماتا بـ و ا دُخُلُوا الْبَاطَ سُجَّدًا وَقُوْا حِطَّة " "ليني ا بني اسرائيل تم بيت المقدر ك

وَعَنُ ذِرَاعٍ وَّكَانَ فِي وَفَدِ عَبُدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَا دَرُ مِنُ رَّوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ

''حضرت ذراع سے مروی ہے اور بیدوفد عبدالقیس میں منے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اتر نے میں جلدی کرنے

فَيُ قَبِّلُ عَدَيْهِ وَرِجُلَه ؛ پس انہوں نے صورعليه السلام كہاتھ پاؤں چوے۔ مظلوۃ شريف بَسابُ مَا يُقَال عِنْدَ مَنُ حَضَرَه ؛

شَاشْرِيفْ مِن ﴾ كَانَ إِبُنُ عُمَرَ يَضَعُ عَدَه على المِمْبَر الَّذِي يَجُلِسُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ

" جس منبر پرحضورعليه السلام خطبه فرماتے تھاس پرحضرت عبدالله ابن عمرا پنا ہاتھ لگا کرمند پرر کھتے تھے (چوجے تھے)" شرح بخاری لابن حجریا و وششم صفحہ

اِسْتَنْبَطَ بَعُضُهُمُ مَنُ مَشُرُوعِيَّةِ تَقْبِيلِ ٱلْأَرْكَانِ جَوَازِ تَقْبِيلِ كُلِّ مَنُ يَسْتَحِقُ الْعَظْمَةَ مِنُ اذَمِيٍّ

وَّغَيْرِهٖ نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ اَحُمَدَ أَنَّهُ شُعِلَ عَنُ تَقُبِيُلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَتَقُبِيُلِ قَبْرِهٖ قَالَ فَلَمُ يُرُبِهِ

بَأْسًا وَّنُقِلَ عَنُ إِبُنِ آبِي الصِّنُفِ الْيَمَانِي آحَدِ عُلَمَاءِ مِلَّةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازَ تَقْبِيلِ الْمُصَحَفِ

''ارکان کعبے چومنے سے بعض علاء نے بزرگان دین وغیرہم کے تبرکات کا چومنا ثابت کیا ہے امام احمد بن طنبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ان ہے کسی نے پوچھا کہ حضورعلیہ السلام کامنبریا قبرانور پرچومنا کیاہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں اور ابن ابی الصنف بمانی سے جو کہ مکہ کے علماء شافعیہ

ان احادیث ومحدثین وعلاء کی عبارات سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے ہاتھ یاؤں اوران کےلباس تعلین ، بال غرضکہ سارے تیمرکات اس طرح

کعبہ معظمہ قرآن شریف، کتب احادیث کے اوراق کا چومنا جائز اور باعث برکت ہے، بلکہ بزرگان دین کے بال ولباس وجمیع تبرکات کی تعظیم کرنا،

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُثْمَانَ ابْنَ مَظُعُونِ وَهُوَ مَيِّت''

باب المصافحه والمعانقة فصل ثاني ميس ب\_

يَدَرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرِجُلَه٬

مشكوة باب الكبائر وعلامات النفاق مين حضرت صفوان ابن عسال سے روايت ب

'' حضورعليه السلام نے عثمان ابن مظعون کو بوسه دیا حالانکه ان کا نقال ہو چکا تھا۔''

لگے پس ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ یاؤں چومتے تھے۔''

الْمَوُتُ بروايت ترندى وابوداؤديس بـ

فِي الْخُطُبَةِ ثُمَّ يَضِعُهَا عَلَىٰ وَجُهِهِ

وَٱجْزَاءِ الْحَدِيْثِ وَقُبُوْرِ الصّْلِحِيْنَ مُلَخَّصًا

تو چیخ میں علامہ جلال الدین سیوطی قدسی سرہ فرماتے ہیں۔

ان سے لڑائی وغیرہ مصائب میں امداد حاصل کرنا۔

میں سے ہیں منقول ہے۔قرآن کریم اور حدیث کے اوراق بزرگان دین کی قبرچومنا جائز ہیں۔''

''حجرالاسود کے چومنے سے بعض عارفین نے بزرگان دین کی قبروں کا چومنا ثابت کیا ہے۔''

سُتَنُبَطَ بَعُضُ الْعَارِفِيُنَ مِنُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْاَسُودِ تَقْبِيلَ قُبُورِ الصَّلِحِيْنَ

دروازے میں محبرہ کرتے ہوئے واخل ہواور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں۔'' اس آیت سے پیتدلگا کہ بیت المقدس جوانمیاء کرام کی آرامگاہ ہاس کی تعظیم اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو تجدہ کرتے ہوئے جانیکا تھم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تنبرک مقامات پرتو بہ جلد قبول ہوتی ہے۔مشکلوۃ

پہلا باب بوسہ تبرکات کے ثبوت میں بنی اسرائیل سےان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی ہیہ ہے کہتمبارے پاس ایک تابوت آ ویگا۔جس میں تمبارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہےاور پچھے بچی ہوئی چیزیں ہیںمعززمویٰ اورمعزز ہارون کے ترکہ کی کہ اٹھائے ہوں گے اس کے فرشتے اس آیت کی تفییر ہیں تفییر خازن روح البیان وتفسیر مدارک اورجلالین وغیرہم نے نکھا ہے، کہ تا بوت ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس میں انبیاء کی تصاویر (پیتساویریسی انسان نے نہ بنائی تھیں بلکہ قدرتی تھیں )ان کے مکانات شریفہ کے نقشے اور حضرت موٹی علیہ السلام کا عصاءاوران کے کپڑے اورآپ کے فعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اوران کا عمامہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل جب دشمن سے جنگ کرتے تو برکت کے لئے اس کوسامنے رکھتے تھے۔ جب خدا ہے دعا کرتے تو اس کوسامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ بخو بی ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے تیم کات سے فیض لینا۔ان کی عظمت کرنا طریقہ انبياء بـ تفيرخازن دمدارك روح البيان وكبيرسوره يوسف يارة ١٢زيرآيت فَلَمَّا ذَهَبُوا به كهجب يعقوب عليدالسلام ني يوسف عليه السلام کوان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا توان کے گلے میں ابرا ہیم علیہالسلام کی قبیص تعویذ بنا کرڈ ال دی تا کہ محفوظ رہیں۔سارے پانی رب نے پیدا كيئے ہیں۔ گرآب زمزم كی تعظیم اس لئے ہے كہ بيد حفزت المعیل عليه السلام كے قدم شريف سے پيدا ہوا۔مقام ابراہيم پھركو حضرت ابراہيم عليه السلام سے نسبت موئی تو اسکی عوّ ت يهال تک برده ي كرحضور عليه السلام سے نسبت موئى - تورب تعالى نے اس كاتتم فرمائى كا اُقْسِسم بها لَهَا الْبَلَدِ وَٱنْتَ حِلَّ ۚ بِهِلْذَا الْبَلَدِ نيزفرايا وَهُلْذَا الْبَلَدِ الْآمِيْنِ اليبطياللام عفرايا اَرْكُضُ بِرِجُلِكَ هَلْذَا مُخْتَسَل " بَارِد" وَ شَوَاب" ايوبعليالسلام كياؤل سےجو يانى پيدا موا۔ وه شفا بنا معلوم مواكر بى كي ياؤل كا دھوون عظمت والا اور شفاء ہے۔مشکلوۃ شروع کتاب اللباس میں ہے کہ حضرت اساع بنت ابی بکر الصدیق رضی اللّٰدعنہما کے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ (انچکن ) شريف تھا۔ اور مدينه طيب ميں جب كوئى بيار ہوتا تو آپ وہ دھوكراس كو پلاتى تھيں اس مشكلوة كتاب الاطمعد باب الاشربه ميں ہے كہ حضورعليه السلام حضرت کبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پرتشریف فرماہوئے اوران کے مشکیزے سے منہ مبارک لگا کریانی پیا۔انہوں نے برکت کیلیے مشکیزہ کا منہ کات کررکھ لیا۔ای مفکلوۃ کتاب الصلوۃ باب المساجد فصل ثانی میں ہے کہ ایک جماعت حضور علیہ السلام کے دسب اقدس پرمشرف بداسلام ہوئی اورعرض کیا کہ ہمارے ملک میں بعد (یہودیوں کا عبادت خانہ) ہے ہم جاہتے ہیں کداس کوتو رُکرم بحد بنالیں حضور علیا اسلام نے ایک برتن میں یانی لے کراس میں کلی فرمادی اور فرمایا کہاس ہید کوتو ژ دواوراس یانی کووہاں زمین پرچیٹرک دواوراس کومسجد بنالو۔اس ہےمعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ عليه وسلم كالعاب شريف كفرى گندگى كود ورفرما تا ہے۔حضرت خالد بن وليدرضي الله عندا پني ٿو بي ميں حضورعليه السلام كا ايك بال شريف ركھتے تھے۔ اور جنگ میں وہ ٹو بی ضرورآپ کے سرمبارک پر جوتی تھی۔ مشکلوۃ باب الستر ہ میں ہے کہ حضورعلیہ السلام نے وضوفر مایا تو حضرت بلال نے وضو کا پانی لے لیا اورلوگ حضور بلال کی طرف دوڑے۔جس کواس غبالہ شریف کی تری ل گئی اس نے اپنے منہ پرل لی اور جے نہ بلی۔اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کرمنہ پر ہاتھ پھیرلیان احادیث ہے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کی استعال چیزوں سے برکت حاصل کرناسنت صحابہ ہے۔ اب اقوال فقبهاء ملاحظه بول عالمكيري كتاب الكرابية باب الملوك ميس ہے۔ إِنْ قَبَّلَ يَدَعَالِمِ أَوْ سُلُطْنِ عَادِلٍ بِعِلْمِهِ وَعَدْلِهِ لَابَأْسَ بِهِ ''اگرعالم بإعادل با دشاہ کے ہاتھ چوہان کے علم وعدل کی وجہ ہے تو اس میں حرج نہیں۔''

قرآن کریم میں ثابت ہے۔قرآن فرما تاہے۔

اس عالمگیری کتاب الکراہیت باب زیارہ القور میں ہے۔ لَابَأْسَ بِتَقْبِيلِ قَبُرِ وَالِدَيْهِ كَذَافِى الْغَرَائِبِ ""إنها الله كتري و من من حرج نيس-"

ای عالمگیری کتاب الکراہیت باب ملاقات الملوک میں ہے۔ إِنَّ التَّقْبِيُلَ عَلَىٰ خَمْسَةِ اَرُجُهٍ قُتَلَةُ الرَّحْمَةِ كَقُبُلَةِ الْوَلَدَهُ وَقُبُلَةُ التَّحِيَّةِ كَقُبُلَةِ الْمُؤْمِنيُنَ بَعُضُهُمُ وَقُبُلَهُ الشَّفُقَةِ كَقُبُلَةِ الْوَلَدِ بِوَالِدَيْهِ وَقُبُلَةُ الْمُؤَدَّةِ كَقُبُلَةِ الرَّجُلِ آخَاهُ قُبُلَةُ السَّهُوَةِ كَقُبُلَةِ الرَّجُلِ

إِمْرَاتَه وزَادَبَعُضُهُم وَقُبُلَةُ الْحَجَرِ الْآسُودِ ''بوسہ لینا پانچ طرح کا ہے رحمت کا بوسہ جیسے کہ باپ اپنے فرزند کو چوہے۔ملاقات کا بوسہ جیسے کہ بعض مسلمان بعض کو بوسہ دیں۔شفقت کا بوسہ

جیسے کہ فرزندایے ماں باپ کو بوسددے دوی کا بوسہ جیسے کہ کوئی شخص اپنے دوست کو بوسددے۔شہوت کا بوسہ جیسے کہ شوہرا پنی بیوی کا بوسہ لے۔ بعض نے زیادہ کیادین داری کا بوسہ اور وہ سٹک اسود کا چومنا ہے۔''

ورمخار جلد پنجم كماب الكرابيت آخرباب الاستبراء بحث مصافحه ميس ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلُ يَدِالْعَالِمِ وَ السُّلُطُنِ الْعَادِلِ " "عالم اورعادل باوثاه كم باته يو من شرح فيس اس جگہ شامی نے حاکم کی ایک حدیث نقل کی جس کے آخر میں ہے۔ قَـالَ ثُـمَّ اَذِنَ لَـه ' فَـقَبَّـلَ رَاْسَه وَرِجُلَيْهِ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ امِرًا اَحْدًا اَنْ يَسُجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمُوتُ الْمَرُاةَ اَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ '' حضورعلیا اسلام نے اس شخص کوا جازت دی اس نے آپ کے سراور پاؤں مبارک پر بوسہ دیا۔ اور حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم کسی کو تجدے كاحكم دية توعورت كودية كه شو هركوسجده كري-''

در مختار نے اس جگہ بوسہ پانچ ختم کا بیان کیامش عالمگیری کے اتنااور زیادہ کیا۔ قُبُـلَةُ الـدَّيَانَهِ لِلْحَجَرِ الْسَوَدِ وَ تَقْبِيْلُ عُتُبَةِ الْكَعْبَةِ تَقْبِيْلُ الْمُصْحَفِ قِيْلَ بِدُعَة ' لكِنُ رُوِىَ عَنُ عُمَرَ آنَّه' كَانَ يَاخُـذُالُـمُصُحَفَ كُلَّ غَدَاةٍ وَامَّاتَقُبِيلُ الْخُبُزِ فَجُّوزَ الشَّافِيعَّةُ آنَّه' بِدْعَة' مُبَاحَة' واَّ قِيْلَ

حَسَنَة" مُلَخَّصًا ''ایک بوسہ دینداری کا ہے وہ حجراسود کا بوسہ کعبہ شریف کی چوکھٹ کا بوسہ ہے قرآن پاک کو چومنا بعض لوگوں نے بدعت کہا ہے تگر عمر رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہآ پ ہرصبح کوقر آن پاک ہاتھ میں کیکر چوہتے تھے اور روٹی کا چومنا اسکوشافعی لوگوں نے جائز فرمایا ہے کہ بیہ بدعت جائز ہے بعض نے کہا کہ ہدعت حسنہے۔''

نيزربتعالى فرماتاب وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَام إبُواهِيُمَ مُصَلِّح مقامابراتيم وه يَقرب بس رِكْر بور حفرت لل عليا اسلام ف

کعبہ کی تغییر کی ۔ان کے قدم پاک کی برکت ہے اس پھر کا ہید درجہ ہوا کہ دنیا مجر کے حاجی اس کی طرف سر جھکانے لگے۔ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بوسے چندطرح کے ہیں اور متبرک چیزوں کو بوسہ دینا دینداری کی علامت ہے، یہاں تک تو اقوال موافقین کا ذکر ہوا۔ خالفین کے سردار جناب

مولوی رشیداحمرصا حب گنگوہی فتاویٰ رشید بیجلداول کتابالخطر والا باحصفح۵۴ پرفرماتے ہیں ' دنتظیم دیندارکوکھڑا ہوناسنت ہےاور پاؤں چومنا اليے بی مخفی کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے۔" فظر شیداحمد عفی عند۔

اس کے متعلق اور بھی احادیث فقتہی عبارات عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔گمراسی قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔ دوسراباب

# اس پر اعتراضات و جواب میں

بزرگوں کے ہاتھ یاؤں چومنے اور تبرکات کی تعظیم پر بخالفین کے یاؤں حسب ذیل اعمّا ضات ہیں۔انشاءاللہ عز وجل اس کےسوااور نیل سکیں گے۔

فقبا وفرماتے ہیں کہ علاء کے سامنے زمین چومناحرام ہے۔ نیز جھک کر تعظیم کرناحرام ہے کیونکہ بیرکوع کے مشابداور جس طرح تعظیمی مجدہ حرام ہوگیا۔ تعظیمی رکوع بھی حرام ہوگیا اور جبکہ کسی کے پاؤں چومنے کے لئے اس کے قدم پرمنہ رکھا تو پیرکوع تو کیا مجدہ ہوگیا لبذار چرام ہے۔ درمخار کتاب الکراہیت باب الاستبراء بحث مصافحہ میں ہے۔

وَتَقُبِيُلُ الْاَرُضِ بَيْنِ يَدَ يِ الْعُلَمَآءِ وَالْعُظَمَآءِ فَحَرَام ' لِلاَّنَّه ' يَشُبَه ' عِبَادَةَ الْوَتُن ''علاءاور بڑے بزرگوں کے سامنے زمین چومنامیرام ہے کیونکہ میہ بت پری کے مشابہ ہے۔''

ای کے ماتحت شامی ہیں ہے۔ إلْايُسَمَاءُ فِي السَّلَامِ اللي قَرِيْبِ الرُّكُوعِ كَا السُّجُودِ وَ فِي الْمُحِيْطِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِنْحِنَاعُ لِلسُّلُطُنِ

وَغَيْرِهٖ وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمُ عَلَىٰ إِطُلاقِ السُّجُودِ عَلَىٰ هٰذَا التَّقُبِيُلِ ''سلام میں رکوع کے قریب تک جھکنا سحدہ کی طرح ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے سامنے جھکنا مکروہ ہے اور فقہاء کا ظاہری کلام بیہ ہے کہ وہ اس چومنے کو محدہ ہی کہتے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ کسی انسان کے آ مے جھکنا سجدہ کرنا شرک ہے لہذا کسی کے پاؤں چومنا شرک ہے حصرت مجددصا حب کودر بارا کبری میں بلایا گیااورداخل

**جواب** ہم اولاً محدہ کی تعریف کریں۔ پھر مجدے کے احکام۔ پھر میرع ض کریں کہ کسی کے سامنے بھکنے کے کیا تھم ہیں اس سے میاعتراض خوب دخود ہی دفع ہوجاویگا۔شریعت میں بحدہ بیہ ہے کہ زمین پرسات عضولگیں۔دونوں پنجے،دونوں گھٹے، دونوں ہاتھ اور تاک و پیشانی ، پھراس میں بحدہ کی نیت بھی ہو۔ دیکھوعام کتب فقد کتاب الصلوٰۃ بحث بحدہ اگر بغیر بحدے کی نیت کے کوئی مخص زمین پر اوندھالیٹ گیا تو سجدہ نہ ہوا۔ جیسا کہ بعض لوگ بیاری یاسردی چار پائی پراوندھے پڑجاتے ہیں۔ سجدہ دوطرح کا ہے۔ سجدہ تحیۃ اور سجدہ عبادت سجدہ تحیۃ تو کسی کی ملاقات کے وقت سجدہ کرنا اور مجدہ عبادت کسی کوخدا کی طرح جان کرکرنا۔ مجدہ عبادت غیراللہ کو کرنا شرک ہے کسی نبی کے دین میں جائز نہ ہوا کیونکہ ہرنبی تو حیدلائے شرک کسی

ہو نیکا درواز ہ چھوٹارکھا گیا تھا کہاس بہانہ ہے آپ اکبر کے سامنے جھک جاویں مگر جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اولا دروازے میں

یاؤں داخل کئے تا کہ جھکتانہ لازم آجاوے (بیاعتراض انتابی ہے اور عام دیو بندی وہابی ای کوپیش کرتے ہیں)۔

نے نہیں پھیلایا۔ بجدہ تحیة زمانہ حضرت آ دم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تک جائز رہا فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ كيا حضرت يعقو بعليه السلام اور برادران حضرت بوسف نے يوسف عليه السلام كوتجده كيا تفير روح البيان پاره ١٢ اسوره مووزيرآيت وَقِيْسُ لَ مَعُدًا لِلْقَوُمِ الطَّالِمِينَ مِن حضرت نوح عليه السلام وَهم جواكه شيطان سي كبوكه حضرت آدام كي قبركو تجده كرر\_ شيطان بولاكه جب

میں نے آ دم علیہالسلام کی زندگی میں بحدہ نہ کیا توان کی قبر کو کیا بحبرہ کروں گا۔ پھراسلام نے اس بحدہ تحییۃ کوحرام فرمایا۔لبذراا گرکوئی مسلمان کسی آ دمی کو تجدہ تحیة کرے تو گنبگارے، مجرم ہے ترام کا مرتکب ہے، مگرمشرک یا کا فرنہیں ۔معترض نے جو درمیتاری عبارت پیش کی ای جگد درمیتار میں ہے۔

إنَّ كَانَ عَلَىٰ وَجُهِ الْعِبَاصَةِ وَالتَّعُظِيُمِ كَفَرُوا وَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجُهِ التَّحِيَّةِ لَا وَصَارَاتِمًا مُرْتَكِبًا لِلُكَبِيْرَةِ ''اگریہز مین چومناعبادت اورتعظیم کے لئے ہوتو کفر ہےاورا گرتحیۃ کے لئے ہوتو کفرنہیں ہال گنبگاراور کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔''

اس عبارت کے ماتحت شامی نے اسکواور بھی واضح کر دیا ہے۔ رہاغیر کے سامنے جھکنا۔ اسکی دونوعیت ہیں ایک بید کہ جھکنا تعظیم کے لئے ہو جیسے کہ جھک کوسلام کرنا۔ یامعظم شخص کے سامنے زمین چومنا میا گرحد رکوع ہے تو حرام ہے اس کوفقہا منع فرمارہے ہیں۔ دوسرے میر کہ جھکنا کسی اور کام کے

لئے ہواوروہ کا متعظیم کے لئے ہوجیسے کہ کسی بزرگ کا جوتا سیدھا کرنا اس کے پاؤں چوہنے کے لئے ہےاوروہ کا متعظیم بزرگ کے لئے بیرحلال ہے اگر بیاتو جیدند کی جائے تو ہماری پیش کردہ احادیث اور فقهی عبارات کا کیا مطلب ہوگا۔ نیز بیسوال دیو بندیوں کے بھی خلاف ہوگا کہان کے پیشوا مولوی رشیداحمرصا حب بھی پاؤں چومنا جائز فرماتے ہیں۔حصرت مجد دصا حب کا بیانتہائی تقو کی تھا کہانہوں نے سمجھا کہ چونکہ دربارا کبری میں اکبر

بادشاه کوئجده کرایا جاتا ہے اورا کبراس غرض ہے مجھ کواپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔اس لئے آپ ند جھکے ورندا گرآپ جھک کراس کھڑ کی ہے داخل ہوتے تو بھی آپ پر پچےشری الزام نہ ہوتا کہ آپ کا مقصداس بھکنے سے تعظیم اکبرنتھی۔

اعتواض ٤ احاديث بس بكرحضرت عمرني سنك اسودكو بوسدد كرفر مايا-إنِّيُ اِعَلُمِ اِنَّكَ حَجَرٌ ۚ لَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ لَو لَا اِنِّي رَئَيْتُ رَسُوُ لَ اللَّهِ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا قَبَّلْتُكَ

'' پتھر ہے نفع دے نہ نقصان اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تحقیے چو متے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تو تجھ کو چومتا'' اس سےمعلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوسٹگ اسود کا بوسہ نا گوارتھا مگر چونکہ نص میں آگیا مجبورُ اچوم لیا۔اور چونکہ ان تبرکات کے چومنے کی

نص بیں آئی لہذانہ چناہی مناسب ہے۔ **جواب** مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ ندیلہ الہدامیہ میں حجراسود کے ماتحت اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کو جواب دیا کہ اےامیر الموشین حجراسود نافع بھی ہےاورمفنربھی۔کاش کہآپ نے قرآن کی اس

آیت کی تفسیر پر توجه فرمائی ہوتی۔ وَإِذَا خَلَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ جبيثاق كون ربتعالى في عبدو پيان ليا تووه عبدنا ما يكورق

میں لکھ کراس ججراسود میں رکھااور بیسٹکِ اسود قیامت کے دن آویگاس کی آئکھیں اور زبان اور لب ہوں گے اور موشین کی گواہی دے گا۔لبذا بیاللّٰد کا امین اور مسلمانوں کا گواہ ہے حضرت فاروق نے فرمایا۔

ا ہے علی جہاں تم ند ہوخدا مجھے وہاں ندر کھے معلوم ہوا کہ سنگ اسو دُلقع ونقصان پہیانے والا ہے اوراس کی تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ نیز حضرت فاروق کا سنگِ اسودکو بیخطاب اس لئے نہ تھا کہ آپ اس بوسہ حجراسود سے ناراض تھے۔سقت سے ناراضی کفرہے بلکہ محض اس لئے کہ اہل عرب پہلے بت

پرست تنے ایبانہ ہو کہ وہ میں بچھ لیس کہ اسلام نے چند بتوں ہے ہٹا کرایک پقمر پر ہم کومتوجہ کر دیا اس فرمان سے لوگوں کوفرق معلوم ہوگیا کہ وہ تھا

کہ اہل عرب بتوں کو سیجھتے تھے اس کا میں مطلب بھی نہیں ہے۔ کہ اس پھر میں بالکل نفع وضر زئبیں تو حضرت فاروق کا فرمان بھی لوگوں کو سمجھانے کے لئے تھااور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری تقریر سے روافض اور وہا بیوں دونوں کے اعتراض أُ ٹھ گئے۔ تعجب ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں توسنگِ اسود کے بوسد کے بقول تمہارے خلاف ہیں کیکن خود ہی حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض كياكم بم مقام ابراجيم كواپنامصلُّے بناليت كداس كسامن بجده كرتے اورنش براحت ان بى كى عرض برية يت آئى۔ وَ اتَّ خِدُو ا مِن مَّقَام إِبُو اهِينِم مُصَلِّع مقام ابراجيم بھى توايك پقرى باس كسامن ففل باهنااور بجده كرنا آپ كو پند ب-اعقواض ٣ العض لوگ يهي كهتر جي كه آج كل جوتيركات حضور عليه السلام كي طرف منسوب جين خبرنبين كه بناو في جين يا كه اصلي چونكه ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں اس لئے اٹکا چومنا ،ان کی عظمت کرنامنع ہے۔ ہندوستان میں صد ہا جگہ بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے نہ تو اس کا پید ہے اور ند ثبوت کہ بیر حضور علیہ السلام کے بال ہیں؟ جواب تركات ك بوت كے لئے مسلمانوں ميں يہ شہور ہونا كريد صفور كے تيركات بين كافى ہاس كے لئے آيت قرآني يا عديث بخارى كى ضرورت نہیں ہر چیز کا ثبوت میسان نہیں ہوتا زنا کے ثبوت کے لئے جار متقی مسلمانوں کی شہادت در کار۔ دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لئے دو کی گواہی کافی اور رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک عورت کی خبر بھی معتبر، نکاح ،نسب یادگاروں اور اوقاف کے ثبوت کے لئے صرف شہرت یا خاص علامت کافی ہے۔ایک پردلی آ دمی کسیعورت کوساتھ لے کرمثل زن وشو ہررہتے ہیں۔آپ اس علامت کو دیکھ کراس کے نکاح کی گواہی وے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے ہیں۔اس کا ثبوت ندقر آن سے ہے نہ حدیث نہ ہماری والدہ کے لکاح کے گواہ موجود مرمسلمانوں میں اس کی شہرت ہے اتنابی کافی ہے۔اسی طرح یا دگاروں کے ثبوت کے لئے شہرت معتبر ہے۔رب تعالی فرما تا ہے۔ اِاَوَلَمُ يَسِيْرُوُ افِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ ''کیا بیلوگ ز مین کی سیر میس کرتے تا کردیکھیں ان سے پہلے والول کا کیا انجام ہوا۔'' اس آیت میں کفار مکہ کورغبت دی گئی ہے کہ گذشتہ کفار کی یاد گاروں ،ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کود کیچے کرعبرت پکڑیں کہ منافر مانوں کا بیانجام ہوتا ہے اب بیر کیے معلوم ہو کہ فلاں جگہ قوم آیا دیمتی قرآن نے بھی اس کا پید نہ دیا اس کے لئے محض شہرت معتبر مانی \_معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا اعتباراورفرمایا۔شفاشریف میں ہے۔ وَمِنُ اِعْظَامِهِ وَاِكْبَارِهِ اِعْظَامُ جَمِيْعِ اَسْبَابِهِ وَاِكْرَامُ مُشَاهِدِهِ و.اَمْكَنتِه وَمَا لَمَسَه' عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱوُ عُرُفَ بِه حضورعليه السلام كى تعظيم وتو قيرميں سے ميتھى ہے كەحضورعليه السلام كےاسباب ان كے مكانات اور جس كواس جسم پاك ہے مس بھى ہوگيا اور جس کے متعلق میشہور ہے کہ بیر حضور علیہ السلام کی ہےان سب کی تعظیم کرے۔شرح شفامیں ملاعلی قاری اس عبارت کے ماتحت فرماتے ہیں۔ إنَّ الْمُرَادَ جَمِيْعُ م.ا نُسِبَ اِلَيْهِ وَيُعُرَفُ بِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ اس سے مقصد رہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو مشہور ہواس کی تعظیم کرے۔مولانا عبدالحلیم صاحب بکھنوی نے اپنی کتاب نورالا يمان مين ميةى عبارت شفانقل فرما كر وَ يُعُوِّ فُ بِهِ بِرحاشية كِصا-وَلَوُكَانَ عَلَىٰ وَجُهِ الْاَشْتِهَارِ مِنُ غَيْرِ ثُبُوتِ آخُبَارٍ فِي اثَارِهِ خَذَاقَالَ عَلِيُّ نِ الْقَارِي "الرينبيت محض شهرت كى بناير مواوراس كاثبوت احديث سے ند ہو۔ اسى طرح ماعلى قارى نے فرمايا۔" ملاعلی قاری علیهالرحمة نے اپنی کتاب مسلک متقسط میں میدی مضمون تحریفر مایا۔ای طرح علم امتحت نے احکام حج میں تصانیف شائع کیس اور زائرین کو ہدایت کی کہ حربین شریفین میں ہراس مقام کی زیارت کرے جس کی لوگ عزّ ت وحرمت کرتے ہوں ۔ تعجب ہے کہ فقہاء کرام فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو بھی معتبر مانیں۔اور میم ہم مان تبرکات کے ثبوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالبہ کریں۔ عاشقال راچه کار با تحقیق! هرکجا نام اوست قرباییم

پقروں کا پو جنا اور بیہ پقرکا چومنا۔ پو جنا اور ہے اور چومنا اور حضرت علی رضی الله عنہ نے اس مقصد کی تر دید نہ کی بلکہ کلا تَسَضو کہ لا تَنْفَعُ

کے لفظ سے جوسامعین دھوکا کھاتے اس کوصاف فرمادیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقصد بیہ ہے کہ مالذات بیر پھرنفع اور نقصان کا ما لک نہیں ۔جیسا

كه جناب كااسم شريف كياب، فرمان كي عبدالرطن - والدمهر بإن كااسم كرا مي كيا؟ فرمايا كه عبدالرجيم - بهم نے يو چھا كه اس كا ثبوت كيا ہے؟ كه آپ عبدالرحيم صاحب كے فرزند بيں۔ اوّلاً تواس نكاح كے گوا نہيں اگركوئى ہو بھى تو وہ صرف عقد نكاح كى گوا بى دے گا يہ كيے معلوم ہوا كہ جناب كى ولاوت شریف ان کے ہی قطرے سے ہے تڑپ کر بولے کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ہم نے کہا جناب مسلمان کہتے ہیں کہ بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بال شریف ہے اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے شرمندہ ہوگتے کہنے لگے بیاور بات ہے پوچھا کہ جناب کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں فرمایا دیو بند کے۔ہم نے کہا کہ پھر کیا پوچھنا آپ تو رجٹری شدہ ہیں۔مولانا قطب الدین برہمچاری قدس سرہ سے ایک دیو بندی صاحب فرمانے لگے حضورعلیہ السلام کوحضور کہنا بدعت ہے نام لینا چاہئے کیونکہ حضور کہنا کہیں ثابت نہیں انہوں نے جواب دیا چپ رہ اُلّو۔ بولے بیکیا؟ فرمایا کہ آپ جناب یا آپ کہنا بدعت ہے کہیں بھی ٹابت نہیں میں یفین کرتا ہوں کہ دیو بندیوں کو بہت زیادہ تکلیف قیامت کے دن ہوگی۔ جبکہ حضور علیہ السلام مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور آپ کی شان تمام عالم پر ظاہر ہوگی۔ ٱللُّهُمَّ ارْزُقُنَا شَفَاعَتَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ '' آج لےان کی پناہ آج مدد ما نگ ان سے پھرنامانیں گے قیامت میں اگر مان گیا'' نقشہ اصل تعلین شریف نہیں میتو تمہاری روشنائی تمہار نے قلم سے بنایا ہوا فو ٹو ہے۔ پھراس کی تعظیم کیوں کرتے ہو۔ اعتراض 2 **جواب** پنقشہ اصل تعلین کی نقل ہے اوراس کی حکایت ہے حکایت کی بھی تعظیم چاہیے لا مور کا چھیا مواقر آن شریف،اس کا کاغذوروشنائی آسان سے نہیں اتری ہماری بنائی ہوئی ہے مگرواجب انتعظیم ہے کہاس اصل ک نقل ہے۔ ہر ماہ ربیج الاول ہر دوشنبہ عظم ہے کہاصل کی حاکی ہے۔

المطيغة جم دهوراجي كاشهياوا ثري عمينه مجدين بارجوين رئيخ الاوّل شريف كووعظ كهني كن وبال بال مبارك كي زيارت كي جاربي تقي \_مسلمان

زیارت کررہے تنے درود پاک کرتے تنے کوئی روتا تھا۔ کوئی دعا ما نگ رہا تھا۔ غرضکہ عجیب پر کیف منظرتھا ایک صاحب ایک کونہ میں منہ بنائے

کھڑے تھے معلوم ہوتا تھا کدان کے منہ کولقوے نے ماراہے میں نے یو چھا کہ حضرت آپ غصہ میں کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجدوں میں شرک

مور ما ہاس کا کیا شوت ہے؟ کہ یہ بال حضور علیدالسلام کا ہاوراگر موجھی تواس تعظیم کی کیا شوت ہے؟ میں نے جواب نددیا۔ بلکدان سے اپو چھا

# بحث عبدالنبي عبدالرسول نام ركهنا

عبدالنبى عبدالرسول عبدالمصطفئ عبدالعلى وغيره نام ركهنا جائز ہے۔اى طرح اپنے كوحضورعليه السلام كابنده كهنا جائز ہے قر آن وحديث واقوال فقتهاء

ے ثابت ہے مگر بعض لوگ اس کا اٹکار کرتے ہیں اس کئے اس بحث کے بھی ہم دوباب کرتے ہیں۔باب اوّل بیں اس کا ثبوت دوسرے میں اس پر

پہلا باب

اس کے ثبوت میں

قرآن ريم فرماتا به وَانْكِحُو الْايَامِيٰ مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبِ ادِكُمُ وَامِائِكُمُ "اورتكاح كروا پنول مين ان كاجوبے تكاح مول اورائي لأنق بندون اوركنيزون كا-"

اس عبادت میں عباد کو کم کی طرف مضاف کیا گیاہے۔ یعنی تمہارے بندے۔ قُلُ يا عَبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُوَفُو عَلَىٰ اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوُ ا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ

''اے محبوب فرماد و کہ میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللہ کی رحمت سے ندامید نہ ہو۔''

اس یا عبادی میں دواحثال ہیں۔ایک بیک رب فرما تا ہے کہ اے میرے بندو دوسرے میرکھ حضورعلیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ آپ فرمادواے میرے

بندو۔ اس دوسری صورت میں عبا درسول الله مراد و وئے لیعن حضور علیه السلام کے غلام اوراُمتی ، دوسرے معنیٰ کو بھی بہت ہے بزرگان دین نے

بنده خواه خواندااحمه دررشاد جمله عالم رانخوان قكن ياعِباد

مثنوی شریف میں وہ واقعه نقل فرمایا جبکہ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال (رضی اللہ عنہا) کوخرید کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے توعرض کیا۔

قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کاان کے لقب ہے ایوسٹ ٹانی

جس سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے کالے بندے بھی پوسف ثانی کہلاتے ہیں غرضکہ عبد کی نسبت غیر خدا کی طرف قرآن وحدیث و

اقوال والشائفين عنابت بعرب والعام طور يركم بن عبرى رئز عبر عامر كرات ع اللواهب السيساً تة الهب سكان و عبد ها

لطيفه تقوية الايمان مين على بخش، پيربخش، غلام على، مدار بخش،عبدالنبي نام ركھنے كوشرك كہا\_گرتذ كرة الرشيد حصّه الال صفحة ١٣ ميں رشيد احمد

صاحب كاشجره نسب يول ہےمولانا رشيداحمدابن مولانا ہدايت احمدابن قاضى پيرېخش ابن غلام حسن ابن غلام على ۔اور مال كى طرف سےنسب ناميہ

یوں لکھاہے۔رشیداحمدصاحب کے خاندانی بزرگ مشترک مرتد تھے یانہیں؟اگرنہیں تو کیوں؟اوراگر تھے تو مرتد کی اولا دحلالی ہے یا حرامی۔

گفت مادوبندگانِ کوئے تو کردمش آزادہم برروئے تو

فَإِنِّي أَرُويُهِ عَنُ شَيُخِنَا ٱلشَّيْخُ عَبُدُ النَّبِيِّ الْخَلِيلِي "مِين اسكواحِ شَخْ عبدالبّي للل عروايت كرتا مول ـ"

معلوم ہوا کہصاحب درمیتار کے استاد کا نام عبدالنبی تھا۔ مرثید رشید احمد گنگوہی میں مولوی محمود حسن صاحب دیو بندی نے تکھاہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدُه ، وَخَادِمَه ، "مين صورعليه السلام كساتورتها ـ لين مِن آپكا بنده اورخادم تها ـ"

صاحب بحوالدالرياض العفرة وغيره فرمات بين كدحفرت عمرض الله عندني برمنبر خطبه بين فرمايا قَلْدُ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ہیں۔ ترجمہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی **قُلُ یَا عِبَادِیَ الَّـذِیُنَ الآیته** آپ کہدو کہ میرے بندو۔ازالۃ الحقاء میں شاہولی اللہ

عرض کیا کہ ہم دونوں آپ کی بارگاہ کے بندے ہیں۔ میں ان کوآپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں۔

فرماتے ہیں۔عبادالله کوعبادالرسول کہد سکتے ہیں۔ چنانچہ الله تعالی فرماتا ہے قُلُ مَا عِبَادِی الَّذِینَ الآیته مرجع ضمیر مشکقم کا آنخضرت ﷺ

صاحب درمخنارخطبه درمخنار میں اپنے شجر علمی بیان فرماتے ہیں۔

حضورعلیہ السلام نے سارے عالم کواپنا بندہ فرمایا۔قرآن میں پڑھلوقل یا عباد۔حاجی امداد الله صاحب رسالہ فخہ مکیہ ترجمہ شائم امداد بیصفحہ ۱۳۵ میں

اختیار فرمایا۔ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

اعتراض وجواب\_

## دوسراباب

اس پر اعتراضات و جوابات میں

وَالتَّسُمِيَّةُ بِالسُمِ يُوْجَدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَےٰ جَائِزَ ة ' كَالْعَلِّي وَالرَّشِيُدِ وَالْبَدِيْعِ لِانَّه' مِنَ الْاَسْمَآءِ

''جونام قرآن شریف میں پائے جاتے ہیںان سے نام رکھنا جائز ہے۔جیسے کہ علی بارشیداور بدلع کیونکہ بیاساء مشتر کہ میں سے ہیں اور بندے کیلئے

اس ہے معلوم ہوا کہانڈ کا نام بھی علی ہےاور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے۔اسی طرح خدا کا نام بھی رشید بدلیج وغیرہ ہیں اور بندوں کے بھی

بینام ہو سکتے ہیں۔گراللہ کے نام میں ان الفاظ کے معنے اور ہیں اور بندوں کے لئے دوسرے معنے اس طرح عبداللہ کے معنے اللہ کا عابد ،عبدالنبی

لاَ يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ عَبُدِى وَامَتِى كُلُّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ النِّسَاءِ كُمْ اَمَاءُ اللَّهِ وَ لكِنُ لِيَقُلُ عُلاَمِي

''تم میں ہے کوئی نہ کیے عبدی امتی (میرابندہ وغیرہ)تم سب اللہ کے بندے ہواور تبہاری تمام عورتیں اللہ کی لوغذیاں ہیں کیکن بیہ کیے کہ غلامی وجاریتی ''

اس معلوم ہوا کہ لفظ عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا خلاف احادیث ہے لہذا حرام ہے اور عبدالنبی میں بھی ہیہ بات موجود ہے لہذا منع ہے۔

**جواب** بیممانعت کراہت تنزیجی کےطور پر ہے کہ عبدی کہنا بہتر نہیں بلکہ غلامی کہنا اولی ہےاسی حدیث کے ماتحت نو وی شرح مسلم میں ہے۔

فَإِنْ قِيْلَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيُهِالسَّلامُ فِي اَشُواطِ السَّاعَةِ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَالْجَوَابُ مِنْ وَجُهِيْنِ

''اگرکہاجاوے کہ حضورعلیہ السلام نے علامات قیامت میں فرمایا کہلونڈی اپنے رب کو جنے لگی (یعنی بندےکورب فرمایا)اسکا جواب دوطرح ہے ایک

اَحَدُهُمَااَنَّ الْحَدِيْتُ الثَّانِيُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاَنَّ النَّهْيَ فِي الْآوَّلِ لِلْاَدَبَ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ لَا لِلتَّحْرِيْمِ.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكِيْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلَمَا تُكَنِّى آبِاالْحَكَمِن "تَحَمَّوالله باكاتَكم بِوت تيرانام ابواكلم كيول بـ"

ان تمام حدیث میں ان ناموں سے جوممناعت ہے کراہت تنزیمی کی بناپر ہے ورنہ قر آن وحدیث بلکہ خودا حادیث میں سخت تعارض ہوگا۔ دیکھور ب

خداكا بھى نام ہاور قرآن كريم ميں بندول كو بھى رب فرما تا ہے۔ كَمَا ربَّيَا نِي صَغِيْرًا: فَارُجعُ إلى ربَّكَ اكركو فَ شخص كى كو

ا پنا مرتبی یارب کیجونومشرک نہ ہوگا۔ ہاں اُس سے بچے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیوکنہ بینام رکھنا واجب نہیں کیکن اگراس زمانہ میں دیو بندیوں

میر که دوسری حدیث بیان جواز کیلئے ہےاور پہلے حدیث میں ممانت ابت کیلئے ہےاور کراہت تنزیمی ہے نہ کہ تحریمی ۔''

مسلم بين الى جَدْبُ لَا يَقُولُنَّ لَحَدُ كُمْ لِلْعِنَبِ ٱلْكَرَمُ فَإِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

مْثَلُوة مِن الى جُدْ إِلا تُسَمِّينَ غُلامَكَ يَسَارًا وَلاَرِجًا وَّ لا نَجِيْحًا وَلا اَفْلَحَ

اى جُدي مي إلا تُسَمَّوُ الْعِنَبَ الْكَرَمَ فَإِنَّ الْكَرَمَ الْمُسْلِم

''اینے غلام کانام بیار اور رہاح اور نجی ح اور افلح ندر کھو۔''

انگورکوکرم نہ کہو کیونکہ کرم تومسلمان ہے، مشکلوۃ کتاب الا دب باب الاسانی میں ہے۔

**اعقد اض ۱** عبد کے معنیٰ ہیں عابد عبادت کر نیوالا تو عبدالنبی کے معنیٰ ہوں گے نبی کی عبادت کر نیوالا اور بیمعنیٰ صریح شرکیہ ہیں البذاا یسے نام منع

ان کے وہ معنی مراد ہوں گے جو کہ اللہ کے لیے مراد نہیں۔''

وَجَارِيَتِيُ

ہوگی تو معنی ہوں گےخادم غلام للبذاعبدالغنی کے معط ہوئے نبی کا غلام۔عالمگیری کتاب الکراجیت باب تسمیة الاولاد میں ہے۔

الْمُشْتَرَكَةِ وَيُرَادُ فِي حَقِّ الْعِبَادِ مَالاَ يُرَادُفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالِمِ كَذَا فِي السّرَاجِيّةِ

ے معطے نبی کا غلام اگر بیتو جید نہ ہوتو قرآن کی اس آیت کے کیامعطے ہوں گے مِنُ عِبَاد کُمُ

اعقد اض ۲ مشکلوة باب الا دب الاسامی اور مسلم جلد دوم کتاب الالفاظ من الا دب وغیره میں ہے۔

**جواب** عبدے معنیٰ عابد بھی ہیں اورخادم بھی۔ جب عبد کواللہ کی طرف نسبت کیا جاویگا تواس کے معنے عابد ہوں گے۔اور جب غیراللہ کی نسبت

وہابیوں کو چڑانے کے لئے بینام رکھے تو بہت باعث ثواب ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی۔ہم اس کی تحقیق فاتحہ کی بحث میں کر پچلے

ہیں کہ جس متحب کام کواعدائے دین روکنے کی کوشش کریں اس کوضرور کرنا چاہئے۔

## بحث اسقاط کا بیان

اس بحث میں تین با تیں عرض کرنی ہیں۔اسقاط کے معنی ۔اسقاط کرنیکا صحیح طریقہ۔اسقاط کا ثبوت گرچونکہ بعض لوگ اسقاط کے بالکل مشکر ہیں۔ وہتم قتم کے اعتراض کرتے ہیں اس لئے اس بحث کے دوباب کئے جاتے ہیں پہلے میں مذکورہ تین یا تیں اور دوسرے باب میں اس پرسوال وجواب۔

## پہلا باب

### اسقاط کے طریقے اور اس کے ثبوت میں

اس باب میں چار باتیں عرض کی جاتی ہیں۔اسقاط کے کیامعنی ہیں۔اسقاط کرنے کاسیح طریقہ کیا ہے۔اسقاط کرنے سے فائدہ کیا ہے اسقاط کا

ثبوت کیا ،اسقاط کے لغوی معنیٰ ہیں گرادینا۔اصطلاحی معنیٰ یہ ہیں کہ میت کے ذمہ جواحکام شرعیہ رہ گئے ہوں ان کواس کے ذمہ ہے دور

ے شرعی احکام عمدُ اسہوَ ارہ جاتے ہیں جسکووہ اپنی زندگی میں ادانہ کرسکا۔اوراب بعدموت ان کی سزامیں گرفتار ہے اب نہ تو ادا کرنے کی طاقت

ہے نہاس سے چھوٹنے کی کوئی سبیل ۔ شریعت مطہرہ نے اس بیکسی کی حالت میں اس میت کی دھیمیری کرنے کے لئے کچھ طریقے حجویز فرمادئے کہ

اگر ولی میت وه طریقه میت کی طرف سے کرد ہے تھے بھارہ مردہ چھوٹ جاوے اس طریقہ کا نام اسقاط ہے حقیقت میں بیرمیت کی ایک طرح کی مدد

ہے۔ وہابی دیو بندی جس طرح کیزندہ مسلمان کے دعمن ہوتے ہیں۔ای طرح مردوں کے بھی دعمن کیان کو نفع پیچانے سےلوگوں کورو کتے ہیں

اور مرے بعد بھی پیچیانہیں چھوڑتے ۔اسقاط کا طریقہ بیہ ہے کہ میت عمر معلوم کی جاوے اس میں سے نوسال عورت کے لئے اور بارہ سال مرد کے

لئے نابانغی کے لئے نکال دواب جینے سال بچے اس میں حساب لگا و کتنی مدّ ت تک وہ بے نمازی یا بے روز ہ رہا۔ یا نمازی ہوئیکے زمانہ میں کس قدر

نمازیں اس کی باقی روگئ ہیں کہ نیدوہ پڑھی اور نہ قضا کیں اس لئے زیادہ سے زیادہ انداز ولگا لوجتنی نمازیں حاصل ہوں فی نماز ۵ کارویے اٹھنی بھر

گہیو ں خیرات کردو۔ بینی جوفطرہ کی مقدار ہے وہ ہی ایک نماز کے فدیہ تقریبًا بارہ سیرگندم ہوئی اورایک ماہ کی نمازیوں کا فدیہ 4 من گندم تقریبًا اور

سال کی نماز کا ۰۸ امن گندم ہوتا ہے۔اب اگر کسی کے ذمہ دس میں سال کی نمازیں ہیں تو صد ہامن غلہ خیرات کرنا ہوگا۔شاید کوئی بڑا دیندار مالدار تو

بیر سکے گرخر بانٹمکن ۔ان کے لئے بیطریقہ ہے کہ ولی میت بقدرطافت گندم یااس کی قیت لےمثلاً ایک ماہ کی نمازیں کا فدیبیہ من تھا تو ۹ من

گندم یا اُس کی قیت لے اور کسی مسکین کواس کا ما لک کردے وہ مسکین یا تو دوسر مے سکین کو یا خود ما لک کوبطور مبددے دے وہ پھراس فقیر کوصد قد

دے ہر بار کےصدقہ میں ایک کی نمازوں کا فدربیادا ہوگا۔ بارہ بارصدقہ کیا۔ایک سال کا فدربیادا ہوا۔ای طرح چند بارگھمانے میں پورا فدربیادا

ہوجائے گا۔نماز وں کےفدیدے فارغ ہوکراس طرح روز ہ اورز کو ۃ کا فدیدادا کردیں رحمت الیۃ ی سےامید ہے کہ میّت کی مغفرت فرمادے۔

اسقاط کا بیطریق سیح ہے۔ پنجاب میں جوعام طور برمروج ہے کہ سیجد سے قرآن یا ک کانسخد منگایا۔اس برایک روپیدر کھااور چندلوگوں نے اس کو ہاتھ

لگایا پھرمسجد میں واپس کردیاس ہے نماز وں کا فعد بیادا نہ ہوگا۔ بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی قیمت ہی نہیں ۔للبذا جب قرآن شریف کانسخہ

خیرات کردیا سب نمازوں کا فدیدادا ہوگیا گریدغلط ہے کیونکہ اس میں اعتبار تو قرآن کے کاغذ ،لکھائی چھپائی کا ہے آگر دوروہیمی کا بینسخہ ہے تو دو

روسیه خیرات کا ثواب میلگا ـ ورنه کچروه مالدار جن بر بزار بارویه بیسالانه زکو ة واجب موتی ہےوه کیوں اتناخرج کریں صرف ایک قرآن یا ک کانسخه

خیرات کردیا کریں غرضکہ بیطریقہ می نہیں ہے طریقہ بچے نہ ہوئیکے بیمعنی ہیں کہاس سےاسقاط کامقصدحاصل نہ ہوگانہ کہ حرام ہے بلادلیل سی هنگیم

خوٹ ہم نے فدید کا جووزن بیان کیا کہ چینماز وں کا ہارہ سیر۔ یہ ہرجگہ کہ لئے نہیں ہےا کیٹ نماز کا فدید۵ کا روپیہ اٹھنی پھر گندم ہوتے ہیں۔

ہرصوبہ کےلوگ اس سے اپنے یہاں کے سیر سے حساب لگا ئیں۔اسقاط کے ثبوت میں تین بحثیں کرنا ہیں ایک توبید کہ حرام سے بیخے ثواب حاصل

کرنے یا شرعی ضرورت یوری کرنے کے لئے شرعی حیلے جائز ہیں۔دوسرے بیر کہ نمازوں کا فدید مال سے ہوسکتا ہے۔ تیسرے بیر کہ خود اسقاط کا

کو صرف اپنی رائے سے حرام کہنا تو فضلائے ویو بندہی کا کام ہے بقدر خیرات ثواب مل جاوےگا۔

ثبوت کیاہے۔

کرنا۔ چنانجہ دجیز الصراط میں ہےاسقاط آل چیز است کہ دور کر دہ شوداز ذمۂ میت بدایں قدر کہ میر شود۔اسقاط کا فائدہ بیہ ہے کہ مسلمان سے بہت

پہلی فصل حیلہ شرعی کے جواز میں

شرعی حلی کرنا ضرورت کے وقت جائز ہیں۔قرآن کریم ا حادیث صححہ اقوال فقہاء سے اس کا ثبوت ہے حضور ایوب علیہ السلام نے قتم کھائی تھی کہ میں

ا پنی ہیوی کوسوککٹریاں مارونگارب تعالے نے اعلی تعلیم فرمایا کہتم ایک جھاڑ و لے کران کو مارواورا پنی قشم نہ تو ڑو۔حضرت یوسف علیہ السلام نے حیا ہا کہ

بینامین کواپنے پاس تھیں اوراز طاہر نہ ہو۔اس کے لئے بھی ایک حیاری فرمایا جسکامفصّل ذکرسورہ یوسف میں ہےایک بارحضرت سارانے قتم کھائی

تھی کہ میں قابو پاؤں گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضوقطع کروں گی ۔حضرت ابرا ہیم علیہ السلام پروحی آئی کہ آئی آپس میں مسلح کرادو۔حضرت سارا نے

مشكوة كتاب البيوع باب الربوامي ب كم حضرت بلال رضى الله عند حضور عليه السلام كي خدمت مين عمده خرب لا في حضور عليه السلام في

دریافت فرمایا کدکہاں سے لائے عرض کیا کدمیرے یاس کچھر لای خرمے تھے اس نے دوصاع ردی خرمے دیتے اور ایک صاع عمدہ خرمے کے

د کیھوریہ سود سے بیخے کا ایک حیلہ ہے۔ عالمگیری نے حیلوں کامستقل باب تکھا جس کا نام ہے کتاب الحیل۔اس طرح الا شباہ والنظائر میں کتاب الحیل

كُلُّ حِيْلَةٍ يَحْتَالُ بِهَاالرَّجُلُ بَهَا الرُّجُلُ لِإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ اَوْلادُخَالِ شُبُهَةٍ فِيُهِ اَوْلِتَمُوِيُهِ بَاطِلٍ فِهِيَ

مَكُرُوْهَة" وَّكُلُّ حِيْلَةً يَحْتَالُ بِهَاالرَّجُلُ لِيَتَخَلَّصَ بِهَا عَنُ حَرَامٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَاالِي حَلالٍ فَهِيَ

'' جوحیلہ کسی کاحق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے ما باطل سے فریب دینے کے لئے کیا جاوے وہ مکروہ ہے اور جوحیلہ اس لیے کیا جاوے کہ اس سے

آ دمی حرام سے نیج جاوے یا حلال کو پالے وہ اچھا ہے اس قتم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل رب تعالیٰ کا بیفر مان ہے کہا ہے ہاتھ میں جھاڑولو

اس سے ماردو مید حضرت الیب علیدالسلام کوشم سے بیخنے کی تعلیم تھی اور عالم مشائخ اس پر ہیں کداس آیت کا تھیم منسوخ نہیں اور میدی صحیح غذہب ہے

وَعَنُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتُ وَحُشَة ﴿ بَيْنَ هَاجِرَةَ وَسَارَةَ فَحَلَفَتُ سَارَةُ اِنْ ظَفَرُتُ بِهَاقَطَقُتُ عُضُوًا

مِنُهَافَارُسَلَ اللَّهُ جِبُرِيْلَ اِليَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ هُمَا فَقَالَتْ سَارَةُ مَاحِيْلَةُ يَمِيْنِي فَاَوْحَى

لئے فرمایا کہ بیسود ہوگیا۔ آئیند ہ ایسا کرو کہ فرمے پیسیوں کے عوض فروخت کرواوران پیسیوں سے اچھے خرمے لے لو۔

فرمایا که میری قتم کیے پوری ہو۔ توان کو تعلیم دی گئی که حضرت ہا جرہ کے کان چھیدیں۔

وضع فرمائی۔چناچہ عالمگیری کتاب الحیل اور ذخیرہ میں ہے۔

حَسَنَة " وَالْاصُلُ فِي جَوَازِ هَلَا لَنُّوعِ (الخ)

''ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سارہ ہاجرہ رضی الله عنهما میں کچھے جھکڑا ہوگیا۔حضرت سارہ نے قتم کھائی کہ مجھے موقعہ ملاتو ہاجرہ کا کوئی عضو کا ٹو تگی۔رب تعالی نے حضرت جبریل کوابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان کی صلح کرادیں حضرت سارہ نے عرض کیا تو میری قشم کا کیا

اللَّهُ الِيٰ اِبرُاهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنُ يَّا مُرَسَارَةَ اَنُ تَثْقُبَ اُذْنَىُ هَاجَرَ فَمِنُ ثَمَّ ثُقُوبُ الْأُذُنِ

حموی شرح اشباہ اور تتارخانیہ میں جواز حیلہ کی بہت نفیس تقریر فرمائی چنا نچہ بحث کے دوران میں فرماتے ہیں۔''

حیلہ ہوگا۔ پس حضرت ابرا ہیم پروتی آئی کہ حضرت سارہ کو تھم دو کہ وہ حضرت ہا جرہ کے کان چھیند دیں۔ای وقت سے عورتوں کے کان چھیدے گئے۔''

ان قرآنی آیات اوراحادیث محیحه فقهی عبارات سے حیله شرعی کا جواز معلوم ہوا۔

دوسری فصل روزے نماز کے فدیہ کے بیان میں

روزے کا فدریاتو قرآن سے ثابت ہے رب تعالی فرما تاہے

وَعَلَى الَّذِيُنَ يُطِيُقُونَه ' فِذْيَة ' طَعَامُ مِسْكِيُنِ

''اورجن کواس روزے اور جن کواس روزے کی طاقت نہ ہووہ بدلید یں ایک مسکین کا کھانا۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ مجبور، بوڑ ھایا یا مرض الموت کا مریض جب روزے کے قابل نہ رہے تو ہر روز کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے اور نماز بمقابلہ روزے کے

زیادہ مہتم بالشان ہے اس لئے روزے کے تھم میں رکھا گیا۔ آیت کے ماتحت تفسیرات احمد بیٹریف میں ملا احمد جیون قدس سرہ فرماتے ہیں۔

وَالصَّلواةُ نَظِيُرُ الصَّوْمِ بَلُ اَهَمُّ فِيُهِ فَامَرُناهُ بِالْفِدْيَةِ اِحْتِيَاطًا وَ فَجَوُنَا الْقَبُولَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَضُلاًّ

''نمازروزے کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی اہم البذاہم نے اس میں بھی فدید کا حتیاط تھم دیااوررب تعالیٰ کے فضل سے قبول کی امید ہے۔'' مناري ب وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلواةِ لِلرحتِياطِ "نمازين فديكاواجب مونااحتياطًا بـ"

شرح وقارييس ب وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلواةٍ كَصَوْمٍ يَوْمٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ

'' ہرنماز کا فدریا ایک دن کے روزے کی طرح ہے اور وہ ہی صححے ہے۔'' شرح الياسيس ، و يُعْتَبَوُ فِدْيَةُ كُلِّ صَلواةٍ فَائِتٍ كَصَوْمٍ يَوْمٍ أَى كَفِدْيَةِ يَوْمٍ

و التدريس ب مَن مَّاتَ وَعَلَيْهِ قَصَاءُ رَمُضَانَ فَأَوْصَىٰ بِهِ ٱطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّه و لِكُلّ يَوْمٍ مِسُكِينًا نِصُفَ

صَاعٍ مِنْ بُرَّاوُصَاعًا مِنْ تَمَرِاوُشَعِيْرِا لِلاَّنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْآدِاعِ وَكَذَالِكَ اِذَااَوُصَى بِالْإَطْعَامِ عَنِ الصَّلُواةِ

'' ہرفوت شدہ نماز کے فدید کا اعتبار ایک دن روزے پر ہے لینی ایک دن کے روزے کی طرح ہے۔ چوشخص مرجاوے اور اس پر رمضان کی قضا ہے پس اس نے وصیت کی تو اس کی طرف ہے اس کا ولی ہردن کے عوض ایک مسکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع خرمے یا جودیدے کیونکہ میت

اب ادا ہے مجبور ہو گیا اور ای طرح جبکہ اس نے نماز کے بدلے میں کھا ٹا دینے کی وصیت کی ہو۔

طِهاوى على مراتى الغلاح من جائِ عَلَمُ أَنَّه و قَدُورَ دَالنَّصُّ فِي الصَّوْمِ بِالسِّقَاطِهِ بِالْفِدْيَةِ اِتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَائِخِ

عَلَىٰ اَنَّ الصَّلُواةَ كَالصُّومِ اِسْتِحْسَانًا وَإِذَا عَلِمُتَ ذَالِكَ تَعْلَمُ جَهُلَ مَنْ يَقُولُ اِنَّ اِسْقَاطَ الصَّلُواةِ لاَ

اَصْلَ لَهُ ' اِبُطَالَ · لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَذُهَبِ

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ نماز وروزے کا فدید دینا جائز ہے اور قبول کی امید ہے بلکہ احادیث بھی اسکی تائیر کرتی ہیں۔ چنا نچینسائی نے اپے سنن

كبرى اورعبدالرزاق نے كتاب الوصايا مين سيّدنا عبدالله ابن عباس في قل فرمايا۔ لَايُصَلِّيُ اَحَد' عَنُ اَحَدٍ وَّ لاَ يَصُومُ اَحَد' عَنُ اَحَدٍوَّ لكِنُ يُطُعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مُدَّيُنِ مِنُ حِنْطَةٍ

''کوئی کسی کی طرف سے نمازنہ پڑھے روز ہ رکھے لیکن اسکی طرف ہردن ہردن کے عوض وہ گندم (آدھاصاع) خیرات کردے۔'' مَثَلُوةَ كَابِ السوم بابِ القصاء مِن ج قَالَ مَاتَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهُو رَمَضَانَ فَلَيُطُعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوُم مِسْكِينًا

''جومر جاوے اور اس کے زمانہ رمضان کے روزے ہوں تو چاہیئے کہ اس کی طرف سے ہردن کے عوض ایک مسکین کو کھا نا دیا جاوے۔''

غرضکہ نماز وروزے کا فدیہ مال ہے دینا شریعت میں وارد ہے اس کا اٹکار کرنا جہالت ہے۔

تیسری فصل مسئله اسقاط کے ثبوت میں

يَجُوزُاعُطَاءُ فِدْيَةِ صَلواتٍ لِلُوَاحِدِ

یہ بالکل وہ ہی طریقہ ہے جوہم نے بیان کیا۔الاشباہ النظائر میں ہے۔

وَهٰذَا هُوَ الْمُخُلِصُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

مقررى - فَصُلْ ' فِي اِسُقَاطِ الصَّوْمِ وَالصَّلُواةِ لِعِن يَصل نماز دروز \_ كاسقاط باس مِس فرمات مين -

اسقاط کا طریقہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس کا ثبوت تقریبًا ہرفقہی کتاب میں ہے۔ چنا چینورالا بینیاح میں اس مسئلہ اسقاط کے لئے ایک خاص فصل

ترجمہ وہ ہی ہے جوہم نے طریقہ اسقاطیس بیان کیا۔ درمختار ہاب قضاء الفوایت میں ہے۔ اس کا ترجہ وہ ہی ہے جوطریقہ اسقاطیس بیان ہوا۔ اسکی شرح میں شامی میں اس اسقاط کی اور زیادہ وضاحت فرمائی چنا نچے فرماتے ہیں۔

وَالْاَقُرَبُ اَنُ يُسُحَسَبَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُسْتَقُرَضَ بِقَدْرِهِ بِاَنُ يُقَدَّرَ عَنُ كُلِّ شَهْرٍ اَوُسَنَةٍ اَوُ بِحَسُبِ

مُلَّدةِ عُمْرِهِ بَعُدَاسُقَاطِ اثْنِي عَشَرَ سَنةً لِلذَّكَرِوَتِسْعَ سِنِيْنَ لِلْاُنثِيٰ لِلَاّنث

عَنُ كُلِّ شَهْرٍ نِسُفُ عزَارَةٍ فَتُحُ الْقَدِيُرِ بِالْمُدَّالدَّمِشِقِيٌّ مُدَّزَما نِنَا وَلِكُلِّ سَنَةٍ شَمُسِيَّةٍ عَزَائِزَ

فَيَسْتَقُرِ ضُ قِيْمَتَهَا وَيَدُفَعُهَالِفَقِيْرِ ثُمَّ يَسْتَوُهِبُهَا مِنْهُ وَيَتَسَلَّمُهَا مِنْهُ لِتَتِمَّ الْهِبَةُ ثُمَّ يَدُفَعُهَا لِذَالِكَ

الُـفَقِيُـرِ اخَـرَ وَهَـكَـذَا فَيَسُـقُطُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ بَعُدَ ذَٰلِكَ يُعِيدُ الدَّوُرَ لِكَفَّارَةِ الصِّيَامِ ثُمَّ

الْاُضْحِيَةِ ثُمَّ الْإِيْمَانِ لَكِنُ لاَ بُدَّفِى كَفَّارَةِ الْإِيْمَانِ مِنْ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ بِخَلاَفِ فِدُيَةِ الصَّلواةِ فَانَّهُ

''لینی اس کا آسان طریقه بیه به که حساب کرے که میت برکتنی نمازیں اور روزے وغیرہ ہیں اوراس اندازے سے قرض لے اسطرح که ایک ایک

مہینہ یا ایک ایک سال کے اندازے سے لے یامیت کی کل عمر کے اندازہ کرے اور پوری عمرییں سے بلوغ کی کم از کم مدّ ت جومرد کے لئے بارہ

سال ہےاورعورت کیلیے نوسال وضع کروے پھرحساب کر لے تو ہرمہینہ کی نمازوں کا فدییانصف عزارہ ہوگا (فٹے القدیروشقی ہے)اور ہرمشمی سال کا

کفارہ چھتزارہ ہوا پس وارث اسکی قیت قرض لے اور فقیر کواسقاط کیلئے دے پھر فقیر اسکو دیدے اور دراث ہیں قبول کر کے موہوب پر قبضہ کر لے۔ پھر وہ ہی

قیت ای فقیرکو یا دوسرے کوفدیہیں دے ای طرح دورہ کرتا رہے تو ہر دفعہ میں ایک سال کا کفارہ اداموگا اوراسکے بعدروزہ اورقربانی کے کفارہ کیلئے

اَرَادَالْ فِدُيةَ عَنُ صَوْمِ اَبِيهِ اَوْصَـلوتِه وَهُوَ فَقِير " يُعُطِى مَنُويُنِ مِنَ الْحِنُطَةِ فَقِيرًا ثُمَّ يَسْتَرُهِبُهُ ثُمَّ

يَسُتَـوُهِبَـه٬ ثُمَّ يُعُطِّهِ وَهَكَذَا إِلَىٰ اَنُ يُتِمَّ مراقى الفلاح شرح نورالايضاح مِن جَفَحِيلَتُه٬ لِإبْرَاءِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ عَنُ

جَــمِيْعِ مَا عَلَيْهِ أَنُ يَّدُفَعَ ذَٰلِكَ الْقَدَارَ الْيَسِيْرُ بَعُدَ تَقُدِيْرِهِ بِشَيْئُ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَلُوا ۗ أَوْنَحُوهِ وَيُعُطِيْهِ

لِـلُـفَ قِيبُرِ بِقَصُدِ اِسْقَاطِ مَا يُوَدُّ عَنِ الْمَيِّتِ ثُمَّ بَعُدَ قَبُضِهِ يَهِبُهُ الْفَقِيُحُ لِلْوَلِّي اَوُ لِلْاَجُنَبِيِّ وَ يَقْبَضُه' ثُمَّ

يَدُفَعُهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَلْفَقِيرِ كَجِهَةِ الْإِسْقَاطِ مُتَبَرَّءٌ بِهِ عَنِ الْمَيَّتِ ثُمَّ يَهُبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِّي (الى ان قال)

رْجدوى باوپرگزرا عالمگيرى مى ب وَإِنُ لَّمُ يَتُوكُ مَسالاً يَسُتَقُوضُ وَرَقَتُسهُ نِصُفَ صَاعٍ وَيَدُفَعُ إلى

مِسْكِيُن ثُمَّ يَتَصَدَّقُ مِسْكِيُن 'عَلى بَعْض وَرَثَتِه ثُمَّ يَتَصَدَّقْ حَتَّم يُتِمَّ الْكُلُّ كَذَا فِي الْخُلاصَةِ

اس طرح بحرالرائق يينى شرح كنز الدقائق ـ جامع الرموز \_معتمذ ظهير بيشرح مختصرالنقامية فآوي قاضي خان \_قرائد \_ جوابرالقول الختضروغيرو كتب فقه

میں ہے مرطوالت کے خوف سے تمام کی عبارات نقل نہیں کیں \_منصف کے لئے اسی قدر میں کفایت ہے اب مخافقین کے پیشوا مولوی رشیداحد

صاحب منتكوبي كافتوى بحى ملاخطه ہے۔ فرآوى رشد به جلداول كراب البدعات صفحة ۴ الميں ہے ''حيله اسقاط كامفلس كے واسط علماء نے وضع كيا تھا۔

اب بیر حیلی مخصیل چندفلسوس کا ملانون کے واسطے مقرر ہو گیا ہے۔ حق تعالیٰ نیّت سے واقف ہے وہاں پیر حیلہ کارگرنہیں مفکس کے واسطے بشر طامعت

پھرقتم کے لئے لیکن کفارہ قتم میں دس مسکینوں کا ہونا ضروری ہے بخلاف فدیینماز کے کہاس میں چندنماز وں کا فدیدا کیکھنھس کو دے سکتا ہے۔''

وَلاَيَصِحُ اَنْ يَصُومُ وَلاَانْ يُصَلَّىٰ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ مَا اَوْصَىٰ بِه عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ مَا كَانَ عَلِيَ الْمَيِّتَ مِنُ صِيَامٍ وَصَلواةٍ وَيَجُوزُ اِعْطَاءُ فِدْيَةٍ صَلواتٍ لَوَاحِدٍا جُمُلَةٌ بِخَلاَفِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْن

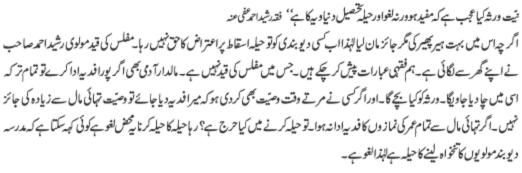

## دوسراباب

**جواب** حلیکودهوکا کهناجهالت ہے حلیہ ہے مراد ہے ضرورت شرعیہ پورا کرنیکی طرعی تدبیراُردو میں بولتے ہیں ''حلیہ رزق بهانہ موت'' اور

حلية رب نے سکھايا اور حضورعليه السلام نے تعليم فرمايا بس كے حوالے يہلے باب بيل كرر يكے اور عالمگيرى كاحواله كذر كيا كركسي كوفريب دينے

کیلئے حلیہ کرنا گناہ ہے۔لیکن شری ضرورت کو پورا کرنے یا حرام سے بیخنے کی تدبیر کرنا عین اُواب کسی جگہ مجد بن رہی ہے۔روپید کی ضرورت ہے

ز کو ہ کا پییہاس میں نہیں لگ سکتا کسی فقیر کوز کو ہ دی اس نے مالک ہوکرا پنی طرف سے اس پرخرچ کردیا۔اس میں کس کوفریب دیا۔ کس کا مال مارا

محض ضرورت شرعی کو پورا کیا۔ لینے کا حیلہ کرنا مُرااور دینے کا حیلہ کرنا اچھا ہے۔اس میں فقراء کو دینے کا حیلہ ہے قدوس کی رحمتیں بھی حیلہ ہی

رحمت حق بهانه مي طلبده رحمت حق بهانمي طلبد

"خداكى رحت قيت نبيس مأتلى \_خداكى رحت بهاند حامتى ب

بيآيت يخٰدعون منافقين كےمتعلق نازل ہوئى جو كەكلمدايمانى كواپئے لئے آڑ بناتے تھے۔اور دل میں كافر تھے۔مسلمانوں كےعمدہ اورشرى اعمال پر

اس کو چسپاں کرنا سخت جرم ہے۔اسقاط کے مال کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ زیانہ زندگی میں نماز پڑھنے کا جوقصور میت ہے ہو چکا ہے اور

اب اس کا بدلہ میت ہے ناممکن ہے اور میت اس میں گرفتار ہے اس کے قصور معاف کرانے کا بیرحیلہ ہے کیوں کہ صدقہ غضب الہی کو شھنڈا کرتا ہے۔

اَلْصَّدَقَةُ يُسطُفِي غَضَبَ الرَّبِ مثَلُوة بابالجمعة مين بكة جس سنماز جعة جيوث جاوبوه ايك دينا خيرات كرب الممثلوة

باب اُحیض میں ہے کہ جو محض اپنی بیوی ہے بحالت حیض صحبت کر ہے تو ایک دیناریا نصف دینار خیرات کرے۔ یہ خیرات کیا ہے اس گناہ کا کفارہ

ہے جس کا بدلہ مامکن ہوگیا۔اگر ہم ہیکہتے کہ انسان زندگی میں ہی آئیتہ ہ نمازوں کا بیفدیہ مال دے دیا کرے اور نماز نہ پڑھا کرے۔تو بیکہا جاسکتا

اعتواض؟ نماز دروزه عبادت بدی ہے اور فدریر مال ہدنی عبادت کا کفار کسی طرح نہیں ہوسکتا ہے۔ لہذا سے حیال ہے۔

وَعَلَّى الَّذِينَ يُطِينُقُونَه ' فِدُيَة ' طَّعَامُ مِسْكِينِ جواس روز حى طاقت نبيس ركة ان رِفديه ب ايك مكين كا كانا اورحم اللي

کے مقابل اپنا قیاس کرنا شیطان کا کام ہے کہاس کو تھم الٰہی ہوا تھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو تحدہ کر۔اس نے اس تھم کے مقابل اپنا قیاس دوڑ ایا

مردود ہوا۔ پھر بدنی محنت کے مقابل مال ہوناعقل کے مطابق ہے کہ ہم کسی سے کام کراتے ہیں۔اس کے معاوضہ مال دیتے ہیں۔ بعض صورتوں

میں جان کا بدا بھی مال ہے ہوا ہے۔اورشر بیت میں بعض کفارےخلاف قیاس بھی ہوتے ہیں۔کوئی نمازی پہلی التحیات بھول گیا تو سجدہ سپوکرے

کسی نے اپنی بیوی سے ظہار کرلیا تو اس کے کفارہ میں ۲۰ روز سے رکھے۔ حاجی نے بحالت احرام شکار کرلیا۔ اگر پییہ ہے تو اس شکار کی قیمت خیرات

اعتراض ۳ حیلہ اسقاط ہے لوگ بے نمازی بن جاویں گے کیوں کہ جب اتکوم علوم ہوگیا کہ جمارے بعد جماری نمازوں کا اسقاط ممکن

جواب بیاعتراض توابیا ہے جیسے بعض آریوں نے اسلام پراعتراض کیا ہے کہ سٹلہ زکوۃ سے سلمانوں میں بیکاری پیدا ہوتی ہے اور سٹلہ تو ب

ے آدمی گناہ پردلیر ہوتا ہے کیوں کہ جبغریب کومعلوم ہے کہ جھے ذکو ہ کا مال بغیر محنت ملے گا تو کیوں محنت کرے۔ای طرح جب آدمی کومعلوم

کرے در ندروز ہ رکھے۔ بیتمام کا فارے خلاف قیاس ہیں۔ گرشر بیت نے مقرر فرمادیا بسروچشم منظور ہے۔

اعتواض ۱ حیله کرنا خدا کواور مسلمانو ل کودهو کا دینا ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے۔

يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِيْنَ امِنُوا وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ وَمَا يَشُعَرُونَ

'' به منافقین اللّٰداورمسلمان کودهوکا دیتے ہیں اور نہیں فریب دیتے سمگرا بنی جانوں کواور سمجھتے نہیں''

یہ کیونکرممکن ہے کتھوڑے مال کےعوض تمام عمر کی نمازیں معاف ہوجاویں۔

ئے تی جیں ۔

تھا کہ مال سے نمازیں معاف کرادیں۔

جواب بيقياس قرآنى آيت كمقابل بكرة رآن وفرمار باب-

ہے تو چھرنماز پڑھنے کی زحمت کیول گوارا کریں گے؟ اسلیئے بدیند ہونا چاہئے۔

ہیں چونکہ بعض سید ھے مسلمان شبہات میں پڑجاتے ہیں۔اس لئے ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔

اس مسئلہ پرقادیانی اور دیو بندی جماعتوں کے کچھاعتر اضات ہیں۔ تقیقیت بیہے کہان کوکوئی معقول اعتراض نبیں مل سکامحض لفاظی سے کام لیتے

حيله اسقاط پر اعتراضات و جوابات

ستمجهوه كافر ہوگيااوريه مال نماز كافدىيە ہے نەكەكفر كانيزا گركونى شخص سئاھيجە كوغلطاستىعال كريے توغلطى اس استىعال كرنيوا لے كى ہے نەكەمسئلە كى نيز بیمسئلداسقاط صد ہاسال ہے مسلمانوں میں مشہور ہے لیکن آج تک ہم کوتو کوئی بھی مسلمان ایسانہ ملاجواس اسقاط کی بناپرنمازے بے پرواہ ہو گیا ہو۔ اعتواض**ہ** کچھ بنی اسرائیلیوں نے حیلہ کر کے مجھلی کا شکار کیا تھا۔ جس سے ان پرعذاب الٰہی آگیا اور وہ بندر بنادیئے گئے كُونُواْ قِرَدَةً خُسِئِينَ معلوم بواكر حيلة خت كناه إورعذاب البي كاباعث. **جواب** حلیه کاحرام ہونا بھی بنی اسرائیل پرعذاب تھاجیسے کہ بہت ہے گوشت ان پرحرام تھےا ہے ہی بیھی اس امت پر جائز حیلوں کا حلال ہونا رب کی رحمت ہے نیز انہوں نے حرام کوحلال کرنے کا حیلہ کیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکاران پرحرام تھا۔ایسے حیلہ اب بھی منع ہیں۔

ہوگیا کہ تو بہے گناہ معاف ہوجا تا ہے تو خوب گناہ کرے گا جیسے بیاعتر اض محض لغو ہے اس طرح بیجھی جو محض کہ فیدیہ نماز پر دلیر ہوکرنماز کوخروری نہ

اعتداض٥ قرآن فرماتا ب لَيُسَ لِللانسانَ إلاه ماسعى نبين بانسان كے لئے مروه جوخود كمانے اور فديدا سقاطين بد ہے کہ میت نماز نہ پڑھےاوراس کی اولا د مال خرچ کر کے اس کواس جرم ہے آزاد کرادے۔جس ہےمعلوم ہوا کہ بیچیلہ خلاف قرآن ہے۔ جواب اس کا جواب فاتحہ کی بحث میں گزر گیا کہ اس آیت کی چندتو جہیں ہیں ایک ہی بھی ہے کہ بدلام ملکت کا ہے یعنی انسان اپنی کمائی ہی کا

ما لک ہے غیر کی بخشش قبضہ میں نہیں وہ کرے یا نہ کرے اس لئے غیر کی سخاوت پر پھول کراپٹی محنت کو بھول جانا خلاف عقل ہے بعد مرنے کے تنہیں اپنا پرایا بھول جائے۔ یا ہے کہ ریبآ یت کرینہ عبادت بدنیہ کے بارے میں آئی ہے کہ کوئی شخص کی طرف سے نماز پڑھدے یاروزے رکھدے تواس کے ذمہ سے اسکے فرائض

نمازروز ہادا نہ ہوں گے وغیرہ۔اگریپتو جیہیں نہ کی جاویں تو بہت می آیت قرآ نیپاورا حادیث کی مخالفت لازم آ ویگی۔قرآن کریم نے مسلمانوں کو

تھم دیا کہوہ مومنین اوراپنے ماں باپ کیلئے دعا کریں۔ نماز جنازہ بھی میت کے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا بی ہے۔احادیث نے میت کی طرف سے صدقہ وخیرات کرنے کا تھم دیا ہے اسکی پوری شخفیل جارے فقاوی میں دیکھو۔

**ضدودی هدایت** بعض جگه رواج ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال جمعہ کے علاوہ کسی اور دن ہوتو میت کے ورثا اسکی قبر پر حافظ بٹھا کر جمعہ تک

قرآن خوانی کراتے ہیں۔بعض دیو بندی اس کوبھی حرام کہتے ہیں۔لیکن بیحرام کہنامحض غلط ہےاور قبر کے پاس قرآن خوانی کرنا بہت باعث ثواب

بـاس كاصل يب كم علوة كتاب عذاب القبر من بكه جب ميت قبر من ركود ياجاتا بـ وتو للى عنه أصلحبه أتاه ملكان

اورلوگ ڈن کر کےلوٹ آتے ہیں تب مشکر نکیرفر شتے سوالات کے لئے آتے ہیں۔جس ہےمعلوم ہوا کہ ڈن کرنے والوں کی موجود گی ہیں سوال قبر

نہیں ہوتا اور پھرشامی جلداوّل باب صلوٰ ۃ الجنائز میں ہے کہ آٹھ شخصوں سے سوال قبرنہیں ہوتا۔ شہید، جہاد کی تیاری کرنے والا، طاعون سے

مرنے والا زمانہ طاعون میں کسی بیاری ہے مرنے والا (بشرطیکہ بیدونوں صابرہوں) صدیق، نابالغ بچیہ، جعہ کے دن یا جعہ کی رات میں مرنے والا۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا یا مرض موت ہیں روزانہ سور ۂ اخلاص پڑھنے والا (بعض نے فرمایا کہ نبی ہجی) اس سےمعلوم ہوا کہ جو جمعہ کومرےاس

سے سوال قبرنہیں ہوتے تو اگر کسی کا انتقال مثلاً اتو ارکوہوا ور بعد فرن سے ہی آ دمی وہاں موجود رہاتو اس کی موجود گی کی وجہ سے سوال قبر نہ ہوا۔اوراب

جب جعد آگیا۔ سوال قبر کا وقت نکل چکا۔ اب قیامت تک نہ ہوگا۔ گویا پیعذاب البی سے میت کو بچانے کی ایک تدبیر ہے اور اللہ کی رحت سے امید ہے کہ اس پر رحم فرمادے۔اب جبکہ آ دمی وہاں بیٹھا ہے تو برکیار بیٹھا میٹا کیا کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔جس سے میت کو بھی فائدہ ہواور

قارى بهى مو - كتاب الاذكار مصنف اما فووى باب ما يقول بعد الدفن مين بك قَالَ الشَّافِعِي يُسُتَحِبُّ أَنْ يَقُرُّوا عِنْدَه ' شَيْتًا مِّنَ الْقُرُانِ قَالُوا فَإِنْ خَتَمُو الْقُرُانَ كُلُّه كَانَ حَسَنًا ''لین قبر کے پاس کچھ تلاوت کرنامتحب ہے۔اورا گر پورا قر آن پڑھیں تو بھی اچھاہے۔''

ہم اذان قبر کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ قبر پر جوسبز واگ جاتا ہےاس کی تنبیع کی برکت سے میت کوفائدہ ہوتا ہے توانسان کی تلاوت وقر آن ضرور نافع ہوگی ان شاءاللہ عز وجل مگر جاہے کہ کسی وقت بھی قبرآ دمی سے خالی ندر ہے اگر چہلوگ باری باری بیٹھیں۔

**ضدوری منوت** بیں بعض جگہ مسلمان رمضان کے جمعۃ الوداع کے دن کچھ نوافل قضاء عمری پڑھتے ہیں بعض لوگ اس کوحرام و بدعت کہتے میں۔اورلوگوں کورو کتے ہیں قرآن کر یم فرما تا ب اراء یُت اللّندی ینهی عَبْدًا إذا صَلْم بحلاد یکھو جوع کرتا ہے۔بندہ کوجبوہ

نماز پڑھے۔معلوم ہوا کہ کسی نمازی کونماز ہے رو کناسخت جرم ہے قضاء عمری بھی نماز ہے اس لئے رو کنا ہرگز جا تزنبیں۔ قفاء عرى كى اصل يدب كتفيرروح البيان باره مسوره انعام زيرآيت وَلِتَسْتَنِيْنَ سَبِيلُ الْمُجُومِيْنَ ايك حديث قالى ل

لاَ يُحَاسِبُه ' اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ذَكَرَه ' فِي مُخْتَصِرِ الْإِحْيَاءِ '' جومر دیاعورت نادانی سے نماز چھوڑ بیٹھے پھر تو بہ کرے اورشر مندہ ہوا سکے چھوٹ جانے کی وجہ سے تو جمعہ کے دن ظہر وعصر کے درمیان بارہ رکعتیں نقل پڑھے ہررکعت میں سورہ فاتحہاورآ پیۃ الکری اورقل ھواللہ اورفلق وسورہ ناس ایک ایک بار پڑھے تو خدا تعالیٰ اس سے قیامت کے دن حساب نہ كے گا۔اس حديث کو مختصرالا حياء ميں ذكر كيا۔ صاحب روح البیان اس حدیث کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ تو بکرنے اور نادم ہونیکا بیمطلب ہے کہ وہ تارک الصلوٰ ، بندہ شرمندہ ہو کرتمام نمازیں قضاء پڑھ لے کیونکہ تو بہ کہتے ہی اس کو ہیں مجر قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ اس نماز قضاء عمری کی وجہ سے معاف ہوجائے گا بیرمطلب نہیں ہے کہ نمازیں قضاء نہ پڑھو ۔صرف بینماز پڑھلوسب ادا ہوگئیں بیتور دافض بھی نہیں کہتے کہان کے یہاں چندروز کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے یہ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سال بھی تک نماز نہ بڑھو۔ اپس جمعة الوداع کو یہ بارہ رکعتیں بڑھلوسب معاف ہوگئیں مطلب وہی ہے جوصاحب روح البیان نے بیان فرمایا۔اورمسلمان اس نیت سے بڑھتے ہیں۔اس کی مثال ایس ہجیسے کہ مشکوۃ کتاب الحج باب الوقوف بعرجہ میں ایک حدیث ہے

أيُّسَما عَبُدٍ اَوَامَةٍ تَرَكَ صَلوتَه ُ فِي جَهَالَتِهِ لَوُتَابَ وَنَدِمَ عَلَىٰ تَرُكِهَا فَلْيُصَلِّ يَوُمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الظَّهُرِ

وَالْعَصْرِ اِثْنَتَى عَشَرَةَ رَكُعَةً يَقُرَءُ فِي كُلِّ مِّنُهَا الْفَاتِحَةَ وَايَةَ الْكُرُسِيِّ وَالْإِخُلاَصَ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ مَرَّةً

العباد) كے حضور عليه السلام نے پھر مزولفه ميں دعافر مائي۔ تو مظالم يعنى حقوق العباد بھى معاف فرماديئے گئے اس كا مطلب بينبيس كہ سي مخف كا قرض مارلو، کسی کولل کر دو، کسی کی چوری کرلواور حج کرآ ؤ۔سب معاف ہوگیا نہیں بلکہ ادائے قرض میں جوخلاف وعدہ تاخیر وغیرہ ہوگئی وہ معاف کر دی گئی

كحضورعليدالسلام فعرفديين حاجيون كے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔بارگاہ اللي سے جواب آيا كرجم في مغفرت فرمادي سوائے مظالم (حقق

حقوق العباد بہرحال اداکرنے ہوں گے۔اگرمسلمان اس قضاعمری کے پڑھنے یا سجھنے میں غلطی کرلے تو اس کو سمجھا دو۔ نماز سے کیوں روکتے ہو۔

الله توفيق خيرد \_\_ اگرىيە حديث ضعيف بھي ہوجب بھي فضائل اعمال ميس معتبر ہے۔

بحث اذان میں انگوٹھے چومنے کا بیان

اس بحث کے لکھنے کا جمار اارادہ نہ تھا مگر ماہ رمضان میں ہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرمارہے ہیں کہ اپنی کتاب میں تقبیل ابہا مین کا مسئلہ

كرتے ہيں ملو ة مسعودي جلد دوم باب بستم باتك نماز ميں ہے۔

فَانَا طَالِبُه ﴿ فِي صُفُو فِ الْقِيامَةِ وَقَائِدُه ﴿ إِلَى الْجَنَّةِ

تفيرروح البيان بإره ٢ سوره ما ئده زيرآيت وَإِذَانَا دَيْتُهُ إِلَى الصَّلواةِ الآية بـ

وَمُدُخِلُه ولَى صُفُولِ الْحَنَّةِ وَ تَمَامُه ولَى حَوَاشِى الْبَحْرِ لِلرَّمَلِيّ

کروں گا۔اس کی بوری بحث بحراقر ائق کے حواثی رملی میں ہے۔"

متحب فرمايا \_مقاصد حسنه في الاحاديث الدائر وعلى السندمين امام تفاوى نے فرمايا \_

گے اوراس کواپنے چیچے جنت میں لے جائیں گے۔''

اس میں دنیاوی ودینی بہت فائدے ہیں۔اس کے متعلق احادیث وارد ہیں۔صحابہ کرام کا اس پڑھل رہا۔عامۃ المسلمین ہرجگہ اس کومتحب جان کر

انگوٹھے چومنے کے ثبوت میں جب مؤذن ك أشُهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَاس كون كرائ دونوں الكوشے يا كلے كا انگلى چوم كرآ تكموں اكانامتحب ب

پہلا باب

بھی لکھ دوتا کہ کتاب تھمل ہوجاوے لہذا اس کو بھی داخل کتاب کرے ہیں۔رب العالمین قبول فرماوے۔آمین اس بحث کے بھی دوباب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں انگو تھے چو منے کا ثبوت۔ دوسرے باب میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

رُوِيُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنُ سَمِعَ اِسُمِيُ فِي الْاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ

" حضورعليه السلام سے مروى ہے كہ چوخص جارا نام اذان بين سئے اورا پنے انگو شھے آنكھوں پرر كھے تو ہم اس كو قيامت كى صفول بيس تلاش فرمائيس

وَضَعَفَ تَـقُبِيُلُ ظُفُرَىُ اِبُهَا مَيُهِ مَعَ مُسَبِّحَيتهِ وَالْمَسُحُ عَلَىٰ عَيْنَيُهِ عِنْدَ قَوْلِهٖ مُحَمَّدُرَّسُوُلُ اللَّهِ لِاَنَّهُ ۖ

لَـمُ يَثُبُـتُ فِـى الْحَدِيُثِ الْمَرُفُوعِ لَكِنَّ الْمُحَدِّثِيْنَ اِتَّفَقُواعَلَىٰ اَنَّ الْحَدِيُثِ اضَّعِيُفَ يَجُوزَ الْعَمُلُ بِهِ

فِي التَّرُغِيُبَ وَالتَّرُهِيُبِ شَامِ طِدادٌل بإب الاذان بي ج يُستَحَبُّ أَنُ يُتَّقَالُ عِنْدَ سَمَاع الْأولىٰ مِنَ

الشَّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ

اللُّهُمَّ مَتَّعُنِي بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ بَعْدِ وَضَعِ ظَفُرَىَ الْاَبُهَا مَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ

قَـائِـدًا لَّـه الله الْـجَـنَّة، كَـذَافِي كَنْزِ الْعِب. ادِ قُهَسْتَانِيُ وَ نَحُوُه وْ فِي الْفَتَاواي الصُّوفِيَةِ وَفِي كِتلْبِ

الْـفِـرُدَوُسِ مَـنُ قَبَّـلَ ظَـفُرَىُ اِبُهَا مَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَشُهَدُ اَنّ مُحَمَّدُ ارَّسُولُ اللّهِ فِي الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُه'

'' محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبنے ك وقت اپنے انگوشھے كے ناخوں كومع كلے كى الگليوں كے چومناضعيف ہے كيونكه بيرحديث مروع ہے ثابت

نہیں کیکن محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پڑ کمل کرنارغبت دینے اور ڈرانے کے متعلق جائز ہےا ذان کی پہلی شہادت پریہ کہنامتحب ہے۔

صلى الله عليك يا رسول الله اوروورى شهادت كوقت بركت قرة عينى بك يا رسول الله كبرايخ الكوشول

كناخن ابني آكھوں پرد كھاور كے اللّٰهُمَّ مَتَّعُنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ توحضورعليه السلام اس كوائي يجھي بيھي جنت ميں لےجاكيں

گے۔ای طرح کنزالعباد میں ہاورای کی مثل فتا و کی صوفیہ میں ہاور کتاب الفردوس میں ہے کہ چھخص اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوھے آذان

میں اَشُهد اَنَّ مُسحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ سَرَرَومیں اس کوایے پیچے پیچے جنت میں لےجاؤں گا۔اوراہے جنت کی صفول میں واظل

اس عبارت سے چھ کتابوں کے حوالہ معلوم ہوئے شامی ، کنز العباد ، فتاوی صوفیہ ، کتاب الفردوس قبستانی ، بحرالز ائق کا حاشیہ۔ان تمام میں اس کو

بيحديث بإبيهجت تك ندمينجي اسى مقاصد حسنه مين موجبات رحمت مصنفه ابوالعباس احمد مكرروار يفقل كيا-عَنُ الْخِصَوِ عَلَيْهِ السَّلامُ آنَّه وَالَ حِينَ يَسُمَعُ الْمُؤْذِنَ يَقُولُ آشُهَدُ آنَّ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللهِ مَرْحَبًا موحبا بحبیبی وقرّة عینی محمدًا ابن عبدالله پرایخانگوهوںکوچوےاوراپیؒآنکھوں سےلگاۓتواسکآ تکصیں بھی نہ پھر فر ماتے ہیں کہ محمد ابن بابانے اپناوا قعہ بیان فر مایا کہ ایک بارتیز ہوا چلی ۔جس سے ان کی آنکھ میں کنگری جاپڑی اورنگل نہ کی تخت در دتھا۔ "جب انبوں نے موذن کو کہتے ہوئے سااشھد ان محمدًا رسول اللّٰه توبيبى کہ ليافور اکترى آنكھ نے لكا گئے۔" تھے کہ جو خص اذان میں حضور علیہ السلام کا نام پاک ہے تواپنے کلمے کی انگلی اورانگوٹھا جمع کرے۔ وَقَبَّلَهُمَا وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَيُهِ لَمُ يَومُدُا اَبَدًا " (اوردونون)وچوم كرآ تحون كات توبعى نه آكود كي ك." پھر فرمایا کہ بعض مشائخ عراق وعجم نے فرمایا کہ جو بیٹل کرے تواس کی آئٹھیں نہ دکھیں گی۔ اى مقاصد حديث كيح آ كي جاكر فرمات بير قال ابن صالِح وآنا مُنْ لُهُ سَمِعْتُه واسْتَعْمَلْتُه فَلا تَو مُدُ عَيني وَارُجُوا اَنَّ عَفَيَتَهُمَا تَدُومُ وَإِنِّي اَسُلِمُ مِنَ الْعَمَىٰ إِنْشَاءَ اللَّهُ اندھاہونے ہے محفوظ رہوں گا۔'' مُحَمَّدابُنُ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اورايِ اتَّوضِي حِم ل اورآ تَحول س لكات ـ عَلَيْهُ عَلِيهِ السَّلامُ يَكُونُ له عائِيدًا إلى الجنَّت كَذَافِي

بِحَبِيْبِى وَ قُرَّـةُ عَيْنِى مُحَمَّدُ ابُنُ عَبُدِاللهِ ثُمَّ يُقَبَّلَ اِبْهَامَيُهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَىٰ عَيُنَيُهِ لَمُ يَرُمُدُابَدًا " حضرت خضرعليه السلام سے روايت ہے كہ چو خص مؤذن كوير كہتے ہوئے سے اشھدان مسحمد الدرسول السلس تو كب

ذَكَرَرَه 'الدَّيُلَمِيُّ فِي الْفِردَوُسِ مِنُ حَدِيثِ آبِي بَكْرِ نِ الصِّدِيْقِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّه ' لَمَّا سَمِعَ قَوُلَ

الْـمُوُّذِّنِ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًرَّسُولُ اللَّهِ قَالَ هَذَا وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْآنَا مِلَتَيْنِ السَّبَا بَتَيْنِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ

"ويلى فرووس مين ابو بمرصدين رضى الله عند روايت كى كدسركار في جب مؤون كاتول اَشْهد اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ سُناتو

یہ بی فرمایا اوراپی کلے کی انگلیوں کے باطنی حِصوں کو چو ما اور آٹکھوں سے لگایا پس حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ جو محض میرےاس پیارے کی طرح

صَلَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِي فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي وَلَمُ يَصِحَّ

كركاس كے لئے ميرى شفاعت واجب ہوگئی۔''

وَإِنَّهُ ۚ لَمَّا سَمِعَ المؤذَّنَ يقُولُ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدارَّسُولُ اللَّه قَالَ ذٰلِكَ فَخَر جَتِ الْحَصَاةُ مِنُ نُورِهِ ''ای مقاصد حسنہ میں شمس مجمدا بن صالح مدنی سے روایت کیا۔انہوں نے امام امجد کوفر ماتے ہوئے سنا (امام امجد حقد مین علائے معربیں ہے ہیں) فرماتے وَقَالَ لِيُ كُلُّ ' مِنْهُمَا مُنْذُ فَعَلْتُه ' لَمُ تَوُمُدُ عَيُنِيُ ' انهول فِرمايا كهجب عين في عمل كياب ميري بحى آتكھيں ندوكيس "

''این صالح نے فرمایا کہ میں نے جب بیسنا ہے اس پڑھل کیا مری آٹکھیں ندوھیں اور میں امید کرتا ہوں کدان شاءاللہ بیآ رام ہمیشہ رہیگا اور میں پھر فرماتے ہیں کدامام حسن رضی اللہ عندے روایت ہے کہ چھنے اشہدان مھر رسول اللہ من کریہ کیے صَبُ حَبَسا بِسحبِيبُبِی وَقُوَّدَةُ عَيْنِي لَمُ يَعُمِ وَلَمُ يَوُمُدُ تَهِى اندهانه ہوگا اور نہ بھی اس کی آنکھیں دھیں گی۔غرضکہ اس مقاصد حسنہ میں بہت ہے آئمہ دین ہے بیمل ثابت کیا۔

وَاَعُلَمُ اَنَّهُ يُستَحِبُّ اَنُ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْآوُلِ مِنَ الشَّهَادَةِ التَّانِيَّةِ صَلَّحِ اللّهُ عَلَيُكَ يَا رَسُوُ لَ اللُّهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ وَضَعِ ظَفُرى اِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْن فَاِنَّهُ

حضورعليه السلام اس كوجنت ميں اپنے بيچيے پيچيے لے جائيں گے اى طرح كنز العباد ميں ہے۔'' مولا ناجمال این عبدالله این عمر کلی قدس سره این فقاوی میں فرماتے ہیں تَقَبِيُـلُ الْإِبُهَا مَيُـنِ وَوَضُعَ هُـمَا عَلَى الْعَيْنَيُنِ عِنْدَ ذِكْرِ اِسْمِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْاَذَانِ جَائِز " بَلُ مُسْتَحَبٌّ صَرَّحَ بِهِ مَشَائِخُنَا ''اذان میں حضورعلیدالسلام کا نام شریف سن کرانگو مٹھے چومنااورانگوآ تکھوں سے لگا نا جائز بلکہ مستحب ہے۔اسکی ہمارےمشائخ نے تصریح فرمائی ہے۔'' علامه مجمه طاہر علیه الرحمة تحمله مجمع بحاء الانوار میں اس حدیث کو لکی مُصِحَ فرما کرفر ماتے ہیں۔ وَرُوىَ تَجُوبَةُ عَنُ كَثِيرُين "اس كتربك روايات بكثرت آئى إلى " اس کےعلاوہ اور بھی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں گراختصارُ ااسی برقناعت کرتا ہوں حضرت صدرالا فاضل مولا ئی مرشدی استاذی مولا ناالحاج سید نعیم الدین صاحب قبله مراد آبادی وام ظلیم فرماتے ہیں کہ ولایت سے نجیل کا ایک بہت پرانانسخہ برآید ہوا جس کا نام ہے (نجیل برنباس) آ جکل وہ عام طور پرشائع ہے اور ہرزبان میں اسکے ترجے کیئے گئے ہیں اس کے اکثر احکام اسلامی اھکام سے ملتے جلتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے روح القدم (نورمصطوی) کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نوران کے انگو ٹھے کے ناخنوں میں جیکا یا گیا۔انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چومااور آتھوں سے لگایا۔روح القدس کا ترجہ ہم نے نورمصطفوی کیوں کیااس کی وجہ ہماری کتاب شان حبیب الرحمٰن میں دیکھو، جہال تک بتایا گیا ہے کہ زمانہ عیسوی میں روح القدس ہی کے نام سے حضور علیہ السلام مشہور تھے۔علائے احتاف کے علاوہ علائے شافعی وعلائے نہ جب مالکی نے بھی انگوٹھے چومنے کے استحباب پرا نفاق کیا ہے۔ چنانچہ مذہب شافعی کی مشہور کتاب''اعانیۃ الطالبین علی حال الفاظ فتح آمعین'' مصری صفحہ ثُمَّ يُقَبِّلُ إِبْهَا مَيْهِ وَيَجْعَلُ هُمَا عَلَےٰ عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِ وَلَمْ يَرُمُدُ اَبَدًا '' پھرا ہے انگوٹھوں کو چوہے آنکھوں سے لگائے تو کبھی بھی اندھانہ ہوگا اور نہ کبھی آنکھیں دھیں گی۔'' ند ب مالكي كي مشهور كتاب "كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زيد القير واني" مصرى جلداول صفحه ١٦٩ مين اس كيمتحلق بهت كيحترم مرفر مات عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِ وَلَمْ يَرْمُدُ ابَدًا "اندهامواورنة كي تعين وكيس" اس کی شرح میں علامہ شیخ علی الصعیدی عددی صفحہ کا میں فرماتے ہیں۔ لَـمُ يُبَيِّنُ مَوْضِعَ التَّقْبِيلِ مِنْ اِبْهَامَيْنِ اِلْانَّهُ 'نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُفَسِّرِ نُوْرِ الذِّيْنِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِقَيْتُهُ ' وَقُتَ الْاَذَانِ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ قَبْلَ اِبُهَا مِيَ نَفُسِهِ وَمَسَحَ بِالظُّفُرَيْنِ اَجُفَانَ عَيُنيُهِ مِنَ الْمَاقِ إِكَىٰ نَاحِيَةِ الصُّدْعِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ مَرَّةً فَسَأَاتُهُ عَنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ كُنتُ أَفْعَلُهُ ثُمٌّ تَـرَكُتُه٬ فَـمُـرِضَـتُ عَيُـنَاىَ فَرَءَ يُتُه٬ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا فَقَالَ لِمَا تَرَكَت٬ مَسْحَ عُيْنَيُكَ عِنْدَالْآذَانِ إِنْ اَرَدَّتْ اَنْ تَبْرَءَ عَيْنَاكَ فَعُدُ فِي الْمَسْحِ فَاسْتَيْقَظُتْ وَ مَسَحْتُ فَبَرُءَ تُ وَلَمُ يُعَاوِدفِيَّ مَرَضُهَا اِلَى الْأَنَ مصنف نے انگو مخصے چومنے کی جگہ نہ بیان کی لیکن شیخ علامہ مفسرنو رالدین خراسانی ہے منقول ہے کہ بعض لوگ ان کواؤان کے وقت ملے جب انہوں نے مؤ ذن کواشہدان محمدً ارسول اللہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے اپنے انگوٹھے چوہے اور ناخنوں کواپٹی آنکھیوں کی بلکوں پر آنکھیوں کے کونے سے لگایا۔اورکٹیٹی کے کونے تک پہنچایا۔ پھر ہرشہادت کے وقت ایک ایک بارکیا ہیں نے ان ہے اس باے میں پوچھا تو کہنےلگو کہ میں پہلے انگو ٹھے چو ماکرتا تھا مچھرچھوڑ دیا۔ پس میری آ تکھیں بیار ہوگئیں ۔ پس میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہتم نے اذان کے وقت انگوٹھے آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیئے؟ اگرتم چاہتے ہوکہ تمہاری آنکھیں اچھیں ہوجا ئیں تو پھر بیا تگو ٹھے آنکھوں سے لگانا شروع کر دو۔ پاس بیدا ہوااور بیٹ شروع کیا مجھ کو آ رام ہوگیا۔اور پھراب تک وہ مرض نہلوٹا۔(ماخوذاز نج السلامہ)

''جاننا چاہیے کہ ستحب یہ ہے کہ دوسری شہادت کے پہلے کلمہ من کرید کہے قرۃ عینی بک یارسول اللہ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پرر کھے تو

اس تمام گفتگو کا نتیجہ بیا نکلا کہ اذان وغیرہ میں انگو مٹھے چومنا آنکھوں ہے لگا نامستحب ہے حضرت آ دم علیہ السلام اورصدیق اکبروامام حسن رضی اللہ عنہما

## دوسراباب

انگوٹھے چومنے پر اعتراضات و جوابات

انگوٹھے چومنے کے متعلق جس قدر روایات بیان کی گئیں۔وہ سب ضعیف ہیں اور حدیث ضعیف سے مسئلہ شرعی ثابت

لماعلى قارى نے موضوعات كبير ميں ان احاديث كے متعلق فرمايا۔ كُلُّ مَايُسوُ واى فِينُ هلنذا فَلاَ يُصِيحُّ وَفُعُه، ليحني اس مسّله ميں جتنى

احاديث مروى بين ان بين كى كارفع مي نين ووعل مدرا مى فاى بحث بين اى جكة فرمايا لَمُ يَصِعَ مِنَ الْمَر فُوع مِنُ هلدا شَى"

ان میں ہے کوئی مرفوع حدیث سیح نہیں۔صاحب روح البیان نے بھی ان احادیث کی صحت سے اٹکار کیا۔ پھران احادیث کا پیش کرنا ہی بیکار ہے۔

**جواب** اس کے چند جوابات ہیں اقرالاً توبیر کہ تمام حضرات مرفوع حدیث کی صحت کا اٹکار فرمار ہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں

قُلُتَ وَإِذَاثَبَتَ رَفْعُهُ اِلَىٰ الصِّدِّيُقِ رَضَحِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَيَكْفِى لِلْعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَواةُ وَالسَّلامُ

''لینی میں کہتا کہ جب اس حدیث کا رفع صدیق اکبررضی اللہ عنہ تک ثابت ہے توعمل کے لئے کافی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہتم پر لازم

معلوم ہوا کہ حدیث موقو ف صحیح ہےاور حدیث موقو ف کافی ہے۔ دوسرے بیکدان تمام علماء نے فرمایا کَمُ یَصِعَ لینی بیتمام احادیث حضور ﷺ

تک مرفوع ہوکر سیح نہیں اور سیح نہ ہونے سے ضعیف ہونالا زم نہیں ۔ کیونکہ سیح کے بعد درجہ حسن باقی ہے لہٰذااگر بیرحدیث حسن ہوتب بھی کافی ہے۔

تیسرے میر کہ اصول حدیث واصول فقہ کا مسکلہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث چندا سناد سے مروی ہوجاوے توحسن بن جاتی ہے چنانچید درمختار جدل

وَقَلْدُ رَوَاهُ إِبْنُ حَبَّانِ وَغَيْرُه ' عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَم من طُورُ قِ اس مديث كوابن حبان وغيره في جدا شاوت روايت كيا ـ اس

ك التحت شاى ش فرمات بير راَى يُقَوِّى بَعُضُهَا بَعُضُهَا فارْتَقى إلى مَرْتَبةِ الْحَسَن يعى بعض الناد بعض وقوت ويت بين

لہذاس بیحدیث درجہ حسن کو پینچ گئی اور ہم پہلے باب میں بتا چکے کہ بیحدیث بہت طریق ہے روایت ہے لہذا حسن ہے۔ چوتھے بیر کداگر مان بھی لیا

جاوے کہ بیرحدیث ضعیف ہے پھر بھی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ چنا نچہ یہ بی علاً مدشامی اسی روالمختار جلداوّل باب اذ ان میں

عَـلَىٰ أَنَّهُ ۚ فِي فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ كَمَا مَرَّفِي أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ

فضائل اعمال میں ضعیف حدیث برعمل کرنا جائز ہے بہاں بھی واجب وحرام ہونے کے مسائل نہیں ہیں صرف بیہ ہے کدانگو مٹھے چوہنے میں بیفضیات

ہے لہذااس حدیث ضعیف بھی قابل عمل ہے نیزمسلمانوں کاعمل ضعیف حدیث کوتوی کردیتا ہے چنانچہ کتاب الاذ کارمصنفہ امام نووی تلقین میت کی

وَقَدُ رَدَيْنَا فِيُهِ حَدِيثًا مِنُ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَتَهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ أَسْنَادُهُ وَلَكِنُ أَوْتَضَدَ بِشَوَاهِدَ وَبِعَمَلِ أَهُلِ الشَّام

لیخی تلقین میت کی حدیث قو کی لا سناونہیں تکراہل شام کے تمل ودیگر شواہد ہے قو می ہوگئی انگو تھے چوہنے پر بھی امت کاعمل ہے لہذا ہیے حدیث قو می ہوتی

اس سے زیادہ چنیق نورالانواراورتو ضح وغیرہ میں دیکھو۔ پانچویں بیر کہا گراس کے متعلق کوئی بھی حدیث نہلتی۔ تب بھی امت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم

چنانچیشاه ولی الله صاحب ہوامعہ میں ہوامعہ مقدمہ کے دسویں ہامعہ میں فرماتے ہیں اجتہا دراوراختر اع اعمال تصریفیہ راہ کشادہ است ما نندا شخراح

اطبأ نسخباً قرابادين را تصريفي اعمال ميں اجہاد كاراسته كھلا ہوا ہے۔ جيسے كه طبيب لوگ حكمت كے نسخ ايجاد كرتے ہيں۔خودشاہ ولى صاحب نے اپنى

چھے سیک سیانگوشھے چومنا آ کھی بیار یول سے بینے کاعمل ہاورعمل میں صرف صوفیاء کرام کا تجربہ کافی ہوتا ہے۔

اعتراض ۱ نہیں ہوسکتا۔دیکھومقاصد حنہ میں فرمایا کا یَسجے شی فیے الْسَمَ وَفُوعِ مِنُ کُلَّ هٰلَذَا شَیُ ان میں سے کوئی مرفوع حدیث سیج نہیں۔

حديث موقوف محيح ہے چنانچ ملاعلى قارى موضوعات كبير ميں اسى عبارت منقولد كے بعد فرماتے ہيں۔

عَلَيُكُمُ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيُنَ

اذان کےمواقع کے بحث میں فرماتے ہیں۔

كامتحب مانناى كافى تھا كەحدىث مين آياہ۔

كرتا مول إلى ستت اورائي خلفائے راشدين كى ستت \_''

اوّل باب مستحبات الوضوء مين اعضاء وضوكي دعاؤن كے متعلق فرماتے ہيں۔

کہ بیٹمل در دچھم کے لئے مجرب ہے تو اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ساتویں ہی کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے کہ شامی اور شرح نقابیاور تفسیر روح البيان وغيره نے انگو مضے چومنے کومستحب فرمايا۔اس استحباب بركوئى جرح قدح ندى بلكه حديث مرفوع كى صحت كا انكاركيا۔جس سےمعلوم جواكم تھم استحباب تو بالکل منچے ہے۔ گفتگو ثبوت حدیث میں ہے۔ بیاستحباب حدیث کی صحت پرموقو ف نہیں۔ آٹھویں بید کہ اچھااگر مان کیس کہ استحباب کا شہوت ضعیف ہے نہیں ہوسکتا۔تو کراہت کے ثبوت کی کونسی حدیث ہے جس میں بیہو کہ انگو تھے چومنا مکروہ ہے باینہ چومووغیرہ وغیرہ ان شاءاللہ عز وجل کراہت کے لئے سیح حدیث تو کیاضعیف بھی نہ ملے گی ۔صرف باروں کا اجتہا دا ورعداوت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٱلْحَمُدُ لِللهِ عزوجل كماس اعتراض كرفي الرهياد التحمد للله عزوجل كماس اعتراض كرفيا اعتداض ؟ حضرت آدم عليه السلام نے اگرنور مصطفیٰ عليه السلام انگو شھے کے ناخنوں میں دکھ کراس کر چو ما تھا۔ توتم کون سانور دیکھتے موجو چومتے مو۔ چومنے کی جووجہ وہاں تھی وہ یہاں نہیں۔ **جواب** حضرت ہاجرہ جب اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ تکرمہ کے جنگل میں تشریف لائمیں تو تلاش یانی کے لئے صفاوہ مروہ بہاڑ کے درمیان دوڑیں۔آج تم حج میں وہاں کیوں دوڑتے ہو؟ آج کہاں یانی کی تلاش ہو؟ حضرت استعیل علیہ السلام نے قربانی کے لئے جاتے ہوئے رائے میں تین جگہ شیطان کوئنگر مارے آج تم حج میں وہاں کیوں مارتے ہو؟ وہاں اب کونسا شیطان آپ کو دھو کا دے رہاہے؟ حضور علیصلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ایک خاص ضرورت کی وجہ سے کفار ملّہ کو دکھانے کے لئے طواف میں رال کرا کرا پی طاقت دکھائی۔ بتاؤ کہ اب طواف قد وم میں رل کیوں کرتے ہو؟ اب وہاں کفارکہاں دیکھ رہے ہیں؟ جناب انہیائے کرام کے بعض عمل ایسے مقبول ہوجاتے ہیں کدان کی یادگار باقی رکھی جاتی ہے اگر چہوہ ضرورت باقی ندرہے ای طرح میر بھی ہے۔ اعتواض ٣ كيا وجه ب كه حضور عليه السلام كے نام پرانگو تھے كے ناخن چومتے ہو۔كوئى اور چيز كيول نہيں چومتے ناخن ميں كيا خصوصيت ہے؟ ہاتھ يا وَل كيڑے وغيره چومنا چاہيے۔ **جواب** چونکدروایت میں ناخن ہی کا ثبوت ہے۔اس لیئے اس کو چومتے ہیں منصوصات میں وجہ تلاش کرنا ضروری نہیں۔اگراس کا نکتہ ہی معلوم كرناج توبيب كتفيرخاز وروح البيان وغيره في پاره ٨ سورة اعراف زير آيت بَــ لْتَ لَهُــمَـا سَوُ ١ تُهُمَا مِن بيان فرمايا كه جنت مِن حضرت آ دم عليه السلام كالباس ناخن تصايعني تمام جسم شريف يرناخن تصاجو كهنهايت خوبصورت اورنرم تصاجب ان يرعتاب البي مواوه كيثراا تارليا سيا\_

گرانگلیوں کے بوروں پربطوریا دگار ہاقی رکھا گیا جس ہے معلوم ہوا کہ ہمارے ناخن جنتی لباس ہیں جیسے کہ کعبہ منظمہ میں سنگ اسو جنتی پھر ہے اس

کو چومتے ہیں باقی کعبہشریف کونہیں چومتے۔ کیوں کہ وہ اس جنتی گھر کی یادگار ہے جو کہ حضور آ دم علیہ السلام کے لئے زمین پرآیا تھااور طوفان نوحی

میں اٹھالیا گیا۔اور یہ پقراس کی یادگار رہاای طرح ناخن بھی اس جنتی لباس کی یادگارہے۔

کتاب القول الجمیل وغیرہ میں صد ہاعمل تعویذ گنڈے جنات کو دفع کرنے سے جنات مے محفوظ رہنے حمل محفوظ رکھنے کے تجویز فرمائے ہیں کہ

فلان دعا ہرن کی کھال پر ککھے کرعورت کے گلے میں مثل ہار کے ڈال دواسقاط نہ ہوگا کیٹم کا رنگا ہوا وراعورت کے جسم سے ناپ کرنوگرہ لگا کرعورت کی

ہائیں ران میں بائدھنا دروزہ کومفید ہے وغیرہ وغیرہ بتاؤ کہان اعمال کے متعلق کون کی احادیث آئی ہیں؟ خودعلامہ شامی نے جادو ہے بیجنے ،ممی

ہوئی چیز کے تلاش کرنے کے لئے بہت سے طریقے شامی میں بیان فرمائے بتاؤ کدان کی احادیث کہاں ہیں؟ جبکہ ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے

بحث جنازہ کے آگے بلند آواز سے کلمہ یا نعت پڑھنا بعض جگہرسم ہے کہ جب میت کوقبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے آ گے با آواز بلند کلمہ طیبہ سب مل کر پڑھتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں مجھ کو بیروہم بھی نہ تھا کہ کوئی اس کوبھی منعکرتا ہوگا مگر پنجاب میں آ کرمعلوم ہوا کہ دیو بندی اس کوبھی بدعت وحرام کہتے ہیں۔اس قدر نظاہر مسئلہ پر کچھ

لکھنے کا ارا دہ نہ تھا مگر بعض احباب نے مجبور فرمایا۔ تو کچھ بطور اختصار عرض کرنا پڑا اس بحث کے بھی دوباب کئیے جاتے ہیں۔ پہلا باب اس کے جُوت مِن روسراباب ال براعر اضات وجوابات مِن وَمَا تَوُ فِيْقِى إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْم.

جنازہ کے آگے کلمہ طیب یا نعت خوانی کا ثبوت

جنازے کے آ گے کلمه طیب یا سیج وہلیل یا درووشریف یا نعت شریف آ ہستہ آ ہستہ یا بلندآ واز سے پڑھنا جائزاورمیت وحاضرین کومفید ہےاس پرقر آنی

اَىُ يَـذُكَرُونَ دَائِمًا عَلَ الْحَالاَتِ كُلُّهَا قَائِمِيْنَ وَقَائِدِيْنَ وَمُضْطَجِعِيْنَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لاَ يَخُلُوعَنُ هَذِهِ

آیت واحادیث میچه واقوال فقهاشا مدمیں۔رب تعالی فرما تا ہے۔

پہلا باب

وَالْـمُوادُ تَعْمِيْمُ الذِّكُوِ لِلْلَاوُقَاتِ وَتَخْصِيْصُ الْآحوَالِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ لِتَخْصِيْصِ الذِّكُو لِرَبِّهِ فَإِنَّ

الْاَحْـوَالَ لَيُسَتُ اِلَّا هَاذِهِ الثَّلَثَةِ ثُمَّ لَمَّا وَصَفَهُمْ بِكُونِهِمْ ذَكِرِيْنَ فِيْهَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيُلاً عَلَىٰ كُونِهِمُ

اس کانز جمہ بھی وہی ہے جوگذر چکا۔ابن عدی نے کامل میں اورامام زیلعی نے نصب الرامیاتخر تنج احادیث البدامیہ جلد دوم صفحہ ۲۹۳ مطبوعہ مجلس علمی

وْالْبِيلِ مِنْ اللهِ عَنُ اِبُنِ عُمَرَقَالَ لَمُ يَكُنُ يَسُمَعُ مَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَهُوَ يَمُشِى

خَــلُفَ الْـجَنَازةِ اِلَّا قَوْلَ لَا اللهُ اللَّهُ مُبُدِيًا وَرَاجِعًا ٱكربيعديث عيف بهي بوـ پجر بمي فضائل اعمال مين معترب تخذير

الخارعلى روالخارمطبوع معرض ٢٣ ايرب وَللْكِنُ قَدِاعُتَادَ النَّاسُ كَثُرَةَ الصَّلواةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم

وَرَفَعَ اَصُواتَهُمُ بِـذَالِكَ وَهُـمُ إِنْ مُنِعُوا اَبَتُ نُفُوسُهُمْ عَنِ السُّكُوٰتِ وَالنَّفَكُر فَيَقَعُوْنَ فِي كَلاَم

دِنْيَوِيٌّ وَ رُبَهَما وَقَعُوا فِي عَيْبِهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكِرِ إِذَا قَضِيٰ إلىٰ مَا هُوَ اَعْظَم مُنْكِرًا كَانَ تَرُكُهُ ' اَحَبُّ

اس آیت اوران تفاسیر کی عبارات واحادیث سے دو با تنس معلوم ہوئین ہرحال میں ذکرالی کرنے کی اجازت ہے اور ہرطرح بلندآ واز سے ہویا آ ہتہ کرنے کی اجازت ہے۔اب کی موقعہ پرکسی ذکر ہے ممانعت کرنے کے لئے کم از کم حدیث مشہور کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث واحداور قیاس

مجتهد ہے قرآنی عام کوخاص نہیں کیا جاسکتا۔فقہاءتو بحالت جنابت و بحالت حیض بھی تلاوت کےعلاوہ تمام ذککروں کو جائز فرماتے ہیں اورا گرقر آنی

آیت بھی بغیر قصد تلاوت پڑھے تو جائز ہے (دیکھوعام کتب فقہ) تو جبکہ میّت کوقبرستان لے جارہے ہیں ریکھی ایک حالت ہی ہے اس حالت میں بھی

فَالْـمُـؤْمِنُـوُنَ يَسُتَانِسُوْنَ بِالْقُرُانِ وَذِكْرِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْإِسُمُ الْاَعْظَمُ وَ يُحِبُّو اِسْتِمَاعَهَا وَالكُفَّارُ

مَوَاظِبِيُنَ عَلْمِ الذِّكُورِ غَيرَ فَاتِرِيُنَ عَنْهُ

ہرطرح ذکرالگی جائز ہوا۔قرآن فرما تاہے۔

اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں۔

يَفُرَحُونَ بِا لَدُّنُيَا وَيَسُتَبُشِرُونَ بِذِكُرِ غَيْرِ اللَّهِ

ِلَانَّهُ ۚ اِرۡتِكَابِ ۚ بِاَخُفِ الْمُضَرَّتَيُنِ كَمَا هُوَ ٱلْقَاعِدَةُ الشَّرُعِيَّةُ

اَلاً بِذِكُوا للَّهِ مَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "خروار وجاو كالله عوزرو دل جين يات بين"

الْهَيْنَاتِ غَالِبًا

'' آیت کامطلب بیہے کہ ہرحال میں ہمیشہ کھڑے بیٹھے لیٹے ذکرالہی کرتے ہیں کیونکہ انسان اکثر ان حالات سے خالی نہیں ہوتا۔'' تفسیر ابواسعود میں اس کے ماتحت ہے۔ '' پس قرآن ہےاوراللہ کے ذکر ہے (جوکہ اسم اعظم ہے)مسلمان انس لیتے ہیں اور اس کوسننا چاہتے ہیں اور کفاً اردنیا ہے خوش ہوتے ہیں اور ذکر غیراللہ ہے سرور یاتے ہیں۔" اس آیت اورتفسیری عبارت سےمعلوم ہوا کہ اللہ کا ذکرمسلمان کی خوثی فرحت کا باعث ہے تگر کفاراس سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بجمہ اللہ میت بھی مسلمان ہےاورسب حاضرین بھی۔سب کوہی اس سے خوشی ہوگی۔ نیز میّت کواس وقت اپنے اہل وعیال سے چھوٹنے کاغم ہے بیذ کراس غم کو دور كرےگا۔خيال رہے كداس آيت ميں بھى ذكر مطلق ہے خواہ آ ہستہ جو يا بلند آ وا زے البذا ہر طرح جائز ہوائحض اپنى رائے ہاس ميں قيدنيس لگا سکتے منتخب کنز العمال جلد جشم صفحہ ۹۹ میں براویت حضرت انس ہے۔ أَكْثِرُ وُ افِي الْجَنَازَ قِ قَولَ لَا إلهِ إلا الله مقلوة كابالدعوات باب دركالله من ب-إنَّ اللَّهِ مَلَئِكَةَ يَـطُوُفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ اَهُلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُواْقَوُمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَنَا دُوُا هَلُمُّوا اللي حَاجَتِكُمُ قَالَ فَيُحِفُّو لَهُمُ بِأَجْنِهَتِهِمُ "الله كے كچے فرشتے راستوں میں چكر لگاتے ہیں ذكر الله كرنے والوں كو تلاش كرتے ہیں پس جبكہ كسى قوم كوذكر اللي كرتے ہوئے ياتے ہیں تو ايك دوسرے کو پکارتے ہیں کہآ وَاپے مقصد کی طرف مجران ذاکرین کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں الخ۔ لبنزاا گرمیّت کےساتھ لوگ ذکر اللہ کرتے ہوئے جا کیں گے تو ملا ککہ رائے ہی میں ملیں گے۔اوران سب کواپنے پروں میں ڈھانپ لیس گے میّت مجھی ملائکدے پروں کےسابید میں قبرستان تک جاویگا خیال رہے کہاس حدیث میں بھی ذکر مطلق ہےخواہ آ ہستہ ہویا بلندآ واز ہے۔ مشکلوة اس باب میں ہے۔'' إِذَا مَوَرُتُهُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَارِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُو قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذَّكُو ''حضورعلیہالسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گذروتو کچھ کھالیا کروسحا بہکرام نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ اگرمیت کے ساتھ ذکر الٰہی ہوا تا ہوا جاو ہے تو میت جنت کے باغ میں قبرستان تک جاوے گا۔ خیال رہے کہ یہاں بھی ذکر مطلق ہےآ ہستہ دیا بلندآ واز ہےاسی مشکلو ۃ میں اس باب میں ہے کہ اَلشَّيُطْنُ جَاثِم علَے قَلْبِ إِبْنِ ادْمَ فَإِذَا ذَاكِرَ اللَّهَ خَنَسَ "شیطان انسان کےول پر چمٹار ہتاہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔توہث جاتا ہے۔" معلوم ہوا کہا گرمیت کو لے جاتے وقت ذکراللہ جاوے گا توشیطان ہے میت کوام رہیگی یہاں بھی ذکریش آہتہ یابلند آواز کی کوئی قیرنہیں۔ یہاں تك توجنازه كآ كي ذكر بالجمر كودلالةً ثابت كيا كيا -اب اقوال فقهاء ملاخطه جول جن مين اس كي تصريح ملتى ہے -صديقه مذية شرح طريقة محمد بيد مين امام عبدالغنی نابلسی علیهالرحمة اس مسئله کے متعلق تحقیق فرماتے ہیں کہ جن فقہاء نے جنازے کے ساتھ ذکر بالجمر کومنع فرمایا ہے وہ کراہت تنزیجی کی بناء پرہے یا کراہت تحریمی کی بناء پر۔ پھر فرماتے ہیں۔ لكِنَّ بَعُضَ الْمَشَائِخِ جَوَّزُ وُ االذِّكُرَ الْجَهُرِيُّ وَرَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّعْظِيْمِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا لِتَلْقِيْنِ الْمَيَّتِ وَالْاَمُواتِ وَالْاَحْيَاءِ وَتَنْبِيهِ الْغَفْلَةِ وَالظَّلَمَةِ وَزَطَالَةِ صُدَاءِ الْقُلُوبِ وَقَسُو تِهَا يُحِبُّ الدُّنْيَا وَرِيَا سَتِهَا '' یعنی بعض مشائخ عظام نے جنازے کے آگے اور پیچھے بلند آ واز ہے ذکر کرنے کو جائز فرمایا تا کہاس سے اس میت اور زندوں کو تلقین ہواور عا فلوں کے دلوں سے غفلت اور بختی دنیا کی محبت دور ہو۔'' لواقع الانوارالقدسيد في بيان العهو دالحمد بيدين قطب رباني امام شعراني قدس سرة العزيز فرمات هيں۔ وَكَانَ سَيِّدِيُ عَلِيُّ الْخَوَّاصُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا عُلِمَ مِنَ الْمَاشِينَ مَعَ الْجَنَازَةِ آنَّهُمُ لاَيُتُرَكُونَ الـلُّـغَوْفِي الْـجَنَازَةِ وَيَشْتَغِلُونَ بِاَحُوَالِ الدُّنْيَا فَينُبَغِيُ اَنْ تَامُرَهُمْ بِقَوْلِ لَاإِلهُ اللَّهُ مُحَمَّد " رَّسُولُ اللُّهِ فَإِنَّ ذَالِكَ ٱفْضَلُ مِنْ تَرُكِهِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْفَقَيْهِ آنُ يُنْكِرُ ذَالِكَ إِلَّا بِنَصَّ اَوُ إِجْمَاعِ فَإِنَّ لِـلُـمُسُـلِمِيْنَ الْلِأَذُنُ الْعَامُّ مِنَ الشَّارِعِ بِقَوُلِ لَآ اللهَ اللهُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ كُلَّ وَقُتٍ شَا وَّا وَلِلْهِ

وَلاَ نُسمَكُّنُ اَحَدًا مِنْ اَخُوا نِنَا يُنْكِرُ شَيْئًا اِبْتَدَعَهَا الْمُسْلِمُونَ عَلىٰ جَهَةِ الْقُرْبَةِ وَرَوَاهُ حَسَنًا لاَ سِيَّمَا مَـاكَـان مُتَعَـلَّقًا بِا للَّهِ وَرَسُولِهِ كَقَوُلِ النَّاسِ اَمَامَ الْجَنَازَةِ لاَ اِللَّهِ الْآاللَّهُ مُحَمَّد٬ رَّسُول اللَّهِ اَوْقَرَءَ ةَ اَحَدِ ٱلْقُرُانَ اَمَا مَهَا وَنَحُو ذَالِكَ فَمَنُ حَرَّمَ ذَلِكَ فَهُو قَاصِر<sup>،</sup> عَنُ فَهُمُ الشَّرِيُعَةِ '' ہم اپنے بھائیوں میں ہے کسی کو بیموقع نہ دیں گے کہ کسی ایسی چیز کا اٹکار کرے جس کومسلمانوں نے ثواب بجھ کر نکالا ہوا دراس کواجھا سمجھا ہو خصوصًا وہ جواللّٰد تعالیٰ ورسول علیہ السلام ہے متعلق ہوجیے کہ لوگوں کا جنا زے کے آ گے کملہ بیبہ پڑھنا یا جنا زے کے آ گے کسی کا قر آن کریم وغیرہ پڑھنا جو شخص اس کوحرام کے وہ شریعت کے سجھنے سے قاصر ہے۔'' ﴾ فرمات بير ـ وَكَلِمهُ لاَ إِلَهُ اللَّهُ مُحَمَّد ﴿ رَّسُولُ اللَّهِ اَكْبَرُ الْحَسَنَاتِ فَكَيْفَ يَمُنَعُ مِنُهَا وَتَاَمَّلُ آحُوالَ غَالِبِ الْخَلُقِ ٱلْأَنَ فِي الْجَنَازَةِ تَجِدُهُمُ مَشُغُولِيْنَ بِحَكَايَاتِ الدُّنْيَا لَمُ يَعْتَبِرُوا بِالْمَيِّتِ وَقَبُـلُهُـمُ غَافِل" عَنُ جَمِيْع مَا وَقَعَ لَه ' بَلُ رَثَيْتُ مِنْهُمُ مَنُ يَّضُحَكَ وَاذَا تَعَارَضَ عِنْدَنَا مِثْلُ ذَلِكَ وَكُونُ ذَٰلِكَ لَـمُ يَكُنُ فِى عَهَـدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمُنَا ذِكُوَا للَّهِ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ حَدِيُثٍ لَغُو اَوُلَى مِنُ حَدِيُثِ اَبُنَاءِ الدُّنْيَا فِي الْجَنَازَةِ فَلَوْصَاحِ كُلُّ مَنُ فِي الْجَنَازَةِ لَآاِلَهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد ٩ رَّسُولَ اللَّهِ فَلاَ اِعْتَرَاضَ يعى كلمد لا الله الا السله محمد الموسول الله تمام يكيول مي بهتر يكى بهاس سي كيون منع كياجاسكتا با اكرتم آج كل كوكول كى غالب حالت ہیںغور کروتو تم ان کو جنازے کے ساتھ ساتھ دنیاوی قصوں میں مشغول پاؤ گے ان کے دل میت سے عبرت نہیں کپڑتے اور جو کچھ ہو چکااس سے عافل ہیں بلکہ ہم نے تو بہت ہے لوگوں کو ہنتے ہوئے دیکھااور جب لوگوں کااس زمانہ میں ایساحال ہے تو ہم کواس پڑلمل کر کے میکلمہ پہلے زمانہ میں میت کیساتھ لکارکر نہیں پڑھاجاتا تھا۔اس کے ناجائز ہو نیکاتھم دیتا درست نہیں بلکداس کے جائز ہونے ہی کاتھم کرنا چاہئیے بلکدد نیا داروں کی باتوں سے ہربات جنازے میں بہتر ہے پس اگرتمام لوگ بلند آواز سے جنازے کے ہمراہ كآالله الله تو ہم كوكى اعتراض نبيس۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ اگر بلند آوازے ذکر کیا جاوے تو جائز ہے خصوصًا اس زمانہ میں جبکہ عوام میت کے ساتھ ہنتے ہوئے دنیاوی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں اب توبہت ہی بہتر ہے کہ ان سب کوذکر الٰہی میں مشغول کر دیا جاوے کہ ذکر الٰہی دنیا وی باوتوں ہے اُضل ہے۔

حضرت علی الخواص رضی الله عنه فرماتے تھے کہ جب معلوم ہوا کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے بیبودہ با تیں نہیں چھوڑتے اور دیناوی حالات میں

مشغول ہیں تو مناسب ہے کدانکوکلمہ پڑھنے کا تھم دیں۔ کیونکہ میکلمہ پڑھنانہ پڑھنے سے افضل ہےاور فقیہ عالم کومناسب نہیں کداس کا انکار کرے مگر

یا تونص سے پامسلمانوں کے اجماع ہے اس لئے کہ شارع علیہ السلام کی طرف ہے مسلمانوں کوکلمہ پڑھنے کا اذن عام ہے جس وقت بھی جاہیں۔

الْعَجَبُ مِنْ عَمَىٰ قَلْبِ مَنْ يُنْكِرُ مِحُلَ هَلَا

اور سخت تعجب ہے،اس اندھے دل ہے جواس کا اٹکار کر لے۔

امام شعرانی این کتاب عمو والمشائخ میں فرماتے ہیں۔

#### دوسراباب

جنازے کے ساتھ بلندآ وازے ذکر کرنے کوفقہاء منع فرماتے ہیں، چنانچہ عالمگیری جلداوّل کتاب البحائز فصل فی حمل

وَعَلَىٰ مُتَّبِعِىُ الْجَنَازَةِ الصَّمُتُ وَيُكُرَهُ لَهُمُ رَفَعُ الصَّوُتِ بِالذِّكْرِ وَ قِرُنَةِ الْقُرُانِ فَإِنُ اَرَادَان يُلُكُرَ

'' جنازے کے ساتھ جانیوالوں کو خاموش رہناوا جب ہےاور بلند آواز ہے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے اگراللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو اپنے ول میں

وَيُكْرَهَ النِّيَاحُ وَالصَّوُّتُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَفِي مَنْزِلِ الْمَيِّتِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرْءَةِ الْقُرُانِ

'' جنازے کے پیجیچاورمیّت کےگھر میں نو حہ کرنا آواز نکالنااور بلندآ وازے ذکر کرنا قر آن پڑ ھنا مکروہ ہےاور جنازے کے پیجیے بیہ کہتے جانا کہ ہر

در فقار جلداول كتاب البخائز مطلب في فن المتيت من ب- كُمّا كُرِهَ فِيهُا دَفْعُ صَوُتٍ بِلِدِكُرِ أَوّ قِرُءَ قِ جيك مجناز عن بلند

آوازے ذکر کرنایا قرءت کرنا کروہ۔اس کے ماتحت شامی میں ہے۔ قُلُتُ وَإِذَا كَانَ هلذَا فِي الدُّعَاءِ فَمَا ظُنُكَ بِالْغِنَاءِ

قَالَ قَيْسُ ابُنُ عُبَاكَةَ كَانَ اَصُحْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكْرَهُونَ رَفَعَ الصَّوُتِ

عُنَدذَ للثِّ عِنْدَ الْقِتَالِ وَفِي الْجَنَازَةِ وَفِي الذِّكُو يعن صابكرام جهاد، جنازه، ذكريس بلندآ وازكونا پندكرت تصانفتي

عبارات سے معلوم ہوا کہ میت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنامنع ہے خصوصًا وہ گانا جس کو آج کل نعت خوانی کہتے ہیں وہ تو بہت ہی برا ہے

**جواب** فقباء کی ان عبارات میں چند طرح گفتگو ہے اوّلاً میرکہ انہوں نے جومیّت کے ساتھ وذکر بالجبر کو مکروہ لکھا اس سے کراہت تنزیمی مراد

ہے یاتح می ، کراہت تنزیبی جائز میں داخل ہے لینی اس کو کرنا نا جائز ہے گرنہ کرنا بہتر ، دوسرے بیتھم اس زمانے کے لیئے تھا کہ ہرزمانہ کے لئے۔

تيسرے بيكەمطلقاً بولنامنع ہے۔ يا كەخاص ذكر بالجمر يا كەنو حەوغيرە \_ چوتھے بيكە بلندا ٓ واز سے ذكركرنا ہرخص كومنع ہے يا كەخاص اشخاص كو \_ جب

یہ چار ہا تنس طے ہوجاویں تو مسئلہ بالکل واضح ہوجاویگا۔حق بیہ کہ جن فقہاء نے میّت کے ساتھ ذکر بالجمر کوئکروہ فرمایا۔ان کی مراد مکروہ تنزیبی

قِيْلَ تَحْرِيُمًا وَقِيْلَ تِنْزِيُهًا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْغَايَتِ وَفِيهِ عَنْهَا وَيَنْبَغِيُ لِمَنْ تَبَعَ الْجَنَازَةَ اَنُ يُطِيُلَ الصُّمُتُ

''کہا گیا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اور کہا گیا ہے کہ مکروہ تنزیبی جیسا کہ بحرالرائق میں عایت نے نقل کیا اس بحرمیں بروایت غایت ہے کہ جو مخص

جس سےمعلوم ہوا کہ خاموش رہنا بہتر ہےاورخاموش ندر ہنا بلکہ ذکر بالجہر کرنا بہتر نہیں جائز ہے۔ نیز کراہت تنزیبی اورتحریمی کی پہچان خودعلامہ

فَـحِيُـنَـئِـذِإِذَاكَرُوُ مَكْرُوهُافَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظُرِ فِي دَلِيُلِهِ فَإِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنَّيا يَحُكُمُ بِكَرَاهَةِ التَّحُرِيْمِ الَّا

بِصَارِفِ النَّهُي عِنِ التَّحُرِيُمِ إِلَى النَّدُبِ فَإِنْ لَّمُ يَكُنِ الدَّلِيُلُ نَهْيًا بَلُ كَانَ مُفِيد.ا التَّوْكِ الْغَيُرِ

شامی نے مکروہات کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمائی۔فرماتے ہیں،شامی اوّل کتاب الطہارت مطلب تعریف المکتروہ۔

الحادِثِ فِي هلذا الزَّمَانِ جَبَه دعامِين اس قدرَ فق جواب اس كان كاكياحال ب جواس زمانه من بيدا موكيا ب-

اعتراض ۱

البخازه میں ہے۔

کریں۔"

زندہ مرے گا بدعت ہے۔''

ابن منذرنے اشراف میں نقل کیا کہ۔

(مثالفین کابیانتہائی اعتراض ہے)

ہے چنانچیشامی نے اسی منقولہ عبادت کے ساتھ ساتھ فر مایا۔

جنازے کے ساتھ جاوے اس کو بہتر ہے کہ خاموش رہے۔''

اللَّهَ يَذُكُرُه ' فِي نَفُسِهِ كَذَافِي فَتَاواى قَاضِي خَانَ

وَقُولُهُمْ كُلُّ حَيٌّ يَّمُونُ وَ نَحُوِذَٰلِكَ خَلُفَ الْجَنَازةِ بِدُعَة "

اس پرخافین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔انشاءاللہ اس سے زیادہ نہلیں گے۔

اس مسئله پر اعتراضات وجوابات میں

الُجَازِم فَهِيُ تَنْزِيُهِيَة" ''جب فقہا بمروہ فرماویں تو ضروری ہے کہ کراہت کی دلیل میں نظر کی جاوے اگراس کی دلیل ظفی ممانعت ہوتو کمروہ تحریمی ہے سوائے کسی مانع کے اوراگردلیل ممانعت نہ ہو بلکہ غیرضروری ترک کا فائدہ دے تو کراہیت تنزیجی ہے۔'' اس ہے معلوم ہوا کہ اگر فقہاء کراہت کی دلیل میں کوئی شرعی ممانعت پیش فرمادیں تو کراہت تحریمی ہے درنہ کراہت تنزیبی ۔اورجن فقہاء نے بھی اس ذکر بالجبر کوشع کیا ہے کوئی ممانعت کی حدیث یا آیت پیش نہیں کی مصرف شامی نے بیدلیل بیان فرمائی کدرب تعالی فرما تا ہے۔ إنَّه ' لا يُحِبُّ المُمُعَتَدِينَ الله حدى يرعة والول ومجوب بين ركمتا بس كاتر جمة مايا آیِ الْمُحَجَاهِرِیُنَ بِاللُّهُ عَاءِ یعنی بلندآ وازے دعا کرنے والوں کو معلوم ہوا کہاس کی ممانعت کی کوئی صاف حدیث نہیں ملی ۔الہذا یہ کروہ تنز يمى باوركروه تنزيمى جائز موتاب ينزامام شعرانى في عبو دمشائ بين اى ذكر مع الجنازه ك ليخرمايا و قَدُر جَد النّووي أنّ الْكَلامَ خِلاَفُ الْلاَوُلِيٰ امام نووى نياس كورج وي كه جنازے كے ساتھ كلام كرنا بهتر نيس شرح طريقة ثمرين نيان فرمايا وَهُوَ يُكُورَه ' عَلَى مَعْنى أَنَّهُ تَارِكُ الْلاَولِي جناز \_ كساته بلندآ واز حدَركرنا كروه باين معنى كه ظاف أولى بيعنى بهترنيس ـ بہر حال ماننا پڑے گا کہ جن فقہاء نے اس کو کمروہ کہاان کی مراد کمروہ تنزیبی ہے دوسرے میدکہ بیر ممانعت اُس زمانے کیلئے تھی اب اس زمانہ میں چونکہ لوگوں کے حالات بدل گئے میتھم کراہت بھی بدل گیا۔ کیوں کہاس زمانہ میں جوبھی جنازے کے ساتھ جاتا تھاوہ خاموش رہتا تھااس سے عبرت پکڑتا تھااہلِ میت کےساتھ درنج وغم میں شرکت کرتا تھاا ورشری مدعیٰ بھی بیہے کہ میت کےجلوں میں لوگ عبرت حاصل کرلیں \_سیّد ناعلی رضی اللہ عنہ فَاعُلَمُ بِأَنَّكَ بَعُدَ هَا مَحُمُولُ" وَإِذَاحَمَلُتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً جبتم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے جاوئو خیال رکھو کہ ایک دنتم کوبھی اس طرح لے جایا جائیگا اس حالت میں کچھ بھی بات کرنا خلاف حکمت تھا كه بات كونے ميں دھياں بے گا۔ اور دل اور طرف متوجه ہوجاوے گا۔ لبندا فقہاء نے فرمايا كه اس حالت ميں سكوت كرو۔ كتاب الاذكار مصنفه امام

نووی باب مایقول الماشی مع البحاز ومیں ہے۔ وَالْحِكْمَةُ فِيْهِ ظَاهِرَةٌ وَهِيَ آنَّهُ ٱسُكَنُ لِخَاطِرِهِ وَٱجُمَعُ لِفِكْرِهِ فِيُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَازَةِ وَهُوَ

الْمَطُلُوبُ فِي هَذَا لُحَالِ

مشکلوۃ باب وفن المیت میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم قبرستان میں میت وفن کرنے کے لئے گئے۔ وَ جَسلَسُنا مَعَه ' کَانَّ عَلَىٰ رَنُّو مِسِنَا المطَّيُوُ تيارى قبر ميں ديرتھى تو ہم اس طرح خاموش بيٹھ گئے جيسے كہ ہمارے سروں پر پرندے ہيں پرندوں كا شكارى جب جال لگا كر بيٹھتا ہے تو بالكل خاموش رہتا ہے تا کہ آواز سے پرندے اُڑنہ جاویں اب وہ زمانہ ہے کہ جٹازے کے ساتھ جانے والے دنیاوی با تیں بنسی نداق مسلمانوں کی غیبتیں کرتے جاتے ہیں۔اگر قبرستان میں کچھ دریبیٹھنا پڑے تو خوش گیبیاں اڑاتے ہیں۔ میں نے ریکھی دیکھاہے کہ کچھکیل کامشغلہ کرے دل بہلاتے

ہیں اُن کوذکر البی میں مشغول کردیناان بیہودہ باتوں ہے بہتر ہے۔الہٰ دااب بیجی مستحب ہے کہ میت کے ساتھ سب لوگ کلمہ وغیرہ بلند آ واز ہے پڑھتے ہوئے جاویں۔حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں اور جومفتی اپنے اہل زمانہ کی حالت سے بے خبررہے وہ جاہل ہے۔ امام شعرانی اپنی کتاب عبو دمشائخ میں فرماتے ہیں۔ وَإِنَّـمَا لَمْ يَكُنِ الْكَلامُ وَالْقِرْاءَ ةُ وَالذُّكُرُ اَمَامَ الْجَنَازَةِ فِي عَهْدِ السَّلَفِ لِلَانَّهُمُ كَانُوا إِذُ اَمَاتَ لَهُمْ مَيَّتِ مِنُ

غَيْرِهٖ فَكَانُو لاَيَقُدِرُونَ عَلَ النَّطُقِ الْكَثِيْرِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلْ خَرَسَتْ ٱلْسِنُهُمْ عَنْ كُلِّ كَلاَم فَإِذَا وَجَدُنَا جَمَاعَةً بِهِلْذَالصَّفَةِ فَلَكَ يَاآخِي عَلَيْنَا آنُ لَّا تَا مُرَهُمُ بِقَرُءِ قٍ وَلاَذِكُرِ '''گذشته زمانه میں جنازہ کے آگے بات کرنا قر آن پڑھناذ کر کرنااس لئے نہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوجا تا تھا تو سارے شرکاء رخج وغم میں شریک

ہوجاتے تھے یہاں تک کہمیت کے اہل قرابت اورغیروں میں فرق ندر ہتا تھااوراس قدرموت کا دھیان کرتے تھے کہ بولنے پران کوقدرت ندرہتی تھی۔اوراُن کی زبانیں گونگی ہوجاتی تھیں۔اگرہم آج اس صفت کےلوگ پالیں تو ہم اکلوقر آن پڑھنے اور ذکر کرنے کا تھم نہ دیں گے۔'' سجان الله کیانفیس فیصله فرمایا کیمیئے کیا آ جکل لوگوں کا بیصال ہے۔حضرت شیخ عثان بحیری شرح اقتتاع کےحاشیہ جلد دوم میں فرماتے ہیں۔ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهِذَا بِاوُتِبَارِ مَاكَانَ فِي الصَّدْعِ الْاَوْلِ وَإِلَّافَالُانَ لاَ بَأْسَ بِذَالِكَ لَانَهُ شِعَارُ الْمَيَّتِ لِاَنَّ تَرُكَهُ مَزُ دَرِية " بِهِ وَلَوُقِيْلَ بِو جُوبِهِ لَمْ يُبْعَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُدَابِغِيُّ لِي بُوجُوبِهِ لَمْ يُبْعَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُدَابِغِيُّ لِي مَا وَلَوْقِيْلَ بِو جُوبِهِ لَمْ يُبْعَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُدَابِغِيُ لِي يَعْمَ الرَحات كَاظِ ہِ ہِ وَلَو قِيْلَ بِو جُوبِهِ لَمْ يُبْعَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُدَابِغِيُ لِينَ بَارَد حَمَالَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَلَيْ عَلَى اللهِ وَلَيْ عَلَى اللهِ وَلَيْ عَلَى اللهِ وَلَيْ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَهُمْ اَمَا مَا الْجَنَازَةِ لاَ اللهِ وَنَحُوذَ لِكَ فَمِثُلُ هَذَا لَا يَجِبُ وَسِيلًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَنَحُوذَ لِكَ فَمِثُلُ هَذَا لَا يَجِبُ وَسِيلًا عَلَى اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ وَلَكُونَ وَاسْتَحُسَنُوهُ قُولَهُمْ اَمَام الْجَنَازَةِ لاَ اللهِ وَنَحُوذَ لِكَ فَمِثُلُ هَذَا لَا يَجِبُ وَسِيلًا عَلَى اللهِ وَنَحُوذَ لِكَ فَمِثُلُ هَذَا لَا يَجِبُ وَسِيلًا عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْلِكَ فَمِثُلُ هَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَنَحُوذَ اللهَ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَـوُلُـه وَكَـرَهَ لَغُظ وَ فِي الجَنَازَةِ) قَوُلُه كُغُظ أَى رَفْعُ صَوْتٍ وَلَوُ بِقُرُانِ اَوُذِكُرِ اَوُصلواةٍ عَلَے النَّبِيّ

إنكاره وقي هذا الزمان لانهم إن لم إشتغلوا بدالك لان فبلهم فارع من د كر الموت بل رء يت بعُضُهُم يَضُحَكُ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَيَمُزَحُ ورناس زمانه من ابس من وَنَ حرج نيس - يونكه ذكر بالجرميت كي علامت جاس كي چود في من ميت كي وجن جالبذااس واگر ضرورى محى كها جاورة بحى بعيد نيس جعيما كه مدافئ عليه الرحمة في قل فرمايا -مسلمانوں في جس كام كواچها بحيرا يجاوكها جوه يه بحك جناز ي كم تح جن الا إللة إلا الله مُحمَّد ورسُولُ الله يايد كتب

ہیں کہ خدا کے سامنے قیامت کے دن ہماراوسیلہ بیہ ہے لا کہ اللّہ مُحمَّد ''رَّسُولُ اللّٰهِ یاای طرح اور ذکر۔اس زمانہ میں اس سے منع کر ناضروری نہیں۔ کیوں کہ اگروہ لوگ اس ذکر میں مشغول نہ ہوئے تو دنیاہ ی با تمیں کریں گے کیونکہ ان کے دل موت کی یاد سے خالی ہیں۔ بلکہ ہم نے تو بعض لوگوں کے آگے ہیئتے ہوئے نہاق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے تو بعض لوگوں کے آگے ہیئتے ہوئے نہاق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام شعرانی قدس سرہ' نے جوابیخ زمانہ کا حال بیان فرمایا اُس سے بدتر حال آج کل ہے۔، میں نے بعض جگہ دیکھا کہ قبر میں در پھنی ۔ لوگ علیجلہ ہ علیجلہ ہ جماعتیں بن کر بیٹھ گئے اور با توں میں ایسے مشغول ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بازار لگا ہوا ہے۔ بعض لوگ زمین پر کئیریں تھی تھے کر کئکروں سے

علیخدہ جماعتیں بن کر بیٹھ گے اور ہاتوں میں ایے مشغول ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بازار لگا ہوا ہے۔ بعض لوگ زمین پرکئیر میں تھینچ کر کنکروں سے کھیلنا چا جتے تھے اس حالت کودکیچ کرمیں نے سب کو جمع کر کے وعظ کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو تجہیز وتکفین کے احکام بتائے۔اس سے بیبی بہتر تھا۔ معطیفہ مخالفین جنازے کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کو تو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ گر باتیں کرنا بہجی مسائل بیان کرنا بہجی شرک و بدعت کے فتوے سُنا نا الوگوں کے اُس میں بنمی نداق کرنے کو زمنع کرتے ہیں ندائس کو برا کہتے ہیں۔حالانکہ فتہا ، بالکل خاموش رہنے کا تھم دیتے ہیں۔جیسا

نتوے سُنا نا، لوگوں کے اُس میں بنسی نداق کرنے کو ند منع کرتے ہیں ندائس کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء بالکل خاموش رہنے کا تھم دیتے ہیں۔ جیسا کہاس اعتراض میں نقل کی ہوئی عبارات ہے معلوم ہوا۔ بیالٹی گنگا کیوں بدرہی ہے کہ کلام ،سلام بنسی، نداق، وعظ وفقاو کی توسب جائز۔حرام ہے تو ذکراللہ، خدا سمجھ دے۔ خوٹ ضدودی شایدکوئی کہے کہ اسلام احکام تو بھی بدلتے نہیں پھریہ تبدیلی کیسی؟

خوت خسروری سنایدلوی سے اسلام احکام کو بھی بدلتے ہیں پھر پیتبدیں ؟ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جواحکام کسی علّت کے بدلنے سے بدل جائیں گے۔ جیسے کہ اوّل زمانہ بیس نماز پڑھانے ہجلیم قرآن دینے وغیرہ پراجرت لینا حرام تھی۔اب جائز ہے۔اس طرح مقابراولیاءاللہ پر چاردیں ڈالنااب ضرورتا زمانہ کے لحاظ سے جائز ہیں اس طرح ماہ رمضان بیس ختم قرآن پردعا ئیس مانگنا جائز قراردی گئیں۔قرآن بیس آیات اور رکوع اور سورتوں کے نام لکھنا زمانہ سلف بیس نہتھا لیکن اب عوام کے فائدے کے لحاظ کرکے جائز قراردیا گیا۔عالمگیری کتاب الکرامیت باب آ داب المصحف بیس ہے۔

لَابَاْسَ لِكِتَابَةِ إِسَامِى السُّوُرِ وَعَدِّ الْآيِ وَهُو وَإِنْ كَانَ إِحُدَاثًا فَهُوَ بِدُعَة ' حَسَنَة ' وَ كُمُ مِنُ شَیُّ عَنْ شَیُّ کَانَ إِحُدَاثًا فَهُو بِدُعَة ' حَسَنَة ' وَ كُمُ مِنُ شَیُّ یَخْتَلِفُ بِإِخْتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ''موروں كِنام اورآ يوں كى تعداد لكھنے مِس حرج نہيں بياگر چہ بوعت بے كين صند ہاور بہتى چيزيں بوعت بيں كين اچى بي اور بہتى حيزين ذانداور ملك كے بدلنے سے بدل جاتى بيں۔''

اس کی بہت تفصیل ہم پہلی بحثوں میں کر چکے ہیں۔ تیسرے مید کہ کاٹھیا واڑ وغیرہ میں میت کے آگے اس طرح نعت شریف پڑھتے ہیں کہ سننے والے

جان لیتے ہیں کہ کی کا جنازہ جارہا ہے لبذا گھروں میں جو ہوتے ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے لئے نکل آتے ہیں۔تو بیفعت خوانی میت کا اعلان بھی ہوا اور جنازے یا فن میں شرکت کرلیں جائز ہے۔ چنا نچے درمیتار فن میت کی بحث میں ہے۔

وَلَابَأْسَ بِنَقُلِهِ قَبُلَ دَفْنِهِ وَ بِالْآعُلاَمِ بِمَوْتِهِ وَبَارُثِهِ بِشَعْرِ اَوْغَيْرِهِ یعنی میت کو فن کرنے سے پہلے اس کو نتقل کرنا اس کے جنازے کا اعلان کرنا ،میت کا مرثیہ پڑھنا خواہ اشعار میں ہویاا سکے سوا جا تزہے۔ اس کی شرح شامی میں ہے۔ إىُ اِعْلاَمٍ بَعُضِهِمُ بَعُضًا لِيَقُضُوا حَقَّه ' وَكَرِهَ بَعُضُهُمُ اَنْ يُنَادىٰ عَلَيْهِ فِي الْاَقَّةِ وَالْاَ سُوَاقِ وَالْاَصَحُّ أَنَّهُ ۚ لَا يُكُرَهُ ۚ إِذَالَمُ يَكُنُ مَعَه ۚ تَنُويُه ۖ بِذِكُرِهِ لیتی جائز ہے کہ بعض لوگ بعض کوخبر دیں تا کہ لوگ اس میت کاحق کوا دا کریں اور بعض لوگوں نے مکر وہ جانا ہے یہ کہ گلی کو چوں اور بازاروں میں اس کا اعلان کیا جاوےاور سیحے ہی ہے کہ اعلان مکروہ نہیں ہے جب کہ اس اعلان میں میت کی زیادہ تعریف شہو۔ بکہ اعلان جنازہ کے لئے میت کا مرثیہ یا میت کے تام کا اعلان جائز ہے تو اعلان جنازہ کی نیت سے نعت شریف یا کلمہ طبیہ بلندآ واز سے پڑھنا کیوں حرام ہے؟ کہاس میں جنازے کا اعلان بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی نعت بھی۔اس ہے معلوم ہوا کہ جس جبر کوفقہا منع فرماتے ہیں وہ ذکر بلا فائدہ ہے جبکہ اس سے فائدہ خاص ہوتو جائز ہے۔اسی لیئے علامہ شامی نے اس بحث میں تتارخانیہ سے نقل کیا۔ وَاَمَّارَفَعُ الصَّوُتِ عِنْدَالْجَنَائِزِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّوُحُ آوِالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعُدَ مَا افْتَتَحَ النَّاسُ الصَّلواةَ اوِالْإِفُرَاطُ فِي مَدحِهِ كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَا هُوَ يَشْبَهُا الْمُحَالَ وَامَّااَصُلُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَغَيْرُ مَكُرُوهٍ ''لکین جنازوں کے پاس بلند آواز کرنااس میں بیاحتال ہے کہاس سے مرادنو حہ کرنا یا میّت کے لئے نماز شروع ہو چکنے کے بعد دعا کرنا یا اس کی

تعریف میں مبالغه کرنا ہے جیسا کہ اہل جاہلیت کی عادت تھی کیکن میت کی تعریف کرنا ریو کروہ ہے۔" حاصل ہیر کہ بے فائدہ بلند آواز کرنامنع ہے اور بافائدہ ذکر کرنا بلا کراہت جائز ہے فی زمانداس میں بہت ہے وہ فائدے ہین جو کہ عرض کردیتے

گئے۔چونتھے بیکداس ذکر سےممانعت خاص اہلِ علم کو ہے۔اگرعوام سلمین ذکر کریں تو نان کومنع ندکیا جاوے۔فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عوام کوذکر البی ہے نہ روکو کیونکہ وہ پہلے ہی ہے ذکرالبی ہے بے رغبت ہیں۔اب جس قدر ذکر کریں کرنے دو۔ درمختار باب صلو ۃ العیدین میں ہے۔ وَلاَ يُكَبِّرُ فِي طَرِيْقِهَا وَلاَيَتَنَقَّلُ قَبْلَهَا مُطُلَقًا وَكَذَا لاَ يَتَنَقَّلُ بَعُدَهَا فِي مُصَلَّا فَإِنَّه مُكُرُوه " عِنْدَ الْعَامَّةِ عیدگاہ کے راستہ میں تکبیر نہ کہاور نہ عید سے پہلنفل پڑھے اور نمازعید کے بعد بھی عیدگاہ میں نفل نہ پڑھے کیونک بیعام فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے۔

پھرفرماتے ہیں۔ هَذَا لِلْخَوَّاصِ اَمَّاالْعَوَّامُ فَلاَ يَمُنَعُونَ مِنُ تَكْبِيُرٍ وَّلا تَنَقُّلٍ اَصُلاً لِقِلَّةِ رَغُبَتِهِمُ فِي الْخَيْرَاتِ '' بیتکم خاص لوگوں کے لئے ہے کیکن عام کواس ہے منع نہ کیا جاوے نہ تکبیر کہنے سے اور نہ فل پڑھنے سے کیونکہ اُن کی رغبت کا رخیر میں کم ہے۔''

اس كاتحت شاى من ب أى لاسورا ولا جَهُو في التَّحْبِيُو يعن أن وآستاور بلندا واز ي بير كن عندوكا جاود يزجم ذکر بالجبر کی بحث میں بحوالہ شامی باب العیدین ذکر کر چکے ہیں کہ کسی نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ بازاروں میں بلندآ واز سے تکبیریں کہتے ہیں کیاان کومنع کیا جاوے فرمایا کہنیں۔اِن تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پرخواص کو کسی خاص ذکر ہے منع کیا جاتا

ہے کیکن عوام کورو کنے کا تھم نہیں۔اسی لیئے فقہاء نے تو بیفر مادیا کہ جنازے کے آگے بلند آ واز سے ذکر نہ کرولیکن نیفر مایا کہ ذکر کرنے والوں کواس ے روک بھی دو۔اس جواب کا خلاصہ بیہوا کہ اوّل تو بیممانعت کراہت تنزیبی کی بناء پر ہے دوم بیک پہلے زمانہ کے لئے تھی اب بی تھم بدل گیا۔ کیونکہ عِلّت تھم بدل گئی۔ تیسر کے بیکہ چونکہ اس ذکر سے جنازہ کا اعلان البذا فائدے مند ہے جائز ہے۔ چو تھے بیکہ بیتھم خاص لوگوں کے لئے ہے

عامة المسلمين اگر ذكر اللي كرين تو أن كونع نه كيا جاو \_\_\_

جنازے کے آگے بلند آواز ہے ذکر کرنا ہندوؤں سے مشابہت ہے کیونکہ وہ چیختے جاتے ہیں'' رام رام ست ہے''اورتم

بھی شور مچاتے ہوئے جاتے ہو۔اور کفارے مشابہت نا جائز ہے لہذا میزع ہے۔

جواب کفار بتوں کا نام پکارتے ہیں۔اورہم خدائے قدوس کا ذکر کرتے ہیں پھرمشابہت کہاں رہی۔کفار بت کے نام پر ذیج کرتے ہیں ہم خدا کے نام پر ۔ کفار گڑا ہے گڑا کا پانی لے کرآتے ہیں۔ ہم مللہ معظمدے آب زمزم لاتے ہیں۔ بدمشابہت ندہوئی نیز جوکام کہ کفار کے قومی یا نہ ہبی نشان بن گئے ہوں۔ان میں مشابہت کرنامنع ہے نہ کہ ہر کام میں اگر رکا فربھی اپنے جناز وں کے آ گے کلمہ پڑھنے لگیں۔تو شوق سے پڑھیں

یداچھا کام ہے۔اوراچھےکام میں مشابہت بُری نہیں ہوتی "۔

راسته میں کلمه طیب آواز سے پڑھنا ہےاد بی ہے کیوں کہ وہاں گندگی وغیرہ ہوتی ہے لہذا بیٹع ہے۔ اعتراض٣ **جواب** بیاعتراض محض لغوہ \_فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ راستوں میں چلتے ہوئے ذکر جائز ہے ۔ ہاں جو جگہ نجاست ڈالنے کے لئے

بنائي كلى موومان ذكر بالجمر منع بي يسيك مديا خانه يا محمورا (روزى) شامى بحث قرعت عندالميت ميس بــوفي الفنع في المفنعة الأباس بمنافية و والحبا

اَوْمَاشِيًا إِذَالَمْ يَكُنُ ذَلِكَ المُمَوْضِعُ مُعَدًّا لِلنَّجَاسَةِ سواريا پيل علية موعة آن را عن من حرج فين جبده جبد فاست ك کئے نہ بنائی گئی ہو۔قرآن بغل میں کے کرراستے ہے گز رنا نا جائز ہے اور تکبیرتشریق کہتا ہوا جاوے۔ درعتار باب صلو ۃ العیدین میں ہے۔

وَيُكَبِّرُ جَهُوًا إِنَّفَاقًا فِي الطَّويُق رائة مِن بلندا وازت بمير كم حالانكدرائة مِن نجاست وغيره موتى ب-اىطرح فقهاء

فرماتے ہیں کہمام میں شیع وہلیل بلندآ واز سے جائز ہے۔حالانکدوہاں اکثر گندگی ہوتی ہے۔عالمگیری کتاب الکراہیت باب الصلوة والشیع میں اور

عمدة الابرار مجوع النوازل، خانيه، مراجيه، ملتقط تجنيس وغيره من بي - و أمَّا التَّسُبِيعُ وَالتَّهُلِيلُ لاَ بَأْسَ بِلْالِكَ وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ حمام میں شبیع وجلیل بلندآ واز سے بھی جائز ہے۔

اعتراض ٤ جنازے كآ كے بلندآ وازے ذكركرنے ميں گھركى عورتيں اور بچے ڈرجاتے ہیں۔ كيونكه أن كوموت يادآ جاتى ہے جس

کی وجہ سے وہ بیار ہوجاتے ہیں لہذا بقاعدہ طبی بھی میزع ہوتا جاہئے۔

جواب قرآن فرماتا به الاَبِدِكُو اللَّهِ تَطُمَتِنُّ الْقُلُوبُ اللَّه الله كذكر عدل چين مِن آت بين سلمانون كوتواس *ح* 

چین اور راحت ہوتی ہے۔ ہاں کفارڈ رتے ہوں گے۔اُن کوڈرنے دو کفارتو اذ ان سے بھی ڈرتے ہیں تو کیا اُن کی وجہ سے اذ ان بند کی جادے گی۔

ہاں اگر کسی حاذق طبیب نے لکھا ہوکلمہ طبیبہ کی آواز دبا کے اسباب میں ہے ہتو چیش کیا جاتے کیکن وہ طبیب مسلمان اور حاذق ہو ۔ کوئی دیو بندی یا

کہ وہی طبیب نہ ہو وہمی باتوں کا اعتبار نہیں۔ ثابت ہوا کہ میت کے آ گے بلند آ واز سے ذکر بہت بہتر اور باعث برکت ہے۔ مخالفین کے پاس بجڑر

غلافى كاوركونى اعتراض قوى فيس و التحمد لِلله علم ذالك

# خاتمه كتار

الله تعالی کاشکرہے کہاب تک جس قدرمسائل میں دیو بندی اختلاف کرتے ہیں ان کی تحقیق کردی گئی۔ کیکن ان مسائل فدکورہ میں بہت ہے مسائل وہ ہیں جن پرایمان کا دار ومدار نہیں صرف کراہت اور استحباب میں ہی اختلاف ہے جن مسائل کی بناء پر عرب وعجم کےعلاء نے دیو بندیوں کو کا فرکہا

وہ ان کے خلاف اسلامی عقائد ہیں ہم مسلمانوں کی واقفتیت کے لئے ان عقائد کی فہرست پیش کرتے ہیں اور ہرا کیک کے مقابل اسلامی عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں۔اورہم نے اس فہرست میں اُن کا جوعقیدہ بیان کیا ہے وہ ان کی کتابوں میں چھیا ہوا موجود ہے اگر کوئی صاحب غلط ثابت کریں تو وہ

انعام کے مستحق ہیں بعض صاحبوں کا اسرار تھا کدان عقا ئد باطلہ کی تر دید بھی کر دی جاوے گراس وقت کا غذ دستیاب نہیں ہوتا۔للبذاہم ان شاءاللہ عز وجل اس كتاب كى دوسرى جلدتياركريں كے جس ميں ان عقائد سے ہى بحث ہوگا \_ فى الحال صرف فہرست پیش كرتے ہیں \_

اسلامى عقائد ديوبندى عقائد

(۱) خدا تعالی حجموث بول سکتا ہے (مئلدامکان کذب) برامین قاطعه مصتفه حجموث بولنا عیب ہے جیسے کہ چوری یا زنا کرنا وغیرہ اور

مولوى خليل احمه صاحب انبيشوى جبدالمقل مصنفه محمود حسن صاحب رب تعالی ہرعیب یاک ہے و مَنُ اَصُدَقُ مِنَ السُلْمةِ حَدِينتًا (قرآن كريم) نيزخدا كي صفات واجب

ہیں نہ کہ ممکن البذا خدا کے لئے سکنا کہنا ہے ویٹی ہے۔ خدائے یاک ہروقت عالم الغیب ہاس کاعلم اسکی صفت (٢) الله تعالى كى شان يەب كەجب جائىيغىب دريافت كرلے كى وكى تمی جن فرضے بھوت کو اللہ نے سے طاقت نہیں بخشی ہے اور واجب ہے جب جاہے تب معلوم کرنے کا (تقوینة الایمان مصنفه مولوی استعیل صاحب د ہلوی) مطلب سيهوا كهنه جاب توجائل رب سيكفر بخداك صفات خدا کے اختیار میں جبیں وہ واجب ہیں نیز رب نے

ا پنے محبوبوں کو بھی علوم غیبیہ عطا کیئے ۔ ( قرآن کریم ) (r) خدا تعالی کو جگداور زمانداور مرکب ہونے اور ماہیت سے پاک مانٹا خدائے قدوس جگداورز مانداور ترکیب و ماہیت سے یاک ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے نہ اس کی عمر ہے نہ وہ اجزاء برعت ہے۔ (الیناح الحق مصنفہ مولوی استعیل صاحب دہلوی) سے بناہے اُس کودیو بندیوں نے بھی پیخبری میں کفرلکھددیا

خدا تعالی بمیشہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔اس کاعمل (۴) خدا تعال کو ہندوں کے کاموں کی پہلے سے خرنہیں ہوتی۔ جب ہندے واجب اورقد يم ب جوايك آن كے لئے كسى چيز سےاس اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب اس کومعلوم ہوتا ہے۔ بلغنہ الحیر ان صفحہ کوبے علم مانے بے دین ہے۔ ۵۵زىرآيت

(عام کتب عقائد) دیو بندی خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہیں إلَّا عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَاكُلَّ ﴿ فِي كِتَبِّ مُّبِينٍ تواگر حضور عليه السلام كے علم غيب كا انكار كرين تو كيا تعجب (مصنفه مولوی شین علی صاحب تھجرا نوالہ شاگر دومولوی رشیداحمہ صاحب)

خاتم النبین کے بیبی معنی ہیں کہ حضور علیا السلام آخری نبی (۵) خاتم التبن كمعنى سيجهنا غلط بك محضور عليه السلام آخرى نبي مين ہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ ظہور یا بعد میں کسی اصلی ، کیکن میعنیٰ ہیں کہآ ہے اصلی نبی ہیں باقی عارضی للبذا اگر حضور علیہ السلام کے بروزی، مراقی، خداقی کانی بننامحال بالذات ہے۔ای بعد اور بھی نبی آجاویں تو بھی خاتمیت میں فرق نہ آویگا۔

(تخذيرالناس مصنفه مولوى محدقاتم صاحب بانى مدرسد يوبند) معنی پرسب مسلمانوں کا اجماع ہے اور یہ بی معنی حدیث نے بیان فرمائے جواس اس معنیٰ کا اٹکار کرے وہ مرتد

ہے۔ (جیسےقادیانی اور دیو بندی)

| كوئى غيرنبى خواه والى جو ياغوث ياصحابي كسى كمال علمي وعملي | (۱) اعمال میں بظاہراُمتی نبی کے برابر ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| میں نبی کے برابر نہیں ہوسکتا۔ بلکہ غیر صحابی صحابی کے      | م این - ( تحذیرالناس مصنفه مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسه بوبند )               |
| برابرنبیں ہوسکتا ۔ صحابی کا کچھ بھو خیرات کرنا ہمارے صدبا  |                                                                                  |
| من سونا خیرات کرنے سے بدر جہا بہتر ہے۔ (مدیث)              |                                                                                  |
| رب تعالی بے مثل خالق ہے اور اُس کے محبوب بے مثل            | (۷) حضورعلیہالسلام کامثل ونظیر ممکن ہے۔                                          |
| بندے وہ رحمة للعالمين شفيع المذنبين عليه عيل- ان           | ( يكروزىمصنفه مولوى الملعيل صاحب دبلوى مطبوعه فاروقى صفحة ١٨٣)                   |
| اوصاف کی وجہ سے آپ کامثل محال بالذات ہے۔                   |                                                                                  |
| (ديكيمورسالدامتناع العظير مصقدمولانافضل حق صاحب خير آبادي) |                                                                                  |
| حضورعليه السلام كوالفاظ عام سے بكار ناحرام ب اورا كربه     | (٨) حضور عليه السلام كو جمائى كہنا جائز ہے كيونكه آپ بھى انسان ہيں۔              |
| فیت حقارت ہو تو کفر ہے ۔(قرآن کریم)                        | (برا بین قاطمه مصنفه مولوی خلیل احمر صاحب وتقوید الایمان مصنفه مولوی آملعیل صاحب |
| يارسول الله يا حبيب الله كهنا ضروري ہے۔                    | (دبلوی)                                                                          |
| نسبت خود بيسكت كردم وبس منفعكم                             |                                                                                  |
| زانگەنىبت بەسگەكەئے توشد بےاد بی است                       |                                                                                  |
| جو خض کسی مخلوق کو حضور علیه السلام سے زیادہ علم مانے وہ   | (٩) شیطان اور ملک الموت کاعلم حضور علیه السلام سے زیادہ ہے۔                      |
| كافرى (ويجود فاشريف) حضور عليه السلام تمام تلوق اللي       | (برامین قاطعه مولوی ظیل احمد صاحب)                                               |
| میں بڑے عالم ہیں۔                                          |                                                                                  |
| حضورعليه السلام كے كى وصف پاك كواد نے چيزوں سے             | (۱۰) حضور علیہ السلام کاعلم بیّن ں، پانگلوں، جانوروں کی طرح یا ان کے             |
| تشبیہ دینا یا اُن کے برابر بتانا صریح تو بین ہے اور بیا فر | برابر ہے ۔(حفظ الایمان مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب)                                |
| -4                                                         |                                                                                  |
| رب تعالی نے ساری زبانیں حضرت آ دم علیہ السلام کو تعلیم     | (۱۱) حضورعلیهالسلام کوار دو بولنا پدرسه دیوبندستآگیا-                            |
| فرمائيں اور حضور عليه السلام كاعلم ان سے كہيں زيادہ ہے تو  | (برامین قاطعه مولوی خلیل احمرصاحب)                                               |
| جو کہے کہ حضور علیہ السلام کو بیز بان فلاں مدرسہ سے آئی وہ |                                                                                  |
| بےوین ہے۔                                                  |                                                                                  |
| ربتعالى فرماتا جـ و كان عِنْدَ الله وَجِيهًا               | (۱۲) ہر چھوٹا بڑا مخلوق (نی اور غیرنی) اللہ کی شان کے آگے چھار سے بھی            |
| كرفراتا ب ٱلْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَوسُولِهِ                | و کیل ہے ( تقویة الا بمان مصنفه مولوی اسلمعیل صاحب )                             |
| وَلِلْمُو مِنِينُ نَي كُونداكساف ذيل جانوه وه خوج          |                                                                                  |
| چارے دیا ہے۔<br>چارے دیا ہے۔                               |                                                                                  |
| جن نماز میں حضور علیہ السلام کی عظمت کا خیال نہ ہووہ نماز  | (۱۳) نماز میں حضورعلیہ السلام کا خیال لا نااپنے گدھے اور تیل کے خیال             |
| ى نامقول باى ليخ التحيات مين حضورعليه السلام كو            | میں ڈوب جانے سے بدتر ہے (صراط متقیم مصنفہ مولوی اسلمیل وہلوی)                    |
| سلام کرتے ہیں۔وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہونماز ہو۔        |                                                                                  |
| (ديكھوبحث حاضرونا ظر)                                      |                                                                                  |

(۱۴) میں نے حضور علیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ مجھے آپ ٹیل صراط پر حضورعليهالسلام كيعض غلام بُلِ صراط سے بجلي كي طرح گزرجائیں گے۔اور ٹل صراط پر پھیلنے والے لوگ حضور لے گئے اور کچھ آ گے جا کردیکھا کہ حضورعلیہ السلام گرے جارہے ہیں تو میں على السلام كے مدد سے سنجل سكيں سح آپ دُعا فرما ئيں نے حضور علیہ السلام کو گرنے سے روکا ۔ (بلغة الجيران، بشترات مصنفه مولوي حسين على صاحب شاعر دمولوي رشيدا حمرصاحب) کے رَبٌ سَلْمُ (مدیث) جو کیے بیں نے حضورعلیہ السلام کوصراط پر گرنے سے بحایا حضورعلیہالسلام کی ساری ہیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں (18) مولوی اشرف علی صاحب نے بردھا بے میں ایک کمین شاگر دنی ہے (قرآن كريم) خصوصًا صديقة الكبررضي الله تعالى ونهاكي وه تکاح کیا۔اس تکاح سے پہلے اُن کے کسی مُر یدنے خواب میں دیکھا کہ مولوی اشرف علی کے گھر حضور عائشہ صدیقہ آنے والی ہیں جس کی تعبیر مولوی شان ہے کہ دنیا بحرکی مائیں ان کے قدم یاک برقربان ہوں کوئی کمین آ دمی بھی ماں کوخواب میں دیکھ کر جورو سے اشرف علی صاحب نے ریک کہ کوئی کمسِن عورت میرے ہاتھ آ وے گی کیونکہ حضور عائشہ صدیقہ کا نکاح جب حضور علیہ السلام سے ہوا۔ تو آپ کی عمر تعبير ندوے گا۔ بيرحضرت صديقه رضي الله عنها كي سخت سات سال تھی وہ ہی نسبت یہاں ہے کہ میں بڈھا ہوں اور بیوی لڑکی ہے۔ تو بین بلکداس جناب کے حق میں صریح گالی ہے اس سے (رساله مدار) مصنفه مولوی اشرف علی صاحب ماه صفر ۱۳۳۳ اهد زیادہ اور کیا ہے ایمانی اور بے غیرتی ہوسکتی ہے کہ ماں کو جورو سے تعبیر دی جاوے۔ عقائد دیو بند کا بیا بیکنمونہ ہےاگر تمام عقائد بیان کئے جاویں تو اس کے لئے دفتر چاہیئے حق بیہے کہ رافضیوں اورخارجیوں نے تو صحابہ کرام یا ہل بیت عظام ہی پرتمز اکیا۔ گردیو بندیوں کے قلم سے نہ خدا کی ذات بچی نہ رسول علیہ السلام اور نہ صحابہ کرام کی نیاز واج مطہرات سب کی اہانت کی گئی اوراگر کوئی شخص کسی شریف آ دمی ہے کہ میں نے تنہاری والدہ کوخواب میں دیکھااوراس کو بیوی سے تعبیر کیا تو وہ اس کو برداشت نہیں کرسکتا ہم اُن كے غلامانِ غلام الى صديقة مال كے لئے بير باتيں كس طرح برداشت كريں۔صرف قلم باتھ ميں ہاس ليےمسلمانوں كومطلع كرديتے بين تاكم مسلمان أن سے علیحد ه رئیں یاوه لوگ ان عقائد سے توبیکریں۔ میرے شاگر دوصا جزاد ہ بلندا قبال عزیزی مولوی سیدمحمود شاہ صاحب سلمہ ، کا اسرار تھا کہ امکان کذب ،امکان نظیر، دیوبندیوں کی عبارات کی توضیحون پر بھی ہم کچھ تفتگو کریں گرچونکہ اب کاغذ بالکل نہیں ملتا۔اس لیئے دیوبندیوں کےصرف عقائد پیش کردیئے اورانشاءاللہ ای کتاب کی دوسری جلد میں ان مذکورہ مسائل کی معرکۃ الآرا تحقیق کریں گے جس سے علائے دیو بند کی منطق دانی کا بھی انشاءاللہ پینة چل جائيگا اور مولوی حسین احمرصا حب ومولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے جو کچھ تو جیہات عبارات کی ہیں ان کی حقیقت بھی معلوم ہوجاوے گی ان شاءاللہ ہم اہلِ سقت پر الزام ہے کہ ہم لوگ پیر پرست ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اور اپنے پیروں کو خدا سے ملا دیتے ہیں ۔لبندامشرک ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ دیو بندی کس وجہ کے پیر پرست ہیں اور بید عفرات اپنے پیروں کو کیا سجھتے ہیں مولوی محمود حسن صاحب نے اپنے شیخ مولوی رشید احمرصاحب گنگوہی کے مرشید میں اکتھا ہے۔ شعرتهاری تربت انورکود یکرطورت تثبیه کبول مول بار بار اَرِنی مری دیکھی بھی نادانی مولوی رشیداحمه صاحب کی قبرتو طور ہوئی اورمولوی محمود حسن صاحب ارنی فرمانے والےموسے ہوئے تو مولوی رشیداحمه صاحب رب ہی ہوں گے؟ اس میں شیخ کورب بتایا۔ای مرثیہ میں فرماتے ہیں۔ اٹھا دُنیا ہے کوئی بافی اسلام کا ثانی شعرنیان برابل اُہوا کی ہے کیوں اُغلُ هُمُکُن شاید اس میں مولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ثانی کها گیا چرفر ماتے ہیں۔ شہادت نے تبجد میں قدم بوی کی گر شمانی وہ تھےصدیق اور فاروق پھر کہئے عجب کیاہے اس میں ان کوصد نیں اور فاروق بھی بنایا۔ پھر فرماتے ہیں عبيد سود كا أن كالقب ہے يوسفِ ثاني شعرقبولتيت اسے كہتے ہيں مقبول ايسے ہوتے ہيں مولوی رشیداحمرصاحب کے کالے بندے ماشاءاللہ ایسے حسین ہیں کہ اُن کو پوسیر ٹانی کالقب دیا گیا۔ ناظرین غور فرما کیس کہ از خدا تا فاروق کونسا درجہ باقی رہا جو کدرشیداحدصاحب کونددیا گیا۔تمام مرثیدی قابل دید ہاس میں بیشعر بھی ہے۔ مُر دول کوزنده کیازندول کومرنے نندیا اس میجانی کودیکھیں ذرااین مریم!

كَا إِلَّهُ اللَّهَ اَشُوَفْ عَلِيمٌ رَسُولُ اللَّهِ عِإِبَاتِهَا كَالْمُصْحِى رُحُولُ مَرْمِينَ مندكَ تَفَايَ تَفَا كِلْمَ الْوَالِال اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوُلْنَا اَشُوفَ عَلِي بيدار بون مُردل بافتيار بـ اس کا جواب مولوی اشرف علی صاحب نے بید میا که اس واقعہ میں تسلّی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعویہ تعالیٰ تتبع سنت ہے۔۲۲ شوال ۱۳۳۵ ماخوذ از رساله مدا د بابت ماه صغر ۱۳۳۷ ه صغه ۳۵ غور کرنا چاپیئے که مولوی اشرف علی صاحب کا کلمه پژهاوران پر درود پژهوگر به اختیاری زبان کابہانہ کردو۔سب جائز ہے۔کوئی مخص اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور کہے کہ بے اختیار زبان سے نکل گیا طلاق ہوجاتی ہے۔ یہ بہانا کافی مانا سمیا۔اوراس کو پیر کے تبع سقت ہونے کی دلیل قرار دیا گیا۔ تذکرۃ الرشید صفحہ ۳۷ میں ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھاوج اپنے مہمانوں کا کھانا پکارہی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوراُن سے فرمایا کہ اُٹھو اس قابل نہیں کہ احداد اللہ کے مېمانون كا كھانا يكاوے۔اس كے مبمان علاء (يى ديوبندى) بين اس كے مبمانون كا كھانا بين يكاؤن گا۔ (چثم بدؤور) مولوی استعیل صاحب وہلوی صراطمتنقیم کے آخریس اپنے مرشدسیداحمرصاحب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دسبِ قدرت میں پکڑ کرامور قدسیہ ہے بہت بلنداور نا درچیزیں اُن کےسامنے پیش کیں۔پھر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کاسیّد احمرصا حب وحکم جوا کہ چوشخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا گرچہ وہ کلھو کھہا ہی نہ ہوں ہم ہرایک کو کفایت کریں گے۔ای صراط متنقیم میں اولیاء کا ذ کر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں۔اور اُن کوانبیاء کے ساتھ وہی نسبت ہے جوچھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے کیوں کہان کے درمیان بھی من و جُهِ نبوت كاعلاقه بـاورمن و جُهِ اخوت كاليعن اولياء الله مين نبوت موجود بمعاذ الله كييئ آج تككى مريد في اين بيرومر شدك لئے الی تعلیاں نہ کی ہوں گی ۔ تمر اِن حضرات پرفتو کی شرک ہے نہ تھم کفر نہ بیقبر پرست کہلائیں۔جو پچیء عرض کیا گیا۔ نہ تو اس ہے اپنی علمی لیافت کا اظهار منظور ہے نداین قابلیت دکھا نامقصود۔ میں کیا اور میری لیافت کیا اور قابلیت کیا۔ بیر جو کچھ ہے حضرت مرشدی داستاذی قبلهٔ عالم حامی دین ، ناصرِ مسلمین مولا ناالحاج سیّدِ تحمد نعِیم الدّ بن صاحب قبله مرادآ بادی وام ظلهم الاقدس کے در کا صدقہ ہے مقصود صرف بیہ ہے کہ مسلمان اپنے دوست و دشمن کو پہچا نیں، دولت ایمان کو دینی راہزنوں ہے محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ دنیا ہے ایمان سلامت لے جاویں اور جوبھی اس ہے فائدہ اٹھائے۔اس فقیر بےنوا کے لئے دعائے حسن خاتمہ کر لے۔مولے تعالی اسلام کا بول بالا فرمادے۔مسلمانوں کوراہ متنقیم پر قائم ر کھے اوراس فقیر حقركان أو أي يوف الفاظ كاتبول فرماد ي آمِينُ ن يَارَبُ الْعَلْمِين بِجَاهِ حَبِيْبِكَ الرَّءُ وُفُ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ وَصَـلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيُرٍ خَلُقِهُ وَنُورِعَرُشِهِ سَيدنَا وَمَوُلانًا مُحَمِدٍوَّ عَلَىۤ آلِهِ وَاصُحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ بِرَحُمَتِهِ وَهُوَ اَرُحَمُ الرُّحِمِيْنَ ناچیز احتمد یاد حانعیمی اشرفی اوجهانوی بدایونی سرپرست مدرسهٔ و شینعیمیه گجرات مغربی پاکستان ۷ زیقعدروز ایمان سافروز ووشنبه مبارکه ۱۲۳۱ه اس کتاب کولکھ چکنے کے بعد حضورامیرِ ملت قبلہ عالم محدث علی پوری دام ظلکہم کا گرامی نامہ تشریف لاکر باعیدِ عزّت افزائی ہوا۔جس میں ایک ایمان افروزنهایت باریک علمی تکته ارشاوفر مایا گیا ہے۔اور مجھے تھم ملا کہ وہ کتاب میں لکھدوں ۔ میں نہایت فخر سے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ جولوگ

حضورعلیه السلام کواپنی طرح بشر کہتے ہیں وہ نورایمانی ہے بے بہرہ ہیں۔حضورعلیه السلام کی شان توبیان سے بالانز ہے۔جس چیز کوأس ذات گرامی

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ النِّسَآءِ اے نبي كي يونيتم اور عورتول كي طرح نبيس مومعلوم مواكماز واج مطبرات فيمش يويال

ہیں۔ اے مسلمانوا تم بہترین أمّت ہو۔معلوم ہوا كمامّتِ مصطفح سلى الله عليه وسلم بيشل امت ہے۔مدينة منوره بيشل شهر قبرانوركي زمين بيشل

زمین، جو پانی سرکارعلیه السلام کی مبارک الگیول سے جاری ہوا وہ بے مثل پانی حضور علیه السلام کا پسینه مبارک بے مثل پسینه غرضکه جس کوأس

ذات كريم سے نسبت ہوگئ وہ بے مثل و بے نظیر ہے تو كيا وجہ ہے منسوب اليه سلى الله عليه وسلم جن كى بيسارى بہار ہے وہ بے مثل ندہوں۔

سے نسبت ہوجاوے اس کی مثل کوئی نہیں ہوسکتا وہ بے مثل ہے۔قر آن فرما تا ہے۔

اس شعر میں مولوی صاحب نے حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کواپے مُر شدے مقابلہ کا چیلنج دیا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تو ایک کام ہی

کیالیعنی مردول کوزندہ کرنا۔ تگرمیرے رشید احدنے دو کام کیئے مردول کوزندہ کیا اور زندہ کومرنے نیدیا۔ یعنی اس میں رشید احدصا حب کومیسٹی علیہ السلام

مولوی اشرف علی صاحب کے ایک مرید نے مولوی موصوف کولکھا کہ میں نے خواب کی حالت میں اس طرح کلمہ پڑھا۔

ڈاکٹرا قبال نے کیاخوب کہاہے۔ ازسه نسبت حضرت زهراعزيز مرین از یک نسبت عیسے عزیز آل امام اوّلين وآخرين أورجثم رَحْمَةً لَلْعَلَمِيْن مرتضلى مشكل كشاشير خدا بانوئ آن تاجدارهَل أتى مادرآن قافله سالارعشق! مادرآ ل مرکز برکارعِشق ياس فرمانِ جناب مصطفى است رشعة آمئين حق زنجيرياست ورند کر دائز بتش کردیدے سجد ہابرخاک دے یاشیدے فاطمه زبرااس ليئے افضل ہیں کہ نبی کی لا ڈلی ، ولی کی بیوی ،شہیدوں کی ماں ہیں رضی اللہ عنہا سجان اللہ کیا طرزِ استدلال ہے اعلیحضر ت قدس سرہ ' نےخوب فرمایا۔

صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابيه وبإرك وسلم

ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں ہیہ

ایمان بیکہتاہے مری جان ہیں ہی

الله کی سرتا بقدم شان ہیں ہیا!

قرآن بتا تاہے کہایمان ہیں یہ

# قهركبريابرمنكرين عصمت انبياء

د یو بندیوں کی دریدہ وخی اورتو بین انبیاء نے لوگوں کو بارگاہ انبیاء میں ہے ادبی کرنے پر دلیر کردیا۔ ہندوستان میں ایک فرقہ وہ بھی پیدا ہوگیا۔ جو

انبیاء کرام کومعاذ الله گنهگار بلکه مشرک کا فربھی کہتا ہے کہ وہ سب حضرات خاکش بدہن پہلے مشرک و کفار تنے۔اور گناہ کہائر کے مرتکب بھی۔ پھرتو بہ کر کے نبی ہوئے میرے پاس صرف چوب قلم ہے اور کچھے اوراق جس سے ان عقائد باطلہ کی تر دید کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ میری عزت و

آ بروز بان وَلَم عَظمت انبياء كے لئے ڈھال بے سيدنا حسان نے كيا خوب فرمايا۔

فَإِنَّ اَبِي وَ وَالِدَ تِي وَ عَرِضِي لِعَرِضِ مُحمَّدمِنُكُم وِقَاءَ

قبول فرما كرنا فع خلائق بنائے أتميس أيك مقدمه اور دوباب جيں۔

<u>صفد ہە</u> گناە چندطرح کے ہیں۔شرک، *کفر، کبائر، گارصفائر دونتم کے بعض* وہ جودنائت اورذلت طبع پردلالت کرتے ہیں، جیسے چوری، کم تولنا وغیرہ۔اوربعض ایسے نہیں۔ پھران گناموں میں بھی دونوعیتیں ہیں عمدأاور سہوأ۔ نیز انبیائے کرام کی بھی دوحالتیں ہیں۔ایک ظہور نبوت سے پہلے کا

وقت۔ دوسرے نبوت کے بعد انبیائے کرام شرک ، کفر بدعقید گی کی گمراہی اور ذکیل حرکتوں سے ہروفت بفضلہ تعالیٰ معصوم ہیں کہ وہ حضرات نبوت

سے پہلے اوراس کے بعد عدا سہوا ایک آن کے لئے بھی بدعقیدہ نہیں ہوسکتے کیونکدوہ عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں عدارج اورمواہب ہیں ہے کہ آ دم

على السلام نے پيدا ہوتے بى ساق عرش بركھا ہوا پايا ـ كلا الله أُمُحَمَّد رَّسُولُ الله اس سے آدم عليه السلام كاپيدائش عارف بالله مونا

مجمی ثابت ہوا۔اوربغیراستاذ پڑھالکھا ہونامجمی کہ پیدا ہوتے ہی کہمی ہوئی تحریر پڑھ لی۔عیسیٰعلیہالسلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا۔

نيزفرايا\_ وَاوضٰنِي بِا لصَّلوا قِوَالزَّ كوا قِ مَا دُمتُ حَيًّا وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِي (بار١٩٠سر،١٩٥٠يت٣)

' ليتن مجهة تاحين حيات ُنماز' ز كوة كانتكم ديا ورمين اپني والده سيسلوك كرنيوالا بهي مول ـ'' اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جناب سے بوقت پیدائش ہی حکمت نظری یعنی رب کی ربوبیت اپنی نبوت اور عطائے انجیل کو بھی جانتے تھے اور حکمت عملی ،

تہذیب اخلاق وتد بیرمنزل ہے بھی باخبر ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن شریف میں ہی اپنی کا فرقوم پرتو حید کی ایسی قوی حجت قائم فرمائی

کر سبحان اللّٰدا وَاب وجا ندتاروں کے ڈو بنے اوران کے حالات بدلنے کوائلی مخلوقیت کی دلیل بنایا کہ تاروں کودیکھ کرفر مایا ھ<mark>ا۔ آر بِس</mark>ے اے کا فرو

كيارب ميراييه وسكتاب؟ اور دو جتاد كيدكر فرمايا كل أحب الأفيلين كمين دوبخ والول كو پندتين كرتا بجين شريف كى اس سارى تفتلوپاك

پر بوعلى سينااور فارا بى كى سارى منطق قربان ـ اى كوشطقى لوگ يول بيان كرتے جيں ـ اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرُ حَادِثُ لِهذا اَلْعَالَمَ حَادِثُ كِر

يو كت بيرك العالم حادث ولا شئى من الحادث بمعبود الطرزات لاكرب يندكى كالدين كرفهاي وَتِسلُكَ حُبَّجَتُنَا الْ تَيينَا هَا إِبُوَاهِيُمَ عَلَىٰ قُومِهِ حضورسيدالانبيا لِلَّا اللهِ عَيدا موت بن بحده فرما كرامت كي شفاعت فرما كي

(مدارج ومواهب) معلوم ہوا کدرب کواپنے کواپنے مراتب کواوراپنے درجات کو نیز امت مرعومہ کو جانتے پیچانتے پیدا ہوئے ہیں بجین میں بجول

نے کھیل کی رغبت دی ۔ تو انہیں وہ جواب دیا کہ جس پرارسطو وافلاطون کی ساری حکمتیں قربان ۔ وہ ہی ایک جواب انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے

فرمايا مَا خُلِقُنَا لِهالْ ابم اس لِتَه بيدانيس بوع رب ني اسكن تائيديون فرمانى كه وَمَا خَلَقُتُ الجِنَّ وَالإنَّسَ الَّا لِيَعُبُدُونَ خودفرمات بين الله كُننتُ نَبِيَّا وَ ادَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالْطِّينِ بَمِ الروقة نِي يَصْحِبَدا ومعليه السلام آب وكل مين جلوه كرتهـ

تغيرات احميين لا يَنَالُ عَهِدِى الظُّلِمِينَ كَاتْغِيرْمات إِنَّهُمْ مَعصُومُونَ عَنِ الكُّفوِ قَبلَ الوَحِي وَبَعدَه

با جماع انبیاء کرام وی سے پہلے اوروی کے بعد کفرے مصوم ہیں۔ اس مختصری گفتگو ہے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں اٹکا دامن عصمت گمراہی ہے بھی بھی داغدار نہیں ہوسکتار ہے گناہ اُن کی

تفصیل بیہے کہ انبیاء کرام ارادة گناہ کبیرہ کرنے ہے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کرنہ تو نبیوت سے پہلے گناہ کبیرہ کرسکتے ہیں اور نہاس کے بعد۔

ہاں نسیاناً صاور ہوسکتے ہیں مگراس پر قائم نہیں رہتے ۔ بلکہ رب کی طرف ہے انہیں متوجہ کردیا جاتا ہے ۔اور وہ اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں ۔

ین پردلالت کریں اور وہ صغائر والیے نہ ہوں انہیاء سے صادر ہو سکتے ہیں۔ ریجی خیال رہے کہ یقضیل ان امور میں ہے جن کاتعلق تبلیغ ہے نہیں ر ہاد کا متبلیغیدان میں کمی بیشی کرنے یا چھیانے سے انبیاء بمیشہ معصوم ہیں کہ بیتر کت ان سے نہی تو جان بوجھ کرصا در ہونہ خطاء میجھی خیال رہے کہ گنا ہوں کی بیٹنصیل دیگرانبیائے کرام کے لئے ہے کہان ہے بعض گناہ صغیرہ صادر ہوسکتے ہیں مگرسیدالانبیاء حضور محمصطفیٰ میکانے کے متعلق امت کا جماع ہے کہ ہے بھی بھی کی گئاہ صا در نہیں ہوا۔ یعنی ظہور نبوت سے پہلے اور اسکے بعد آپ نے کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ عدانہیں کیا۔ چنانچہ تغيرات احريين آيت لا يَنَالُ عَهدي الظُّلِمِينَ كَانْسِرِ مِن إلا خِلافَ لِاحَد في أَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيهِ السَّلامُ لَم يُسرتَكِب صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً طُرفَته عَين قَبلَ الوَحِي وَبَعدَه أَبُو حَنِيفَته في الفِقهِ الا كُبر تفيرروح البيان آیت مَا کُنُتَ تَدری مَا الْکِتْبُ کَآنیریں ہے۔ يَـدُلُّ عَـلَيـهِ السَّلامُ قَبـلَ لَـه هَـل عَبَدتَّ وَثناً قَطُّ قَالَ لَا قِيلَ هَل شَرِبتَ خَمراً قطُّ قَال لَا فَمَازَلتُ اَعرفُ اَنَّ الَّذِي هُم عَلَيهِ كُفر" '' یعنی حضورعلیهالسلام سے یو چھا گیا کہ آپ نے بھی بت پرتی کی تھی؟ فر مایانہیں کیا آپ نے بھی شراب استعال فر مائی؟ فر مایانہیں ہم تو ہمیشہ سے جانے تھے کہ اہل عرب کے بیعقیدے تفرین۔"

گناہ صغائر میں سے ذلیل حرکتوں سے ہمیشہ معصوم کہ نبوت سے پہلے اور بعدان ہے بھی بھی الی حرکتیں صادر نہیں ہوتیں جود ٹانت اور چھیجہ ندر ہے

# پہلا باب

### عصمت انبياءكا ثبوت

المنكصين ندہوں۔ **ترآنی آیات** ۔

ا) رب تعالی نے شیطان سے فرمایا۔

انبیاء کو معصوم مان کران کے بہکانے سے اپنی معذوری خلا ہر کرے مگراس زمانہ کے بے دین ان حضرات کومجرم مانیں ۔ یقیناً پیشیطان سے بدتر ہیں

بوسف عليه السلام نے فرما يا تھا۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشوِكَ بِاللهِ مَن شَنِى ""هم ره انبياء كيليَّ لاأنّ نبيس كه خدا كساته شرك كريس"

حفزت شعیب علیهالسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُم إلىٰ مَا أَنهاكُم عَنه (باره ١٢ سوره ١١ آيت ٨٨)

''میں اسکاارادہ بھی نہیں کرتا کہ جس چیز ہے تہہیں منع کروں خوکرنے لگوں۔'' معلوم ہوا کہ انبیائے کرام شرک اور گناہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں فرماتے سے بی عصمت کی حقیقت ہے۔

شیطانی وسوسه ہے محفوظ ہیں۔

 هُ النَّفسَ لَا مَّارَةً بِالسَّوءِ إِلَّا مَارَ حِمَ رَبِّي
 هُ النَّفسَ لَا مَّارَةً بِالسَّوءِ إِلَّا مَارَ حِمَ رَبِّي '' یہاں بیندکہا کہ میرانفس برائی کا تھم کرتا ہے بلکہ بیفر مایا کہ عام نفوس انسانوں کو برائی کا تھم کرت ہیں سوان نفوس کے جن پر رب رحم فرمائے اوروہ

نفوس انبياء ہيں۔'' معلوم ہوا کہان حضرات کے فقوں انہیں فریب دیتے ہی نہیں۔ ٢) ربتعالى فرماتا ب إنَّ الله اصطفى ادَّمَ و نُوحًا وَّ الَ عِمرَانَ عَلَى العلَّمِينَ جس معلوم مواكما نبياء كرام

سارے جہان سے افضل میں تو ملائکہ معصومین بھی وافل میں ملائکہ کی صفت سیے کہ لا یَعصُونَ الله عَما اَهُوَ هُم وہ بھی نافر مانی کرتے ہی نہیں۔اگرانبیاء گنهگار ہوں تو ملائکدان سے بڑھ جا کیں۔ رب تعالى فرماتا ہے۔ لا يسنسالُ عَهدى المظُّلِمِين جاراعبد نبوت ظالمين يعنى فاسقين كوند ملى كامعلوم بواكفت ونبوت جمع

> ہو سکتے ہی نہیں۔قرآن کریم نے انہیاء کرام کے اقوال کُونقل فرمایا۔ لَيسَ بي ضَللَة ' وَ لَكِنِّي رَسُول ' مِّن رَّبّ العلَّمِينَ (باره ٨ سوره ٢٥ آيت ٢١)

"اے میری قوم! مجھیں بالکل گراہی نہیں کیکن میں رب العلمین کا رسول ہوں۔" لکِنّے ہے معلوم ہوا کہ گمراہی اور نبوت کا اجتماع نہیں ہوسکتا کیونکہ نبوت نور ہے اور گمراہی تاریکی نور وظلمت کا اجتماع ناممکن ہے۔

۱) مشکوة باب الوسوسه میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جھے ترین کہا جاتا ہے ۔ مگر میرا قرین مسلمان ہو گیالہذا اب وہ مجھے نیک

مشورہ ہی دیتاہے۔ ۲) اسی مشکو ة باب الوسوسه میں ہے کہ ہرنچے کو بوقت ولا دت شیطان مارتا ہے گرعیسیٰ علیدالسلام کو پیدائش میں چھوجھی نہ سرکامعلوم ہوا کہ بید دو پیغیمبر

إنَّ عِبَادِى لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطن " "ا اليس مير عاص بندول يرتيرى وسرّ نيس " ۲) شیطان نےخود بھی اقرار کیا تھا کہ۔ لَا غُوِينَتُهُم اَعْتَعِينَ إِلَّا عِبَا دَ كَ مِنْهُمْ تُحْلَصِينَ ﴿ ' كَها ہِمُولیٰ میں ان سب کو گمراہ کردو ڈگا سواتیرے خاص بندوں کے۔'' معلوم ہوا کہانبیاءکرام تک شیطان کی پہنچ نبیں اوروہ انہیں نہ تو گمراہ کر سکے اورہ براہ چلا سکے پھران سے گناہ کیونکرسرز دہول تعجب ہے کہ شیطان تو

عصمت انبیاء قرآنی آیات اور احادیث میحداجهاع امت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے اس کا انکاروہ ہی کرے گا۔ جس کے پاس دل و دماغ کی

٣) انبيائ كرام كى جمائى نبيس آتى كيونكدي بعى شيطانى الرب-اى لئے اس وقت لاحول برطة بير-۵) مشکلوة شریف علامات نبوت میں ہے کہ حضور علیه السلام کا سینه مبارک جاک کرے اس میں سے ایک پاره گوشت نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ بیہ شیطانی حصہ ہے۔معلوم ہوا کہ حضورعلیہ السلام کانفس قد سیہ شیطانی اثر سے پاک ہے اور پھراہے ماءز مزم سے دھویا گیا۔ ٢) مشكوة شريف باب مناقب عمر ميں ہے۔حضرت عمر رضى الله عنه جس راستہ ہے گزرتے ہيں وہاں سے شيطان بھاگ جاتا ہے۔معلوم ہوا جن پر پیغیمر کی نظر کرم ہوجائے وہ بھی شیطان ہے محفوظ رہتے ہیں پھرخودان حضرات کا کیا یو چھنا۔ **اهوال علها. اُمت** ہمیشہ سےامت مصطفی میں کا عصبت انبیاء پراجماع رہاسوافر قدملعونہ حشوبیہ کے کوئی اس کامٹکر نہ ہوا چنانچیشرح عقائد ۔ نسغى شرح فيقدا كبر تفسيرات احمدية تفسيرروح البيان، مدارج الله قاموا هب لدينه، شفاشريف شيم الرياض وغيره بين اس كي تصريح ہے۔ تفسیر روح البیان آیت مَا كُنتَ تَدرِي مَا الكِتْبُ الآیـه كى تفسیر میں هے فَاِنَّ اَهلَ الوُصُولِ اِ جتَمعُوا عَلَىٰ أَنَّ الرَّ سُلَ عَلَيهِم السَّلامُ كَانُوا مُسْوِمِنِينَ قَبلَ الوَحي مَعصُومِينَ مِنَ الكَّبَائِرِ وَ مِنَ الصَّغَائِرِ المُوجِبَةِ لِنَفرَةِ النَّاسِ عَنهُم قَبلَ البِعثَتِ وَبَعدَ هَا فَضلاً عَن الكُفرِ لیتی اس پرا نفاق ہے کہ انبیاء کرام وحی ہے پہلےمومن تنے اور گناہ کبیرہ نیز ان صفائر ہے جونفرت کا باعث ہوں نبوت ہے پہلے معصوم تنے اور ابعد بھی چہجائنکیہ گفر۔ تفيرات احمريين ہے۔ إنَّهُم مَعصُومُونَ عَنِ الكُفرِ قَبلَ الوَحِي وَ بَعدَه بِالاجمَاعِ وَ كَذَا عَن تَعَمُّدِ الكَّبَاثِرِ عِندَ الجَمهُورِ ''ا نبیاءکرام کفریے کمل وحی اور بعدہ بالا نفاق معصوم ہیں ایسے ہی عام علاء کے نز دک دیدہ ودانستہ گناہ کبیرہ کرنے ہے بھی معصوم ہیں '' غرضکدامت مرحومه کا اجماع انبیائے کرام کی عصمت پر ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے اسکے لئے زیادہ عبارتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ عقل دلائل عقل بھی جا ہتی ہے کہ انبیائے کرا کفر فسق سے ہمیشہ معصوم ہوں چندوجوہ ہے۔ ا) کفریا تو عقائد کی بے خبری ہے ہوتا ہے یانفس کی سرکشی ہے یاشی کیاغوا ہے اور ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ انبیاء کراعارف باللہ پیدا ہوتے ہیں نیزان کے نفوں پاک ہیں اوروہ شیطانی اثر ہے محفوظ ہیں۔ جب بیتنیوں وجہیں نہیں توابان سے کفراور فسق کیونکر سرز دہو۔ ۲) فسق بھی نفس امارہ یاشیطان کے اثرے ہاوروہ حضرات ان دونوں مے محفوظ ہیں۔ ۳) فاسق کی مخالفت ضروری ہےاور نبی کی اطاعت فرض کہ بہر حال انٹی فر ما نبر داری کی جائے اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی اطاعت بھی ضرور ی ہواور مخالفت بھی اور بیاجتماع ضدین ہے۔ ٣) فاس كى بات بالتحقيق ندما نن چاپئے رب تعالى فرما تا بے إن جَماءَ كُم فَاسِق ' بِنَبِاءٍ فَتَبَيّنُو ا اور نبى كى بربات ما نن فرض ہے۔ رب تعالى فرماتا به مَا كَانَ لِمُتو مِن وَلا مُنو مِنته إذَا قَضَى وَرَسُولُه آمراً أن يَكُونَ لَهُمُ النَحيرة الربي بمي فاس ہول تو ان بات بلا تحقیق ماننا بھی ضروری اور نبدماننا بھی۔ اوربیا جمّاع تقیصین ہے۔ ۵) گنبگارے شیطان رامنی ہےای لئے وہ حزب الشیطان میں واغل ہےاور نیک کارے رحمان خوش ای لئے وہ حزب اللہ ہے ہے اگر پیغیبرایک آن کے لئے بھی گنہگار ہول تو معاذ اللہ وہ شیطانی گروہ میں ہے ہوں گیاور بیناممکن ہے۔ ٢) فاست من فق افضل رب تعالى فرما تا جد أم نسج عل المُتَقِينَ كَالفُجَّارِ الرَّني كى وقت كناه كري اوراس وقت ان كامتى يكى کرر ہا ہوتولا زم آویگا کہ امتی اس گھڑی نبی ہے افضل ہواوریہ باطل ہے کہ کوئی امتی ایک آن کے لئے بھی نبی کے برابرنہیں ہوسکتا۔ کا بدعقیدہ کی تعظیم حرام ہے حدیث میں ہے۔ مَن وَقُرْ صَاحِبَ بِدعَةٍ فَقَدَ اَعَانَ عَلَى هَد مِ الاسلامِ " "جس نے بدعقیدہ کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈھانے پر مدو دی۔ " اور نبی کی تعظیم واجب۔رب تعالیٰ فرما تاہے۔ وَ تُسعَزِّرُ وہُ وَ تُسمُو قِرُوہ اگر نبی ایک آن کے لئے بےدین ہوں توان کی تعظیم واجب بھی ہو

٣) مشکلوة كتاب الغسل معلوم موتا بكه انبيائي كرام كوخواب سا حتلام نبيس موتا كه أنميس شيطاني اثر به بلكه ان كي يبيال بهي احتلام س



كَنْهَكَارِ مِولَة بِعِرْرَجِيجِ بلا مرجح كاسوال پيدا موگا اور دورياتسك لا زم موگا-

10) فاسق او فاجر کی خبر یغیر گواہی قابل اعتماز نہیں۔اگرانہیاء کرام بھی فاسق ہوتے تو آئییں اپنی ہرخبر پر گواہی پیش کرنا ہوتی حالا تکہان کا ہرقول صد ہا

گوا ہیوں سے بڑھ کر ہے۔حضرت ابوخز بمہ انصاری نے اونٹ کے متعلق بیہ ہی تو کہا تھا کہ یا صبیب اللہ اونٹ کی تجارت جنت ودوزخ حشر ونشر سے بڑھ کرئیس۔ جب بمآپ سے من کران پرائیان لےآئے تواس زبان سے من کر بدیوں نہ مان لیس کہ واقعی آپ نے اونٹ لیا ہے۔ جس کے نعام

٨) كَنْهُارون كَ بَعْش صفور كوسيد ي بدب فرماتا بو لَو أَنَّهُما ذا ظَّلَمُوا اَنفُسَهُم جَانُوك الآية اس آيت من عام

مجر مین کو بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوکران کے وسیلہ ہےاستغفار کرنے کی دعوت دی گئی۔اگرائش بدہن آپ کا دامن عفت گنا ہوں ہے آلودہ ہوتو

بتاؤ پھرآ یکاوسلہ کون ہوگا؟ اور کس کے ذریعے آ کی معافی ہوگی۔ جوسب مجرموں کا وسلیہ مغفرت ہوضروری ہے کہ وہ جرموں سے یاک ہواگر وہ بھی

قتم كى الندى سے ياك وصاف بول اس كے رب فرمايا الله أي علم حيث يج لُ رسَالَت الله بى ان فوس كوجاتا بجواس كى

9) فتمتی چیز قیمتی برتن میں رکھی جاتی ہموتی کا ڈبہجی قیمتی ہوتا ہے سنہری زیورات کا بکس بھی قیمتی دودھ کا برتن بھی ہر گندگی وترشی سے محفوظ رکھا جاتا ہتا کہ دود ھخراب نہ ہوجائیکا رخانہ قدرت میں نبوت بڑی ہی انوکھی اور بے بہانعمت ہے تو چاہیئے کہاس کا ظرف یعنی انبیاء کے دل کفر فسٹ اور ہر

### دوسراباب

آئندہ اعتراضات کے تفصیلی جوابات سے پہلے بطور مقدمہ اجمالی جواب عرض کئے دیتا ہوں جس سے بہت سے اعتراضات خود بخو داٹھ جا کیں گے

وه بير كم عصمت انبياة قطعى واجمالي مسئله ہاورا حاديث جن سے پيغبرول كا گناه ثابت ہے اگر متواتر اور قطعي نہيں بلكه مشہورا حادثيں ہيں وہ قبول نہيں۔

راوی کوجھوٹا ماننا۔ پیغیبرکو گناہ گار ماننے ہے آ سان ہےاوروہ قر آنی آیات اورمتوانر روایات جن سےان حضرات کا جھوٹ یا کوئی او گناہ ٹابت ہوتا

ہوسب واجب الناویل ہیں۔کدان کے ظاہری معنی مراد نہ ہوں گے یا کہا جائےگا کہ بیاوقعات عطائے نبوت سے پہلے کے بتنے تفسیرات احمد بیآیت

لَا ينَالُ عَهِدِى الظَّلِمِينَ كَآفيرِ مِن جِوَاِذا تَقَوَّرَ هٰذَا فَمَا نُقِلَ عَنِ الاَنبِيَاءِ ممَّا يَشعُر بِكذب أو عَصِيَته

فَـمَا كَانَ مَنقُولاً بِطَرِيقِ التَّوَاتِرُ فَمَصرُف عَن ظَاهِرٍ ٩ إِن أَن اَمكَنَ إِلَّا فَمَحمُول على تَركِ

الأولى أو كونه قَبلَ الْبغْضَتِ بلكه مدارج النوة شريف جلداول باب چهارم ش توفر ما يا كداس تتم كي أستي متثابهات كي شل بين بين مي

خاموثی لازم دیکھورب تعالیٰ کا قدوں غنی علیم' قا درمطلق بلکه تمام صفات کمالیہ سےموصوف ہوناتطعی اجماعی ہے مگر بعض آئتیں ظاہری معنیٰ کے لحاظ

الله و الكل خلاف بين رب فرما تا برب فرما تاب يُخلِد عُونَ الله وَهُو خَادِعُهمُ وه رب كودهو كاويت بين رب أنيين اور فرما تا

ہے مَگُوُوا وَ مَگُوَ اللهٰ انہوں نے َمرکیااوراللہ نے اورفرہا تاہے فَے اَینَمَا تُوَ لُوافَشِم وَجهُ الله جدهرتم منہروادهرہی ربکامنہ

ب فرماتا به يَدُ اللِّد فَوَقَ أَيدِ يَكِيمُ ان كَ باتْھوں پرالله كاباتھ ب فرماتا به شُمَّ استَولى عَلَى الْعَوشِ مجرالله تعالى عرش پرمستوى

ہو گیا۔رب تعالی چہرہ، ہاتھ، برابری مکراوردھو کہ سے پاکاومنزہ ہاوران آیتوں میں بظاہر بیبی ثابت ہور ہاہ لہذاواجب ہے کہان میں تاویل کی

جائے بلکدان کے هیتی معنی خدا کے سپر د کے جائیں جو کوئی ان آیتوں کی وجہ سے رب کوعیب دار مانے وہ بے ایمان ہے ایسے ہی جو کوئی بعض آیتوں

اعتسواض ١ ابليس في محى تجده نه كرك خداكى نافر مانى كى اورآ دم عليه السلام في بهى كندم كها كربيه بيرم كيا- دونو ل كوسزا بهى يكسال دى كئى

کداے فرشتوں کی جماعت س اورانہیں جنت سے خارج کردیا گیا جرم وسزامیں دونوں برابر ہوئے بعد میں آ دم علیدالسلام نے توبہ کر کے معافی

**جواب** یطان مجدہ نہ کرنے میں مجرم بھی تھااور سزایا بھی ہوا۔ آ دم علیہ السلام گندم کھانے میں نہ گنبگار تھےاور نہ انہیں کوئی سزا دی گئی کیونکہ

شیطان نے دیدہ دانستہ بحدہ سے انکار ہی نہ کیا بلکہ محم رب کو فلط بچھ کراس کے بالقابل گفتگو کر نیکی ہمت کی کہ بولا حَسلَقتنِی مِن نَّالِ حَلَقتَه

مِن طِين جَسَى سِراش فرمايا كياكه فَ اخرُج مِنهَا فَإِنَّكَ رَجيم وَإِنَّ عَلَيكَ لَعَنتِي اِلَيْ يَوم الدّ ين كوياييزين

اس کے لئے کالے پانی کی طرح سزا کی جگہ تجویز کی گئی کہ وہ قیامت تک یہاں ذلیل وخوارا ولاحول کے کوڑے کھا تا بھر آ دم علیہ السلام مے متعلق

قرآن كريم نے بار باراعلان فرمايا كه وہ مجول كئے انہوں نے كناه كااراده بھى ندكيا نسيسى وَكَم نَسجد لَه عَزَمَا كهيں فرمايا فَازَ كَهُمَا

الشَّيطنُ كبين فرمايا فَوسَوسَ لَهُمَا الشَّيطنُ غرضك الله واقعدكاذ مداراتوشيطان كوبنايااوران كِمتعلق فرمايا كدوهوكها كان ب

خطا ہوگئی دھوکہ بیہوا کدان سے رب نے فرمایا تھا کہتم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کہا کہآپ کو کھانے کی ممانعت نہیں۔ وہاں جانے

ے روکا گیا ہے۔ آپ وہاں نہ جائے میں لا دیتا ہوں آپ کھا لیجئے اور جھوٹی قتم کھا گیا کہ بیچل فائدہ مند ہےاور میں آپ کا خیرخواہ ہوں آپ سمجھے کہ کوئی بھی رب کی جھوٹی قتم نہیں کھاسکتا یالاً تَقرَ با ممانعت تنزیبی سمجھاس کی پوری تحقیق ہماری تغییر کے پہلے پارہ میں اس آیت کے ماتحت دیکھو۔

مية عملول مين فرق موا اب رباز مين برآنا رب تعالى نيانيس زمين مى خلافت كے لئے پيدا كيا تھا كرفر مايا إنسى جَاعِل " فى الأرضِ

خيليفَتَه جنت مين تو كچھروزاس لئے رکھا كيا تھا كہ وہاں كے مكانات اور باغات وغيره د كيچ كراى طرح زمين كوآبا وكري كوياوه جگهان كي ثريننگ

کی تھی کٹریننگ سکول میں ہمیشہ نہیں رکھا جا تا۔ان کورُ لا کراس لئے بھیجا گیا کہتمام فرشتوں نے سوائے گریدوزاری ساری عبادتیں کی تھیں درددل

بى تووه چېز ہے جس كى وجہ سے انسان ملائكہ سے افضل ہوا جنت كا بہانہ تھا در حقیقت اپنے عشق ميں رُلا ناتھا۔ حسنات الا برار سيئات المقر بين ۔

ہم پچھ صلی جواب عرض کئے دیتے ہیں۔

حاصل کرلی۔ابلیس نے بینہ کیامعلوم ہوا کہ آپ معصوم نہ تھے۔ (طور شحنۃ ریعت کا نپور)

عصمت انبياء پر اعتراضات وجوابات

وردول کے واسطے پیدا کیاانسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کروہیاں

غذا تجويز ہوئی۔

کی روایت میں ہے کہائ آیت میں حضرت آ دم وحوا مراد ہیں

حاتم کی بیروایت بالکل معتبرتبیں کیونکہ وہ خبروا حدہاورعصمت پیغمبریقینی وقطعی

جانیکا بار باراعلان فرمایا توعصیٰ ہے گناہ ثابت کرنا کلام اللہ میں پیدا کرنا ہے۔

السلام کا گناہ اور گمراہی دونوں معلوم ہوئے۔

پہلے شرک کیا پھرتو ہدگی۔

الايمان بالقدوروروح البيان آيت فَسازَ لَّهُ مَسا الشَّيطنُ (٢)شيطان كاز بين برآنا پرديس بين آنا بي مرآ وم عليه السلام كايبان آنا پرديس

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نہ تکالا ۔ بلکہ ہم نے انہیں وہاں سے علیحدہ کیا کیوں کہ ان کی پشت شریف میں کفار فساق سب ہی کی رومیں تھیں جو کہ جنت کے قابل نہ تھے تھم ہوا کہائے وم نیچے جا کران خُبٹا کوچھوڑ آ و۔ پھر آپ کی جگہ یہ ہی ہے ( مرقات باب

تم کچھ عرصہ کے لئے زمین میں جینیج جارہے ہو۔ پھراپنی کروڑ ہا اولا د کے ساتھ واپس بہیں آ ؤ گے یعنی دو جارہے ہواور کروڑ وں کوساتھ لاؤ گے۔

اے خیال یارکیا کرنا تھااور کیا کردیا 👚 تُو تو پر دہ میں رہااور مجھ کورسوا کردیا

يدازوه سمجے جولذت عشق سے واقف ہو۔رب نے شيطان سے کہا تھا اخرج منہا اور يہال فرمايا گيا اِهبطُوا مِنها جَمِيعاً جس ميں بتايا كه

میں آ نائبیں کیونکہ آ ومجسم اورروح کے مجموعہ کا نام ہاوران کاجسم چانکہ زمین پراور ٹی سے بنالبند از مین اٹکا وطن جسم ہوئے اور عالم ارواح کو یا وطن

روح وطن روح سے وطن جسم کی طرف آئے جوانسانمر کر جنت میں گیا۔وہ پردلیں میں نہیں بلکہ وطن جسم سے وطن روح میں گیا۔گرشیطان کی پیدائش

آگ سے ہے لہذا زمین اس کے لئے پردیس ہوا۔ (۳) اگر آ دم علیہ السلام کا زمین پر آ ناعذاب ہوتا تو یہاں انہیں خلیفہ نہ بنایا جا تا۔ان کے سر پر

تاج نبوت ندر کھاجا تاان کی اولا دمیں انبیاء واولیاء خصوصاً سیدالانبیاء ﷺ پیدانہ فرمائے جاتے ملزم کومعا فی دیکر قیدے نکالتے ہیں۔شاہی محل میں

لا کر پھراس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں نہ کہ جیل خانہ میں ہی رکھ کرحقیقت ہیے کہ بڑوں کی ظاہری خطاح چوٹوں کے لئے عطاموتی ہے دنیااور

یہا کی ساری نعتیں اس خطائے اول کا ہی صدقہ ہی لطف بیہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کے لئے دانہ گندم خطا قرار دیا گیا۔اوران کی اولا دے لئے وہ ہی

اعتراض ؟ حفرت آدم وه ان اين ايك بين كانام عبدالحارث ركها-حارث شيطان كانام بهاس كوقر آن كريم فرمايا فَلَمَّا اتكا

هُمَا صَلِحاً جَعَلا لَه شُو كَآءَ جس معلوم مواكرة ومعليه السلام كابيكام بهي شرك تفام ثابت مواكه ينجبر شرك بهي كرليت بين رحاكم

جواب آدم عليه السلام ال فتم يعيب على بين معرض في اس آيت مين وهوكاديا ببت سيسرين فرمات بين كد جَعَلا كافاعل

تصى اوراس كى يوى بى كوتك خَلَقَ كُم مِن نَفَس وَّاحِدَة وَّ جَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا كَمْعَىٰ يه بين كداتِر يشرب نِتهين

ایک جان یعنی قصی سے پیدا فرمایا۔اواسکا نام عبدالحارث رجھ دیا (تغییرخزائن العرفان وغیرہ) اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں اور بعض نے

فرمایا جَـــــعَکلا میںمضاف پوشیدہ ہےاوراس کا فاعل اولا وآ دم وحواہی ہیں یعنی آ دم وہوا کی بعض اولا دنے شرک شروع کر دیا (ویکیوروح البیان و

مارك وغيره) اى كئة آكة بح كاصيغدار شاوجوا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشو كُونَ الريفل حضرت آدم وه اكا بوتاتو يشو كان حشيكا

صیغه ارشاد ہوتا۔ نیز ایک معمولی ی خطالعنی گندم کھا لینے پرعماب ہوگیا تھا تو چاہیئے تھا کہ شرک کرنے پر بڑا سخت عذاب ہوتا لیکن بالکل نہ ہوا۔

اعقراض ٣ رب تعالى فرماتا ب فَعَطى ادَمُ رَبَّه فَعَوى آدم عليه السلام نه رب كى نافرمانى كى پس ممراه مو كاس سآدم عليه

جواب یہاں بجاز أخطا کوعصیان فرمایا گیااورغو ی کے معنیٰ گراہی نہیں بلکہ مقصود نہ یا نامیں یعنی حبات دائی کے لئے گندم کھایا تاوہ ان کوحاصل

نہ ہوئی۔ بلکہ گندم ہے بجائے نفع کے نقصان ہوا یعنی اپنے مقصد کی طرف راہ نہ پائی۔ دیکھر روح البیان بیہی آیت۔ جب رب نے ان کے بھول

**اعتسر اض ٤** ابراہیم علیہ السلام نے چا ندسورج بلکہ تاروں کو اپنا خدامانا کے فرمایا هلندا رَبِّسی اور بیصر یخی شرک ہے معملوم ہوا کہ آپ نے

**جواب** اس کا جواب مقدمہ میں گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بطریق سوال فرمایا کہ کیا بیمیرارب ہے پھرخود ہی اس کا جواب مع

وليل بهى ارشادكياك لَا أُحِب الله فِلِينَ كِونكاس ع بِهارشاد وو كَذَلِكَ نُوى ابس اهِيمَ مَلكُوتَ السّماواتِ

وَالاَرضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ بحرستار، ويحت كاواقد بيان موااور بعد من فرمايا وَتَسلكَ حُجّتُنَا ا تَينهَا إبرا هِيم

عَلَىٰ قَو مِهِ اس ترتیب معلوم ہوا کہ مکوت عالم دیکھنے کے بعد تاروں کا واقعہ جوااوررب نے اس کلام کی تعریف فرمائی۔ اگریہ بات شرک تقی تو

تعریف فرمانا کیما؟ پھرتو سخت عمّاب ہونا جا ہے۔

اِنِّسی سَقِیم '' اسکے معنی ہیں بیار ہونے والا ہوں نہ کہ فی الحال بیار جیسے اِنْک مَیِّست' وَّ اِنْھِم مَیِّتُونَ یَا سَقِیم' سے دلی بیاری لیفن ناراضی ورخی مراد ہے بعنی میرادل تم سے ناراض ہے اس طرح بَل فَعَلَه کَبیو مُھم میں کبیر سے اللہ تعالی مراد ہے اور ہلاً اساسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کفارر ب تعالی کو بڑا خدا اور بتوں کو چھوٹی معبود بچھتے تھے بینی بیکام اس رب کا ہے جسے تم ان سب سے بڑا خدا اور بتوں کو چھوٹے معبود بچھتے تھے بینی بیکام اس رب کا ہے جسے کہ اس بڑے سے بڑا بت مراد ہے یا چھوٹے معبود بچھتے تھے بینی بیکام اسر ب کا ہے جسے تم ان سب سے بڑا بجھتے ہونی کا کام رب کا کام ہے وہ سمجھے کہ اس بڑے سے بڑا بت مراد ہے یا

پوت ، درے سے سید اور سے ہو جہ سرب ہے ہیں جب یہ سے بور سے ہوں ما احبوں ما اجرہ میں جبوٹ ہے کا اختال نہیں سب سے بوری بات بیہ کہ دب نے کہ سب کے کہ سب کے کہ شک کے طریقہ برفر مایا لیک انہیں لیندیدگی کی سندعطا فرمائی۔ چنانچہ بت شکنی کے بیان سے پہلے فرمایا میں میں جبوٹ ایر اجیم میں کہ بیان سے پہلے فرمایا و کہ قصد انتیان الیم میں کہ شدہ الیم معلوم ہوا کہ آپ کا میفل دشدہ ہدایت تھا اور ظاہر ہے کہ جبوث دشدنہیں۔ بیاری کا وقعہ بیان فرمات

ہوئ ارشادفر مایا اِف جَمآء رَبَّه بِقَلب سَلِیم اِفَقَالَ لِآبِیهِ (الایہ) جس معلوم ہوا کہ بیکلام سلامت طبیعت پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹ بیاری ہے نہ کرسلامتی۔ اعتراض 7 داؤدعلیہ السلام نے پرائی عورت یعنی اور یا کی بیوی کونظر بدسے دیکھا جس کا واقعہ سوروص میں ہے اور فعل بقیناً جرم ہے۔

جواب مئورضین نے داؤ دعلیہ السلام کے قصد میں کچھزیا دتی کردی ہے اور جو کچھا حادیث احادیش ہے وہ بھی نامقبول۔اسی لئے حضرت علی رضی الشعنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ جوکوئی داؤ دعلیہ السلام کا قصد قصے کہانیوں کی طرح بیان کریگا میں اسے ایک سوساٹھ کوڑے لگاؤں گا لینی تہمت کی سزا ۱۸ کوڑے ہیں اور اسکوڈ گئے لگیں گے (روح البیان سورص قصد داؤڈواقعہ صرف بیتھا کہ ایک شخص اور یانے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ داؤد

مر المساور سے بی اور و کورٹ سے سے حادر کی است کے ساتھ اکا کہ کرلیا۔ اور چھنے کی کارویے سے و رف والی کو الله علی الفِعلِ تغیرات احمدیہ آیت کا گفتہ اللہ علیہ السفالِ میں کے تغیر میں ہے و عَن دَائسو دَ بِسَكُون ہِ اِللَّهُ عَلَى الفِعلِ المَسْرُوع وَهُو نِسَكُ المَسْرُوع وَهُو نِسَكَاحُ المَسْرُوع وَاللَّهِ اللَّهُ ا

فرمائے اور بیہ بے دین ان حضرات پرنظر بدکا اتہام لگائیں 'خداکی پناہ۔

رَ ابُسو هَانَ رَبُّهِ لِعِنى زليخانے بوسف عليه السلام كااورانہوں نے زليخا كااراده كرلياا گراپے رب كى برھان نىدد كيھتے تو نەمعلوم كيا ہوجا تا۔ ديكھو كتنابزا كناه تفاجو يوسف عليه السلام سے صادر جوا؟ **جواب** یوسف علیهالسلام اراده گناه تو کیااس خیال ہے بھی محفوظ رہے جو کیے کہانہوں نے اس کا ارادہ کرلیا تھاوہ کا فرہےروح البیان میں اسی آيت كآنيري ب فَمَن نَسَبَ إِلَى الآنبِيَآءِ الفَوَاحِسَ كَالعَزَمِ عَلَ الزِّنَاءِ وَ نَحوِمِ الَّذِي يَقُولُه الحسويَّتُه كَفَرَ لِا نّه شِتم لّهُم كَه في القُنيتِه رباتهارااعتراض اسكاجوابيب كاس آيت كى ووقيري بي ايك يك وَلَقَد هَمّت بِه بروقف كردواور هَمّ بِهَا عليحده آيت شروع مومعنى بيهوئ كديينك زليخاني يوسف عليه السلام كاقصد كرليا اوروه بهى قصد کر لیتے اگراپنے رب کی دلیل نہ د کیھتے۔اب کوئی اعتراض نہ رہا بیم حتیٰ نقلا وعقلاً ہرطرح صحیح ہیں خازن نے فرمایا ک اصل عبارت سیہے۔ وَ لَو لَا اَن دِّء ٰبُوهَانَ دَبِّهٖ لَهَّم بِهَا مادَك ثريك مِن جَد وَمِن حَقَّ اَلْقَادِى اِذَا قَلَرَ خُوُدجَه مِن حُكمٍ

اعتراض ٧ يوسف عليه السلام نعزيز كى بيوى زليخات كناه كااراده كيا جدرب فرمار ماب وَلَقَد هَمَّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَو أَن

القَسَم وَجَعَلَه كَلاماً بِرَاسِهِ أَن يَقِفَ عَلَىٰ بِهِ وَيَبتَدِى بِقُولَهِ وَهَمَّ بِهَا قارى كوابيَّ كرب روقف كراورهمَّ بِهَا ہے آیت شریع کرےاوریہ بی بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ قرآن کر پمنیاسمقام پرزلیخا کی تو تیاریاں بیان فرمائی وَ غَلَقَتِ الاَ بُوَابَ

و قَسالَست هَيتَ لک كاس ن آپ كوبرطر حرا خب كرن كوشش بحى كى اوبلايا بھى درواز ، بھى بندكرليا يحريوسف عليه السلام كى

بيزارى نفرت وعصمت كابى ذكرفر مايا\_ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّه رَبِيَّ أَحسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهِ لَا يُفلحُ الظُّلِمُونَ ''خداکی پناه وه میرامر بی ہاس کے مجھ پراحسانات ہیں ایس حرمت ظلم ہے اور ظالم کامیاب نہیں۔''

اور پر فرمايا كَذْلِكَ لِتُصوِفَ عَنهُ التُسوءَ وَ الفَحشَآءَ فَثاءے زنااورسوءے ارادہ زنامرادے معلوم ہواكدب زيارادہ زنا ہے بھی ان کومحفوظ رکھا۔ آرکارز لیخانے بھی بیہ ہی کہا کہ۔

اَلْأَنَ حَصحَصَ الحَقُّ اَنَارَ اوَ دَتُّه عن نَفسِه وَ إِنَّه لَمِنَ الصَّدِقِينَ ''كش في البين عبد عن كالوشش كأتي '' وہ تو سچے ہیں بلکہ شیرخوار بچے ہے بھی ان کی پا کدامنی اورز ایخا کی خطا کاری کی گواہی دلوادی کہ وَ قَصِدَ هَاحِد' ن اَهلِمَا عزیز مصر نے بھی ہے ہی کہا ى وسُفُ اَعرِض عَن هلَا وَ ستَغفِرى لِذَنبِكِ إنّكِ كُنتِ مِنَ الخطِئِينِ احزايَاتم احِ النام اوبكروتم بى ظا

کار ہود میصوشیرخوار بچےعزیز مصرخودز لیخا بلکہخو درب تعالیٰ نے ان کے بے گناہ ہونے پر گواہیاں دیں۔اگرز لیخا کی طرح وہ بھی ارادہ گناہ کر لیتے تو آپ بھی ملزم ہوتے اور میر گواہیاں غلط ہو جا تیں اور وہاں صرف میہوتا کہ زلیخانے جرم کی ابتداء کی مگر بعد بیں آپ بھی اس بیں شریک ہوگئے۔ نیز اگر يوسف عليه السلام في اراده زنا كيا موتا توان كي توبه اوراستغفار كاذ كر ضرورة تا تفيير مدارك مين بهد و لِلا نسه لمو و جهد مينه ذليك كَ ذَكِوَ ت توبته و إستغفارُه غرضك اس آيت كي معنى كرنابهت بهتريس وه بهى اراده كريلية اگررب كى بُرهان ندد يكهة بقير كبيرن فرمايالولا كاجواب اس پرمقدم بھى موسكتا ب جيسے آيت يس بے لن كادت لِتُسدى بِه لَولا أن رَّ بَطنا عَلى قَلبِهَا (تنيركير

آيت وَلَقَد هَمّت بِه) دوسرى تغيريه بكدئم بروقف نه بلكه بحا تك ايك بى جمله ما نواورآيت كمعنى بيهول ب وشك زليخاف يوسف عليه السلام کااوانہوں نے زلیخا کا تھم کر لیا لیکن اب ان دونوں تھمتوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ هَمّت به مينهم كمعنى اراده زنابين اور همم بها مين اس كمعنى بين قلب كى غيرافتيار رغبت جس كساته قصدنيين بوتا يعنى زيغان یوسف علیهالسلام کا ارادہ کیا اوران کے دل میں رغبت غیرافتیاری پیدا ہوئی جونہ گناہ ہے نہ جرم جیسے کہ روزہ میں شحنڈا پانی دیکھیے کراس طرف دل

راغب تو ہوتا ہے گراسکے پی لینے کا ارادہ تو کیا خیال تک نہیں ہوتا صرف ٹھنڈا پانی اچھامعلوم ہوتا ہے اگر دونوں ھموں کے ایک ہی معنے ہوتے تو دوجگه به لفظ نه بولاجاتا - بلكه و كَقَد هَما مثنيه سے كهد يناكانى تعالينى ان دونوں نے قصد كرلياد يكھو مَكُورُوا و مَكَورَ اللهُ مُه يهاں پہلے

حرے معنیٰ بی اور بیں اور دوسرے عرکا مقصد بی کھاور تغیر خازن بی ہے قَالَ الامَامُ فَحو اللَّه بن إنَّ يُوسِفَ عَلَيهِ السَّكام

کے بیمعنی ہوں کہ بوسف علیہ السلام نے ارادہ زنا کرلیا تھا تو لازم آتا ہے کہ رب تعالی نے زلیخا کی تائید کی اوران سب حضرات کی تر دیداور میکلام ك مقصد ك خلاف ب يقر بريب خيال رب ان شاء الله كام آئے گا۔ اعقراض ٨ موى عليه السلام في ايك قطبى كوجان سه مارديا ورفر مايا هلدًا من عَمَلَ الشَّيطنِ كرية شيطان كام معلوم جواكه آپ نے ظلماً قل کیا جوکہ براجرم ہے۔ **جسواب** آپ کارادہ قبل کا نہ تھا بلکہ قبلی خالم ہےمظلوم اسرائیلی کوچھٹرانا تھا جب قبلی نے نہ چھوڑا آپ نے ہٹانے کے لئے چپت لگا دی۔وہ طاقت نبی کی نہ برادشت کرسکا مرگیا تو قیل خطأ ہوااورا نبیاء سے خطا ہوسکتی ہے نیز بیدوا قعہ عطائے نبوت سے پہلے کا ہےروح البیان میں ہے۔ كان هلدًا قَبلَ النّبوّة نيزوة طبى كافرحر بى تفاجس كاللّ جرم بين آپ نيوايك بى قطبى كومارا \_ كيمدنو ل بعدتوسار ي قطبى غرق كردي گئے ۔ رہااسفعل کوعمل شیطان فرمانا۔ بیآپ کی انتہائی کسرنفسی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ خلاف اولیٰ کا م کوبھی اپنی سمجھا یعنی بیکام وقت سے پہلے مو گیاجب قطیوں کی ہلاکت کا وقت آتا تو یہ می ہلاک موتا فَغَفَو لَه اور ظَلَمتُ مَفسِسی سے دھوکا نہ کھاؤ کہ یا لفاظ خطار بھی بولے جاتے

كَانَ بَرِيئًا مِن الْعَمَلِ الْبَاطِلِ وَالْهَمِّ الْمُحَرِّمِ خيال ربك رَنْ الْخافِ وروازه رِعز يرم مراود كيدكر يوسف عليه السلام كوزنا كى تعدلًا تى

بكداراده زناكى كركها قَالَت مَا جَزَاءُ مَن اَرَادَ بِاَ هلِكَ سُوءً إلَّا أَنا يُسجَنَ جوتيرى بيوى كماته برائى كااراده كرك اكل

سزاجیل کے سوااور کیا ہے۔ای کی تردید یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ هِنی رَ او دَتنِی عَن نَفسِی بدکاری کاارادہ ای نے کیا تھا۔اس کی

تر ديدشيرخوار يچه نے بھي کي اوراسکي تر ديدمصري عورتوں نے بھي کياوراس کي تر ديدآخر کارخو دزليخانے بھي کر کے اپناجرم قبول کرليااب اگر هَمَّ بِهَا

ہیں یابذائے طبی کاظلم مرادہ لیعنی بیظلم شیطانی کام ہے۔ اعتىراض ٩ رب تعالى نے ہمارے نبى عَلَيْنَةَ سے فرمایا وَوَجَدَکَ ضَـــآ لَا فَهَدَى معلوم ہوا کہ آپ بھی پہلے گمراہ شے بعد کوہدایت ملی۔

جواب يهان جوكونى بهى ضال ك معنى ممراه كرے وہ خود كمراه ب\_رب تعالى فرما تا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوى (پاره ٢٥ موره ٢٥ آيت) "تمهار محبوب عَلِيَّة نَهُ مَهِي مُراه بوئ نه بَهَكِ."

یہاں ضال کے معنی وارفتہ محبت الهٰی جیں اور ہدایت سے مراد درجیسلوک ہے یعنی رب نے آپ کواپنی محبت میں سرشار اور وارفتہ پایا تو آپ کوسلوک

عطافرمايا- برادران يوسف عليه السلام في يعقوب عليه السلام ي عرض كياتها إنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ القَديم يما إنَّكَ لَفِي ضَكل مُبين يهال صلال بمعنى وارْقَلَى محبت ميں۔ شخ عبدالحق نے مدارج النبوت جلداول باب پنجم ميں فرمايا كدعر بي ميں ضال وہ او نچا درخت ہے جس سے گے ہوئے لوگ ہدایت پائیس یعنی اے محبوب ہدایت دینے والا بلند و بالا درخت رب نے منہیں کو پایا کہ جوعرش فرش ہر جگہ سے نظر

آئے لہذا تمہارے ذریعہ خلقت کو ہدایت دے دی حدی امام کو گئیں نہ کہ نبی علیہ اور بھی اس کے بہت ہے معنی کئے گئے ہیں۔ اعتواض ١٠ ربفراتا ، لِيَعْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَاخَّرَ لِعِنْ ربتعالَى تَهار الكَي يَحِكُ كناه

معاف كرے معلوم ہواكة ب كنهار تنے حضورعليه السلام بھى جميشه اپنے لئے دعائے مغفرت كرتے تنے اگر كنه كارنہ تنے تو استغفاركيسى؟

**جواب** اس کےعند جواب ہی ایک بیر کہ مغفرت سے مرادعصمت اور حفاظت ہے مطلب بیہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ گناہ ہونے رکھے۔ روح البيان اَلـمُـرادُ بِـالـمغَفِرَةِ اَلحِفَظُ وَ العَصمَته اَذِلاً وَ ابَداً فَيَكُونُ المَعنىٰ يَتحِفظُكَ مِنَ الذَّنبِ المَتَ قَدَّم وَ المَمَتَاخِوِّ دوسرے بیكرذنب سے نبوت سے پہلے كی خطائيں مراديں۔ تيسرے بيكرذنبك ميں ايك مضاف پوشيده ہے يعنى آپ کی امت کے گناہ جیسے کہ لک فرمانے ہے معلوم ہوا۔ یعنی تمہاری وجہ سے تمہاری امت کے گناہ معاف کرے اگر آپ کے گناہ مراد ہوتے تو لک

ے کیافا کدہ ہوتا (روح البیان وفازن) اس آیت کی تغیر دوسری آیت ہے و لَو انَّهُم إذا ظَلَمُوا (الآیہ) بھی گناہ کی نبت گنمگار کی طرف ہوتی ہاور بھی بخش کے ذمہ دار کی طرف جیسے مقدمہ بھی جرم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور بھی وکیل کی طرف کہ وکیل کہتا ہے کہ بیدمیرامقدمہ ہے جس کا میں ذمہ دارہوں۔ یہال نسبت دوسری طرح کی ہے یعنی آپ کے ذمہ دالے گناہ جن کی شفاعت کے آپ ذمہ دار ہیں۔ بینا ہونا کمکن اور نہ نبی علیہ السلام کا اسکی ہوجا کرنا ایسے ہی بیہاں نہ تو رب تعالی کا حضور علیہ اسلام کو محفوظ نہ رکھنا کمکن اور نہ آپ کا انکی طرف مائل ہونا ممکن ۔ دوسر پید کہ بیہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم آپ کو پہلے ہی ہے معصوم او ثابت قدم نہ فرما بیکے ہوتے تو آپ ان کی طرف کیسی قدر بھکنے کے قریب ہوجاتے کیونکہ ان کے مکر وفریب بہت بخت خطر تاک سے بینی بوئکہ آپ معصوم ہیں اہذا آپ کفار کی طرف نہ بھی بلکہ قریب بھی نہ ہوئے۔ اس سے تو آپ کی عصصت البی ۔ اس آبیت ہوئو و زون ، مدارک ، روح البیان ، تیسر سے یہ کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبار کہ ہوئے۔ اس سے اور عصصت البی ۔ اس آبیت سے معلوم ہوا کہ نبوت و عصمت سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی آپی فطرت پاک عیب اور گنا ہوں سے البی پاک ہے و مصمت البی ۔ اس آبیت سے معلوم ہوا کہ نبوت و عصمت سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی آپی فی فطرت پاک عیب اور گنا ہوں سے البی پاک ہے جس میں اسکی صلاحیت ہی نہیں کو و کہ آپ کی اوروا نیت بھریت پر غالب ہے ۔ یعنی اگر ہم آپ کو مصوم نہ بھی بنا یا، سرمبار کہ پر نبوت کا تاج بھی ان کی طرف جھکے نہیں بلکہ کچھ و کھنے کے قریب ہوجاتے اب جبکہ فطرت سلیمہ پر دب کا یہ کرم ہوا کہ آپ کو مصوم بھی بنایا، سرمبار کہ پر نبوت کا تاج بھی رکھا۔ اب تو سجان اللہ کیا گو گو آپ السندی کو مصوم نہ تھا لیا تھ کے المنسو کی تعالی کا نمت فی اصل المنجلی تو قُو قُ النبوق و و نُورُ المهد ایکته و اَ قُو تُ النبوق و و نُورُ المهد ایکته و اَ قُرُ حسنت شد لِرُو حِد شندی یک حجبہ عَن اللہ یَ تعالی قَا لَمَعنی لُو کو الشبتُ وَ قُو قُ النبوق و وَ نُورُ المهد ایکته وَ اَ قُرُ

اعتواض ا صفورطيالسلام عدب فرماياو لو لا أن ثَبَتناك لقد كِدتَ تَوكَنَ الِيهَم شَيئاً قَلِيلاً الرَّبم آپ

كونة ثابت قدم ركھتے تو قریب تھا كه آپ كفار كى طرف كچھ مائل ہوجاتے۔اس سےمعلوم ہوا كەحضور عليه السلام كفار كى طرف مائل ہو چلے تقے مگر

**جواب** اس کے چند جواب ہیں ایک بیکا اس میں شرط و ہزاہے یعنی بیقضیہ شرطیہ ہے جس میں دونوں مقدموں کا ہونا تو کیا امکان بھی ضروری

نہیں ربفرما تا ہے۔ قُـل لَو كَانَ لِلوَّحمٰنِ وَلَد ' فَأَنَا أَوَّلُ العَبِدِينَ ٱكررب كے بيٹا موتا تواسكا پہارى ہيں موتا۔ نہ خدا كا

رب نے روکا۔اور کفر کی طرف میلان بھی گناہ ہے۔

نظرِ العَنايَتِه لَقَد كِدتَ تَوكَنَ اعتراض ۱۲ ربتعالى فرماتا جـ مَا كُنتَ تدرِى مَا الْكِتنبُ وَ لا الايمَانُ اعْبَى عليه اللام آپ نه جانے تھے كه كتاب كيا چيز جاور نه يكه ايمان كيا جـ معلوم جواكم حضور عليه السلام پيمائش عارف بالله نيمين آپ كوتو ايمان كي خرجي نتي -جواب اس كـ چند جواب بين ايك يه كه يهان علم كي في نيمين بلكه درايت يعنى انكل اوقياس سے جانے كي في جـ پورى آيت يہ جـ وَ كَذَلِكَ اَو حَينا اِلَيكَ رُوحاً مِن اَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدرِى مَا الْكِتاب (الآي) يعنى بم نے آپ رائي فضل سے

و تصویف او سعید او سعید او سعیدی استام کا ذر بعدوتی الها ہے نہ کوشن انگل وقیاس۔ دوسرے پیدائس میں ہے، پی پر بھی قرآن وتی کیا۔ آپ خود بخو د نہ جانتے تھے لینی استام کا ذر بعدوتی الها ہے نہ کوشن انگل وقیاس۔ دوسرے پیدائش مبارک کا حال نہیں بیان ہور ہا بلکہ نور محمدی کی پیدائش کا حال ہے۔ لینی ہم نے آپ کو عالم ارواح میں سفید اور سادہ پیدا فرمایا تھا۔ نبوت کا تاج سر پررکھ کردنیا میں بھیجا۔ آپ عالم ارواح میں ہی نبی تھے خوفر ماتے ہیں۔ گنٹ نبیداً وَ الحَمُ بَدِنَ المَمَآءِ وَ الطّبینِ ہم اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیدالسلام می اور پانی میں جلوہ کرتھے۔ تیسرے یہ کہ اس سے ایمان اور قرآن کے تفصیلی احکام مراد ہیں۔

یعیٰ آپ دی سے پہلے احکام اسلامی تفصیل وار نہ جانے تھے۔اس کی تفسیر میں روح البیان میں ہے آی الایسمَسانُ فِسَفَ اصِیلِ مَسافی

تَضَاعِيفِ الْكِتْبِ بَحرفراتِ بِن لِا نَسه عَلَيهِ السّكامُ اَفضَلُ مِن يَحيىٰ و عيسىٰ وَ قَد اُ وتى كُلَّ المحكمة وَ الْعِلْمِ صَبِياً لِعِن بَى عليه السّام عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جاتا ہے۔ پھرتم نے کیوں کہا کہ شیطان ان تک نہیں پیچی سکتا۔ **جواب** ہم نے بیکہا ہے کہ شیطان انہیں گراہ نہیں کرسکتا اور ندان سے عمداً گناہ کبیرہ کراسکتا ہے اس نے خود کہاتھا **کا غوِ یَنَّهُم اَجمَعِینَ** 

إِلَّا عِبَادكَ مِنهُمُ المُحلِصِين اوريهال ب فَازَ لَّهُمَا الشّيطن مّراى اورچيز إور يسلانا اورچيز إ

معلوم ہوا کہ نبی کامعصوم ہوناشر طنہیں۔ جسواب جمهورعلاء نے انہیں پیغیر زیرمانا۔ ہاں ایک جماعت نے کچھ ضعیف دلائل سے ان کی نبوت کا وہم کیا ہے ای لئے ہم نے مقدمہ میں عرض کیا کہا نبیاء کرام کا نبوت سے پہلے بدعقیدگی ہے پاک ہوناا جتماعی مسئلہ ہےاور گناہ کبیرہ سے پاک ہونا جمہور کا قول ہےاور بعد نبوت گناہ کبیرہ سے پاک ہونے پر بھی اجماع ہےان حضرات کی نبوت کسی صریحی آیت یا حدیث یا قول صحابی سے ثابت نہیں۔رب نے بیفر مایا ہے۔

اعتراض 18 یوسف علیه السلام ک بھائیوں کو بہت ہے لوگوں نے پیغیر مانا ہے حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے بےقصور بھائی کو

ستانا آزاد بھائی کو پیکراس کی قیمت کھانا اپنے والدہ ہے جھوٹ بول کرانہیں چالیس سال تک رلانا غرضکہ جرموں کوانتہا کردی اور پھر بھی نبی ہوئے

وَ يُتُسِمِ نِعهَمَتَه عَلَيكَ وَعَلَىٰ ال ِ يَعقُوب يهال نعت سنبوت مراذبين اورنه آل يعقوب سائك صلبى سارى اولا دمرادب-رب تعالى نے مسلمانوں سے فرمایا آسمَ حستُ عَلَيكُم نِعمَتِي بعضوں نے كها كدرب فرماتا ہو وَحَا ٱنوِلَ إلى اِبواهِيمَ وَ اِسمعِيلَ وَاِسطَقَ وَ يَعقُوبَ وَ الاسبَاطِ يعتوب عليه اللام كباره بين بين اس معلوم بواكريجي سب صاحب وى تقرير

سی بھی مخروری بات ہے کہ کیونکہ نہ تو اُنسسنے لَ میں بلا واسطہ وی آنے کہ بیان ہے نداس کی کوئی دلیل ہے کہ اسباط ان کے بیٹوں ہی کالقب ہے، ربغراتا بقل امنا بالله وَمَا أنزلَ عَلَينا وَمَا أنزلَ عَلَىٰ إبرَاهِيم (الله) يهال أنزلَ عَلَينا كايمطلب بيل كم

سب پروجی آئی اورہم سب پیغیبر ہیں اور اسباط بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا لقب ہے اور واقعی ان میں انہیاء آتے رہے رب فرما تا ہے۔ فَالَّـذِي عَلَيهِ إِلَّا كَثَرُونَ سَلْفًا وَ خَلْفًا أَنَّهُم لَم يَكُونُوا أنبياءَ أَصَلاً فَلْم يُنقَلُ مِنَ الصَّحَا بَتِه أَنَّه قَالَ بِنتُوتهِم ای طرح تفسیرروح البیان وغیرہ نے بھی ان کی نبوت کی بہت تر دیدگی ہے۔ ہاں وہ سب حصرات تو بہ کے بعداولیاءاللہ بلکہ پیغیبر کے صحابی ہوئے

انہیں پوسف علیدالسلام نے خواب میں تاروں کی شکل میں دیکھا کیونکہ وہ صحابہ نبی تھے حضور علیقے فرماتے ہیں اَصَحابی کالنُجوم نیزان کے بیر سارے گناہ بعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لئے تھے۔ پھرانہوں نے ان سے بھی اور پوسف علیہ السلام سے بھی معافی حاصل کرلی اوان دونو ل حضرات نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی لہذا میہ خفور ہوئے ۔ان کی شان میں گستاخی تخت محرومی کی علامت ہے، قائیل نے ا یک عورت کی محبت میں گناہ کیا اور پھر آ دم علیہ السلام ہے معافی بھی حاصل نہ کرسکالہذا وہ بے ایمان رہااور بیا بماندار ہوئے۔

اعتسواض ١٥ قرآن كريم سائات بكرز ليخاف اراده زناكيا جوكة ختجرم باورتم كهر ي موكدني كي يوى فاحشنيس موتى توزليخا عليه السلام كى بيوى كيونكر موسكتى ہے۔وہ فاحشہ بدكارتھى لہذا يا تومانو كسان كان نكاح نبيس ہوايا بية قاعدہ غلط ہے۔

**خوٹ** مسمجرات کے بعض جاہل دیو بندیوں نے حضرت زلیخا کے زوجہ یوسف علیہ السلام ہو نیکا اٹکار کیاا وران کی شان میں سخت گندے الفاظ کجے۔ انہیں کا بیاعتراض ہے۔

جواب حضرت زلیخایوسف علیه السلام کی زوجه اور قابل احترام بیوی بین ان کایوسف علیه السلام کے نکاح میں آنامسلم و بخاری کی حدیث اور

عام تفاسیرے ثابت ہے نہیں سے پوسف علیہ السلام کے فرزند پیدا ہوئے۔افراشیم اور مبیشا تفسیر خازن تفسیر کبیر، مدارک معالم النفزیل وغیرہ میں

اسكى تصريح بے چنانچ حضور عظی نے جناب ام المونين عائش صديقة رضى الله عنها اورائي دوسرى ازواج پاك سے فرمايا انسڭ نَ لا نتسُنَ كصور احب يُوسُف تم توليسف عليدالسلام كى يوى كاطرح بوكس يعنى زليخاك صواحب صاحب كى جع بصاحب يوى كوكهة بير-قرآن مجيد وَكَم تَكُن لَه صَاحِبة آپندتوفاحشتين نآپ اختاجيما كناه بحي صادر موايوي زليفا اراده جماع بيخودي عشلى

حالت میں ہوگی جمال پیسف نے انہیں وارفتہ ودیوانہ بنادیا۔اس والہانہ حالت میں یہارا ویکر بیٹھیں، جبمصری عورتوں نے اسی جمال سے بیخو د ہوکراپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو اگر حضرت زلیجانے اس حسن پرفریفتہ ہوکر دامن صبر جاک کردیا تو کیا تعجب ہے؟ پھران تمام خطاؤں سے تو بہ کرلی ، میہ

بھی خیال رہے کہذلیخانے صرف یوسف علیہ السلام سے بیرغبت کی نہ کسی دوسرے سے رب نے انہیں ہرطرح محفوظ رکھا۔ہم نے انہیاء کی بیویوں کو زنااور فش مے محفوظ مانا بند كه معموم حضرت زليفاني يكناه كرك توبكر لى كرض كيا الله ن حصحص المحق أنار أوته عن

نَفسِم زليخانة اپنی خطا كا اقرار كيا اورا قرار جرم توبه بهاى كة رب تعالى نے زليخا كى خطا كا ذكر تو فرماه يا تكران پرهماب ياعذاب كا ذكر تدكيا۔ تا کہ معلوم ہو کہان کے گناہ کی معافی ہو چکی ۔اب ان کی خطاؤں کا ہےاد بی کےطور پر ذکر کر ناسخت براہےان سے زتایا فخش بھی صا درنہیں ہوا۔ نہ

ہیت ہیں ان کی تو ہین اس با کمال پیغیبر کی تو ہین رب تعالی عقل سلیم عطا فرمائے ۔خاتمہ خیال رہے کہ رب تعالیٰ انبیائے کرام کا رب ہے اور وہ حضرات اسکے پیارے بندے رب جس طرح جا ہے ان کی لغزشوں اور خطاؤں کا ذکر فرمائے اور بید حضرات جیسے جا ہیں اینے رب سے اپنی نیاز مندی اور بندگی کا اظہار کریں ہمیں کسی طرح حق نہیں کہ ان کی لغزشوں کی بیان کرتے پھریں یا گتا خیاں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرلیں۔رب تعالی نے ہم کوان کی تعظیم وقو قیر کا تھم دیا۔ دیکھویوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں مظاہر فروخت ہوئے تھے اہل مصر سمجھے تھے کہ بیعزیز مصر کے زرخرید ہیں۔رب تعالی ن اس داغ کوان کے دامن سے مٹانے کے لئے سات سال کی عام قط سالی جیسجی پہلے سال میں سب نے آپ کوروپیہ پیسہ دے کر غله خریدا دوسرے سال زیور وجواہرات دے کرتیسرے سال جانوراور چوپائے دے کرچھو تھے سال اپنے غلام ندیاں دیکر پانچویں سال اپنے مکانات وزمین دیکر چھٹے سال اپنی اولا دے کرساتویں سال مصروالوں نے اپنے کو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر دیا اور عرض کیا کہ ہم آپ کے لونڈی غلام بنتے ہیں بہیں غلہ دو۔ تب آپ نے ان پراحسان فرمایا (مدارک دروح البیان وغیرہ) بیکیوں ہوا۔ صرف اس لئے کہ جب سارے مصر والے آپ کے غلام بن گئے تواب انہیں غلام کون کہے۔ پید چلا کہ ایک پیٹیمبر کی عظمت برقر ارر کھنے کیلئے سارے جہان کومصیبت میں ڈالا جاسکتا ہے۔حضرت عمررضی اللہ عند کے زمانہ میں ایک امام ہمیشہ نماز میں سور عبَسُ پڑھتا تھا۔ آپ کو پیۃ لگا تو اسے قبل کرادیا دیکھوروح البیان تفسیر سورہ عَبَسَ اس سورة كى نهايت عمد تفير بمارى كتاب شان حبيب الرطن مين ديكهو جسمين ثابت كيا ميا يه كمدير حضور كى نعت بربتعالى ديوبنديون

معلوم دیوبندیوں کی کسی شیطان نے عقل ماردی کہان کاحملہ ہمیشہ انبیائے کرام کے عزت وآبرویر ہوتا ہے۔حضرت زلیخا پوسف علیہ السلام کی اہل

كوہايت دے۔انہوں نے انبياء كرام پر بكواس كِنے كى جرات پيدا كردى۔ وَصَلَّے اللهُ تَعَامِلَىٰ خَيرِ خَلْقِهِ وَ نُورِ عَرشِهِ سَيِّدِ نَا وَ مَولَنْا مُحمَّد وَّ الِهِ وَ اَصحَابِهِ اَجمَعِينَ

# لمعات المصابيح على ركعات التراويح

#### بیس رکعت نماز تراویح کا ثبوت

عقلی دلائل سے دیتے ہیں۔(۱) قرآن یاک میں سورتیں بھی ہیں آیتیں بھی اور رکوع بھی۔وہ مضمون جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہووہ سورت کہلا تا ہے

آیت کے معنیٰ ہیں نشانی ۔سورۃ چونکدایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے جیسے شہر پناہ (سورہ البلد) اور آیت قدرت الٰہی کی نشانی ہے اسلئے ان کے بیانام

ہوئے ۔گررکوع کےمعنیٰ ہیں جھکنا۔ دیکھنا ہیہ ہے کہ قرآنی رکوع کورکوع کیوں کہتے ہیں ۔کتب قراۃ سےمعلوم ہوا کہ حضرت عمروعثان رضی اللہ عنہما

تر اوت کیس جس قدرقر آن پڑھ کررکوع فرماتے تھے اتحصہ کا نام رکوع رکھا گیا یعنیٰ ان حضرات کے رکوع کرنے کا مقام اتنا پڑھ کررکوع ہوااور چونکہ

تر اوت میں رکعت ردھی جاتی تنھیں اور ستا کیسویں رمضان کوختم ہوتا تھا۔اس لحاظ سے قر آن پاک کے کل ۴۰ رکوع ہونے چاہئیں لیکن چونکہ ختم کے

دن بعض رکعتوں میں چھوٹی چھوٹی دوسورتیں پڑھ لی جاتی تھیں اس لئے قر آن کریم کے ۵۵ رکوع ہوئے ۔اگرتر اوسے آٹھ رکعت ہوئیں تو رکوع ۲۱۷

ہونے چاہیے تصفر آنی رکوعات کی تعداد بتارہی ہے کہ تر اوت کے ہیں رکعت چاہیجیں کیاو ہائی آٹھ رکعت تر اوت کے مان کررکوعات قر آنی کی وجہ بتاسکیں گے؟

(۲) تراوی جمع ترویحہ کی ہےجس کے معنیٰ ہیںجہم کوراحت دینا۔ چونکہان میں ہر حیار رکعت پر کسی قدر راحت کے لئے بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کا نام

تر و پچہ ہےای لئے اس نماز کوتر اوپح کہا جاتا ہے بعنی راحتوں کا مجموعہ اورتر اوپح جمع ہے۔جمع کم از کم تنین پر بولی جاتی ہےاگرتر اوپ کا ٹھور کعت ہوتیں

تواس کے درمیان میں ایک تر ویچہ آتا کھراسکانام تر اوت کے نہ ہوتا نتین تر ویچوں کے لئے کم از کم سولہ رکعت تر اوت کے چاہئیں برجی رکعت کے بعد

ایک تر ویچہ ہواور وتر سے پہلے کوئی تر ویچہ نہیں ہوتا۔تر اوج کا نام ہی آٹھ رکھت کی تر دید کرتا ہے۔ (۳) ہردن میں میں رکھت نماز ضروری ہے۔ستر ہ

فرض اورتین وتر ، دوفرض فجر میں چارظہر میں چارعصر میں تین مغرب میں اور جارعشاء میں \_رمضان شریف میں رب تعالیٰ نے ان بیس رکعات کی پیجیل

کے لئے ہیں رکعت تر اوس اورمقر رفر مادیں جس کی ہر رکعت ان کی ہر رکعت کی تنحیل کرے غیر مقلد شاید نماز مبخرگانہ بیں بھی آٹھ رکعت ہی پڑھتے ہوں

گے۔ورنہآ ٹھتراوت کوان بیں رکعت سے کیانسبت۔ (۴) احادیث،خیال رہے کہ حضور نبی کریم عظیفہ نے نماز راوت کیا جماعت یابندی سےادا

نہ فرمائی ۔صرف دودن اداکیس اور بعد پیس فرمادیا کہاگراس پریابندی کی گئی تو فرض ہوجانیکا اندیشہ ہے۔جس سے میری امت کودشواری ہوگی ۔لہذاتم

لوگ اینے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرو لیعض تو کہتے ہیں کہ نماز تبجد ہی تھی جو ماہ رمضان میں اہتمام سے ادا کرائی گئی ای لیئے صحابہ کرام سحری کے آخری

وقت اس سے فارغ ہوتے زمانہ صدیقی میں بھی اسکا کوئی با قاعدہ انتظام نہ فرمایا گیا۔لوگ متفرق طور پر پڑھ لیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام

فرمایا اور بیس رکعت تر اوی مقرر فرما کنیں اور با قاعدہ جماعت بیس رکعت سنت فاروقی ہے چونکہ نبی کریم عظیقے نے نہ تو آٹھ رکعت کا تھم دیا اور نہاس پر

پابندی فرمائی بلکہ حق بیہ ہے کہ آپ کا آٹھ رکعت تر اوج پڑھنا صراحثاً کہیں ثابت ہی نہیں ہوالہذ اصحابہ کرام کا بیس پراتفاق کرنا سنت کی مخالف نہیں

بمیں تھم دیا گیاہے عَلَیکُم بسُنتی وَ سُنّت الحُلَفَاءِ الرُّشِدِینَ لہذاابہم صحابہرام کامل پیش کرتے ہیں غیر مقلدول کوجاہئے کہ

(۱) حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں میں بیس رکعت تراویح کی با قاعدہ جماعت کا انتظام فرمایا سی پرصحابہ کرام کا اجماع ہوا۔

موطاامام الك يس حفرت ما يُب بن يزيدرضى الله عند سے دوايت ہے كہ قَسالَ كَسنّا نَقُومُ فى عَهدِ عُمَوَ بعشوينَ و كعَةً وَوَاهُ

(٢) ابن منع نے مفرت ابن کعبے روایت کی فَصَلّی بِهِم عَشوِینَ دَکعَةً پیٹی میں ہے۔ عَنُ اَبِی الْمُحُسِنَاتِ اَنَّ

(٣) ابن ابی شیبا ورطبرانی کبیر میں بیتی وعبدابن حید و بغوی نے وایت کی عَن اِسن عَبّاس اَنَّ النّبعيّ صَلّع الله مُعَلَيهِ وَسَلّم

(۵) يَرِيْ مِن جَ وَعَن شَكِلٌ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ عَلَى أَنَّه كَانَ يَنو مُهُم في رَمضَانَ فَيُصَلَّى خَمَسَ

كَانَ يُصَلِّم في رَمَضَانَ عِشرينَ رَكَعةً سِوَى الوتراس عمعلوم بواكنودصورعلي الساميس ركعت راوى راحة تقد

عَلِيَّ ابُنَ اَبِيُ طَالِبٍ اَمَرَ رَجلاً يُصَلِّحِ بِالنَّاسِ خَمُسَ تَرُوِيُحَاتٍ عِشُرِيُنَ رَكُعَةً

البَيهقِي في الفُرقَتِه بِإ سنَادِ صَحِيح

کوئی حدیث مرفوع صحیح الیں پیش کریں جس ہے تراویج کی آٹھ رکعت صراحثا ثابت ہوں ۔ان شاءاللہ نہ کرسکیں گے ہماری احادیث ملاحظہ ہوں ۔

اورقر آن کاوہ جملہج سکا علیحدہ نام نہ ہوآیت کہلاتا ہے مگرد کھنا ہیہے کہ رکوع کورکوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ سورت کے معنیٰ اعاطہ کرنے والی چیز ہےاور

تر اویج میس رکعت پڑ هناسنت اورآ ٹھورکعت پڑ هنا خلاف سنت ہے ہم بفضلہ تعالیٰ اس کا ثبوت قر آن یاک کی تر تیب واحادیث صححہ واقوال علاءاور

پہلا باب

النَّاسَ عِشرينَ رَكعَةً وَكَانَ عَلَى يُوتِربُهِم (2) اى يَكِنْ نِها ناديج فَلْ فرايا عَنِ السَّائِبِ ابنِ يَزيدٍ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَىٰ عَهدٍ عُمَرَ في شَهرِ رَمَضَانَ بِعشِوِ ينَ رَكَعَةً اسَى تَحْتَقَ كَ لِتَصْحِ البهارى لَم يَقُولُ في التَّواَويح ﴿ يَجُوهُ النَّرُوايات عمعاوم بواكة ووضورعليه السلام بين تراوح پڑھتے تتھاورعہد فاروقی میں تواس ہیں رکعات پڑھمل جاری ہو گیا تھا۔حضرت ابن عباس علی ابی بن کعب وعمرسا ئب ابن پزیدوغیرهم تمام صحابہ رضى اللعنهم كابيه بى معمول تھا۔ الشوال علماء امت (١) ترندى شريف ابواب الصوم با يجاء في قيام شهرمضان من ب و اكثو إهل العِلم عَلى مَارُوِي عَن عَـلَى وَ عُـمَـرَ وَ غَيـرِ هـمَا مِن اَصحَابِ النّبِيِّ صَلَّحِ اللهُ ُعَلَيهِ وَسَلَّم عِشَرِينَ رَكعَةً وَهُوَ قُولُ سَفيانِ الشَورِي وَ اِبنِ المُبَارَكِ وَ الشَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي هَكَذَا اَدَركتُ بِبَلَدٍ مَكَّتَه يَصَلُّونَ عَشرِينَ رَكَعةً یعنی اہل علم کاعمل اس پر ہے جوحصرت علی وعمر ودیگر صحابہ کرام ہے مروی ہے یعنی میں رکھت یہ ہی فرمان سفیان تو ری ابن مبارک اورامام شافعی کا ہے امام شافعی نے اپنے شہر مکم عظمہ میں یہ ہی مروی ہے یعن ہیں رکعت یہ ہی فرمان سفیان تو ری ابن مبارک اورامام شافعی کا ہےامام شافعی نے اپنے شہر مکہ معظمه میں ریا بی عمل پایا که سلمان میں رکعت تراوح کراھتے ہیں۔ (٢) فَخَالِمُهُم شرح مسلم جلدوم صخحا٢٩ ميں ج رَولى مُسحَسمَّــ أبن نَـصـــوٍ مِن طَوِيقِ عَطَاءٍ قَالَ أهرَ كتُهمُ يُصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكَعَةً وَثَلْتُ رَكَعَاتٍ الوِتروَفي البّابِ اثارَ كَثِيرة ' أَخرَجَهَا اِبنَ أَبِي شَيبَتَه وَغَيرُ ه وَقَالَ اِبن فَدامِته وَهلَذا كَالاجمَاعِ اس معلوم بواكبين ركعت ركوياملمانون كالجاع بوكيا-(٣) عمة القارى شرح بخارى من جلد فيهم من عند السَّالِب عن السَّالِب عن السَّالِب عن السَّالِب ابِن يَزِيدَ قَالَ كَانَ القِيَامُ عَلَىٰ عَهِدِ عُمَر بَثلْثٍ وَعِشرِينَ رَكَعةٌ قَالَ ابنَ عَبدِ الله ِ هلذا محمُول "عَلَىٰ أنَّ اللَّكَ لِلوِتو اس معلوم مواكم حابكرام كذمانه يس ركعت رّاوح اورتين ور رعمل تها-(٣) اى مدة القارى من اى جكه حكانَ عَبدُ اللهِ إبنَ مَسعُودِ يُصلِّع بِنَافَى شَهَوِ رَمَضَانَ فَيَنصَوِفُ وَ عَلَيهِ لَيل " فَالَ الاَعمَشُ كَانَ يُصَلِّح عِشْوِينَ رَكَعَةً (۵) اى عمة القارى جلد فيجم عند ٣٥٥ مي ع قالَ إبنَ عَبدِ البرّ وَهُوَ قُولُ جَمهُورِ العُلَمَاءِ دبِهِ قَالَ الكُوفِيونَ وَالشَّافِعِي وَ اَكثَرُ الفُقَهَاءِ وَهُوِ الصَّحِيحُ عَن كَعبٍ مِن غَيرِ خِلافٍ مِن الصَّحَابَهِ ليخابن عبالبرن فراياك ہیں رکعت تر اوت کے عام علاء کا قول ہے اس کے اہل کوفیہ اورا امام شافعی اورا کثر فقیہاء قائل ہیں اور سیزی حضرت ابی این کعب سے مروی ہے اس میں کسی صحابی کااختلاف نہیں۔ (٢) المالى قارى فشرح فايين فرمايا فَصَارَ اجِمَاعاً لِازُولى البَيهِقِي بِاسِنَادٍ صَحِيحِ انَّهُم كَانُوا يُصَلُّونَ عَلىٰ عَهــدِ عُــمَوَ بعشوِينَ رَكَعةً وَ عَلَىٰ عَهدِ عُثمَانَ وَ عَلَّى صحابِرَام حضرات عمروعثان وعلى رضى الله عنهم كـزمانه مين مين تراوت پڑھتے تھے لبذااس پراجماع ہوگیا۔ (2) مولوى عبدالحي صاحب في الي في ولى جلداول صفحة ٨١ مين علامه ابن جركى بيتى كاقول فقل فرمايا إجسمَاعُ السطّب حبت على أنَّ التواوية عشرون ركعة ينصابرامكابي راوح راجاعب

نُروِيحَات عِشرِينَ رَكَعَات

(٢) ائ يَكْنَ مِن ﴾ وَعَن اَبِي عَبــد الرَّحمٰن السَّلَمِّي اَن عَليّاً رَعيٰ القُواء في رَمَضَانَ فَاَمزَ رَجُلاً يُصَلِّے

(۳)عورتوں کے زیورات پر کوئی ز کو ہ نہیں ہاں جناب کیوں ہوا اس میں خرچ جو ہوتا ہے ۔ (۴) تر اوس صرف آٹھ رکعت پڑھ کر آ رام کرو۔ ہاں صاحب نمازنفس پرگراں ہے(۵)وتر صرف ایک رکعت پڑھ کرسور ہو کیوں نہ ہوجلد نماز سے چیٹکاراا چھا۔ (۲)ایک بارتین طلاق وے دو۔ صرف ایک ہی واقع ہوگی۔ دوبارہ رجوع ہوسکتا ہے کیوں نہ ہواس میں آ سانی ہے غرضکہ جس میں آ رام دوباروں کا دین ایمان۔ <u>۔ طبیہ خ</u>مسلم شریف کتابالطلاق میں ہے کہ چھنورعلیہالسلام اورا بو مکرصدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین طلاق ایک ہی واقع ہوتی تھی۔

اورآ خری میں دوطلاقوں سے پہلی طلاق کی تا کیدکرتے تھے جیسے کوئی کیے میں کل جاؤں گاکل کل میں روٹی کھاؤں گاروٹی روٹی ۔اب بھی اگر کوئی اس نیت سے بیالفاظ بولےتو عنداللہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔زمانہ فاروقی میں لوگ تین طلاقیں ہی دینے گلے۔ چونکوممل بدل گیا تھم بھی بدل گیا تب آپ نے سی تھم نافذ فرمایا۔اس مسلدی نہایت ہی نفیس شخیق ہماری تفییر جلد دوم آیت اَلے طلاق مَوَّ تَسَان کی تفییر میں دیکھو جہاں بہت ہی احادیث ے ثابت کیا ہے کہ ایک وم تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔

دوسرا باب بیس تراویح پر اعتراضات وجوابات ا ع**ت اخی ا** مشکوة باب قیام شهر مضان اورمئوطاامام ما لک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری کوتھم دیا کہ وہ

(٨) عمرة القارى شرح بخارى جلد فيجم صفح ٢٥٥ ش ج و أصّام القَائِلُونَ بِهِ مِنَ النَّا بِعِينَ فَشِبر ابنَ شَكلٍ وَ ابنُ أبِي

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس میں جلدی پیدا کردی لہذااب اس سے تین طلاق ہی واقع ہونی چاہیجیں ۔آ رام طلب غیر مقلدین

لےاُڑے کہایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہےان اللہ کے بندوں نے بینہ سوچا کہ کیاعمررضی اللہ عنہ خلاف سنت تھم کر سکتے ہیں اور پھرلطف بیہ ہے

کہآ پ نے سے قانون بنادیا اور کسی صحابی نے مخالفت نہ کی۔ بات صرف میتھی کہ زمانہ نبوی میں بعض لوگ یوں کہددیتے تھے مجتجے طلاق ہے طلاق طلاق

وگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھا نمیں ثابت ہوا کہ آٹھ رکعت تر اور کے ہاتی وتر۔

**جواب** اس کےعند جواب ہیں اولاً یہ کہ بیرحدیث مضطرب ہےاور مصطرب سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی کیونکہ اس کےراوی محمد ابن پوسف ہیں موطا میں تو ان سے گیارہ کی روایت ہے اورمحمدا بن نصر مروزی نے انہی محمدا بن پوسف سے بطریق محمداسحاق تیرہ رکعت کی روایت کی اورمحدث عبد

الرزاق نے انہی محمدابن بوسف سے دوسری اسناد ہےاکیس رکعت نقل کیس ۔اس کی تحقیق کے لئے دیکھو فتح الباری شرح بخاری جلد جہارم صفحہ • ۱۸ مطبوعه مطبع خیر بیمصر۔ایک ہی راوی کے بیانات میں اس قدر تصا داورا ختلاف ہےاس کواضطراب کہتے ہیں تو اس سے تر اوسح آٹھ رکعت ثابت ہو کئیں

گروتر نتین رکعت کہیئے آپ وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کےقول پرتو 9 رکعتیں ہونی چاہیجیں کیاایک ہی حدیث کا آ دھا حصہ مقبول اور آ دھا غیر مقبول - نیسر بیکه حضرت عمر رضی الله عند که زمانه میں اولاً آٹھ تر اوت کا تھکم دیا گیا۔ پھر بارہ کا ، پھرآ خرمیں میں پرقر ارہوا۔ کیونکہ مشکوۃ باب قیام شہر

رمضان من الله من عند المنافي المنافي المنافي من المنافي من المنافي والمنافي والمنافي المنافي ا عَشَــوَ ــةَ رَكـعَ ــةٍ رَاى النَّاسُ أنَّه ، قلد خُوفِّفَ ليعنى قارى آلْحدر كعت مين سورة بقر ريز هتا تقااور جب باره ركعت مين ميسورة بإهتا تو

وكول وبكا ين محسوس بوتا ـ اس حديث كم اتحت مرقاة من ب نعم ثبَت العِشرُونَ في زَمَن عُمَرَ وَ في المَوطَا رِوَايَة"

میں آٹھ آ جاتی ہیں ۔اور آٹھ میں ہیں نہیں آتیں حدیث شریف میں ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں پڑممل کرویتم بھی تراوح ہمیشہ اور

باحِداى عَشَرَ ةَ وَ جَمَعَ بَيَنَهُمَا أَنَّه وَقَعَ أَوَّ لا ثُمَ إِستَقَر الاَمَرُ عَلَىٰ العِشرينَ فَإ نّه المُتَوارِثُ يَعِيٰان روايت کو یوں جمع کیا گیا کہاولاً تو آگھرکھت کا تھم ہوا کھر ہیں برقر ار ہوا ریبیں رکھت ہی منقول ہیں چہتھے ریکہاصل تر اوش سنت رسول اللہ ﷺ ہےاور تین

چیزیں سنت فاروقی ۔ ہمیشہ پڑھنا۔ با قاعدہ جماعت سے پڑھنا ہیں رکعت پڑھنا۔حضورعلیہالسلام نے ہیں رکعت ہمیشہ نہ پڑھیں اور نہ صحابہ کرام کو

با قاعده جماعت کاحکم دیا۔اباگرآ ٹھدرکھت پڑھی جا ئیں توسنت فاروقی پڑھل چھوٹ گیااورا گرمیس رکھت پڑھی جا ئیں توسب پڑھل ہوگیا کیونکہ میس

ہوا کہ بیصلوۃ اللیل یعنی نماز تبجد ہے نہ کہ نماز اوت کے بیز اس حدیث کے آخر میں ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ عظیمے آپ وترے پہلے کیوں سوجاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ہماری پٹھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا جس سے معلوم ہوا کہ بیر کعتیں سو کے اٹھ کرادافرماتے تھے۔اوروزبھی اس کےساتھ ہی پڑھتے تھے۔تب ہی تو حضرت صدیقہ کوتعجب ہوا کہ آپ نے ہم کوتو وتر پڑھ کرسونے کا تھم دیا اورخودسو کرمع تہجدوتر پڑھتے ہیں جواب دیا کہ چونکہ ہمیں جاگنے پر پورا بھروسہ ہے۔ جے بھروسہ نہ ہووہ وتر پڑھ کرسوئے اورتراوی سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہاور تبجد سونے کے بعد مدارج النبوۃ جلداول صفحہ 🗝 میں ہے تحقیق آنست کہ صلوۃ آنخضرت دررمضان ہماں نماز معتاد بودیا زدہ رکعت کہ دائم در تبجد ے گز ارد۔" دوسرے میدکدا گرمیس رکعت تر اوت کے بدعت سئیہ ہے تو حضرت عمر ودیگرصحابہ کرام نے کیوں اختیار فر مائی اورخود حضرت عا کشہ صدیقہ رضی ں۔ للہءنہ نے ان کی مخالفت کیوں نہ کی۔ان پر کیافتو کل لگاؤ کے نیز آج سارے غیر مقلد پورے ماہ رمضان میں باجماعت تراوح پڑھتے ہیں۔ بتاؤان کی يه پيشكى بدعت سيرك بي يانېين؟ اگر حضور ﷺ نے آٹھ تر اوسے پڑھیں ۔ تو صرف دو تین روز پڑھیں تم اس کی بیٹنگی کرکے کون ہوئے؟ اگر پورٹے بیچ حدیث ہوتو سارے ماہ رمضان میں صرف تین دن تر اوت کمیڑ ھا کرو۔ نیزترندی شریف کی روایت سے ثابت جوا کہ مکدوالوں کا بیس تر اوت کی را نفاق ہاور مدینہ والوں کا اکتالیس بران میں سے کوئی بھی آٹھ کا عامل نہیں۔ بتاؤ بیسارےلوگ بدعتی اورفاسق ہوئے یانہیں؟اگر ہوئے توان سے حدیث لینا کیسا؟ فاسق کی روایت معتبز بیں نیز بتاؤ کہ کیاکسی ملک میں مسلمانوں نے آٹھ رکھات تراوخ پڑھیں۔تیسرے بیکدای حدیث ہےاگرآٹھ رکعت تراوخ ثابت ہوئی ۔تو نٹمن رکعت وتربھی ثابت ہوئے تب ہی تو گیارہ رکعت ثابت ہول گی۔ پھروتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ آرام کے لئے 'حق بیہے کہ آٹھ رکعت تراویج کی تصریح کہیں نہیں ملتی کیونکہ جہاں قیام رمضان کا ذکر ہے وہاں تعدید رکعت سے خاموثی ہے اور جن حدیث میں گیارہ کا ذکر ہے وہاں تر اوت کی تصریح نہیں بلکہ اس سے تبجد مراد ہے ایسی روایت پیش کروجس میں آٹھ تر اوت کے ہو۔الی انشاءاللہ نہ ملے گی۔ چونکہ سلطنت مصطفیٰ علیقیہ کا ہم نے مستقل رسالہ ککھ دیا۔اس لیے ضمیمہ میں میہ مضمون شامل نه کیا گیا۔ وَ صَـلَى اللهُ 'تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَيدِ حَلَقِهِ وَ نُورِ عَرشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَصلحِيهِ اَجمَعِينَ بِرَحمتِهِ وَهُوَا رَحَمُ الرَّحِمِينَ

با قاعدہ جماعت سے پڑھتے ہو۔حالانکہ بیدونوں با تیں حضور سے ثابت نہیں سنت فاروقی ہیں لہذا ہیں رکعت پڑھا کرو۔

معلوم ہوا کہ حضور عظیفے نے تر اوس کا تھ رکعت ہے زیادہ بھی نہ پڑھیں اور باقی وتر بیں رکعت پڑھنا بدعت سئیہ ہے۔

ا <mark>عقب واض ۲</mark> بخاری فیخاری شریف میں ہے کہ ابوسلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بوچھا کہ حضورعلیہ السلام رمضان کی را توں میں کتنی رکعت

پڑھتے آپنے جواب دیا صَاکَ انَ رَسُولُ الله ِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ فَى رَمَضَانَ وَ فَى غَيرِه عَلَىٰ اِحداى عَشَورَ كَعَاتٍ

**جواب** اس کے بھی چند جواب ہیں ایک بیر کداس سے نماز تہجد مراد ہے نہ کہ تراویج کیونکہ حضرت عائشے صدیقة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ

نے رمضان اورغیررمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں جس سے معلوم ہوا کہ بیوہی نماز ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے نہ کہ تر اوت کے کہ وہ صرف

رمضان میں ہوتی ہے۔نیز ترندی میں ای صدیث کے لئے باب باندھا بَا بُ مَا جَاءَ فی وَصفِ صَلوا فِ النّبِي عَلَيْكُ بِا للّيلِ معلوم

### بِسمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحيمِ

اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کوایک دم تین طلاقیں دے دے تو اگر چہاس نے برا کیا تمراس صورت میں طلاقیں تین ہی واقع ہونگی نہ کہ ایک اور بیچورت بغیر

مقدمه بهتربیہ که اگرعورت کوطلاق دینا ہوتو صرف ایک ہی طلاق طهر میں دے۔ادرا گرتین طلاقیں ہی دینا ہوں تو ہرطہر میں ایک طلاق دے۔

کین اگر بحالت حیض طلاق دیدے ۔ یا متنوں طلاقیں ایک دم دیدے تو اگر چہاس نے برا کیا ۔مگر جوطلاق دے گا وہ ہی واقع ہوگی ایک ساتھ تین

(۱) اگر شوہرا پنی اس بیوی کوجس سے صرف نکاح ہوا ہواور خلوت نہ ہوئی ہوا یک دشین طلاقیں اس طرح دے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق

ہے۔اس صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی ۔اورآ خیری دوواقع نہ ہوں گی ۔ کیونکہ پہلی طلاق بولتے ہی وہ عورت نکاح سے خارج ہوگئ اوراس

پرعدت بھی واجب نہ ہوئی۔اورطلاق کے لئے نکاح یاعدت چاہیے ہاںا گراسعورت سے یوں کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو نتیوں پڑ جا کیں گی کیونکہ

(۲) اگرشو ہرا پنی اس بیوی کوجس سے خلوت ہو چکی ہےاسطرح ہے اسطرح طلاقیں دے کہ تحقیے طلاق ہے۔طلاق طلاق۔اورا خیری دوطلاقوں سے

کہلی طلاق کی تا کید کی نیت کرے۔نہ کہ علیحدہ طلاقوں کی تب بھی دیائۂ طلاق ایک ہی ہوگی ( قاضی اس کی بیات نہ مانے گا ) کیونکہ اس شخص نے ایک طلاق

کی دوتا کیدیں کی ہیں۔جیسے کوئی کہے کہ پانی پی لو۔ پانی پانی۔کھانا کھالوں کھانا کھالؤ میں کل گیا تھاکل کل ۔ان سب صورتوں میں پیچیلے دولفظوں سے

(m) اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے جس سے خوت ہو چکی ہے۔ بیک وقت تمین طلاقیں دےخواہ یوں کہے کہ تحقیے تین طلاقیں ہیں یا بیہ کہے کہ تحقیے طلاق

ہے۔طلاق ہے،طلاق ہے۔بہرحال طلاقیں تین ہی واقع ہونگی او بیورت اب بغیرحلالہاس مردکوحلال نہ ہوگی ۔اس پر امام ابوحنیفہ وشافعی و ما لک

چانچَتْنیرصاوی میں پارہ دوم زیرٓ یت فَان طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَه (الایه) ہے وَالـمَعنٰی فَاِن ثَبَتَ طَلاقُهَا ثَلاثاً فی مَرَّةٍ

وَ مَوَّاتٍ فَلا تَحِلُّ (الايه ) كَمَا اِذَا قَالَ لَهَا اَنتِ طَالِق' ثَلثاً اَو اَلبَتَّتَه وَهاذَا هُوَالمُجمَعُ عَلَيهِ يَـــىٰ عاءامت

کااس پرا تفاق ہے کہ جوتین طلاقیں الگ الگ دے بیا ایک دم عورت بہرحال حرام ہوجائے گی۔ نیزنو وی شرح مسلم جلداول باب الطلاق النگ عیس

بِ وَقَـد إِحْتَـلَفَ العُلَمَآءُ في مَن قَالَ لِامَراء تِهِ اَنتِ طَالِق° ثُلْثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِك° وَ اَبُوحَنِيفَتَه

وَاحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ العُلْمَاءِ مِنَ السَّلْفِ وَ الْخَلْفِ يَقَعُ الثَّلْتُ وَقَالَ طَاءُ وس" بَعض اَهل الظَّائِر يقول

لا يَ قَعُ بِذَٰلِكَ اللَّهِ وَاحِدَةً لِين جَوَونَ اپني بيوى سے كج كه تجتے تين طلاقيں جي تو چاروں امام اور سلف وخلف كے عام علما وفرماتے جيں كه

نتین ہی واقع ہوں گی ۔ ہاں بعض اہل ظاہر نے کہا ہے کہ ایک ہی واقع ہوگی ۔ بلکہ حجاج ابن ارطات اور ابن مقاتل اورمحمہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس

ہے ایک طلاق بھی نہیں پڑگی ۔ دیکھونو وی بیرہی مقام ۔ چونکہ موجو دہ زمانہ کے غیر مقلد ہر جگہنٹس کا آرام ڈھونڈتے ہیں جس چیز میں نفس امارہ کو

راحت ملےخواہ وہ باطل سے باطل اورضعیف قول ہووہ ہی ان دین ایمان ہےاس لئے انہوں نے ابن تیمید کی اتبا کرتے ہوئے بیہ ہی عقیدہ رکھاہے کہ

تغيرصاوى پاره ووم زير آيت فَان طَلَقَهَا فَلا تُحِلُ لَه (الايه) وَ مَّا القَولُ بِأَنَّ الطَّلاق الثَّلْت في مَرّةٍ وَاحِدَةٍ

لايَقَـعُ إِلَّـا طَلَقَتهُ لَايَعرِڤ إِلَّا لِا بنِ تَيمِيهَ وَرَ دَّ عَلَيهِ اَئِمَّتُه مَذَهَبِهِ حَتَّى قَالَ العُلَمَاءُ انَّه الضَّالُ المُضِلُّ

وَنِسبَتُهَا اِالَىَ الاَمَامِ اَشْهَبُ مِنَ الاَئْمَتِه المِالِكَتِه بَاطِلَته'' لِينْ بِيَهْا كَايَده ده وَي

ہے بیسواابن تیمیہ خبلی کےاور کسی نے بھی نہیں کہا ہےاورابن تیمیہ کی خوداس کے مذہب کےاماموں نے تر دید کردی علاء کرام تو فرماتے ہیں کہ ابن

واحمداور سلفا خلفاً جمہور علاء كا اتفاق ہے۔ ہال بعض ظاہر بین مولوی اس آخری صورت میں اختلاف كرتے ہیں۔

طلاقیں دینے کی تین صورتیں ہیں۔

پہلےلفظ کی تا کیدہے۔

ایک دم تین طلاقوں سے ایک ہی واقع ہوگی۔

اس صورت میں تینوں طلاقیں تکاح کی موجودگی میں پڑیں (عامہ کتب)۔

رساله طلاق الاوله في حكم الطلاق الثلثه

حلالهاس مردکوحلال ندہوگی۔ چونکہ زمانہ موجود کے غیر مقلد و ہابی اس کے متکر ہیں اورخواہش نفسانی کے ماتحت کہتے ہیں کہاس صورت میں طلاق ایک

ہی واقع ہوگی اورعورت سے رجوع کرناصیح ہوگا اس لئے اس بحث میں ایک مقدمہاوردو باب لکھے جاتے ہیں پہلے باب میں مسئلہ کے دلائل اور دوسرے باب میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

(١) ربتال فراتا ب الطَّلاق مَرَّتانِ فَامسَاك بِمَعروفٍ أو تَسرِيح " بِإحسَانٍ كَمرفراتا بَفَان طَلَّقَهَا فَلا نَسجِلُ لَه (الآبه)اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دوطلاقوں تک رجوع کاحق ہے تین میں نہیں اور مرتان کے اطلاق ہے معلوم ہوا کہا لگ الگ دینا شرط

تیمیه خود بھی گمراہ ہےا ور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہےاوراس مسئلہ کی نسبت امام ،اہیب مالکی کی طرف غلط ہے بہرحال پیتدیو گا کہ موجود ہ غیرمقلد محض

نضانی آسانی کے لئے یہ باطل عقیدہ لئے بیٹے ہیں۔ہم نے اس مسلد کی نفیس تحقیق اپنی تفیر نعیمی جلد دوم زیر آیت فیان طکقها فالا تحل له

الآبيين كردى ہے تگر چونكه آ جكل اس مسئلہ كے متعلق بهت شور مجاہوا ہے اور ہمارے پاس اس قتم كے سوالات بہت كثرت ہے آرہے ہيں اس لئے ہم

رب کے بحروسہ پراس مسئلہ کا فیصلہ کئے دیتے ہیں اللہ تعالی اوراس کے رسول مقبول عَلَیْکُ سے امید قبول ہے اور ناظرین سے امید انصاف۔ بیان کا

پہلا باب

اس کے ثبوت میں

بہتر تو بیہ ہے کہ طلاق ایک ہی دے زیادہ دے ہی نہیں اورا گرتین طلاق ہی دینا ہے تو ہر طہر میں ایک طلاق ہے تین طہر میں تین ۔ ایکدم چند طلاقیں دینا

یخت براہے لیکن اگر کسی نے ایک دم چند طلاقیں دے دیں تو اگر چہ کرا کیا مگر تنیوں واقع ہوجا ئیں گی بحالت حیض کہا گرچہ براہے مگر طلاق واقع

میدی طریقه ہوگا کہ مسلد دوبابوں ہیان کیا جائے گا۔ پہلے باب میں اپنے دلائل اور دوسرے باب میں مخالفین کے اعتر اضات اوران کے جوابات۔

ہوجاتی ہےاسکے دلائل حسب ذیل ہیں۔ نہیں جس کے بغیرطلاقیں واقع ہی نہ مول خواہ ایک دم دے یا الگ الگ تھم ہیہی ہوگا۔ چنا چھنے سے مصلاقیں واقع ہی نہ مول خواہ ایک دم دے یا الگ الگ تھم ہیہی ہوگا۔ چنا چھنے سے مصلوی میں اس آیت کے ماتحت ہے فیان طَلَقَهَا

إلى طَلَقَةٍ ثَالِثَةٍ سَوَآء ' وَقَعَ الا ثنتَانِ في مَرَّةٍ أو مَرَّتينِ وَالمَعنىٰ فَإِن ثَبَتَ طَلاقَهَا ثَلثًا في مَرَّةٍ أومَرَّات

فَلاتَحِل' ليعني آيت كامقصديه ہے كه اگر تين طلاقيں ديں تو واقع ہوجا ئيں گی خواہ ایک دم دے باالگ الگ عورت حلال ندر ہے گی آ گے فرماتے

بِي كَـمَـا إِذَا قَـالَ لَهَـا اَنــتِ طَالِق٬ ثَلْثًا أو البَّتَّه وَهاذَا هُوَ المَجمَعُ عَلَيهِ يعىٰ ٱرُولَى فخض يوں كه دےكہ تختے تمن طلاقیں ہیں تو تین ہی واقع ہوجا ئیں گی اس پرامت حضرت مجمد ﷺ کاا نفاق ہےای طرح اور نفاسیر میں بھی ہے۔

(٢) رباتعالیٰفر،اتاہے وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ الله ِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَه لَدرِی لَعَلَ اللهُ یُحدِثُ بَعدَ ذٰلِکَ اَمراً ینی جوکوئی اللہ کی حدیں تو ڑے کہ ایک دم تین طلاقیں دیدے تو اپنی جان پرظلم کرتا ہے کیونکہ بھی انسان طلاق دے کرشرمندہ ہوتا ہےاور رجوع کرنا عا ہتا ہے اگر نتین طلاقیں ایک دم دیدیگا تو رجوع نہ کر سکے گا اس آیت میں بینہ فرمایا کہ ایک دم تین طلاقیں دینے والے کی واقع نہ ہوں گی بلکہ فرمایا بیہ

گیا کہ ایسا آ دی ظالم ہے اگراس سے طلاق ایک واقع ہوئی تو پیظالم کیے؟ نو وی شرح مسلم باب الطلاق الثلث میں ہے وَاحتَجّ الجَمُورُ بِقُولَهٖ تَعَالَىٰ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَه الخ مَعنَاهُ أَنَّ المُطلَقَ قد يُحدِثُ لَه

لَــَدَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى البَّينُونَتِه فَلَو كَانَتِ الثَّلْتُ لَم تَقَع طَلا قُه هٰذَا إلَّا رَ جعِيّاً فَلا يَندَمُ ر جمہوہ ہے جوہم او پرعرض کر چکے ہیں۔ (m) بیہجی اورطبرانی میں سویدابن غفلتہ ہے روایت ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہمانے اپنی بیوی عا کشیشتعمیہ کوایک دم تین طلاقیں دے

دیں۔بعد میں خبر ملی کہوہ حضرت امام کے فراق میں بہت روتی ہیں تو آپ بھی روپڑے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والدسید ناعلی رضی اللہ عنہ کو بیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جوکوئی اپنی بیوی کوالگ الگ یا ایک دم تین طلاقیں دیدے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں تو میں ضرور رجوع کر لیتا

مديث كَ آخرى الفاظية بين لَو لا إنَّى سَمِعُتُ جَـدِّى وَحَـدَّثَنِي اَبِي أَنَّه سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ إمرَاء تَه ثَلْثاً عَندَالاقرَاءِ أوثَلْثاً مُبهَمَةً لَم تَحِلَّ لَه حَتَّى تَنكَح زَوجاً غَيرَه (سن كري للبهتي جدنبر عضوه ٣٣٦)

(م) اسنن كبرى يعينى مصحبيب ابن الى فابت كروايت ، ع قَالَ جَآءَ رَجَل " إلى عَلَى رَضِى اللهُ عَنهُ فَقَالَ طَلَقتُ إمرَاء تى اَلفاَقَالَ ثَلَثُ ' تُحرِّمُهَا عَلَيكَ وَاقسِم سَائِرَ هُنّ بَينَ نِسَآء ك(سَن كَبرَلْكَمِ تَي جدع فره٣٦)

(۱۰) بیمجق میں بروایت عمروابن دینارہے کہ سی شخص نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جوکوئی اپنی بیوی کوستاروں کے برابرطلاقیں دےاس کا کیا المَجوزَاءِ (سنن كبرئ بيثق جلد الصخد ٣٣٧) خَارِج ' إِلَى اليَمنِ فَاجَازَ ذَٰلِكَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِ (۱۲) حاکم این ماجها بودا وُ دنے این علی این بیزیدا بن رکا نہ ہے روایت کی ہے کہانہوں نے فرمایا میرے دا داے اپنی بیوی کوطلاق بتددی۔ پھروہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور علیقے سے اس بارے میں حاضر ہوئے اور حضور علیقے سے اس بارے میں سوال کیااور عرض کیا کہمیں نے ایک نہیت

(۲) بیبقی نے محمدابن ایاز ابن کبیر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوخلوت سے پہلے ایک دم تین طلاقیں دیدیں مجراس کا خیال ہوا کہ اس سے دوبارہ نکاح کرے ۔تو وہ ابو ہرمیرہ اورعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہواان دونوں صحابیوں نے فرمایا ہم اس نکاح کے جواز کی کوئی صورت نہیں دیکھتے جب تک کہ وہ دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے وہ بولاحضرت میں نے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں اس پر حصرت عبداللدا بن عباس نے فرمایا کہ جو کچھے تیرے قبصہ بیس بچا کچھا تھا تو نے اکٹھا ہی دے دیا۔حدیث کے آخری الفاظ میہ ہیں۔ فَسَئَلَ اَبَاهُ رَيرَةَ وَعَبدَ الله ِ إِبن عَبَّاسٍ فَقَالَ لَا نَراى أن تَنكِحَهَا حَتيٌّ تَنكحَ زَوجاً غَيرَكَ قَالَ إنَّمَا كَانَ طَلَاقِي اِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ اِنَّكَ اَرسَلتَ مِن يَلِكَ مَا كَانَ لَكَ مِن فَضَلٍ

یعنی ایک شخص سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بولا کہ میں نے اپنی بیویوں کو بانٹ دے یعنی وہ لغو ہیں ظاہر ہے کہ اس سائل نے میہ ہزار

طلاقیں ہزارمہینوں میں تو نہ دی ہوں گی ورنہ ۲ مسال۲ مہینے اسی میں صرف ہوجاتے ۔ایک دم ہی دی تقییں اورسید نا مولی علی رضی اللہ عنہ نے نتیوں جائز

(۵) بَيْثَى مِس ہے عَـن جَـعفَرِ ابنِ مُحمَّدٍ عَن عَلَى رَضِىَ اللهُ 'تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ لَا تُحِلُّ لَه حَتَّى تَنكحُ زَوجاً

غَيسوَ ہ اسنن الکبری لکمپہتی جلدے صغیہ ۳۳۵ یعنی امام جعفر صادق اپنے جدامجد سید ناعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جوکو کی

اپٹی ہیوی کوایک دم تین طلاقیں دے تو ہیوی بغیر حلالہ حلال نہیں۔اس کی تا سکی بیع تی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جوکوئی اپٹی ہیوی کوایک دم تین طلاقیں

بغير طلاله حلال نبيس - اسكى تائية يبينى كى اس روايت بهوتى بجواس مقام پراني يعلى سے مروى بك عن عَلَى رَضِي الله مُعنه فيهمَن

طَلَّقَ إمرَء تَه ثَلْناً قَبلَ أَن يَّدخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنكحُ زَوجاً غَيرَه

(2) ائ تبیتی میں عبدالحمیدا بن رافع سے بروایت عطامے کہ کی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ عَبِّناسِ طَلَقتُ اِموَ اتھی مَائْتَه (۸) بیہ چی میں سعیدابن جیرے روایت ہے کہا کی شخص نے عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں۔آپ نے فرمايا تين كوراورنوسوستانو جهور ووعبارت بيب إنّ رَجُلاً جَآءَ إلى ابنِ عَبّاسٍ وَقَالَ طَلَّقَتُ إمرَاتى اَلفاً فَقَالَ (9) بیمجتی میں بروایت سعیدابن جبیر ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کوایک دم تین طلاقیں دی تھیں کہ تجھ پر

تھم ہے؟ فرمایااس سے کہ دو کہ کچھے برج جوزہ کا سربی کا فی ہے۔خیال رہے کہ برج جوزہ کےسر پرتین ستارے ہیں۔عمارت بیہے۔ عَن عُمَرَ ابنِ دِينَارِ أَنَّ اِبنَ عَبَّاسٍ سَئِلَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ اِمرَاء تَه عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكفِيكَ رَاسُ (١١) ابن ماجة شروع البواب الطلاق باب مَسن طَسلَّقَ ثَلْثًا في مَجلسٍ وَاحِد مِين بِكه فاطمة قين فرماتي بين كه مجھے ميرے ثوہرنے يمن جاتے وقت تین طلاقیں ایک دم دیدیں۔ان تینوں کو صنور ﷺ نے جائز رکھاعبارت سے ج<mark>قسا کست طَـلَــَقَـنِــی زَوجِـی ثَلْثُماً وَهُوَ</mark>

کی تھی۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیااللہ کی تئم تم نے ایک ہی کی نیت کی تھی۔عرض کیافتم ہے دب کی میں نے ندنیت کی تکرایک کی پس حضرت محمد ﷺ نے ان کی بیوی کوان کوواپس فرمادیا۔ لِاَ نَّ الْحُكَمَ فِيُهَا لَا لَا يَقبِلُ الفَصْلَ عَنِ السَّبَبِ لِاَنَّهُ ۚ اِسْقَاطْ ۖ فَيَتَلاَاشَيْي يَّىٰ اسْاقطين مَاسِيْ سِيَاحِده

نہیں ہوسکتا طلاق بولناسبب ہے اورطلاق واقع ہونااس کا تھم اورطلاق زوج کی ملکیت کا محض سا قط کرنا ہے کہذ اناممکن ہیکہ سبب پایا جائے اور تھم نہ پایا

(۲۱) جمہورعلاء خصوصاً چاروں امام حنیفہ امت مسلمہ کی مخالفت ہے جو گمراہی ہےغرضیکہ بیمسئلہ قرآن وحدیث اجماع صحابہ اقوال علاء محدثین ومفسرین

جائے کہ وہ بولے نین اور پڑے ایک۔

دلائلى عقلىد ہى سے ثابت ہے اس كى مخالفت عقل وُقل كى مخالفت ہے۔

چانچاس ماجراورالوداؤدي ، عن عَسدُ الله ابنِ عَلَى ابنِ يَزِيدَ ابنِ رُكَانَتَه عَن اَبِيهِ عَن جَدَّم أَنَّه طَلَّقَ إِمرَ الله

البَّتَّـه فَـانـىٰ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْكُ فَـقَالَ مَا اَرَدَتَ بِهَا وَاحِدَةً قَالَ اَوَ اللهِ مَا اَرَدَّتَ بِهَا وَاحِدَةً قَالَ وَاللهِ ِ

مَااَرَدَّتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ فَرَدَّهَا إِلَيه (ابن لجه بإبطلاق الجنة وابوداؤه بإبالجنة) الراكيدم تين طلاقوں سے ايک بي طلاق موتى تو

حضورعلیهالسلام حضرت رکانہ سے اس نیت کی شم کیوں لیتے انہوں نے کہاتھااً نستِ **طَالِق''طَالِق'' طَالِق'' اورا**َ خری دوطلاقوں سے پہلی طلاق

ک تاکید کی تھی۔اس لئے اے ایک قرار دیا گیا بیروایت نہایت تھے قابل اعتاد ہے۔ چنانچا بن ماجے فرماتے ہیں کہ هَا أَ**صْوَفَ هلْدَا الْحَدِيثَ** 

بيرهديث كيابى شريف الاسناد بئا ايودا وُدنے فرمايا بسلةً ا أَصَعُ مِن حَدِيثِ إبنِ جُويح بيروايت بمقابله روايت ابن جرى زياده صحح ب

(۱۳) امام مالک وشافعی وابوداؤ دوبیع بی بروایت معاویه این ابی عباس سے کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ اورعبداللہ این عباس سے بوچھا کہ جوکوئی

اپٹی بیوی کوایک دم نین طلاقیں دیدے۔اس کا کیا حکم ہے۔حصرت ابو ہر رہ ہے فرمایا کہ ایک طلاق اسے جدا کردیگی اور نین حرام کہ بغیر حلالہ نکاح

درست نه ہوگا۔عبداللہ ابن عباس نے اس کی تاکیوفرمائی۔عبارت بیہ بحسن مُسحسمَّ لِهِ ابسنِ اَیَساسٍ اَنَّ اِبسنَ عَبَاسٍ وَاَبَا هُوَيوَةَ

وَعَبــداللهِ ابـنِ عُــمَرَ ابنَ العَاصِ سُئِلُوا عَنِ البِكرِوَطَلَّقَهَا زَوجُهَا ثَلثًا قَالَ لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنكَحَ زَوجاً

### دوسراباب

اس مسئله پر اعتراض وجوابات غیرمقلدین اس مسئله پراب تک حسب ذیل اعتراضات کر سکتے <sup>م</sup>ین انشاءاللہ اس سے زیادہ انہیں نہلیں گے بلکہ عام غیرمقلدوں کوتو استے بھی نہیں

پهلا اعتراض رباتالىفرماتاب اَلطَّلاقُ مَوَّ تَنْ فَامِسَاك ' بِمَعروفِ اَو تَسرِيح بِإحسَانِ كِحَآكِ *لرارثا*د

ہوتا ہے فَان طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُ لَه مَرَّ تننِ اور فَان كى ف مے معلوم ہوا كه طلاقيں الگ الگ چاہئيں۔ايك دم تين طلاقيں الگ الگ كهاں

جواب اس کے چند جواب بیں ایک بیک اس آیت کا بیر مطلب ہر گر نہیں کہ ایک دم تین طلاقیں ایک بی ہوں گی بلکہ مقصد رہیے کہ طلاق رجعی دو

طلاقیں ہیں۔ اَلْسِطَّلاق میںالف لام عبدی ہے پھرفر مایا کہ جوکوئی دوسے زیادہ یعنی تنین دے۔تو بیغیر حلالہاسےعورت حلال نہیں تنسیراحمدی

وصاوی وجلالین ٹیں ہے اَلسطَّلَاقُ اَی التَّسطِلِيقُ الَّذِی يُواجَعُ بَعدَه مَوَّتَنْ دوسرے بيکها گرمان لياجاوےکہ حوتان ھے تین

طلاقوں کی علیحد گی مراد ہےتو بیے کہنا کہ تختیے طلاق طلاق ہے اس میں بھی طلاقوں کی لفظاً علیحد گی ہے اور بید کہنا کہ مختبے تین طلاقیں ہیں اس

میں عددی علیحد گی کیونکہ علیحد گیے عدد سبے عام ؟ آیت کا بیر مطلب کہاں سے نکالا گیا کہ طلاقوں کے درمیاں ایک حیض کا فاصلہ ہونا شرط ہے

رب تعالی فرما تاہے فیاد جسع البَصَو كو تين آسان کوبار بارو يکھواس کا بيمطلب نہيں کەمبينه ش ایک ہی بارو کيوليا کروتيسرے بياکة تباری

تغیرے بھی آیت کا بیمطلب کیے گا کہ طلاقیں الگ الگ ہونی چاہیجیں ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ پیشک ایک دم طلاقیں دینا بخت منع ہے۔ الگ الگ

**دو سے العتب اض** مسلم شریف کتاب الطلاق میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی بلکہ شروع عبد

فاروقى ين محى مم يرتفاكراك وم تين طلاقين ايك مول كاعبارت يه عن إبن عَبّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاقُ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ

الله ِ عَلَيْكَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ عَن عَلَى اللهُ عَمَرَ طَلَاقُ الثَّلاتِ وَاحِدَة ' نيزاى سلم مِن اى جكه به ابوالصحاء نے

حضرت عبداللّذا بن عباس سے بوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں نتین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں انہوں نے فرمایا ہاں

مِارت بيبٍ إنّ اَبَـا الـصّحبَآءِ قَالَ لِابنِ عَبّاسٍ اَتَعَلَمُ انَّمَا كَانَتِ الثّلَٰثُ تُجعَلُ وَاحِدَةً عَلَىٰ عَهِدِ النّبِيّ ﷺ وَ

**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک بیک بیر عدیث منسوخ ہے کیونکہ سیرنا این عباس ہی کی توبیر وایت ہے اور خو وان بیکا بیٹو تی ہے کہ ایک وم

نتین طلاقیں ۔ تنین طلاقیں ہی ہوں گی ۔جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا اور جہاں راوی حدیث کاعمل اپنی روایت کےخلاف ہووہاں معلوم ہوگا کہاس

راوی کے علم میں سیحدیث منسوخ ہے، نیز صحابہ کرام کی موجود گی میں حضرت عمر فاروق کا بیقا نون ہنا کیا کیدم تنین طلاقیں تنین ہی ہوں گی اوراس پر

عمل درآ مد موجانا اورکسی صحابی بلکه خودسید ناعبدالله ابن عباس کااس پراعتراض نه کرنا بآواز بلندخبر دیتا ہے کہ وہ حدیث یامنسوخ ہے یا ماؤل – کیاصحابہ

کرام حدیث کےخلاف اجماع کرسکتے ہیں۔دوسرے بیکہاس حدیث میں اس عورت کوطلاق دینا مراد ہےجس سےخلوت نہ ہوئی ہوا ورواقعی اگر کوئی

. مخص اپنی ایسی ہیوی کوتین طلاقیں ایک دم اس طرح دے کہ تحقیے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہوتو اول بھی واقع ہوگی اوراخیر کی دوطلا قیں لغو۔ چنانچہ ابو

واؤوكاب الطلاق بَسابُ نَسسع المُواجِعَتِه بَعدَ التّطلِيقَاتِ الثّلْثِ ص بَك ابو صحبا في عبدالله ابن عباس سي يوجِعاك

آپ کوخبرنہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی اورشروع خلافت فاروقی میں جوکوئی اپٹی بیوی کوتین طلاقیں دیتا تو ایک ہی مانی جاتی تنصیں \_فرمایا ہاں جو

فيرمد ول بهايوى كوتين طلاقيس ويتاتها اسى طلاق الكرير تى تقى عبارت يدب قال إبن عَبساس بسلى كانَ الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ

إمسوَ اتَّه ثَلْنًا قَبَلَ أَن يَّدخُلَ بِهَا جَعَلُو هَا وَاحِدَة الخ اس مديث بصراحنا معلوم مواكم سلم كى روايت كاي بى مطلب باوريه

تھم اب بھی باتی ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر بچے تیسرے بیر کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں لوگ تین طلاقیں اس طرح دیتے تھے کہ بچھے طلاق

أبِي بَكرٍ وَّ ثَلْثًا مِن إِمَارَةِ عُمَو فَقَالَ إِبنُ عَبّاسٍ نَعَمان حديثون عصراحنا معلوم بواكها يك دم تين طلاقين ايك بين-

ہی دینا ضروری ہے گرسوال توبیہ ہے کہ جوکوئی حماقت ہے ایک دم تین طلاقیں دیدے تو واقع بھی ہونگی پانہیں اس آیت ساکت ہے۔

معلوم جوہم انکی وکالت میں بیان کرتے ہیں۔

ہوئیں۔ موتان علیدگی بتارہاہ۔

غیرمقلدوں کا بیانتہائی اعتراض ہے۔

نوث

ہے طلاق طلاق کے میا بچھلی دوطلاقوں سے پہلی طلاق کی تا کیدکرتے تھے۔اورز مانہ فاروقی میں لوگوں کا بیرحال بدل گیا کہ دوتین طلاقیں ہی دینے لگھ

فَالَا صَخُ أَا مَعَنَاهُ أَنَّه كَانَ في الاَمِر الاَوِّلِ إِذَا قَالَ لَهَا اَنتِ طَالِق° اَنتِ طَالِق° وَ لَم يَنوِ

نَاكِيداً وَلَا اِستِينَاتاً يُحكُم بِوقُوعِ طَلَقتهِ لِقَلَّتِه اِرَادَتِهِم الاستِينَافَ بِذَٰلِكَ مَحوّل عَلَى الغَالِبِ

الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ التَّاكِيد فَلَمَّا كَانَ في زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ ُعَنهُ وَكَثَرَ استِعمَالُ النّاسِ بِهاذِهِ الصِّيغَتِه وَ

غَـلَب مِنهُم إِرادَةُ الاستِينَافِ بِهَا حُمِلَت عَنهُ الاَطَلاقُ عَلَى الثَّلْثِ عَمَلاً بَالغَالِبِ السَّابِقِ الفهمِ مِنهَا

'' لینی چونکہ زبانہ نبوی میں عام طور پرلوگ تین طلاقوں میں اول طلاق سے طلاق کی نبیت کرتے اور پچھلی دو سے تا کید کرتے تھے اس لئے جوکوئی بغیر

ہذاصورت مسئلہ بدلنے سے تھم بدل گیا۔ نو وی شریف میں ہے۔

في هلِكَ العَصَر

الشَّلْثِ حَواهِ ' يتی طلاق شری الگ الگ بغيرجع كے دينا واجب ہے بيتى ان اوگوں کی تغير ہے جنہوں نے کہا ہے کہ انھی تین طلاقیں دینا حرام ہوا کہ ایک ہو مین طلاقیں شری طلاقیں ۔

ہوسوا ہو اس کا کون منکر ہے ویشک طلاقیں الگ الگ بی دینا ضروری ہیں گفتگواں بیں ہے کہ اگرکوئی اپنی جماقت ہے تین طلاقیں انھی دید ہے واقع بھی ہوئی اینہی تغیر کیر کی اس عبارت میں یہ کہاں ہے کہ تین واقع نہ ہولی گی صرف ہیے کہ یہ کا مرتب ہونا کچھاور ۔ رمضان شریف بین دن میں کھانا پینا حرام ہے گئینا اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہی اس پرشری ادکام کا مرتب ہونا کچھاور ۔ رمضان شریف بین دن میں کھانا پینا حرام ہے گئین اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہے لین اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہے لین اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہے لین اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہے لین اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہے لین اگرکوئی کھا جائے واس کا روز و و ث جائے گا۔ زناحرام ہے لین اگرکوئی کھا جائے اللّہ ین آنله کو طُلْقَهَا الْتُعْتَینِ اَو ثُلْظًا ہے تو اُلْ الْمُواحِد ہے ہوگی ۔ معلوم ہوا کو یہ جائے ہیں ہے گا ہے اس کے ایک مواج ہوا ہے گا ہے ہوگی ۔ معلوم ہوا کہ عام عام میں جو ایس کے اس کے ایک اور کوئی اسٹھی دویا تین طلاقیں دید ہے اور اسے تبعین کو عام کرام نے گراہ اور گراہ گراہ کھا ہے ہیں ہو اور اسے تبعین کو عام کرام نے گراہ اور گراہ گراہ کھا ہے ہیں ہو کہا گئی ہے تبین طلاقیں دینا اگر چرمتے ہیں ۔ کین واقع ہو جا کیں گا ۔ کہنے تا ہے جا کہ ہی کہنے ہے کہا کہا تہ بہتیہ ین کا بہی نہ بہ ہے کہ دے تین طلاقیں دینا اگر چرمتے ہیں ۔ کین واقع ہو جا کیں گا ۔ کہنے تھے جا کہ ہی گریہ واس کا کہا تہ ہے تبین کو عالی تھیں دینا اگر چرمتے ہیں۔ کہن کہ بہ ہے تین طلاقیں دینا اگر چرمتے ہیں ۔ کین واقع ہو واکمیں کہ ہو کہ کہا گا تن کہ کہتے گے جا کر تھی کہ کہ کہ کہن کوئی کہا کہی وہ کہا کہا کہا تہ بہتے ہیں کہ کہ کہ کوئی کہا گئی وہ شو ہر کے لئے طال ٹیں دیکھو تغیر کی کہی کہ کہ کوئی کہا کہا کہ تک کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہن کہن کہا کہا کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہن کہن کہا کہا کہا کہا کہ کہ کہ کہ کہن کہ کہ کہ کہن کہن کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہن کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

وَهَٰ ذَا الاسنَاد ُ لَا تَقُومُ بِهِ السُحَجَّتُه مَعَ ثَمَانِيَتِه وَرَدَ عَن عَبَّاسٍ فَافتاه بَخلْفِ ذٰلِكَ وَمَعَ رَوَايتِ

اَوَلَادِرُكَانَتَه اَنَّ طَلَاق' رُكَانَتَه كَانَ وَاحِدَة' وَبِاللهِ النَّوفِيقُ (سْتَكْبَرُكْ يَتِى جُدي شو٣٣) بم يَهِلِم باب مِن عرض

کر پچے ہیں کدابورکا نہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا تھا کہ یا حبیب اللہ ﷺ میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی اور نبی ﷺ نے اس پرتتم بھی کی تھی

تب انہیں رجوع کا تھم دیا۔امام نو وی نے فرمایا کہ ابور کا نہ کی تین طلاقوں کی روایت ضعیف ہےاور مجہول لوگوں سے مروی ہے۔ان کی طلاق کے متعلق

صرف وہی روایت سیحے ہے جوہم بیان کر چکے ہیں کہانہوں نے طلاق بتہ دی تھی۔اور لفظ بتہ میں ایک کا بھی احمال ہوتا ہےاور تین کا بھی۔شائد تین

طلاق کے ضعیف راوی نے سمجھا کہ بتہ تین طلاق کو کہتے ہیں۔اس لئے بجائے بتہ کے تین کی روایت بالمعنیٰ کر گیا۔جس میں اس نے سخت غلطی کی

مبارت بيب وَاَمَّاب الرّوايَتُ الَّتِي رَوَاهَا المُخَالِفُونَ اَنَّ رُكَانَتَه طلقها ثَلْثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرِوَايَتة "

ضَعيفَة" عَن قَومٍ مَجهُولِينَ وَ إِنَّمَا الصّحِيحُ مِنهَا مَقَدَّ منا هُ أَنَّه طَلَّقَهَا البَّتَّه وَلَفظ البَّتَّه مُحتَمَل"

لِلَواحِلَةِ وَلِثَلْثِ وَ لَعلّ صَاحِبَ هاذِا الرُّوايَتِه الضّعيفَةِه اِعتَقَد أَنَّ لَفظَ البتَّة ثَلَاثُ أفرَواهُ بِالمُعَنىٰ

**چەد تىھا اعتواض** سىدناعبداللەابن عمررىنى اللەعنەنے اپنى بيوى كوبحالت حيض تىن طلاقىن ائشمى دىي تھيں \_جنہيں حضور سى الله نے ايك قرار

**جواب** بیغلط ہے تق میہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی ہوی کو بحالت حیض طلاق ایک ہی دی تھی۔ نبی کریم سیالیت نے انہیں رجوع کا حکم دیا

کیونکہ طلاق بحالت طہر ہونی چاہیے چنانچہ سلم شریف جلداول ہاہتے تریم الطلاق الحائف میں ہے عَن نَسافِیعِ عَن عَبیدِ الله ِ اَنّه طَلَّقَ

إمرَاء ـةَلَـه وَهِيَ حَائِض ' تَطلِيقَتهُ وَاحِدَة ' فَامَرَه رَسُولُ الله عَلَيْكُ أَن يُوَاجِع ثُمَّ يُمسكها حَتى تَطهَرَ

نيزنووى شريف شرح ملم باب النَّك مِن فرمايا وَ أمَّا حَدَيثُ ابِنِ عُمَرَ فَوَ وَ ايَاتُ الصّحيحُته الَّتِي ذكرَهَا مُسلِم ۗ وَّ

پانچواں اعتواض تغیر کیرجلددوم صفح ۱۳۷ اَلطَّلَاقُ مَوَّ تَنْنِ كَاتْغیر میں ج مَعنَا هُ اَنَّ تَطلِیق' الشَّرعِیَتِه یَجِبُ اَن

بُكُونَ تَكُليقة" عَلىٰ التَّفريقِ دُونَ الجَمُعَ وَالا رسَالِ وَ هٰذَا التَّفسِيرِ هُوَقُولُ مَن قَالَ الجُمَعُ بَينَ

الَّذِي فَهِمه وَغلط في ذَالِكَ

دیا اوراس سے رجوع کرنے کا حاا گر بیطلاقیں نتین ہی ہونٹی تو رجوع ناممکن ہوتا۔

غَيرُ ه أَنَّه طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ان كَمْعَلَق تَن كَاروايت بالكل ضعيف إير-

وَصَـلَّے اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيرِ خَلَقِهِ وَ تُورِ عَرشِهِ سَيَّدنَا وَمَولنَّا مُحمَّدٍ وَ اللهِ وَالصخبِهِ اَجمَعينَ بِرَحمَتِهِ وَهُوَ اَرحَمُ الرَّاحِمِينَ

# بِسمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَالصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَےٰ سَيِّدِ الْإِنْبِيَاءِ مُحَمَّدَنِ الْمُصُطَفَىٰ وَعَلَےٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أُولِي الصِّدُقِ وَالصَّفَا

ہور ہی ہے۔مسلمان کوامیمان سنبھالنامشکل ہوگیا ہے وہ ہی اس وقت ایمان سنبھال سکتا ہے جوکسی مقبول بارگا ہ بندے کے دامن سے وابسة ہے۔ان

فتنول میں سے ایک خطرناک فتنہ غیرمقلدیت کا ہے جواتباع سنت کے بردہ میں نمودار ہوا ہے بیاوگ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔اپنے

جاننا جابئے کہموجودہ دوربہت فقنہ وفساد کا زمانہ ہے۔کفروالحاد بے دینے کی ہوس ربا آندھیاں چل رہی ہیں بدیذہبی لا دینی نئی صورتوں میں نمودار

افسوس ہے کہ جسے بیجھی پیڈنہیں کہ حدیث کیا ہےاورسقت کیا۔ بلکہ جنہیں عر بی عبارت پڑھنانہیں آتی وہ آمین بالحجر ورفع پدین کی چارحدیثیں یاد

کر کے اپنے آپ کوامام ابو حنیفہ سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔فقیر نے اپنی کتاب جاءالحق اول میں مسئلہ تقلیدا و ضمیمہ جاءالحق میں میں رکعت تر اور تین

طلاق برمعرکته الآرابحث کی جاءالحق میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کاجصّہ دوم بھی تحریر کریں گے۔ بہت عرصہ تک بیدوعدہ پورا کرنے کا موقعہ نہ ملا۔ پھر

بعض احباب کا اصرار ہوا کہ دوسرے حصّہ میں غیرمقلد و پابیوں کی بیز ورتر دید کی جاوےاوراحناف کے دلائل غیرمقلدوں کے دندان شکن جواب

دیئے جاویں ۔تگراس تھم کی تنیل میں دی ہی ہوتی چلی گئی۔ نیز ہم نے ان مسائل پراینے ''فقاویٰ نعیمیۂ'' اور حاشیہ بخاری نعیم الباری عربی میں مفصل

منتگوی خیال تھا کہ اب علیجہ ہ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں گر بزرگوں کا اصرار ہوا کہ ان مسائل پرمستقل کتاب اردوزبان میں ککھی جاوے۔ تو

کلاعلی للد ادھرتوجہ کی اس حصہ کا طریقتہ وہ ہی ہوگا۔جوجا کمق حصّہ اوّل کا ہے۔ کہ ہرمسکاعلیجد وباب میں بیان ہوگا۔اور ہریاب میں دفضلیں ہوں

گی۔ پہلی فصل میں حنفیوں کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلدوں کے سوالات و جوابات غیر مقلدوں کا طریقہ رہے کہ اپنے مخالف ہر حدیث کو

ضعیف کہدریتے ہیں۔اورکسی نہکی معقول نامعقول حوالہ کی آ ڑ لیتے ہیں۔حالانکہ محدثین کے نز دیک جرح مبہم معتزنہیں۔ نیز اگر جرح وتعدیل میں

مقابلہ ہوتو تعدیل مقدم ہے۔ نیز کسی استاد کےضعیف ہونے ہے متین حدیث کاضعف لازم نہیں۔ نیز بعد کاضعف پہلے والول کومفرنہیں۔ بیتمام

بحثیں ان شاءاللّٰد مقدمہ کی جائیں گی۔ گرانہیں ان ہے کیاغرض۔ انہیں صرف ضعیف کاسبق یاد ہےان کے اس ضعیف ضعیف کے رٹ لگانے نے

نیز مقام تعجب ہے کہ غیرمقلدا بوحنیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کی تقلید کوشرک کہتے ہیں ۔گمرابن جوزی وغیرہ ناقدین حدیث کےا بیےمقلد ہیں کہ جس

حدیث کووہ ضعیف کہدویں۔آ ہے بغیرسوہے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ چونکہ اس وقت بدفتنہ بڑھ ریا ہے اس لیئے فقیرنے ان کے

جواب میں قلم اٹھایا ۔ قلم تو اٹھادیا۔ مگر مجھےا بنی بے بیضاعتی و کم علمی کااعتراف واقر ار ہے۔اپنے رب کریم کے کرم اوراس کے حبیب ﷺ کے ضل

پر بھروسہ ہے رب تعالیٰ اس رسالہ کو قبول فر مادے۔میرے لیئے اے تھا ربیسیئات وصد قبہ جاربیہ بنائے اس کا نام جاءالحق حصّہ دوم رکھتا ہوں۔جو

وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

احمله يا خار تعيى اشرفى بدايوني خطيب جامع

متحدغوثيه جوك ماكستان تجرات

كم ماه رمضان السارك لاستلاه دوم ايريل عديده

دوشنبهمباركه

آج مسلمانوں میں منکرین حدیث کردیئے۔جو کہنے لگے کہ کسی حدیث کااعتبار نہیں ۔سب ضعیف ہی ہیں ۔صرف قر آن کو مانو۔

کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔وہ مجھ فقیر بے نوا کے حسن خاتمہ کی دعا کرےاللہ اسے جزائے خیر دے۔

وحة تصنيف

سواءسب كومشرك مجهية بال تقليد شخصى كوشرك كيته بال-

مقدمه

اساد کے لحاظ سے حدیث کی بہت قسمیں ہیں مگر ہم صرف تین قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔حدیث صحیح، حدیث حسن،

اصل كتاب كے مطالعہ سے يہلے حسب ذيل تواعدا چھى طرح مطالعہ فرما كريا دفرماليں \_ بيقوا كدبہت ہى كارآ مدہيں \_

(۱) اس کی اسناد متصل ہوکہ حضور صلی الله عليه وسلم سے لے کرمؤلف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ چھوٹا نہ ہو۔

(r) اس كسار براوى الآل درجه كم تقى يرجيز گار مول كوئى فاس يامستوالحال شهو-

(m) تمام راوی نهایت قوی الحافظه بول که کی کاحظه بیاری یا برهای کی وجدے مزور نه بو

**حسن** وه حدیث ہے جس کے کسی راوی میں میرصفات اعلی ورجہ نہ ہوں لیعنی کسی کا تقوی یا قوت حافظ اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔

احکام میں معتبر نہیں یعنی اس سے حلال وحرام ثابت نہ ہوں گے ہاں اعمال یا کسی مخص کی عظمت وفضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔

کھا جانے والا ہوا تمجھ رکھا ہے۔ بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنا پراس حدیث کا درجہ پہلی دو سے پچھ کم رکھا ہے۔

ضعیف ہوں ۔ بیغنی اگرایک حدیث چند ضعیف روایتوں سے مروی ہوجاد ہے تواب وہ ضعیف نہ رہی حسن بن گئی۔

(مرقات، موضوعات كبير، شاتمي ، مقدمه شكوة شريف مولا ناعبدالحق \_ رسالها صول حديث للجر جاني اوّل ترفدي شريف وغيره)

**ضمعیف** وه حدیث ہے جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظہ نہ ہوں لیعنی جوصفات حدیث صحیح میں معتبر تھیں اُن میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو۔

**ھاعدہ مصبر ۲** ہیلی دوقشمیں لینی تھی اورحسن احکام اور فضائل سب میں معتبر میں لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے۔

فتیجه ضعیف حدیث جھوٹی یاغلط یا گڑھی ہوئی حدیث کوٹیس کہتے ۔جیسا کہ غیر مقلدوں نے عوام کے ذہن نشین کرادیا ہے کہ لوگوں نے اسے

فاعده نمبو ٧ اگرحديث ضعيف كى وجد سن بن جاوے تو وه بھى مطلقاً معترب اس احكام وفضائل سب كھو ثابت ہوسكتے ہيں۔

فاعده نمبر ٤ حسب ذيل چيزول سے حديث ضعف حسن بن جاتى ہے۔ دويا زيادہ سندول سے روايت ہوجانا اگرچہ وہ سب اساديں

٧. علاء كاملين كيمل سے ضعيف حديث حسن بن جاتی ہے۔ يعنی اگر حديث ضعيف پرعلاء دين ممل شروع كرديں تو وہ ضعيف نه رہے گی حسن

هذَ الْحَدِيثُ غَرِيُبِ<sup>0</sup> صَعِيْف<sup>0</sup> وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَا اَهْلِ الْعِلْمِ "بيعديث بتوخريب ياضعيف محرالل علم كاس رعمل ب-"

تر ندی کے اس قول کا مطلب پنہیں کہ ریبے دیث ہے توضعیف نا قابلِ عمل محرعلاء امت نے بیوتو فی ہے عمل کرلیاا ورسب عمراہ ہوگئے۔ بلکہ مطلب ریہ

🕊 علماء کے تجربداوراولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہوجاتی ہے شیخ محی الدین بن عربی ایک حدیث نی تھی کہ جوستر ہزار بارکلمہ طنیہ پڑھے۔

اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ا یک دفعہ ایک جوان نے کہا کہ میں اپنی مری ہوئی ماں کودوزخ میں دیکھتا ہوں۔ شخ نے ستر ہزار بارکلمہ پڑھا ہوا تھا۔

ا پے دل میں اس کی ماں کو پخش دیا دیکھا کہ جوان ہنس پڑا اور بولہ کہا پٹی ماں میں جنت میں دیکیتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کی

فاعده نصبر ۵ اساد کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں ۔ لبذا یہ دوسکتا ہے کدایک حدیث ایک اساد میں ضعیف ہودوسری

فاعده نصبر ٦ بعد كاضعف الطلحدث يامجتبد كے لئے معزمیں لہذا اگرایک حدیث امام بخارتی یا ترند كى كوضعیف ہوكر ملى ہو۔ كيونك

اس میں ایک راوی ضعیف شامل ہوگیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ ہی حدیث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوسند سیجے مے لمی ہے۔آپ کے زمانہ تک وہ ضعیف، راوی

صحت اس ولی کے کشف سےمعلوم کی (صحح البهاری) تخدیرالناس مصنفه مولا نامحمدقاسم میں بیدہی واقعہ جنیدر حمدۃ الله علیہ کأغلّ فرمایا۔

ترندی کے اس قول کا مطلب میدی ہوتا کہ بیر حدیث چند سندوں سے مروی ہے ایک اسنادھن ہے دوسری سے چھے تیسری سے غریب۔

(4) وه حدیث شاذ لعنی احادیث مشہوره کے خلاف نه ہو۔

فاعده نہبر ۱

صحيح وه حديث بحسيس عارخوبيال بول-

جوجاوے گی اس بی لیئے امام تر مذی فرمادیے ہیں۔

بی ہے کہ حدیث رواتیے کے لخاظ سے ضعیف تھی گرعاماء امت کے عمل سے قوی ہوگئ ۔

اسناد میں حسن ہوتیسری میں سیح ای لیئے امام تر ندی ایک حدیث کے متعلق فرمادیتے ہیں۔

هذا الحديث حسن صحيح "غريب "يمديث صهي مي مي مي مي مي الميابي ...

اس كى اسناديين شامل نه جوالبذاكسي وبإني كوية ثابت كرنا آسان ثبين كدبيرجد بيث امام اعظم كوضعيف جوكر ملى \_

ایک دفعه ایک و بابی غیرمقلد سے قرأة خلف الامام پر جماری معمولی گفتگو جوئی - ہم نے بیحدیث پیش کی ۔

حديث ضعيف

حدیث ضعیف نے برٹوپ کر بولے میں ہم نے کہا کہ جب امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا تھا تب جابراینے باپ کی پشت میں بھی نہآئے تھے۔ کیونکہ امام اعظم کی ولاوت 🔨 ججری میں ہوئی اور وفات 🔐 میں لہذااس وقت بیصدیث بالكل صحيحتى \_ بعد كے محدثين كوضعيف ہوكر ملى و بابي صاحب سے اس كا جواب ندبن پڑا \_ بغير جواب دينے فوت ہو گئے \_ لہذا دفقی علاء کو خیال رکھنا چاہے کہ وہابی کوضعیف مصنیف کہنے ہے روکیس ۔وجہضعیف پوچیس پھر بیتحقیق کریں کہضعف امام اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد کا ان شاء الله و ہائی جی پانی ما تک جا ئیں گے اورضعیف کاسبق بھول جا ئیں گے۔ کیونکہ امام اعظم کا زمانہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہے۔اس وقت حدیثیں بہت کم ضعیف تھیں امام صاحب تابعی ہیں۔ فاعده مصبولا جرح مبهم قابل قبول نہیں یعنی کسی نا قد حدیث خصوصًا ابن جوزی وغیرہ کا ریے کہد دینا کہ فلال حدیث یاراوی ضعیف ہے غیر معتبر ہے۔ جب تک بینہ بتائے کہ کیوں ضعیف ہے۔ اوراس راوی میں کیاضعف ہے۔ کیونکہ وجبضعف میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ ایک چیز کوبعض عیب بچھتے ہیں بعض نہیں۔ دیکھونڈلیس۔ارسال گھوڑے دوڑا نا۔ مذاق نوعمری فقہ میں مشخولیت کوبعض لوگوں نے راوی کاعیب جانا ہے۔تگر حفیول کے نز دیک ان میں سے کچھ بھی عیب نہیں۔ (نورالانوار بحث طعن علی الحدیث) فاعده نهبرة فرمایا بعض تواریخ سے اس کافسق ثابت ہوابعض نے فرمایا و متقی صالح تھا توا ہے تتی مانا جاوے گا۔اوراس کی روایت ضعیف نہ ہوگی۔ کیونکہ مومن

و ہائی جی بولے کہ بیصد یہ ضعیف ہے۔اس کی اسنادیس جابر جہنی ہے۔جوضعیف ہے ہم نے بوچھا کہ جابر جہنی کب پیدا ہوتا تھا۔جس کی وجدسے سے

قِواْةُ الْاهَام لَه و قِراء ق " "امام ك قرأت مقترى كى قراءت بـ"

اگرجرح وتعدیل میں تعارض ہولو تعدیل قبول ہے نہ کہ جرح لعنی ایک راوی کومحدث نے ضعیف کہا کسی نے اسے قوی میں تقویٰ اصل ہے۔ کسی حدیث کے سیح ندہونے ہے اس کاضعیف ہونالا زمنہیں لہذا اگر کوئی محدث کسی حدیث کے متعلق بیفر مادیں کہ ہیہ فاعده نمبر ٩

صحیح نہیں اس کے معنی پنہیں کہ ضعیف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ حدیث حسن ہو صحیح وضعیف کے درمیان بہت درجے ہیں۔

صحیح حدیث کا دارو مدارمسلم بخاری یاصحاح سته پرنہیں صحاح سته پرنہیں صحیح ستہ کوصیح کہنے کا مطلب بینہیں کہ ان کی ساری فاعده نمبر ۱۰ حدیثیں سیح حدیثیں زیادہ ہیں۔ہاراایمان حضورمجر مصطفی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نہ کمحض بخاری وسلم وغیرہ پرحضور ﷺ کی حدیث جہاں ہے ملے ہمارے سرآنکھوں پر ہے بخاری میں ہونہ ہوتیجب ہے۔غیرمقلدوں پر کہامامابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کونٹرک قرار دیتے ہیں۔گرمسلم بخاری پر

ابیاا یمان رکھتے ہیں اوران کی الی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ کسی عالم فقیہ محدث کا کسی حدیث کو بغیر اعتراض قبول کرلینا اس حدیث کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔اگر کوئی فقیہ عالم فاعده نمبر ١١

مجتبد ضعیف حدیث کوقبول فرمادے تو اس ہے وہ ضعیف حدیث قوی ہوجاوے گی۔ولی الدین محمد ابن عبداللہ خطیب تیریزی صاحب مشکلو ة خطبہ مشکلوۃ میں فرماتے ہیں۔

وَإِنِّىُ إِذَا اَسْنَدُتُ الحَدِيْتَ اِلَيُهِمُ كَانِّى اَسُنَدُتُ اِلَىَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''میں نے جب حدیث کوان محدثین کی فرط منسوب کر دیا تو گویا حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف بی منسوب کر دیا۔''

ان تواعدے آ پ سمجھ گئے ہوں گے کہامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے۔ان میں کوئی ضعیف نہیں ہوسکتی کہان پر المت کاعمل ہےان کوعلاء فقہاء نے قبول فرمالیا ہےان میں سے ہرحدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے فقیر حقیران شاءاللہ ہرمسئلہ پراتنی حدیثیں

پیش کرےگا۔جن سے کوئی حدیث ضعیف نہ کہی جاسکے کیول کدا سنادول کی کثرت ضعیف کوحسن بنادیتی ہے۔ آخمہ یارخاں ا عده نصبر ۱۶ اگر حدیث وقرآن میں تعارض نظرآئے تو حدیث کے معنی ایسے کرنے جا بیس جس سے دونوں میں موافق ہوجاوے

تعارض جاتار ہے ایسے ہی اگر حدیثیں آپ میں مخالف معلوم ہوں تو ان کے ایسے معنی کرنے لازم ہیں کہ خالف ندر ہے اورسب برعمل ہوجاوے اس کی مثال ہیہ کر بفرما تا ہے۔ فَاقُرُّ وُمَا تَيسُّو مِنَ الْقُرُآن "جس قدرقرآن مجيدآسان ،ونمازش يرُهاو"

> کیکن حدیث شریف میں ہے۔ الأصَلواة لِمَن لَمُ يَقُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "جوسورة فاتحدنه رِعاس كانماز بيس موتى-"

بيرحديث اسآيت كى مخالف معلوم ہوتی ہےلہذا حديث کے معنی بيكرو كەسورہ فاتحد کے بغيرنماز كامل نہيں ہوتی \_مطلقا قراءت نماز ميں فرض ہےاور

وَإِذَا قُوِاً الْقُوُاآنُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا "جبقرآن يزهاجاو فواسكان لكاكرسنواور چيار بو" الأصَلواة لِمنُ لَّمٌ يَقُراء بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "جوسوره فاتحد شرير هاس كانماز نيس موتى" بيحديث اس آيت كے خلاف معلوم ہوتی ہے كہ قرآن مطلقاً خاموثى كائكم ديتا ہے اور حديث شريف مقتدى كوسورة فاتحه پڑھنے كائتكم ديتی ہے۔لہذا یہ مانو کر آن کا تھم مطلق ہے۔اور حدیث شریف کا تھم اسلیے نمازی یا امام کے لئے ہے۔مقتدی کے لئے امام کا پڑھ لینا کافی ہے کہ بیاس کی تھمی قر اُت ہے، غرضکہ بیقاعدہ نہایت اہم ہے اورا گرکوئی حدیث آیت قر آنی کے بااپنی سے اوپر والی حدیث کے ایسے مخالف ملے کہ کسی طرح مطابقت ہوہی نہ سکے تو پھر قرآن کریم یااس سےاوپر والی حدیث کوتر جج ہوگی اور بیحدیث قابل عمل نہ ہوگی۔ بیحدیث منسوخ مانی جاوے گی۔ یاحضور ﷺ کی خصوصیت میں سے شار ہوگی۔اسکی بہت مثالیں ہیں۔

سورهٔ فاتحه پژهناواجب تعارض اُنھھ گیا اور قر آن وحدیث دونوں پڑمل ہوگیا۔ نیز رب فرما تا ہے۔

فاعده مصبو ۱۳ صدیث کاضعیف جوجانا غیرمقلدوں کے لے قیامت ہے۔ کیونکدان کے مذہب کا دارومداران روایتوں پر ہی ہے۔

روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا۔ گر حنفیوں کے لئے چھم مفزنیس۔ کیونکہ حنفیوں کے دلائل بدروایتین نہیں ان کی دلیل صرف قول امام

ہے۔قول امام کی تائید بیروایتیں ہیں۔ہاں امام کی دلیل قرآن وحدیث ہیں۔گمرامام صاحب کو جب حدیثیں ملیں توضیح تحقیں کہان کی اسنادیں میبینہ تھیں جو سلم بخاری کی ہیں اگر پولیس ملزم کوجیل میں دیدے تو پولیس کی دلیل حاکم کا فیصلہ ہے نہ کہ تعزیرات ہند کے دفعات ہاں حاکم کی دلیل میہ

دفعات ہیں میربات یا در کھو ۔ تقلید اللہ کی رحمت ہے غیر مقد لیت رب کا عذاب۔

## حصه دوم

كانوں تك ساتھ اٹھانا

يہلی فصل

كَانَ النَّبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يُحَاذِي أُذنَيْهِ وَفِي لَفْظٍ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُقْعَ أُذُنيُهِ

رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا فَتَحَ الصَّلواةُ رَفَعَ يَدَيُهِ إلىٰ قَرِيْبِ مِنُ ٱذُنَيْهِ ثُمَّ لاَيَعُودُ.

ٱنَّه وَائَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلواةِ كَبَّرَ قَالَ اَحَدُ الرُّواةُ جِبَالُ

''انہوں نے حضورعلیہ السلام کو دیکھا کہ حضور جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ایک راوی نے فرمایا کہ اپنے کا نوں کے مقابل پھر

اَنَّ مَـالِكَ ابُنُ حُوَيُرِتَ رَأَىَ النَّبِىَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعَ يَدَيُهِ اِذَا كَبَّرَ وَ اِذَا رَفَعَ رَاسَه' مِنَ الرُّكوعِ

'' ما لک ابن حویرث نے نبی سلی اللہ علیہ و ملم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ شریف اٹھائے تھے جب تھبیرتح پمدفر ماتے اور جب رکوع سے سرشریف اٹھاتے

**حدیث نصب ۱۳ تبا ۱۵** حاکم نے متدرک میں دارقطنی اور بیٹی نے نہایت سیح اسنادے جوبشرط مسلم و بخاری ہے۔حضرت انس سے

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَبَّرَ لَإِفْتَتَاحِ الصَّلَوْقِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى يَكُونَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنُ سّحمةِ أَذنَيُهِ

'' جب نبی صلی الله علیه وسلم نماز شروع فرمانے کیلیے تکبیر فرماتے تو یہاں تک ہاتھ شریف اُٹھاتے کہ آپ کے انگو ٹھے کا نوں کی گدیہ کے مقابل

'' میں نے حضورعلیہ السلام کودیکھا کہ جب نمازشروع فرماتے تواپنے ہاتھ مبارک کان کے قریب تک اٹھاتے۔ پھرر فعیدین نہ فرماتے۔''

· · حضور سلى الله عليه و بلم جب تكبير فرمات توايخ باته مبارك كانون تك أشحات ديگر الفاظ بير بين كه كانون كي كوتك أشحات ـ "

ہیں۔لہذا ہم اس باب کی دوفصلیں کرتے ہیں۔پہلی فصل میں اپنے حنفیوں کے دلائل۔ دوسری فصل میں غیرمقلدوں کےاعتر اضات وجوا بات۔

پہلا باب

نماز میں تکبیرتح پر کے وقت مردول کو کا نول تک ہاتھ اٹھا ناسقت ہے تکروہا بی غیر مقلدعورتوں کی طرح کندھوں سے انگو شجے چھوکر ہاتھ یا ندھ لیتے

رب تعالی قبول فرمائے۔

أَذُنَيُهِ ثُمَّ اِلْتَحَفَ ثبويهِ.

كيڑے ميں ہاتھ چھيا ليئے۔''

حَتَّى يَبُلُغَ فَرُوعُ أُذُنِيْهِ

يهال تك كه ماته كانول كى لوتك يَنْ الله جائے۔''

کانوں تک ہاتھ اُٹھانے کی بہت ی احادیث ہیں جن میں ہے ہم چند پیش کرتے ہیں۔

حدیث نمبو ۱ قا ۳ بخاری مسلم ،طحاوی نے مالک ابن حورث سےروایت کی۔

حديث فمبوع الوداؤدشريف مس حفرت براءابن عازب سروايت بـ

حدیث نمبر ۵ مسلم شریف نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

حديث نمبر ٦ ما ٨ بخارى، ابودا ودنسائى في حضرت ابوقلاب سروايت كى -

حديث نمبر ٩ قا ١٢ امام احمد اساق ابن راميد واقطني فاوى في براء ابن عازب سروايت كى

رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَبَّرَ فَحَاذَى بَابِها مَيُهِ أَذُنَيْهِ

حدیث نمبر ۱۹ ما ۱۷ عبدالترزاق اورطحاودی نے حضرت براء ابن عازب سےروایت کی۔

'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تنگیبر کہی اورا پنے انگو تھے اپنے کا نوں کے مقابل کر دیتے۔''

كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ اِبْهَا مَاهُ حَذَاءُ اُذُنَيْهِ

"'جب نبی صلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے تو یہاں تک ہاتھ شریف اُٹھاتے کہآپ کے آٹھوٹے کانوں کے مقابل ہوجاتے۔"

حديث نمبر ١٨ الوداؤد فحصرت واكل ابن تجرير روايت كى \_

'' حضورصلی الله علیه وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے یہاں تک کہ ہاتھ شریف تو کندھوں کے اور انگو مھے کا نوں کے مقابل ہوگئے۔''

اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ بِجَبَالِ مُنْكَبَيْهِ وَّحاذىٰ بِإِبْهَا مَيْهِ أُذنيهِ

حديث نمبر ١٩ دارقطني فحضرت براءعازب سروايت كى ـ

آنَّهُ ۚ رَاءً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِيْنَ اِفْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَذَا بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمق يَعَدُ اللَّي شَئي مِنُ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنُ صَلوتِهِ

''انہوں نےحضورصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا جب آپ نے نمازشروع کی تواپنے ہاتھ مبارک اُٹھائے یہاں تک کہ انہیں کا نوں کےمقابل فرمادیا۔ پھر نمازے فراغت تک ہاتھ نداُ ٹھائے۔ حدیث نمبر ۲۰ طحاوی شریف نے ابوجمید ساعدی سے روایت کی۔

آنَّه' كَانَ يَقُولُ لِاَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آنَا اَعْلَمُكُمُ بِصَلواةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلواةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَذَا ءَ وَجُهِهِ ''وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے۔ کہتم سب سے زیادہ حضور کی نماز کومیں جانتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوتے نماز میں تو تکبیر فرماتے اوراین ہاتھ مبارک چہرے شریف کے مقابل تک اُٹھاتے۔''

کانوں تک ہاتھا تھانے کی اور بہت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔صرف ہیں حدیثوں پر کفات کرتا ہوں۔اگرزیادہ مطلوب ہوں تو کتب احادیث خصوصًا میچ البهاری شریف کامطالعه کرو که اس جیسی کتاب حنفی ند جب کی تا ئیدیش احادیث کی جامع آج تک نه دیکی گئی۔ عسقا دلائل عقل بھی جا ہتی ہے۔ کہ نماز شروع کرنے وقت کا نول تک ہاتھ اُٹھائے جا کیں کیونکہ نماز کروع کرتے وقت عبادت میں

مشغول ہوتا ہے۔اورد نیاوی جھکڑوں سے بیزارو بےتعلق ہوتا ہے۔کھانا پینا بولنا اِدھراُدھرد یکھناسب کواپنے پرحرام کرلیتا ہے۔گویا دنیا سے نکل کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے۔اوراعرف میں جب کسی چیز ہے تو بہ یابیزاری کراتے ہیں تو کانوں پر ہاتھ رکھواتے ہیں۔کندھے نہیں پکڑواتے گویانمازی قول سے نماز شروع کرتا ہے۔اورا پے عمل سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دنیا ہے بیزار ہوتا ہے۔ایسے موقعہ پر کندھے پکڑنا بالکل ہی خلاف عقل ہے۔

جے تجدے میں مسلمان زبان سے تورب تعالی کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتا ہے اور سرز مین پررکھ کرا پنے عجز و نیاز کا اظہارا لیے ہی شروع نماز کے وقت ایک جز کا اقر ارزبان سے ہے دوسری جز کا اظہار عمل سے۔

دوسري فصل

اس مسئله پر اعتراض و جواب میں

غیرمقلدین کے پاس اس مسلہ پردواعتراض ہیں جو ہرجگہ پیش کرتے ہیں۔

ا نہی مسلم و بخاری نے حضرت این عمر رضی اللہ عنہا سے بیالفا ظُفْل کیئے۔

'' نی صلی الله علیه وسلم این با تھ مبارک کندھوں کے مقابل کرتے تھے۔''

رِ عمل كرتا ہے۔ وہابی زہب ايك شم كى حديثيں چھوڑ ديتا ہے۔ لبذاحنی جامع ہيں۔

إِذَا كَبُّرَ جَعَلَ يَدَيُهِ حَدَاءَ مَنْكَبيُهِ

**اعتواض ١** مسلم و بخارى نے حضرت ابوحمید ساعدی ہے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں الفاظ ہیہ ہیں۔

بيحديث بهت اسنادول سے مروى بے معلوم ہوا كەكندھول تك باتھ اٹھاناسقت باوركانول تك باتھ اٹھانا خلاف سقت \_

**جواب** بیاحادیث خفیوں کے بالکل خلاف نہیں کیونکہ کا نوں سے انگوشھے لگنے میں ہاتھ کندھوں تک ہوجاویں گے۔اور دونوں صدیثوں پرعمل

ہوجاوے گا کیکن کندھوں تک انگوشھے لگانے میں ان احادیث پڑھل نہ ہوسکے گا۔ جن میں کا نوں تک کا ذکر ہے۔ حنفی نہ ہب دونوں تنم کی حدیثوں

بلكه حديث نمبر ١٨ يش اس كي تصريح كزرگى - كه حضورا نورصلى الله عليه وسلم با تحد شريف ايسے اٹھاتے تھے كه با تھرتو كا ندھوں تك ہوتے تھے اورانگو تھے

''حضرت صلی الله علیه وسلم تکمبیر فرماتے تواہیے ہاتھ شریف کندھوں کے مقابل کرتے تھے''

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُوَمَنُكَبَيهِ

جبال کا ندهوں کا ذکر ہے وہاں ہاتھ ارشاد ہوا اور جہاں کا نول کا ذکر ہے وہاں انگوٹھا فرمایا گیا۔جس ہےمعلوم ہوا کہ کا ندھوں تک ہاتھ ای طرح اٹھتے تھے کہانگو ٹھے کا نوں تک پہنچ جاتے تھے۔ اعتراض؟ كانول كي جتنى احاديث آپ نے چيش كيس - وه سب ضعيف بيں - البذا قابل عمل نہيں -**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک بیروہائی غیر مقلدا بنی عادت ہے مجبور ہیں کہاہے مخالف حدیثوں کو بلا وجہ ضعیف کہتے ہیں۔ دوسرے میر کہ ہم نے اس سلسہ میں مسلم و بخاری کی احادیث بھی پیش کی ہیں۔جن ریتمہارا پختہ ایمان ہے۔ تیسرے یہ کہ ضعیف حدیث جب کئی اسنادوں سے منقول ہوتو قوی اورحسن بن جاتی ہے۔ کمزور تنظیل کرمطبوط رشی بن جاتے ہیں۔ تو کمزورا سنادیں ال کرتین حدیث کوقوی کیسے نہ کریں گی۔ دیکھواسی کتاب کا مقدمہ چوتھے میرکہ ان احادیث پر امت کےعلاء اولیاء صالحین نے عمل کیا ہے۔امت کےعمل سےضعیف حدیث قوی ہوجاتی ہے۔ یا نچویں بیکداگر بیاحادیث ضعیف بھی ہوں تب بھی امام اعظم ابوصنیفہ جیسی ستی کا اسے قبول کرنا ہی قوی بنادےگا۔ کیونکہ عالم صالح کا قبول کر لیٹا ضعیف حدیث کوتوی کردیتا ہے۔ چھٹے یہ کہ آپ کا ان احادیث کوضعیف کہد بینا جرح مجبول ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں وجہضعف نہ بتائی گئی کہ کیوں ضعیف ہے۔ساتویں بیرکہ اگر محدثین کو بیاحادیث ضعیف ہوکرملیں تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ براس کا اثر نہیں ہوسکتا کیوں کہ ان کے وقت میں ضعیف راوی اسنادوں میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ بعد کا ضعف پہلے والوں کومفٹرنہیں و بابیوں کے اس مایئہ تا زاعتراض کے کلڑے اڑگئے۔ الحمدلله رَب العالمين۔

سارے غیرمقلدوں کوعام اعلان ہے کہ کوئی مرفوع حدیث الی و کھاؤ جس میں بیہ ہو کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اینے انگوشھے کا ندھوں تک اٹھاتے۔

کا نوں تک لبذا ندا حادیث متعارض ہیں ندان دونوں حدیثوں کا جمع کر نامشکل صرف تمہاری سمجھ میں پھیر ہے۔

# دوسراباب

# ناف کے نیچے ہاتھ باندھا سننت ہے

نماز میں مردکوناف کے پنچے ہاتھ با ندھناسقت ہے۔ سینے پر ہاتھ با ندھناسقت کےخلاف ہے۔اس کے متعلق بہت ی احادیث وارد ہیں ہم صرف

حديث نعبد ١ حَنُ وَائِلِ ابُنِ حُجرٍ قَالَ رَائِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمُينَهُ

" حضرت وائل بن تجرب روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کودیکھا کہ آپ نے دا مہنا ہاتھ با کمیں ہاتھ پر رکھا ناف کے

قَالَ ثَلَثْ ۚ مِنُ اَخُلَاقِ النَّبُوَّةِ تَعْجِيُلُ الْإِفْطَارِ وَتَاخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضُعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّوَّةِ

'' تین چیزیں نبوت کی عادات سے ہیں۔افطار میں جلدی کرنا بھری در کرنا ،نماز میں داہنا ہاتھ با نمیں ہاتھ پر ثاف کے بیچے رکھنا۔''

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلواةِ وَضُعُ الكُفِّ وَ فِي رِوَايَةٍ وَضُعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشَّمَال تَحْتَ السُّرَةِ

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلواةِ وَضُعُ الكُفِّ وَ فِي رِوَايَةٍ وَضُعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السُّرَةِ

عَلَىٰ شِمَالِهِ تَهُتَ الشُّرَّةِ رَوَاهُ اِبْنُ آبِي شَيْبَةَ بِمُسْنَدٍ صَحِيْحِ وَرِجَالُه ' ثِقَات'

حديث فصبو ٣ ابوداؤوشريف نسخدابن اعراني مين حصرت ابودائل رضى الله عند روايت ب-

قَالَ اَبُوُ وَاثِلِ اَخُذَا الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلواةِ تَحُتَ السُّرَّةِ

حديث فصبو ٤٥٥ وارقطني اورعبدالله ابن احمر في حصرت على رضى الله عند سروايت كي -

" نمازيس باتھ پر باتھ رکھنا اورايك روايت بيس ہے دا جنا ہاتھ باكيں پر ركھنا ناف كے يتيح سقت ہے "

حديث نصب ٦، ٩ الودا وُدنسخدابن اعرابي ، احمد، والقطني اوربيهي في حضرت على رضى الله عندسے روايت كي \_

' ابدوائل رضی الله عند سے روایت ہے کہ نماز میں ناف کے بنیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔

إِنَّهُ ۚ قَالَ السُّنَّةُ وَضَعُ الْكُفِّ عَلَىٰ الكَفِّ تَحُتَ السُّرَّةِ

حديث فمبو ١٠ رزين فحصرت الى جيفه رضى الله عنه يروايت كى ـ

حدیث فصبر ۱۱ امام محدف كتاب الا آثار شريف مين ابرا بيم خعى سے روايت كى۔

اَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمُنِيٰ عَلَىٰ عَدِهِ الْيُسُرِىٰ تَحُتَ السُّرَّةِ

حديث نمبر ١٢ ابنالي شيب فحضرت ابرابيم خفى سروايت كى -

" نمازين ہاتھ باندھناسنت ہے۔اوردنوں ہاتھ ناف کے بنچر کھے۔"

"آپا پنادا بناباتھ بائیں ہاتھ پرناف کے بنچر کھتے تھے۔"

قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ

" آپ نے فرمایا کدا پنادا منا ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے بنچر کھے۔"

"ناف كے نيچ ہاتھ پر ہاتھ ركھناست ہے۔"

يْج يدحديث ابن الى شيبر في اساد في الله الله على ال كسب راوى القدين "

حدیث فصبو ۲ این شامین نے حضرت علی رضی الله عنه روایت کی۔

چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔

دلائل۔دوسری فصل میں وہابیوں کے اعتراضات وجوابات۔

غیرمقلدین وہابی نماز میں سینے پر یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اس لیئے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں۔پہلی فصل میں اپنے

يهلى فصل

حديث فعبو ١٣ ائن حزم في حضرت السرضي الله عند سروايت كي -آنَّه والله مِنُ اَخُلاَقِ النَّبُوَّةِ وَضَعُ الْيَمِيْمِ عَلَىٰ الشِّمَالِ تَحُتَ السُّرَّةِ " آپ نے فرمایا دامناہاتھ ہائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔"

حديث فمبر ١٤ الويكرابن الى شبية تجاج ابن حتان سروايت كى

قَالَ سَمِعُت اَبَا مُجُلَزٍ وَسَالتُه و قُلْتُه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُ باطِنَ كَفَّه يَمْينَهُ عَلى ظاهِرِ كَفّ شِمَالِه وَ

يَجْعَلُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرِةِ اسنَادُه جَيِّد" وَرَوَاته ' كُلُّهُمُ ثِقَات" ''میں نے ابومجلوے یو چھا کہ نماز میں ہاتھ کیے رکھے آپ نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ کی تھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پرر کھے ناف کے نیچاس کی اسناد بہت توی ہے اور سارے راوی ثقتہ ہیں۔'' اس كے متعلق اور بہت حدیثیں پیش كی سكتی ہیں \_صرف چودہ پر قناعت كرتا ہوں \_اس كے تحقیق د كيھ سيح البہارى اور فتح القديرييں \_

عصق بھی جاہتی ہے کہ نماز میں ناف کے بنچے ہاتھ رکھے۔ کیونکہ غلام آقا کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں چونکہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے ۔لبذا ادب سے کھڑا ہونا چاہیے ۔غیرمقلد جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیۃ نہیں لگتا کہ سجد میں کھڑے ہیں یا ا کھاڑے میں۔ نیاز مندی کے لئے کھڑے ہیں یا کشتی اڑنے خم ٹھونک کر۔ اللہ کے بندوجب رکوع میں ادب کا اظہار مجدہ میں ادب التحیات میں ادب اور نیاز مندی کا لحاظ ہے تو قیام میں اکڑ کرخم ٹھونک کر بے ادبی سے

پہلوانوں کی طرح کیوں کھڑے ہوتیہاں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کرغلاموں کی طرح کھڑے ہو۔اللہ تعالیٰ مجھ نصیب کرے غیر مقلدوں کے پاس ایک مرفوع صحح حدیث مسلم بخاری کی نہیں۔جس میں مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھنے کا تھم دیا گیا ہو۔

### دوسری فصل اس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتواض ممبو ۱ ابوداؤدشريف مين ابن جريضى في اين والدسدوايت كى -قَالَ رَايَتُ عَلِيًّا يُمُسِكُ شِمَالَه 'بيَمِيْنِهِ عَلَىٰ الرَّسُعَ فَوُقَ السُّرَّةِ '' میں نے حضرت علی مرتضے کود یکھا کہ آپ نے بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ سے کلائی پر پکڑا ناف کے اوپر۔''

**جواب** اس کے چند جواب ہیں ایک ہیکہ آپ نے ابوداؤوشریف کی بیصدیث پوری نہیں لکھی۔اس کے بعد فصل بیہے۔ (نسخد این اعرابی) قَـالَ اَبُـوُدَاوُّوُدَ رَوَىٰ عَنْهُ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرِ السُّرَّةِ وَقَالَ اَبُوْجَلادٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِىَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ

وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ "ابوداود نفرمايا كسعيدابن جيرے ناف كاو ركى روايت بـابوجلاد نے ناف كے نيچى روايت كى ابو جريره ب بھی ہی روایت ہے مگر ریہ کچھ قوی نہیں۔ نوت خسرورى: زيرناف ياناف كاوپر ماتھ ماندھنے كى احاديث مروجه ابوداؤد كے شخوں ميں نہيں ابن اعرابي والے ابوداؤد كے شخوں ميں

موجود میں -جیسا کہ حاشیہ ابوداوو میں اس کی تقریح ہے اس ننخے سے فتح القد ریاور سجح البہاری نے روایت کیں۔ بہر حال آپ کی پیش کردہ ابودا کو دکی حدیث میں تعارض واقع ہو گیا۔اوران تمام متعارضہ روایتوں کوخود ابودا کو نے ضعیف فر مایا تعجب ہے کہ آپ ابو داؤد کی ضعیف حدیث ہے دلیل کپڑتے ہیں۔ دوسرے میر کہ جب حدیث میں تعارض ہوتو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ زیر ناف

والی احادیث قابل عمل ہوں۔ کیونکہ بحدہ۔ رکوع۔التیات کی نشست سب میں ادب ملحوظ ہےتو چاہیے کہ قیام میں بھی ادب ہی کا لحاظ رہے۔ زیر ناف ہاتھ با ندھناا دب ہے سینے پر ہاتھ رکھنا ہےاد بی گویا کسی کوشتی کی دعوت دینا ہے۔ رب کوز ورنہ دکھاؤوہاں زاری کرو۔

اعتراض معبو ؟ آپ كى پيش كرده احاديث ضعيف بين اورضعيف يوليل پكرنا غلط بـ جواب ضعیف ضعیف کی رف لگانا آپ بزرگول کی پرانی عادت ہے۔اس کے ساتھ جواب ہم باب اول کی دوسری فصل میں دے چے ہیں۔ کہ جوروایت چنداسنادوں سے مروی ہوجاوے وہ ضعیف نہیں رہتی۔ ہم نے دس اسنادیں پیش کی ہیں۔ نیز امّت کے عمل سے ضعیف حدیث

قوی ہوجاتی ہے۔ نیز امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدرامام کے قبول فرمالینے سے ان کا ضعف جاتار ہا۔ نیز ان میں اگر ضعف ہے تو امام اعظم رضى الله عنه كے بعد پيدا ہوا بعد كاضعف امام اعظم كومفر كيوں ہوگا۔وغيره۔ اورمولاناموصوف نے زبانی بیارشاد کہا بھیجا کتفیر قاوری اردویش بھی لکھا ہے کہ فَصَلٌ لِرَبِّکَ وَانْحُورُ کے معنی بیریں کہ ''آپاپے

لمطييضه هم نے چورمضان المبارك دوشنبه كوحافظ البي بخش صاحب سكنه جمال يور مجرات كوفخر الل حديث مولانا حافظ عنايت الله صاحب مقيم

تھجرات کی خدمت عربیضہ دے کر بھیجا۔ جس میں اُن سے درخواست کی کہ براہ مہر یانی سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث مع حوالہ تحریر فر ما کرارسال

فرمایے۔ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ حافظ مولانا عنایت اللہ صاحب اہل حدیث کے چوٹی کے مابیناز عالم ہیں وہ ضرور مسلم و بخاری یا صحاح ستہ ہے

اس کے متعلق بے شاراحادیث نقل فرما کر جیجیں گے۔ جوآج تک ہم نے دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ مگرمولا ناموصوف کی طرف سے جوجواب آیا وہ سنیئے

بلوغ الدام صه ١٦ حَنُ وَائِـلِ ابُـن حُجُرٍ أنَّه ' قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَضَعَ يَدَهُ

'' واکل ابن حجر سے مروی ہے کہانہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس آپ نے ابنا دا ہنا ہاتھ با نمیں ہاتھ پراپنے

اورسردهنيئ \_ايكانچ پرچه پرايك سطركهي تقى \_جس ميس بيرها\_

الْيُمُنيٰ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسُرِى عَلَىٰ صَدُرِهِ

### تيسراباب

نمازمیں بسم الله آہسته پڑھنا

ستدريب كرنمازى سورة فاتحد كاوّل بسم الله شريف آستدر سعد المحمد الله سعة أة شروع كرر يرغير مقلدوباني

بسم الله مجى او في آواز ، يرحة بير جوبالكل خلاف سنت بربسم الله آستد يرصف كمتعلق بهت احاديث شريف بيل جن يل

حديث فهبوع مسلم شريف فحضرت انس سروايت كى

"میں نے نبی ﷺ ابو بکرو عمروعتان کے پیچھے نمازیں پر هیں۔ان حضرات میں سے کسی کو بسم الله او ٹی آوازے پڑھتے نہار میں الله عنم

اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بكرٍوَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفتحونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ

اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بكرٍوَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفتحونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ

حديث فصبو ٨ قا ١ ١ طبراني ني مجم كبيرين الوهيم في حليدين ابن خزير اورطحاوي في حضرت انس سدروايت كي-

" بيتك ني ﷺ اورابوبروعروع ان رضى الله عنهم بسسم الله الرّحمن الوحيم آسته يراها كرتے تھے"

الْعَالَمِيْنِ لَا يَذُكُرُونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيُ اَوَّلَ القِرْاءَةَ وَلاَ فِي اخِرِهَا

عَنُ اِبُن مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ ۚ كَانَ يُخْفِيُ بِسُمِ اللَّهِ الرّحمٰنِ الرحيُمِ وَالْإِسْتِعَاذَةَ وَرَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ

قَالَ اَرْبَع ' يَخُفِيُهُنَّ الْإِمَامُ بِسُمِ اللَّه الرّحمٰن الرحيُم وَسُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَاتَعَوُّذُ وَ اَمِيْن

" آپ نے فرمایا کہ چار چیزوں کوامام آ ہت ہیڑھے۔ بِسُمِ الله ۔ سبحانک اللَّهم ۔ اعو ذباللَّه اور آمین۔

" يقنينا نبي سلى الله عليه وسلم اورا بو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم المحمد لله عقر أة شروع فرمات تنها"

"عبرالله ابن مسعود الحمدلله اور اعو ذبالله اور رَبَّنَا لك الحمد آسته ريرها كرتے تھے"

حديث فصبو ١٦ ابن شيبة سيرناعبداللدابن مسعودرض الله عنه روايت كي-

حديث فمبو ١٧ امام محدف كتاب الآثارين حفرت ابراجيم خنى سروايت كى-

حديث مصبو 10 مسلم شريف في حضرت انس ابن ما لك رضى الله عند سے روايت كى -

وَعَنُ اَنَسٍ اَنَّ النَّبَى صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بكرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحيوُنَ الصّلواةَ بِالْحَمُدُلِلّهِ رَبِّ

الُعَالَمِيُن '' بيثك نبي صلى الله عليه وسلم اورحفزت البوبكر وعمر رضى الله عنه المحمد لله رب العالمهين سے قر أة شروع فرماتے تھے''

حديث خمير ٥ ما٧ نسائي-ابن حبان - طحاوى شريف في حضرت انس رضى الله عند سے روايت كى -قَـالَ صَـلَّيُتُ خَـلُفَ النَّبىَ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَىُ بكرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمُ اَسُمَعُ اَحُدًا مِنْهُمُ

يَجُهَرُ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرحيُم

الُعَالَمِيُن

حديث فصبر اقام مسلم وبخارى وامام احمرف حضرت انس ساروايت كى-قَىالَ صَـلَّيْتُ خَلُفَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلُفَ ابِيُ بِكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ فَلَمُ اَسُمَعُ اَحَدًا مِنْهُمُ يَقُرَأُ بِسِمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرحيُم " میں نے نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق عمر فاروق عثان غنی رضی الله عنهم کے پیچیے نمازیں پڑھیں ان میں ہے کسی کو نہ سنا کہ بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ رِرْحَ بول."

سے یہاں چند پیش کی جاتی ہیں۔رب تعالی قبول فرمائے۔

حديث فصبر ١٨ قا ١٩ مسلم الوداؤوشريف في حضرت عائشصد يقدرضى اللدعنها سروايت كى -قَـالَـتُ كَـاُنَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسُتَفتِحُ الصَّلواةَ بِالتَّكْبِيُرِ وَالْقِرُاثِةِ بِالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ

الُعَالَمِيُن

" فرماتى بين كه ني صلى الله عليه وللم نماز تجبير ب شروع فرمات تنداور قرأة الحمد لله س." حديث نمبو ٢٠ عبدالرزاق نے ابوفاخت سروايت كى۔

اَنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِسُمِ اللَّهِ الرّحمٰنِ الرحيْمِ وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن حضرت على مرتضى بِسُمِ الله او تَحِي آواز عن يرُحة تنص الحمدلِلْه او تَحِي آواز م يرُحة تنصـ'' اس کے متعلق اور بہت ی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں ۔ مگرہم یہاں صرف میں حدیثوں پر کفایت کرتے ہیں۔ اگر شوق ہوتو طحاوی اور سجح البہاری

شریف کامطالعہ فرمادیں۔ عقل مجھی جا ہتی ہے کہ بیٹسے الله بلندآ واز ہے نہ پڑھی جاوے۔ کیونکہ سورتوں کے اول میں جو بیٹسے اللّٰه لکھی ہوئی ہےوہ ان سورتوں کا جز

نہیں۔فقط سورتوں میں قصل کرنے کے لیے تکھی گئی۔اورحدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ جواجھا کام سے بیسُم اللّٰه شروع نہ ہووہ ناقص ہے توجیسے برکت کیلئے نمازی قراُ ۃ سے پہلے اُغوٰ ذباللّٰہ پڑھتے ہیں۔ گرآ ہتہ کیونکہ اعوذ سورۃ کا جزنبیں۔ایے ہی برکت کے لئے بیٹسے اللّٰہ پڑھے۔ گر آ ہتہ کیونکہ ریجی ہرسورة کا جزنبیں۔ ہال سورة ممل شریف میں سورة بیسم الملّٰهِ الموَّ حُمنِ المرَّ حِیْم جزے۔امام وہال بلندآ وازے پڑھتاہے۔

کیونکہ وہاں کی آیت ہے۔غرضیکہ امام صرف قرآن کریم کوآ واز ہے پڑھے جو بسم اللّٰدسورۃ کےاول میں ہے۔وہ سورہ کا جزنبیں لبذا آہت پڑھنی جاہئے۔

دوسری فصل اس پر اعتراضات و جوابات اعتواض ١ چيكدبسُ اللله الوَّحمن الوَّحِيْم برسورة كاجزب الرجزند بوتى قرآن بي كلهى ندجاتى قرآن كريم بي صرف آيات

قرآ نیکھی گئیں۔غیرقرآن نیکھا گیا۔لہذا جیسےاورآ بیتیں بلندآ واز سے پڑھی جاتی ہیں۔ویسے ہی بیٹے الملْسے بھی او ٹچیآ واز سے پڑھنی چاہیے ۔ **جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک بیک بیسے اللّه برسورة کا بزونبیں۔ کیونکہ ہرسورة کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ چنانچیشروع

بخاری شریف باب کیف کان بدالوی میں سب سے پہلی وحی کے متعلق روایت کی ہے۔ کہ جبر میں امین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا

اقواء پوصوصورعليدالسلام في فرمايا مسان بسقادى مين پر صف والأبين پحرعض كيااقواء حضورعليدالسلام في پحروه بى جواب ديا -آخر مين عرض كيا۔ إقْسَرَأْ بِسِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقُ المن غرضيك كبلي وى بيب بس ملى كاذكر ثين معلوم بواكر ورتون اول من

بِسُمِ اللَّهِ شریفنازل بین موئی دوسرے بیکهاگر بِسُمِ اللَّهِ ہرسورۃ کا جزوہوتی توسورۃ کےاورپطلیحدہ کرکے لمبےحروف سے نکھی جاتى بلد جياورآيتي ملى مونى كسى كل بير ايه بى بسم الله تمام آيول كساته كسى جاتى ويكموسورة من شريف من بسم الله سورة كا جز ہے تو وہاں علیحد وامتیازی شکل میں نیکسی گئی بلکہ تمام آیات کے ساتھ تحریر ہوئی معلوم ہوا کہ سورتوں کے اول میں بیسنسم اللَّهِ کا متیازی شکل

میں علیحد ہلکھنا فاصلہ کے لئے ہے۔ اعتسواض ؟ طحاوى شريف ميں حضرت المونين ام سلمه رضى الله تعالى عنها سے روايت كى نبي صلى الله عليه وسلم مير بے گھر ميس نماز بڑھتے تھے۔ تو يُّ حَتَّ شِي مِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الحمدلِلْه \_

معلوم مواكة حضور عليه السلام نمازيس بمنسم الله آواز سيره تقدور ندأم سلمدكي كاليتس جواب اس حديث يس آواز كافرنيس صرف بِسُم الله يرصن كافر به مجى كت بي كد بسم الله يره عد مرآ بتدرير عف الربيد بی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع برآ ہستہ بی بڑھتے تھے۔ بینماز جوحضورام سلمہ کے گھر بڑھتے تھے۔فرض نماز نیتھی فل تھی ۔فرض تو مسجد میں

جماعت سے پڑھتے تھے نفل میں قرأة قرآن آستہ ہوتی ہے۔ لبذا يهاں بسنم الله بھي آست تھي۔ اوراُ حَمُدُ لِلَّهِ بھي آستد-ام سلماس موقعہ پر حضور کے قریب ہوتی تھیں۔ای لیے حضور کی آہتہ آواز شریف من لیتی تھیں آہتہ قر اُق میں بھی اتنی آواز چاہیے کہ برابروالاس لےور نہ وہ قر اُ ق نہ

ہوگی تظر ہوگا للبذااس حدیث ہے آپ کا مدعی ثابت نہیں۔

اعتواض ۳ ترندی شریف میں عبدالله ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے۔ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم يَفْتَح صَلُوتَه ۚ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم " حضور صلى الله عليه وسلم ايني نماز بسسم اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ سيشروعَ فرماتِ تتهـ"

جواب اس کے دوجواب ہیں ایک بیکرافسوں ہے آپ نے ترفدی کا بیمقام آگے ندد یکھا فرماتے ہیں۔

من احدیث لیس اسناده بذاک "دیالی مدیث بحس کی اساد کی مینیس"

افسوں ہے کہ ہماری پیش کردہ حدیثوں کو بلاوج ضعیف کر کے رد کرتے ہواورخودالی حدیث پیش کررہے ہو۔جس کا سرانہ پیۃ دوسرے بیکہ اگراس حدیث کوچیح مان بھی لوتو بھی اس میں ہیسُسے اللّٰہ بلندآ وازے پڑھنے کا ذکر نہیں۔صرف بیہ کے نماز بیسُسے اللّٰہِ ےشروع فرماتے تھے۔ہم بھی

كتة بين كدبست الله يرهن عابية مرآ ستتسرب يدكه وسكتاب كتبير تحريد يهله بيشم الله يره عنه مون كونكه صلونة فرمايانه كقرأة-اعتواض ٤ طحاوى شريف نے حضرت عبدالرطمن ابن ابزى سے روایت ہے۔

صَلَّيْتَ خَلُفَ عُمَرَفَجَهَر بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ يَجُهرابِيُ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

''میں نے حضرت عمرضی الله عند کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے بیسُے اللَّهِ السَّرْ خَمانِ الدَّحِينُ بلندآ وازے پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ حضرت عمر

رض الله عند بسسم الله بلندآ وازب راحة تهد

جواب اس کے چند جواب بیں ایک میر کہ حدیث تمام ان مشہورا حادیث کے خلاف ہے جوہم پیلے فصل میں ذکر کر چکے ہیں۔ جب میں بخاری

مسلم وغیرہ کی احادیث ہیں۔جن سے بہت قوت سے ثابت ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفاء راشدین آئے تحصد لِلَّهِ سے قرأة شروع

كرتے تھے۔ بسُم اللّٰهِ آہت پڑھتے تھے۔ لہذا بیحدیث شاذ ہاوراحادیث مشہورہ کے مقابل حدیث شاذ قابل عمل نہیں ہوتی۔ دوسرے بیکہ

اس حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر صبحان پڑھنے کے بعد المحمد سے پہلے بسسے اللّٰہ او کچی آواز سے

پڑھتے تھاس کے معنی کی ریجی ہو سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نمازختم فرما کر دعاء سے پہلے برکت کے لئے ہسسم السلَّمہ شریف پڑھتے تھے۔

پھر دعا فرماتے تھے اس صورت میں بیرحدیث جاری پیش کردہ احادیث کے خلاف نہیں جہاں تک ہو سکے احادیث میں مطابقت کرنی جاہیے ۔ تيسر بيكسورة ي يبل بسم الله كااو حي آواز يرهنااس ليب كدبسم الله مرسورت كاجز باورسورة كاجز مونا طعي يقيني حديث

سے ہوسکتا ہے نہ کہ حدیث واحد ہے۔آپ کی پیش کردہ حدیث خبر واحد ہے جو بی ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں افسوس بیہ ہے کہ ہم آہتہ بسسم السلسة ك لئة بخارى وسلم كى روايات بيش كرين اورآب اس كمقابل طحاوى شريف كى آثرلين - حالا نكه طحاوى شريف برآب كاعتماد

امام کے چیچےمقتدی کوقر آن کی تلاوت کرنامنع ہے۔ خاموش رہنا ضروری ہے دلائل ملا خطہ ہوں قر آن شریف فرما تا ہے۔

امام کے پیچھے مقتدی قرات نه کرے

میں اس پرسوالات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاستَمِعُوالله وانصِتُو الْعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ

''اور جب قرآن شریف پڑھا جاوے تو اُسے کان لگا کر سنواور خاموش رہوتا کہ رحم کیئے جاؤ۔''

وَقُومُو الللَّهِ قَانِتِينَ "اوركر عبوالله كيلية اطاعت كرت بوع (خامول)"

قَانِتِيْنَ فَأُمِرُنَا بِالسَّكُورِ وَنُهُينَا عَنِ الْكَلاَمِ (تقطمسلم)

پس ہم کو تھم دیا گیا خاموش رہنے کا اور کلام سے منع فرمادیا گیا۔''

چنانچ تفیر مدارک شریف میں ای آیت و اذا اقوا کی تفیر میں ہے۔

وَجَمُهُوْرُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ فِي الستماعِ الْمُؤتِمِّ

"عام صحابه کرام کا فرمان بدہے کہ میآیت مقتدی کے قراُ ۃ امام سننے کے متعلق ہے۔"

تفيرخازن مين اى آيت واذا اقوا كتفيرين ايك روايت بنقل فرمائي

تنور مقیاس تفسیرا بن عباس شریف میں آیت کی تفسیر میں ہے۔

مسلم شریف باب مجود والتلا و قامیس عطاء این بیار سے مروی ہے۔

انَّه ' سَأَلَ زَيْدَ ابُنَ ثَالِثٍ عَنِ الْقِرُاء ةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيٍّ

اس آيت گومجھو واذا اقرا اخ "

منسوخ ہوگئی اب احادیث ملاحظہ ہوں۔

حديث نمبر 1:

احادیث شریفہ۔اقوال صحابہ کہاعقلی دلائل ہے شار ہیں البذاہم اس باب کی دوفصلیں کرتے ہیں۔پہلی فصل میں اس ممانعت کا شہوت اور دوسری فصل

پہلی فصل

خیال رہے کہشروع اسلام میں نماز میں دنیاوی بات چیت بھی جائزتھی اورمقتدی قر اُت بھی کرتے تھے۔ بات چیز تواس آیت ہےمنسوخ ہوئی۔

چنانچ مسلم نے بابتحریم الکلام فی الصلوة اور بخاری نے باب مانیل من الکلام فی الصلوة میں حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت کی۔

قَـالَ كُنَّا دتَـنَـكَـلَّـمُ فِي الصَّلواةُ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحَبَه' وَهُوَ الِيٰ جَنْبِهِ فِي الصَّلواةِ حَتَّى نَزَلَتُ و قُومُوُ الِلَّهِ

" بهم لوگ نمازیں باتیں کرلیا کرتے تھے ہرایک اپنے ساتھی ہے نمازی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ بیآیت اتری وقع مولِل اللہ الخ

وَعَنُ اِبُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَاسًا يقُرَءُ وُنَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَمَا اَنَّ لَكُمُ اَنُ تَفْقَهُوا وَإِذَاتُرِئَ الْقُرُانُ

'' حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے بعض لوگوں کوامام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارخ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ابھی تک بیدوقت نہآیت کہتم

جاری اس تحقیق معلوم ہوا کہ اوّل اسلام میں امام کے پیچھے مقتری قر اُت کرتے تھے اس آیت مذکروہ کے نزول کے بعد امام کے پیچھے قراً ا

وَإِذَا قُرِيَّ الْقُرْانُ فِي الصَّلْوِةِ الْمَكْتُوبَةِ فاسْتَمِعُوْ اللهُ ولي قِرُأْتِهِ وَانْصِتُوا لِقِرْاءَ تِه

''جب فرض نماز میں پڑھاجائے تواس کی قر اُت کو کان لگا کرسنواور قر آن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو۔''

پھرنماز میں کلام تومنع ہو گیا ۔ مگر تلاوت قر آن مقتدی کرتے رہے۔ جب بیآیت اتری ۔ تومقتدی کوتلاوت بھی ممنوع ہوگئی۔

وَإِذَا اقُرِيَّ الْقُرُانَ فَاسْتَمِعُو الله " " ببقرآن ردهاجاو يوغور سينواور جي رمو "

امام کے چھے مقتدی کو قرآن شریف پر هنا سخت منع ہے مگر غیر مقلد وہائی مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑ هنا فرض جانتے ہیں۔اس ممانعت پر قرآن کریم

ابوبكرنے مسلمان ہے کو چھا كدابو ہريرہ كى حديث كيسى ہے تو آپ نے فرمايا كەبلىكل صحيح پر يعنى بيرحديث كدجب امام قر أت كرے تو تم خاموش رہو حدیث نمبر ۳: ترندى شريف نے حضرت جابر رضى الله عندسے روايت كى۔ مَنُ صَلَّى رَكْعَةَ لَمُ يَقُرَاءُ فِيُهَا بِأُمِّ الْقُرُآنِ فَلَمُ يُصَلِّ إِلَّا اَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإمَامِ هِلَا حَدِيثُ حَسَن " "جوكونى نماز يرا هاس مين سوره فاتحدنه يرا هاس في نمازى نه يرهى مگريد كهام كے يتھے مو- ( يعن تب نه يره عر) يدهديث مستح ب-" حديث نمبر ٤: نسائی شریف میں حضرت انی ہر رہ درضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ قَىالَ رَسُولُ" اللَّهِ صَلَّ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إنَّمَا جُعِلُ الْإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا وَإِذَا قَرَاءَ فَانُصِتُوا '' حضور ﷺ نے فرمایا کہ امام اس لیئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے توجب وہ تکبیر کہی توتم بھی تکبیر کہواور جب وہ قر اُت کرے توتم خاموش رہو۔'' ہم حدیث نمبر امیں مسلم شریف کے حوالہ سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ کی بیدحدیث سحے ہے۔ حديث نمبر ٥: طحاوی شریف نے حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کی۔ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ كَان لَه ' إِمَام ' فَقرَاء ةُ الْإِمَامِ لَه ' قِرَائة ' ''جس کا کوئی امام ہوتو امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے۔'' حديث نمبر ٦ تا ١٠: امام محمد نے مؤطا شریف میں امام ابوحنیف عن موسلے ابن انی عائش عبد اللہ ابن شدادِ عن جابر ابن عبد اللہ سے روایت کی ہے۔ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنُ كَان لَه ' إمَام' فَقرَاء ةُ الْإِمَامِ لَه ' قِرَائة' قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَنِيُعِ وَابِنُ اللهُمَامِ هَلَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٍ ' عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْن " حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہوتو امام کی تلاوت اُس کی تلاوت ہے محمد ابن منتبع اور امام ابن جام نے فرمایا کہ بیاستاد سیجے ہے اور مسلم بخاری کی شرط پرہے۔'' بیحدیث امام احمه ابن ماجه - داقطنی بیمجی نے بھی روایت کی - (صحح البهاری)

انہوں نے حضرت زیدابن ثابت رضی اللہ عند صحابی سے امام کے ساتھ قرأة كرنے كے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمايا كمامام كے ساتھ بالكل قرأة

فَقَالَ لَهُ ابُوبَكُرٍ فَحَدِيْتُ آبِي هُرَيُرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْح " يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَة فَانُصِتُوا

حديث نمبر ٢:

مسلم شریف باب التشهید میں ہے۔

حديث نعبو ١٣: دادَّطَىٰ ثريف نے معرت على مِنى الله عندے روایت کی۔ اَنَّـه' قَـالَ قَـالَ دَجُـل' للنَّبِی صَلَّ اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّم اَقُوَاُء خَلُفَ اُلاِمَامِ اَوُ اَنْصَتُ قَالَ بَلُ اَنصِتُ فَاِنَّه'

آنَّه' قَسَالَ قَسَالَ رَجُسُل' للنَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُوَاء خَلُفَ الْإِمَامِ اَوُ اَنْصَتُ قَالَ بَلُ اَنصِتُ فَإِذَّ يَكُفِينُكَ ''ايك فض نے صنورعليه السلام سے سوال کيا کہ پيس امام کے پيچھے تلاوت کروں يا خاموش رہوں فرمايا خاموش رہو۔امام تيرے ليئے کافی ہے۔

میت نمبر ۱۶: منظنیش: نمبر ۱۶:

تحديث معبوع الله الله عليه وسَلَّم قَالَ لآقِراً أَهَ خَلْفَ الْإِمَام " حضورعليه السلام فرمايا كهام كي يَهِ جائز نهيں ـ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لآقِراً أَهَ خَلْفَ الْإِمَام " حضورعليه السلام فرمايا كهام كي يَهِ جائز نهيں ـ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لآقِرَأَةَ خَلْفَ الإِمَام ''حضورعليه السلام نفرمايا كهام كي پيچهائز نيس -حديث نعبو 10: بيعتى نقرأة كى بحث من حضرت الوبريره سروايت كى -

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ كُلُّ صَلُوقٍ يُقرَاءُ فِيهَا بِأُمَّ الْكِتَابِ فَهِيَ مِدَاج '' إِلَّا صَلُواةَ خَلْفَ إِلْإِمَامِ ''انہوں نے حضورعلیدالسلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نماز میں سورۃ فاتحدند پڑھی جاوے وہ ناتص ہے سواءاوس نماز کے جوامام کے پیچھے ہو۔''

حديث نهبر ١٦ تا ١٧:

امام مُدنے مو طامیں عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت کی۔ قَالَیُتَ فِی فَمِ الَّذِی یَقُواء خَلَفَ الاَمُامِ حَجَو ''ا ''جوامام کے پیچے تلاوت کرے کاش اس کے مندمیں پھر ہو۔''

حدیث نمبو ۱۸ قا۲۶: امام طحاوی نے حضرت عبدالله ابن مسعود زیدا بن ثابت عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس جابرا بن عبدالله حضرت علقمه حضرت علی مرتضی حضرت عمر وغیره ہم صحابہ کرام سے تکمل اسنادوں سے روایات پیش کیس کہ بیتمام حضرات امام کے پیچیے قر اُت کے بخت خلات بتھان میں سے کوئی صاحب

سرویرہ ہم کا جب کا مساوری کے مودویات میں موفطرت کے خلاف ہے اگر ہم کواس رسالہ کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تمام روایات فرماتے ہیں اس کے منہ میں پھر ہوکوئی فرماتے ہیں ہوفطرت کے خلاف ہے اگر ہم کواس رسالہ کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تمام روایات

شوق ہوتو طحاوی شریف\_مؤطاام مجمد صیح انبہاری-ہاراحاشیہ بخاری تعیم البہاری وغیرہ کتب کا مطالعہ کرے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے چندوجوہ سے۔ نمازے جیسے سورۃ فاتحہ پڑھناضروری ہے۔ایسے ہی سورۃ ملانی بھی ضروری ہے مسلم شریف میں ہے۔ لا صَلواة لِمَن لَّمُ يَقُواءُ بِأُماً الْقُورُان فَصَاعِدًا "اسكى نمازتيس موتى جوسورة فاتحاور كيحاور شرير ها غیرمقلدین بھی مانتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ نہ پڑھے تو چاہیے کہ سورۃ فاتح بھی نہ پڑھے کہ جیسے سورۃ میں امام کی قرأت کافی ہے۔ایسے ہی سورہ فاتحہ میں بھی کا فی ہے۔ جوکوئی رکوع میں امام کے ساتھ ال جاوے أے رکعت مل جاتی ہے۔ اگر مقتدی پرسورۃ فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی تو اُے رکعت نہ لئی چاہیئے تھی۔ د یکھوا گریٹخف تکبیرتح یمہ نہ کے پائلبیرتح یمہ کے ساتھ ایک تبیج کے بقدر قیام نہ کرے بلکہ سیدھارکوع میں چلاجاوے تو اے رکعت نہ ملے گی کیونکہ تحریمہ اور قیام مقتدی پر فرض ہے توایسے ہی اگراس پر سورۃ فاتحہ فرض ہوتی تواس کے بغیر رکعت نہلتی معلوم ہوا کہ امام کی قر اُ ۃ اس کے لئے کا فی ہے۔ جب اس مقتدی کے لیئے قرأة ساقط ہوگئ او جاہیے کہ دوسرے مقتدیوں سے بھی ساقط ہو۔

یہال نقل کرتے ان کےعلاوہ قر اُۃ خلف الامام کےخلاف بہت زیادہ احادیث ہیں جن میں ہے ہم نے صرف7۲ پر کفایت کی اگر کسی کواُن کےمطالعہ کا

🖤 اگر مقتذی پرقر اُ ۃ فاتحہ بھی ہواور آمین بھی تو بتاؤ کہ اگرامام مقتذی ہے پہلے سورہ فاتحہ ہے فارغ ہوجاوے تو بیمقتذی جوابھی تا جحہ کے 📆 میں ہے آمین کے باند کیے تواپی فاتحۃ تمر کے بھی آمین کے باند کے جو مجھی جواب دوحدیث دکھا کردو۔نددوآمین جائز ہیں۔ندفاتحہ کے چیمیں

🕹 اگرمقتدی فاتحہ کے نیچ میں ہواورامام رکوع میں چلا جاو ہے تو بتاؤ بیمقتدی آ دھی فاتحہ چھوڑ دے یا رکوع چھوڑ دے۔ جو بھی جواب دوحدیث د کھاؤ اپنی عقل وقیاس سے جواب نہ دینا۔مشرق ومغرب کے علاء المحدیث کو اعلان عام ہے کہ ان سوالات سے سے سے بہر کے جوابات تمام

حضرات مل کرمشورہ کرے دیں گرشرط بیہ کہ حدیث صرت کے دیں محض اپنی رائے شریف سے نہ دیں ۔انشاءاللہ نہ دے تکیں گے تو جاہئے کہ ضد چھوڑ دیں اورا حناف کی طرح تھم قرآن و حدیث پڑمل کریں کہام کے پیچھے قراُت نہ کیا کریں۔

شاہی دربار میں جب کوئی وفد جاتا ہے قو دربار کے آ داب سب بجالاتے ہیں۔ گرعرض ومعروض سب نہ کریں گے جونمائندہ ہوگیا وہ ہی کرے

گا۔ایے ہی جماعت نمازی رب کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں تو تکبیر تشیح تشہد وغیرہ سب پڑھیں کہ بیاس دربار کا سلامی مجراہے سب ادا کریں ۔ مگر تلاوت قرآن جوعرض ومعروض ہے۔ صرف قوم کا نمائندہ کرے لیتن امام۔

دوسری فصل اس مسئله پر سوالات و جوابات

### اس مسئلہ پر غیر مقلدین اب تک جس قدراعتر اضات کر سکے ہیں ہم بفھلہ تعالی ہرایک فقل کر کے سب کے جوابات علیحد و علیحد و دیتے ہیں اور جس سلیقے سے ان کے سوال ہم نقل کررہے ہیں۔ان شاءاللہ عز وجل اس طریقہ سے وہ بھی نہ کرسکیں گےرب تعالیٰ قبول فرمادے۔

اعتراض نمبر ١:

آية كريمه وَإِذَا قُسوِيٌّ الْقُسُو آنُ مِن قرآن عمراد جعد كاخطبه بدئه مقتدى كى نماز جيها كبعض مفسرين في اى آيت كى اتحت فرمایا۔الہذاخطبہ جعدکےوفت خاموثی ضروری ہے تکرمقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنامنع نہیں۔ **جواب** پیغلط ہے کیونکہ ہیآ بیت کریمہ مکیہ ہے۔سورہ اعراف کی آبت ہے اور جمعہ کی نماز وخطبہ مدینہ منورہ میں بعد جمرت شروع ہوئے پھراس

آیت میں خطبہ مراد کیسے ہوسکتا ہے۔ دوسرے بیاکہ اگر بفرض محال مان لوتب بھی چونکہ آیت میں خطبہ کی قیز نہیں صرف قر اُ ق قر آ ن کا ذکر ہے۔ الہٰ ذاہیہ تھم سب کوشامل ہے۔ کیونکہ آیت کےعمو کالحاظ ہوتا ہے نہ کہشان نزول کی خصوصیت کا۔ تیسرے میہ کہ جب خطبہ میں لوگوں کو بولنا حرام ہے حالا نکہ

سارا خطبہ قرآن نہیں بلکہ اس میں ایک دوآیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں۔تو امام کے پیچھے۔جبکہ سارا قرآن ہی پڑھا جارہا ہے۔خاموشی کیوں ضروری نہوگی تعجب ہے کہآپ خطبہ جمعہ میں تو خاموثی ضروری کہتے ہیں۔اورامام کے پیھیے نہیں۔

اعتراض نمبر ؟: آیت کریمہ وَإِذَا قُوئَ "میں مشرکین ملّه ب خطاب ہے جو حضور کی تلاوت کے وقت شور مطاتے تھے اور آیت کا منشابیہ بے کقر آن پڑھتے وقت د نیاوی با تیں کر کے شورنہ کیا کر والہذا سورہ فاتحہ پڑ ھنااس میں واخل نہیں۔'' **جواب** یہ بھی غلط ہے۔ آیت میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے۔ کیونکہ کفار پر کوئی عبادت واجب نہیں۔ جب تک کہ ایمان نہ لائمیں۔ قرآن سنتا بھی عبادت ہے بیان پر بغیرایمان لائے کیے واجب ہوگی۔ دوسرے بیکر آیت کریمہ کے آخریس ہے۔ لعلکم تو حمون تاکہ تم پر رحت کی جاوے قرآن سننے سے رحمت صرف مسلمانوں پر آتی ہے۔ کافرایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی کرے۔ رحمت کامستحق نہیں رب فرما تا مِنْهُمُ مَنُ يَسْتَمِعُ اِلَيُكَ وَجَلْنَا عَلَى قُلُقُبِهِمُ اَكِنَّةً

''لیتی پعض کفارآپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے۔'' دیکھوکفار کا کان لگا نامفید نہ ہوا۔اور فرما تا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى عَمِلُوا مِنُ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْفُورًا

''اورجو کچھانہوں نے کام کیئے تھے۔ہم نے قصدفر ما کرانہیں باریکے غبار کے ریزوں کی طرح بناویا۔'' اگر کا فرسارا قرآن حفظ بھی کرےاورروزانہ تلاوت بھی کیا کرے۔ تب بھی ثواب کامستحق نہیں بغیر وضونماز درست نہیں۔ بغیرایمان کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسرے بیکر قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ و انسصة و خاموشی کے معنی بیر ہیں کہنابات کروکرونہ کچھ پڑھوا گرسورة فاتحہ پڑھتے رہتے تو خاموثی کہاں ہوئی غرضکیہ آیت نہ تو کفار کے حق میں نازل ہوئی نہ خطبہ جمعہ کے لئے نمازیوں کوامام کے پیچھے قر اُ ۃ ہےرو کئے کے لئے نازل ہوئی

چنانچ بیہقی شریف میں حضرت مجاہد سے روایت ہے۔ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُرَاءُ فِي الصَّلَواةِ فَسَمِعَ قِرَأَةَ الْقُرآنُ الْحَ(بهاى)

" حضورعليه السلام نمازيس قرأة فرمار ب عضى كمآب في انسارى جوان كى قرأت في تبير آيت كريمه نازل موكى وَإِذَا قوى"

ابن مروبیانی تغییر میں اسناد کے ساتھ معاوبیا بن قر قاروایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مغصل صحابی رسول سے اس آیت کے نزول کے بارے میں پو چھا تو انہوں نے جواب دیا۔ قَـالَ إِنَّمَا نَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ اللَّهِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَرَءَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُ لَهُ '

وَٱنَّصِتُ (بهاری)

'' يآيت واذاقرئ الخ امام كے پیچیے قرأة كرنے كے متعلق نازل ہوئى لہذا جب امام قراءت كرے توتم كان لگا كرسنواورخاموش رہو۔

اعتراض نمبر ۳:

اگر تلاوت قرآن کے وقت سب کوخاموش رہنے کا تھم ہوتو مصیبت آ جاوے گی۔ آج ریڈ یو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے جوتمام ملک میں نی جاتی ہے۔ تو

سب کوکار و بار کلام سلام حرام ہوجا و ہے گا۔امام تر اور کی پڑھار ہاہے آیک آ دمی آیا جس نے ابھی فرض میں پڑے وہ اوس ہی مجد میں فرض عشاء پڑھتا ہے۔جہاں قرأة كى آوازآر بى ب\_بى بحى حرام موكافرضيد عنى امت كے لئے سخت تكليف كاباعث ميں - (موجوده وہاني)

**جواب** ساری امت کا اجتماع ہے کہ تلاوت قرآن سننافرض کفامیہ ہے نہ کہ فرض عین اگر قاری کی قر اُ قالیک مسلمان بھی من رہاہے تو کافی ہے

جیسے نماز جنازہ کداگر چہسب پر فرض ہے مگرایک کے اداکرنے سے سب بری الذّ مہ ہوگئے۔ امام کے پیچےسب مقتدی ایک شخص کے تعلمیں ہیں۔ جیسے نماز جنازہ کی جماعت للبذامقتذیوں میں ہے کوئی تو کلام سلام۔ تلاوت نہیں کرسکتا غیرمقتذی کیلئے ان مقتذیوں کاس لینا کافی ہے۔ ہاں اگر سب لوگ کاروبار میں گلے ہوں کوئی نہ تن رہا ہوتو بلند آ واز سے تلاوت منع ہےا لیے بی ایک مجلس میں چندلوگوں کا بلند آ واز سے قر آن کریم پڑھنامنع

ہے یا توایک تلاوت کرے باقی سنیں یاسب خاموثی سے پڑھیں۔اس کی تحقیق شامی وغیرہ کتب فقہ میں دیکھو۔الہذانہ کوئی آفت ہے نہ مصیبت۔

اعتراض نمبر2: اس سے لازم آتا ہے کہ کمتب میں چند نیچے ایک ساتھ قر آن شریف بلند آواز سے پانہیں کر سکتے پھر بھی مصیبت ہی رہی۔

إذًا تَعَلَّمَ نفرمايا\_ديكموربفرماتاب\_ إِذَا قَوَاءُ تَ الْقُواانَ فَاسْتَعِدُ باللَّهِ "جبتم قرآن يرص تواعوذ بالله يرصل اكرو-" تلاوت قرآن پراعوذ پڑھناچاہئے ۔گر جبشا گراُستاد کوقر آن سنائے تواعوذ نہ پڑھے کہ ہی تلاوت قرآن نہیں تعلیم قرآن ہے۔ (شای وغیرہ) ایسے ہی قرآن کریم خلاف تربیت چھا پنامنع ہے۔ترتیل وترتیب جا ہیئے مگر بچوں کی تعلیم کے لئے آخری پارہ الٹا چھا ہے بھی ہیں اورانہیں الٹا پڑھاتے بھی ہیں تعلیم وقر اُ قائے احکام میں فرق ہوتا ہے قر آن نے بھی تلاوت وتعلیم میں فرق کیار ب فرما تا ہے۔ تَيُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ الى "وونى سلمان رِآيتي الاوت كرت بين-" اورانہیں پاک کرتے ہیں۔اورانہیں قرآن وحکمت سکھاتے ہیں۔اگر تلاوت اورتعلیم میں فرق نہیں تو یہاں ان وونوں کا ذکرعلیجہ و کیوں ہوا۔ اعتراض نمبر ٥: آپى پيش كرده صديث قِرُائة ألاِ مَام لَه وراء ة " اورصديث و إذا قُواءَ فَانْصِتُوا مِس لفظ قراء بص كمعنى بين يراهناتو أن احاديث كامطلب بيب كدجب امام يرصح تم خاموش ربوكيا يرصح قرآن يا كيحاور تو چاييئ كدامام ك يتي صبحان \_ التحسات \_ هرود وغيره كچينه پرهاچاوے كيونكدامام جو پرهدر باہے۔ (موجوده عقدن وباني) **جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی ۔الزامی جواب توبیہ کہ اگرایے ہی لفظوں کے لغوی معنی کیئے گئے تو آپ کومصیبت پڑجاوے گی۔ آپ اپنے کواہل حدیث کہتے ہیں۔حدیث کے معنی ہیں۔بات چیت یاقصہ کہانی۔رب فرما تا ہے۔ فَبِاَى َّ حَدِيْثٍ بَعُدَه ' يُومِنُونَ اورفرمايا فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثُ السكبعدابسبات رايمان لاوَكبم نان ومول وقق کہانیاں بنادیا۔ تو اہل حدیث کے معنی یا تو ہوئے باتیں بنانے والا بکّی یا قصے کہانیاں ناول پڑھنے سنانے والا جناب یہاں حدیث کی اصطلاحی معنی مرادی ہیں۔فرمان رسول الله ﷺ ۔وجی کے لغوی معنی ہیں۔اشارہ اسلام کے معنی ہیں فرماں برداری کلے کے معنی ہیں لفظ ان تمام معنی ہیں بیالفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔کہواب کہاں جاؤ کے سارااسلام ہی ختم اور قر آن کے احکام ہی فتا۔جوابتحقیقی بیہے کہ نماز کے ذکر میں جب لفظ قر اُ ۃ بولا جاتا ہے تواس سے تلاوت قرآن مراد ہوتی ہے۔ہم کہتے ہیں نماز کے چورکن ہیں۔ تکبیرتح پیر، قیام،قراُ ۃ ،رکوع، بجدہ ،التخیات میں بیٹھنا تو یہاں قیام کے معنی نا چنے کیلیے کھڑا ہونا۔اور قر اُ ۃ کے معنی ناول پڑھنا نہیں ذرا سجھ ہے بات کیا کروکیا آئی سجھ پرحدیث رسول سجھنے کا دعویٰ ہے۔ اگرجمیں کتت وجمیں ملا کارطفلاں تمام خواہد شد اعتراض نمبر ٦: مسلم و بخاری شریف میں ہے کہ حضّو رصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ الأصَلواةَ لِمَن لَمُ يَقُوا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ "أَسَى مَازْتِين موتى جوسوره فاتحدة راعين اس حدیث ہے دومسئلےمعلوم ہوئے ایک ہیرکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہاس کے بغیر نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے قیام ورکوع وغیرہ دوسرے بیک سب پرفرض ہے۔ نمازی اکیلا ہویا امام یا مقتدی حدیث میں کوئی قیرنہیں۔ **جواب**: اس کے تین جواب ہیں دوالزامی ایک تحقیقی پہلا جواب الزامی توبیہ کہ حدیث امام سلم نے اس طرح نقل فرمائی۔ لأصَلواةً لِمَنُ لَمُ يَقُوا بِأُمَّ الْقُورُ آن فَصَاعِدًا "أس كَنمازتين موتى جوسوره فاتحاور كِحذياده ندرر هـ" اورمؤطاامام مالك ميں بيہى حديث اس طرح ہے۔ الأصَلواة إلا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ "نمازين بوتى مُرسوره فاتحد اورايك اورسورة " آپ کو چاہیے کہ مقتدی پرسورۃ فاتح بھی فرض جانوا ورسورۃ ملانا بھی کیا لبعض حدیثوں پرایمان ہے بعض کاا نکار ہے۔ دوسراجواب الزامی میہ ہے بتمہاری پیش کردہ وہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہےاوران حدیثوں کے بھی جوہم نے پہلے فصل میں پیش کیس بلکہ

پھروہ فاتحہ پڑھنا کیے فرض ہوسکتا ہے۔ نیز فرما تاہے۔ وَإِذَاقُرِيَّ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُواللهُ وَ النَّصِتُو أَلْآيَته " جبقرآن ررهاجاو عقوكان لكاكرسنو اورخاموش رمو " پھر مقتدی امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کراس تھم رہانی کی مخالفت کیسے کرے ہم بہت احادیث بیان کر پچے ہیں۔جن میں ارشاد ہوا کہ امام کی قرا اُ ۃ مقتدى كى قرأت ہے۔ جب امام قرأة كرے توتم حي رجو وغيره۔ تم بھی کہتے ہو کہ جورکوع میں امام کے ساتھ مل گیا اُے رکعت مل گئی اگر مقتذی پرسورۃ فاتحہ فرض تھی تو اس کے بغیر رکعت کیے مل گئی۔اس پر وضوو طہارت تکبیرتح بیر۔ قیام فرض رہا کہا گران میں ہے بچھ بھی چھوڑ کررکوع میں شامل ہوجاوے تو نماز نہ پائے گا۔سور ہُ فاتحہ کیسے معاف ہوگئی وہ فرض

تمہارے بھی مخالف ہے۔ قرآن کریم فرما تاہے۔

جواب تحقیق سہ ہے کہاس حدیث کے ایسے معنی کرنے چاہیں جس سے قرآن وحدیث میں مخالفت نہ رہے احادیث آپس میں کھرانہ جا ئیں کوئی اعتراض بھی نہ پڑے وہ بیکہ الاصلوٰ قیم الفی جنس ہے جس کا اسم توہے۔صلوٰ قیجز پوشیدہ ہے لیتن '' کامل'' مطلب بیہوا کہ نماز بغیر سورۃ فاتحہ کامل نہیں ہوتی مطلق قر اُ ق بحکم قر آن فرض ہے اور سورہ فاتحہ بحکم عدیث واجب جیسے۔ لا صَلواة إلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ آلْصَلوة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ

''نمازنہیں ہوتی مگر حضور قلب سے جو مسجد کے قریب رہتا ہواس کی نمازنہیں ہوتی مگر مسجد میں '' ان دونوں حدیثوں میں لاصلوٰ ۃ ہے کمال نماز کی نفی ہے نہ کہ اصل نماز کی ایسے ہی یہاں پھر اسم یقو اقواء ۃ حکمی وحقیقی دونوں کوشامل ہے کہ امام اور ا کیلے نمازی پر هنیقهٔ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مقتدی پر حکما کہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ جماری پیش کردہ احادیث اس حدیث کی تفسیر ہیں۔

# یا پیرحدیث عام ہے۔اور ہماری پیش کردہ احادیث اس کی تخصیص کرتی ہیں،جنہوں نے مقتدی کواس حکم سے خاص کر دیا۔

اعتراض نمبر ٧: ترندی شریف میں حفزت عبادہ ابن صامت ہے ایک حدیث مروی ہے جس کے آخری الفاظ میہ ہیں۔

قَالَ إِنِّي اَرَاكُمُ تَقُرَءُ نَ وَرَاءَ اِمَامِكُمُ قَالَ قُلْنَا بَلَىٰ قَالَ لاتَقُرُّ الِلَّا بِأُمّ الْقُرُآن '' حضورصلی الله علیه وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے امام کے پیچھے قر اُ قا کرتے ہوہم نے عرض کیا ہاں فرمایا۔سورۃ فالتحہ کے سوا كچھنە پڑھا كرو\_''

اس حدیث میں صراحتهٔ ارشاد ہے کہ امام کے چیچیے مقتذی سورہ فاتحہ پڑھے اور دوسری سورت نہ پڑھے رہی ہم کہتے ہیں۔عبادہ ابن صامت کی ہی حدیث ابوداؤر\_نسائی بیبی میں بھی ہے۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک بیک بیحدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ تم بھی کہتے ہوکدامام کے ساتھ رکوع میں ال جانے ے رکعت ال جاتی ہے۔ کیوں جناب جب مقتدی پرسورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے تو اس مقتدی کو پیر کعت بغیر سُورہ فاتحہ پڑھے کیے ل گئی۔اس کا جواب سوچوجوتم جواب دو گےوہ ہی جمارا جواب ہوگا۔

دوسرے رید کہ صرف عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے میدحدیث مرفوع نقل ہے۔ جس میں حضور ﷺ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا تھم دیالیکن اس کے خلاف حضرت جابر عظامہ عبداللّٰدائن مسعد \_زیدائن ثابت عبداللّٰدائن

عباس۔عبداللّٰدابنعمرحضرت علی وعمر سے بکشرت روایات منقول ہیں۔جن میں سے پچھ روایتیں ہیں پہلی فصل میں بیان کر چکےاورطحاوی شریف سیجح البهارى شريف ميں بہت زياده منقول ہيں تو حضرت عباده كى بيروايت حديث واحد ہے اُن صحابہ كرام كى وہ روايات حديث مشاہير ہيں للبذا انہيں ترجیجے ہے۔تیسرے میدکتمہاری پیش کردہ حدیث عبادہ قرآن کےخلاف ہےقرآن نے تلاوت قرآن کے وقت خاموثی کا تھم دیا۔ ہماری پیش کردہ

احادیث کی چونکہ قرآن تائید کررہا ہے۔لبذاانہیں ترجے ہے۔ چوتھے یہ کہتمہاری پیش کردہ حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم ہے اور اُن احادیث میں جوہم نے پیش کیں۔اس کی ممانعت پیضوص میں مقابلہ ہوتو ممانعت کی نص کوتر جیح ہوتی ہے۔ دیکوغیراللہ کو تحد ہ تعظیمی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔فرشتوں کواس کا تھم دیا گیا۔ بلکہ شیطان اس غیراللہ کے تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا گیا۔گر دوسری نصوص میں اس حدیث پیش کررہے ہیں۔ جوقر آن کے خلاف مشہور حدیثوں کے بھی خلاف اور امام ترندی کے نزدیک سیحے بھی نہیں۔ بلکہ حسن ہے۔ اور اس کے خلاف زیادہ سجے ہے۔ جوالزام خفیوں پر دیا کرتے ہو۔ وہ خود بھی کررہے ہو۔ اعتراض نمبر ۸: ا کثر صحابہ کرام کاعمل ہے ہی ہے کہ دوامام کے پیچھے قر اُت کرتے تھے امام تر ندی اس حدیث عبادہ ابن صامت کے ماتحت فرماتے ہیں۔ وَالْعَمْلُ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيْتُ فِي الْقَرَاءَ ةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ اَكُثْرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيُنَ ''امام کے پیچیے قراءت کرنے کے متعلق اکثر صحابہ وتا بعین کا اس حدیث عبادہ پڑھل ہے۔'' جب اکثر صحابہ کاعمل اس پر ہے تو فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیئے۔ **جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک بیک امام ترندی کا یہاں اکثر فرمانا اصافی نہیں۔ بلکہ حقیقی ہے۔اس کے معنی بینہیں کہ زیادہ صحابہ تو امام کے پیچیے فاتحہ پڑھتے تصاور کم صحابہ نہ پڑھتے تھے۔ بلکدا کشر بمعنی چنداورمتعدد ہے۔قرآن کریم فرما تاہے۔ و كَثِير " حَق عَلَيْهِ الْعَذَابُ " أن من عبت يعذاب مقرر مو يكا "

پید لگا کہ زیادہ سیجے وہ الفاظ ہیں۔جن میں مقتذی کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ذکرنہیں تیجب ہے کہآپ صیح حدیثوں کے مقابلہ میں ایک ایک

سجدے کی ممانعت کی گئی۔اب اس ممانعت پر ہی عمل ہے۔ یانچویں میر کے عبادہ ابن صامت کی میرحدیث ندتو بخاری نے قال کی ندسلم نے ممانعت کی۔

حدیث مسلم شریف میں موجود نیز امام ترمذی نے اسے نقل کر کے اسے سیجے نیفر مایا۔ بلکہ حسن کہااور فرمایا کہ زیادہ صحیح کیجھاور ہے۔حوالہ ملا خطہ ہو۔

قَالَ اَبُوعِيسى حَدِيث عِبَادَةَ حَدِيث حَسَن ورَوَى هلذَا الْحَدِيث الزُّهُرِي عَنُ مَحُمُودِ ابُن

''ابوعیے کہتے ہیں کہ عبادہ کی میرحدیث حسن ہے۔ (صحیحتیں) میدہی حدیث زہری نے محمودا بن رہتے سے انہوں نے عبادہ ابن صامت سے روایت

الرَّبِيْعِ عَنْ عِبَادَةِابْنِ الصَّامِتِ قَالَ لاَ صَلواةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَاءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهلْذَا اَصَحُّ

کی کہ حضرت عبادہ نے فرمایا کہ جوسورہ فاتحہ نہ پڑھےاس کی نماز نہیں ہوتی بیہ ہی روایت زیادہ صحح ہے۔''

ترندی میں ای تہاری حدیث کے ساتھ ہے۔

حق بیہے کہ زیادہ صحابہ قراء ۃ خلف الا مام کے سخت خلاف ہیں۔حصرت زیدا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھے تلاوت کرےاس کی نماز نہیں ہوتی۔ (سمج البهاری) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچیے تلاوت کرےاس کا منہ آ گے ہے بھر جاوے۔ (ابن حبان) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالى عند فرماتے ہیں كہ جوامام كے پیچيے تلاوت كرے اس كے مُنديش بدؤ بجرجاوے۔ ابن حبان حضرت عبدالله ابن مسعوداور حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھے قراء ۃ کرے اس کے منہ میں خاک (طحادری شریف) حضرت علی مرتضے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھیے تلاوت کرے اس کی ٹمازنبیں ہوتی۔ (ابن جوزی فی العلل) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جوامام کے پیچھے تلاوت کرے کاش اس کے منہ میں چھر(مؤطاامام مجدوعبدالرزاق)حضرت سعدابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جوامام کے پیچھے تلاوت کرےاس کے منہ میں اٹگارے ہول۔ (مؤطاامام محدوعبدالرزاق) حصرت عبدالله ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے تلاوت ندکرتے تھے۔اور کنی سے منع بھی فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ امام کی قر اُت کافی ہے۔ (مؤطاامام محمدید تمام روایات طحاوی شریف اور سیح البہاری میں موجود ہیں بیتو بطور نمومه عرض کیا گیا۔ورندا ک صحابہ ہے منقول

ہے کہ وہ حضرات امام کے پیچھیے قر اُت سے سخت منع فرماتے۔دیکھوشامی ۔فتح القدیروغیرہ اگر بعض روایات میں آ جاوے کہان میں سے بعض حضرات فانحه پڑھتے تھے تو یا تو اُن کا پہلافعل ہوگا جو بعد کومنسوخ ہو گیا یا وہ روایات قامل ترک ہوں گی کیونکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ اعتراض نمبر ٩:

وه تمام روایات ضعیف ہیں۔ (وہ بی پراناسبق)

جی ہاں۔ اس لیئے ضعیف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں آپ کوان کے ضعف کا البام ہوا ہوگا۔ ہم ضعیف کے متعلق اس سے پہلے بہت کچھ عرض کر بچکے ہیں کہ جرح مبہم معتبر نہیں۔ نیز امام صاحب نے جب بیاحادیث لیں اس وقت کوئی ضعیف نبھی بعد میں ضعف آیا بعد کا ضعف امام صاحب

اعتراض نمبر ۱۰:

كومفنزنبين چندضعيف اسنادين ال كرحديث كوحسن بناديق بين وغيره-

نمازی اس ہے مشکنی ہیں۔بس ہم یہ ہی سننا چاہتے تھے۔آپ کے نز دیک خاص مقتدی متھے میں۔ہمارے نز دیک عام مقتدی۔حدیث میں استجناء

مانے میں ہم اورآپ برابرہوئے۔صرف مقداراتشناء میں تھوڑی بحث روگئی۔انشاءاللّٰدعز وجل وہ بھی آپ مان جا کیں گے بیرجواب الزامی تھا۔

جواب تحقیق میہ ہے کہ شریعت میں نماز بعض صورتوں میں آ دھی رہ جاتی ہے جیسے سفر اور مبھی بالکل معاف ہوجاتی ہے جیسے دائمی جنون اورعورت کی

پلیدگی کی حالت کیکن نماز کےشرائط وارکان کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے ۔البنتہ بعض مجبوریوں میں ان کا بدلہ کردیا جا تا ہے۔بالکل معاف

تجھی نہیں ہوتی وضو کا بدل تیم اور قیام کا بدل قعود کردیا گیا۔گر بغیر وضوکسی مجبوری ہے بھی جائز نہ ہوئی ۔اگرمقتذی کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز

کارکن ہوتا تواس کے چھوٹ جانے ہے رکعت ہرگز نہلتی معلوم ہوا کہاس کے لئے امام کی قر اُق بدل ہے بس یہی ہم کہتے ہیں۔ لہذااس مسئلہ کو

سفری نماز پر قیاس کرنا بالکل بے عقلی ہے دیکھونماز میں کو ٹی شخص رکوع میں شامل ہوتو واجب ہے کہ رکوع میں ہی عبید کی تکبیریں کیجے نماز جناز ہیں

جوکوئی آخری تکبیر میں ملے تواس پر واجب ہے کہ پہلی تکبیریں کہدلے جب رکوع میں شامل ہونے والے پر تکبیرات عیدین معاف نہ ہو کیں اور آخر

شامل ہونے والے پر نامز جنازہ کی تکبیری معاف نہیں ہوتیں ۔ تو اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض تھی تو رکوع میں شامل ہونے پر کیوں معافی

**جواب** بیفلط ہاس پر قیام معاف نہیں ہواضروری ہے کہ تجبیر تح یر کہد کر بقدرا یک شیخ قیام کرے گھردوسری تعبیر کہد کر رکوع کرے ورند نمازند ملے گ

ركوع يانے والے يراس ركعت كا قيام معاف ہوگيا۔جوفرض تھا تواگرسورة فاتحة معاف ہوجاد بو كياحرج ہے۔

اگرامام آ ہستہ تلاوت کرر ماہو۔ جیسے ظہر وعصر میں یا مقتدی بہت دور ہو کہ وہاں تک امام کی تلاوت کی آ واز نہ پیچنی ہوتو چاہیئے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ

لے۔ کیونکہ فاتحہ پڑھنا قرآن سننے میں حارج نہیں۔ جواب بیاعتراض جب درست ہوتا جبکہ خاموثی صرف قرآن سننے کے لئے ہوتی حالانکہ خاموثی کاعلیحد و مھم ہے اور سننے کاعلیحد و مھم۔ رب فراتا ب اَقِيْسمُو االصَّلواةَ وَآتُو االزَّكُوةَ جِين رُلوة كافسيات نمازك وجد فيس بلدينماز عليحد وستقل فرض بايسى خاموثی مستقل ضروری چیز ہے۔خفیہ نماز وں میں خاموثی ہے سنتانہیں۔ جبری نماز وں میں خاموثی بھی ہے اور سنتا بھی۔

اعتراض نمبر ۱۱: بلکہ جب مقتدی نماز کے سارے ارکان اوا کرتا ہے جیسے تکمیرتح پیر قیام رکوع وغیر وتو تلاوت بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ وہ بھی اوا کرے بیکیا کہ

سب ارکان اوا کرے ایک چھوڑ دے۔ **جواب** اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جماعت کی نماز مسلمان وفد بن کر دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ جن کا نمائدہ امام ہوتا ہے۔ آ داب شاہی قیام، رکوع بجدہ اور تحیّة وتناسب عرض کریں مجوض معروض یعنی تلاوت وقر آن صرف ان کا نمائندہ ان سب کی طرف ہے کرےگا۔مقتدی پراس لینے تلاوت فرض نہیں۔ بلکمنع ہے۔اس پراوب سے خاموش رہنا بھکم قرآن کریم فرض ہے۔

اعتراض نمبر ۱۴: رکوع میں ملنے والے مقتدی پرسورۃ فاتحہ پڑھنا معاف ہے۔جبیہا کہ مسافر پر چاررکعت والی نماز میں دورکعت معاف ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں وار دہے۔ **جواب**: الحمد الله آپ قریباحنی ہو گئے بس یہی ہم کہتے ہیں کہ مام کے پیچیے سورة فاتحہ پڑھنامعاف ہے۔ جیسے مسافر پر دور کعتیں فرض کی معاف بير \_ كيونكما مام كاقرأة اس كى قرأة بآپ فى مان لياكم الأصلواة لِمَنُ لم يقُواء والى حديث اسي ظاهرى عموم رئيس بعض

اعتراض نمبر١٣:

اعتراض نمبر ١٤: آیت کریمہ وَاذَا قُورِی الْقُوانُ المن کی ہے جرت سے پہلے نازل ہوئی اورسورہ فاتحدد بند منورہ میں فرض ہوئی توسورة فاتحد پڑھنااس آ بندے کیے منسوخ ہوسکتا ہے۔ کیا مقدم آیت مؤخر آیت کی ناسخ ہوسکتی ہے۔ (بعض عے وہابی) جواب: میمش آپ کی رائے ہے آپ نے کوئی حوالہ نددیا۔ جب سورہ فاتح کی ہاور نماز بھی مکم عظمہ میں فرض ہو چکی تھی تو کیا وجہ ہے کہ سورة فاتخه مکه معظمه میں فرض ندہو۔ کیا فرضیت طہارت ووضو بھی مدنی ہے۔ پانچواں باب

آمین آہستہ کہنی چاہئیے احناف کے نزدیک ہرنمازی خواہ امام ہویا مفتدی ما اکیلا اورنماز جہری ہویاسر ی آمین آہتد کھے۔ مگر غیر مقلدو ہا ہیول کے نزدیک جہری نماز میں

کے اعتر اضات مع جوابات۔

ہیں۔رب تعالی فرما تاہے۔

تعلیم قرآنی ہے۔اس کیے کہآمین دعاہے۔

غُفِرَ لَه ' مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِهِ

اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔''

وفت آمین کہتے ہیں۔

امام ومقتذی بلندآ وازے چیخ کرآمین کہیں۔اس لیےاس باب کی بھی دوفصلیس کی جاتی ہیں۔پہلی فصل میں ہمارے دلائل ، دوسری فصل میں وہا ہوں

پہلی فصل

آ ہستہ آمین کہناتھم خدا ورسول کےموافق ہے۔ چیخ کرآمین کہنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہےاور حدیث وسنت کے بھی مخالف ولائل حسب ذیل

اُدُعُورَ بَّكُمُ تَصَيرُ عَاو خُفُيَه " 'اينارب سدهاماتكوعاجزى ساورآ سته مين بھى دعاب البداريھى آ ستكنى چايئے ـ ''

''اے محبوب جب لوگ آپ سے میر مے متعلق لوچھیں تو میں بہت نز دیک ہوں ما تکنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔''

معلوم ہوا کہ چیخ کردعااس سے کی جاوے جوہم سے دور ہے۔رب تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے بھرآ مین چیخ کر کہنا عبث بلکہ خلاف ۔

حديث نصبه ١ مله: بخارى مسلم -احمد ما لك -ابوداؤو - ترندى - نسائى -ابن ماجه في حضرت ابو هريره رضى الله عنه سے روايت كى -

قَـالَ رَسُـوُلُ الـلَّـهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَّنَّ الْإِمَامُ فَإِمِّنُوا فَإِنَّه ' مَنُ وَافِقَ تَامِيُنُه ' تَامِيُنَ المَلْتُكَةِ

'' فرمایا نبی ﷺ نے کہ جب امام آمین کیجاتو تم بھی آمین کہو کیونکہ جسکی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔اس سے گذشتہ گناہ بخش دیے

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گناہ کی معافی اس نمازی کے لئے ہے۔جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہواور ظاہر ہے کہ فرشتے آہتہ آمین کہتے

ہیں۔ہم نے ان کی آمین آج تک ند کئی تو چاہیے کہ ہماری آمین نجرآ ہت ہوتا کہ فرشتوں کوموافقت ہواور گنا ہوں کی معافی ہو۔جوو ہائی چیخ کرآمین

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِالْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالِيُن فَقُولُوُا

'' فرمایا نبی ﷺ نے کہ جب امام کیج۔غیرالمفضوب علیہم ولالضالین تو تمہو آمین کیونکہ جس کا بیآ مین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کےمطابق ہوگا۔

اس حدیث سے دومسکے معلوم ہوئے ایک ہی کہ مقتدی کے پیچھے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھے اگر مقتدی پڑھتا تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب

رب فرما تا ہے۔ إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤ مِنَاتُ فَامُتَحِنُوهُنَّ " 'جبتمهارے پاس مومنة ورتيس آئيں وان كاامتحان لو ـ''

إِذَا قُلُتُهُ وَلاَ الصَّالِيُن فَقُولُوُ ا آمين "جبتم ولاالضالين كهوتو آمين كهداو." معلوم موا كه تقترى ولاالضالين كجرًا بي نهيل \_

دوسرے سیکہ مین آ ستہونی جائے کیونکہ فرشتوں کی آ مین کی موافقت سے مراد وقت میں موافقت نہیں بلکہ طریقہ ادامیں موافقت ہے۔فرشتوں

کی آمین کا وقت تو وہی ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے۔ کیون کہ مہارے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ دہی نماز وں میں شریک ہوتے ہیں اوراس

کتے ہیں وہ چیسے سجد میں آتے ہیں ویسے ہی جاتے ہیں ان کے گنا ہوں کی معافی نہیں ہوتی کیونکہ وہ فرشتوں کی آمین کی مخالفت کرتے ہیں۔

حديث نمبو ٩ ق ١٣ بخارى شافعى ما لك ابوداؤد رنسائى في حضرت ابوبريره رضى الله عند روايت كى -

آمِيُنَ فَاِنَّهُ مَنُ وَفِقَ قَوْلُهُ . قَوْلَ الْمَلْئِكَةِ غُفُرلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ

ولا الضالين كبوتوتم آمين كبو\_معلوم ہوا كەتم صرف آمين كبوك\_ولا الضالين كبنا امام كا كام ہے۔

د یکھوامتحان لیناصرف مومنول کا کام ہےنہ کہ مومنہ عورتوں کا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ۔

ربِغراتا جِـ وَإِذَا اسَنَالَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنِّى قَرِيُبِ ' أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

عَنُ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍاَ نَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيُن قَالَ آمِين وَانَّحُفَىٰ بِهَا صَوْتَه ' '' حضرت وائل ابن حجرنے حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب حضور علیہ السلام ولا الضالین پر پہنچاتو آپ نے فرمایا آمین اورآ مین میں آواز معلوم ہوا کہ آمین آ ہتہ کہنارسول اللہ علیہ ہے ثابت ہے، بلند آ واز سے بالکل خلاف سقت ہے۔ حديث نمبو ١٩ ق ٢٦ ابوداؤورتر فدى -ابن الى شيبر في حضرت والل ابن حجر سروايت كى -قَىالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيُن فَقَالَ آمِين وَخَفَّضَ بِهِ صَوْتَهُ '' فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کوسنا کہ آپ نے پڑھا غیرف المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرمایا آمین اور آ وازمبارک آ ہستہ رکھی۔ **حدیث معبد ۲۲ ۵ ۲۳** طبرانی نے تہذیب الآثار میں اور طحاوی نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔ قَالَ لَمُ يَكُنُ عُمَرُ وَ عَلَى " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْهَرَ أَنِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم وَلا ُ بِآمِيْن " حضرت عمروعلى رضى الله عنهاند تو بسم الله او نچى آواز سے پڑھتے تصنه آمين " معلوم ہوا کہ آ ہستہ آمین کہنی سنت صحابہ بھی ہے۔ حديث ممبوع عينى شرح بدايي في حضرت الومعمرضى الله عنه سدوايت كى -عَنُ وَائِـلِ ابْنِ حُجُواً نَّهُ ۚ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيُن قَالَ آمِين وَانُّحْفَىٰ بِهَا صَوْتَهُ \* '' حضرت عررضى الله عند فرمايا ـ امام چار چيزين آستد كج ـ اعو ذبالله ـ بِسُمِ الله ـ آمين اور وبنالك الحمد '' حديث فصبو ٢٥ بيهق في حضرت الوواكل سدوايت كى عبدالله ابن مسعود فرمايا-عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ يَخْفِيُ الْإِمَامُ اَرْبَعًا بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَ وَالتَّعُوٰذَ وَ التَّشَهِدَ "المام چارچيزي آستد كهـ بِسُم الله ربنالك الحمد \_ اعوذ اور التحيات" حديث خمبر ٢٦ امام ابوصنيفدرض الله عند في حصرت حماد سانهول في ابراجيم تحقى سروايت كي -قَـالَ اَرْبَعِ ' يُـخُفِيُهِنَّ الْإِمَامُ اَلتَّعُوُذُ وَ بِسُمِ اللَّهِ وَ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ و امين رَوَاهُ مُحَمَّد ' فِي الْأَقَارِ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ " آپ نے فرمایا کامام اچار چیزی آ استہ کے۔ اعوذ و بِسُم الله ۔ سبحانک اللهم اور آمین بیحدیث امام محد نے آثار می اور عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کی۔'' عسف بھی چاہتی ہے کہ مین آ ہتہ کہی جاوے کیونکہ آمین قر آن کریم کی آیت پاکلہ قر آن نہیں ای لیئے نہ جریل امین اسے لائے۔ نہ قر آن کریم میں کھی گئی۔ بلکہ دعااور ذکراللہ ہےتو جیسے ثناءالتحیات درودابرا ہیمی۔دعاما ثورہ وغیرہ آ ہتہ بردھی جاتی ہیں۔ایسے ہی آ مین بھی آ ہتہ ہونی چاہیئے میہ کیا کہ تمام ذکر آ ہت، ہوئے آمین پر تمام لوگ چیخ پڑے یہ چیخا قر آن کے بھی خلاف ہے۔احادیث سیجھ کے بھی صحابہ کرام کے ممل کے بھی اور عقلِ سلیم کے بھی رب تعالی عمل کی توفیق دے۔دوسرےاس لیئے کہا گرمقتذی پرسورہ فانچہ پڑھنا بھی فرض ہواوراہے آبین کہنے کا بھی تھم ہوتو مقتذی سورہ فاتحہ کے دمیان میں ہواورامام ولا الضالین کہہ دےاب اگر بیمتندی آمین نہ کہتو است کےخلاف ہواورا گرآمین کہاور چیختے تو آمین درمیان میں آوے کی قرآن میں غیر قرآن آوے گا اور درمیان سورہ فاتحہ میں شور میے گا۔

**حدیث نصبه ۱۵ ۵ ۱۸** امام احمه ابودا ؤ دطیالی الوحیلیٰ موسلی طبرانی دارقطنی اورحاکم نے متدرک میں حضرت واکل ابن حجر سے روایت

کی حاکم نے فر مایا کہ اس کی اسنادنہایت سیح ہے۔

### دوسرى فصل

رَبَّنَا اطُمِسُ عَلَىٰ اَمُوَالِهِمُ وَشَدد ا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلاَ يُؤْ مِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُالْعَذَابَ الْآلِيُم

قَالَ قَدُ أُجِيبَتُ دَّعُو تُكُمَا فَاستقيمًا "ربن فراياتم دونون كى دعا قبول كَاكُن تو ثابت قدم رجو"

'' میں نے نبی عظیمی کوسنا کہآپ نے غیرالمغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا۔اورآ مین فرمایا اپنی آ واز کواس پر بلند کیا۔''

''اے رب ہمارے ان کے مال بر باد کردے اور ان کے دل سخت کردے کہ ایمان نہ لائیں جب تک درونا ک عذاب نہ دیکھ لیں۔''

اعتراض نمبر ۱

رب نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ارشاد کیا۔

معلوم ہوا کہ آمین بلند آوازے کہناست ہے۔

د کیھورب نے یہاں خفاء کا مقابل جہر فرمایا نہ کہ مدّ۔

خہیں رب فرما تاہے۔

آمین دعا ہے اور دعا آ ہستہ ہونا جا ہے سیمسائل قرآ شیبیں سے ہے۔

اعتراض نمبر؟ ترندى شريف يس حفرت ابن جرت روايت ب-

إنَّه' يَعُلُمُ الْجَهُوَ وَمَا يَخُفيَ ` 'بيتك ربتعالى جانتابِ بلنداور پيت ٓ وازكو.''

'' نبی ﷺ جب فرماتے ولا القالین تو فرماتے تھے مین اور اس میں آواز شریف بلند فرماتے تھے۔''

يهال رفع فرمايا جس كے معنى بين اونچا كيا۔ بلند كيامعلوم مواكرة مين اونچي آواز سے كہناست ہے۔

اعتواض مصبو ۳ الوداؤدشريف ميس حصرت واكل حجرس روايت ب

اب تک ہم نے غیرمقلدین کے جس قدراعتراضات سے ہیں تفصیل وارمع جوابات عرض کرتے ہیں۔

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

آمین دعانبیں ہے۔للبذااگرید بلندآ واز سے کہی جاوےتو کیا حرج ہے۔رب نے دعا آ ہت، ما تکنے کا تھم دیا ہے نہ کہ دیگر

جواب آمین دعاہے۔اس کا دعا ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔دیکھوموی علیہ السلام نے بارگاہ البی میں دعا کی۔

فوهانيم دعانوصرف موساعليا السلام نے ما تكى تقى مكررب نے فرمايا كتم دونوں كى دعا قبول كى تى يعنى تبہارى اور حضرت بارول عليه السلام كى -

حضرت ہارون علیدالسلام نے کب دعا ما گئی تھی وجہ بیتھی کہانہوں نے موسے علیہالسلام کی دعا پرآمین کہا تھا۔رب نے آمین کو دعا فر ما یا معلوم ہوا کہ

قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَءُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيُن وَقَالَ آمِيْن وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ۖ

جواب آپ نے صدیث کا ترجمہ فلط کیا۔ اس میں مدّ ارشاد ہو صَدَّ مُدَن سے بنا۔ اس کے معظ بلند کرنانہیں بلکہ آواز کھینیا ہے مطلب بیہ

کہ حضور نے آمین بروزن کریم قصر سے ندفر مائی۔ بلکہ بروزن قالین الف اورمیم خوب تھینچ کر بڑھی۔ لبندااس میں آپ کی کوئی دلیل نہیں۔ترجمہ کی

۔ علطی ہے۔خیال رہے کہ مدکا مقابل قصر ہے خفاء کا مقابل ہے جہر۔ رفع کا مقابل خفض ہے اگریہاں جہر ہوتا تو دلیل صحیح ہوتی۔ جہر کسی روایت میں

**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک ہی کہ حضرت واکل ابن حجر کی اصل روایت میں مَدَّ ہے۔جبیبا کہ تر مذی شریف میں وارد ہوا۔جس کے

معنی تھینچنے کے ہیں نہ کہ بلند کرنا۔ یہاں اساد کے کسی راوی نے روایت بالمعنی کی مدّ کورفع سے تعبیر فرمایا اور مرادوہ ہی تھینچنا ہے نہ کہ بلند کرنا روایت

بالمعنی کاعام دستورتھا۔ دوسرے میرکہ نماز کےعلاوہ خارجی قراءۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تگر جوروایات ہم نے پیش کی ہیں۔ان میں نماز کاصراحیۃ ذکر ہے۔

لہذاا حادیث میں تعارض نہیں اور بیا حادیث ہمارے خلاف نہیں۔تیسرے بیر کہہ آمین بالجبر اور آمین خفی کی احادیث میں تعارض مگر جبروالی روایتیں

قر آن کریم کے خلاف میں۔لبندا چھوڑنے کے لائق میں اور آہتہ کی روایتیں قر آن کے مطابق میں لبندا واجب العمل میں۔چوتھے یہ کہ آہتہ

آمین کی حدیثیں قیاس شرع کے موافق میں اور جہری آمین کی حدیثیں اس کے خلاف البذا آہت، آمین کی حدیثیں قابل عمل ہیں اس کے خلاف قابل

ترک قرآنی آیوں اور قیاس شرع کا ذکر ہم پہلی فصل میں کر بچے ہیں۔ پانچویں ہی کہ مین جہری والی حدیثیں قرآن شریف سے اوران احادیث

سے جوہم پیش کر چکے ہیں۔منسوخ ہیں اس لیئے صحابہ کرام ہمیشہ ہمیشہ آمین کہتے تھے اور اس کا تھم دیتے تھے اور زور سے آمین کہنے ہے منع کرتے

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا قَرَاءَ وَلاَ الصَّالِيْنِ قَالَ آمِيْنِ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ۖ

تھے۔جیسا کہ پہلی فصل میں ذکر کیا گیاا گر جہر کی حدیثیں منسوخ نہیں تھیں تو صحابہ نے عمل کیوں چھوڑ دیا۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِيُنَ قَالَ آمِين حَتَّىٰ

اعقواض فصبو ع. ابن ماجه يس حضرات ابو جريره رضى الله عند سروايت ب-

يَسْمَعَهَا اَهُلُ الصَّفِّ الْلَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجَدُ ''حضورعليه السلام جب غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين فرمات تو آمين فرمات يهال تك كه يهلي صف واليسن لينة توميحه گوخ جاتى تقى'' اس صدیث میں کسی تاویل کی مخوائش نہیں یہاں تو مجد گون جانے کا ذکر ہے۔ گون بغیر شور نہیں پیدا ہوتی۔

**جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک بیر کہ آپ نے حدیث پوری پیش نہیں کی۔اوّل عبارت چھوڑ دی وہ بیہ ہلا حظہ ہو۔ عَنُ اَبِيُ هُوَيُوهَ قَالَ تَوَكَ النَّاسُ التَّامِيْنَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الخ

''لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دی۔حالانکہ حضور ﷺ الح اس جملہ ہےمعلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام نے بلندآ واز ہے آمین چھوڑ دی تھی جس پرسٹیدنا ابو ہربرہ میرشکایت فرمار ہے ہیں اور صحابہ کاکسی حدیث پر عمل چھوڑ دینا اس حدیث کے نئخ کی دلیل ہے۔ بیحدیث تو ہماری تائید کرتی ہے نہ کہ تبہاری۔ دوسرے بید کہ اگر بیدحدیث سیح مان بھی لی جاوے تو

عقل اورمشاہدہ کےخلاف ہے۔اور جوحدیث عقل ومشاہدہ کےخلاف ہے۔وہ قابل عمل نہیں خصوصًا جبکہ احادیث مشہورہ اورآیات قرآنیہ کے بھی کیونکہاں حدیث میں مجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ گنبدوالی مسجد میں گونج پیدا ہوتی ہے نہ کہ چھپروالی مسجد میں حضورا نور سیلین کے مسجد

شریف آپ کے زمانہ معمولی چھپروالی تھی۔وہاں گونج پیدا ہوہی کیسے سکتی تھی۔آج کوئی غیرمقلدصا حب کسی چھپروالے گھر میں شورمچا کر گوخج پیدا کر کے دکھائے ان شاءاللہ عز وجل چیختے چیختے مرجاویں گے مگر گورنج نہ پیدا ہوگی۔اس اعتراض کے باقی وہ جواب ہیں۔جواعتراض نمبر۳ کے ماتحت عِضْ كَ تَكَ رَتِير \_ بِيك بِيعد يبين قرآن كريم \_ بحى خلاف بدرب فرماتاب كَاتَ وُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيّ

ا بنی آوازیں نبی کی آواز سے اُو چی نہ کرواگر صحابہ نے اتنی او نجی آمین کہی کہ سچد گونج گئی توسب کی آواز حضور کی آواز سے او نجی ہوگئی۔قر آن کریم

كى صريح مخالفت موئى جوحديث مخالفت قرآن موقا بل عمل نہيں \_

اعتواض نمبو ٥ بخارى شريف س بـ فَقَالَ عَطَاءَ ' آمين دُعَاء ' اَمَّنَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنُ وَرَاءَ ه ' حَتَّىٰ اَنَّ الْمَسْجِدِ الْجَّةُ

'' حضرت عطافر ماتے ہیں کہ مین دعا ہے۔اور حضرت ابن زبیراوران کے پیچیے والوں نے آمین کہی یہاں تک کہ محبد میں گوخی پیدا ہوگئی۔'' اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ آمین اتنی چیخ کر کہنا چاہیئے کہ سجد گونج جاوے۔

**جواب** اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں۔ایک میرکداس کا پہلا جملہ ہمارے مطابق ہے کہ آمین دعا ہے اور قر آن کریم فرما تا ہے کہ دعا آ ہستہ مانگود کیموفضل اوّل۔ دوسرے بید کہ اس حدیث میں نماز کا ذکرنہیں نہ معلوم خارج نماز بیتلاوت ہوئی یا نماز میں ظاہر ہیہے کہ خارج نماز ہوگی

تا کہان احادیث کے خلاف نہ ہوجوہم نے پیش کیں۔تیسرے مید کہ حدیث عقل ومشاہدے کے خلاف ہے کیونکہ پکی اور چھپروالی مسجد میں گوئج پیدا خہیں ہوسکتی۔ لہٰذاواجب البّادیل ہے۔ جناب اگر قرآن کی آ یہ بھی عقلِ شرعی اور مشاہدے کے خلاف ہوتو وہاں تا ویل واجب ہوتی ہے۔ ور نہ كفر

لازم آجا تا ہے۔ آیات صفات کو منشابہ مان کر صرف ایمان لاتے ہیں اس کے طاہری معنی نہیں کرتے کیونکہ ظاہری معنی عقل شرعی کے خلاف ہیں۔ جيى يَدُ اللَّهِ فَوُقَ اَيُدِيهِمُ "أنك إتحول الله كالم تحد"

فَايُنَمَا لُّو لُّوا فَفَمَّ وَجُهُ اللَّهِ " تم جدهر يجروك ادهرى اللَّذَامنہ ہے۔" خدا کے لئے ہاتھ منہ ہوناعقل کےخلاف ہے لہذا ہے آیات واجب الناویل ہیں رب فرما تا ہے۔

فَوَجَدَ هَا تَعُورُ بُ فِي عَنُنِ حَمِعَةٍ " ووالقرنين ني سورج كوكيور كيشم بين وبت ديكها." سورج کا ڈو ہے وقت آسان ہے اُتر نااور کیچڑ میں ڈو بناخلاف عقل تھا۔لہذااس کی تاویل کی جاتی ہے۔ بیتاویل ہمارے حاشیہ القرآن میں ملاحظہ

كرو\_ جناب حديث پڙهنااور ہے حديث بجھنا کچھاور۔ خسلاصیہ یہ ھے کرایی کوئی حدیث سی مرفوع موجود نہیں جس میں نماز میں آمین بالجبر کی تصریح ہوالی سیح حدیث نہ ملی ہے۔ند ملے گی وہا بیوں '' آمین کے بارے میں سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحح ہے شعبہ یہاں کہتے ہیں خفض بعنی حضور نے پست آواز ہے کہا حالانکہ يهال مدّ ہے يعني آواز تھينج كرآمين فرمائي۔'' جواب خدا کاشکرے کہ آپ مقلدتو ہوئے امام ابوصنیفہ کے نہیں امام ترندی کے سہی کہ ہف جرح آگھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ جناب اس حدیث کے ضعف کی اصل درجہ رہیہ ہے کہ آپ کے خلاف ہے اگر آپ کے حق میں ہوتی تو آئکھ بند کرکے مان لیتے ۔ آپ کے اس سوال کے چند جواب ہیں۔ ایک میرکد ہم نے آ ہت آمین کی چیبیں سندیں پیش کیں کیا سب سندین ضعیف ہیں اور سب میں شعبہ واری آ رہے ہیں۔اور شعبہ ہر جگه فلطی کر رہے ہوں بیتاممکن ہے۔ ر مجاری بیان کی ہے۔ دو سومے یہ کداگریہ چھیس اسنادیں ساری کی ساری ضعیف بھی ہوں جب بھی سب ل کرقوی ہوگئیں ۔جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر پچے ہیں۔ تیسس مے یہ کہ شعبہ امام ابوضیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسنادیس شامل ہوئے جن سے بیرحدیث ضعیف ہوئی۔ امام صاحب کو بیبی حدیث بالکل سیح ملى تقى بعد كاضعف يہلے والوں كومفزنہيں ۔ چوتھے ہیکہ اگر پہلے سے ہی بیرحدیث ضعیف تھی۔جب بھی امام اعظم سراج امت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قبول فرمالینے سے قوی ہوگئی۔ جیبا کہ ہم مقدمہ می*ں عرض کر چکے*۔ پانجویں میکہ چونکداس حدیث پرعام امت مسلمہ نے عمل کرلیا ہے لبذا حدیث کاضعف جاتا رہااور حدیث قوی ہوگئی ۔جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ چھٹے یکاس حدیث کی قرآن کریم تائید کرر ہا ہے اور بلندآ واز کی حدیث قرآن کے خلاف ہے لبذا آہت آمین کی حدیث قرآن کی تائید کی وجدے قوی ہوگئی۔جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر بھے ہیں۔ مساتویں یک اس حدیث کی قیاس شرعی تائید کررہا ہے اور بلندآ واز کی حدیث قیاس شرعی کے اورعقل شرعی کے خلاف ہے لہذا آ ہستہ آمین کی حدیث توی ہےاور بلندآ واز کی حدیث نا قابل عمل غرضکہ آ ہتہ آ مین کی حدیث بہت توی ہے۔اس پڑمل چاہیے۔ اعتواض معبو ٧ ابوداؤ دمين حضرت ابو هريره رضي الله عنه بروايت ہے كه حضور جب سورة فاتحه ب فارغ هوتے تو۔ قَالَ آمين حتى يَسُمَعُ مَنُ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الاوّل "اسطرح كتح كصف اوّل من جوآب يقريب موتاوه سنايتاً" **جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک بیک میرحدیث آپ آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ پہلی آپ کی روایتوں میں تھا کہ سجد گونج جاتی تھی اور اس میں بیآیا کہ صرف چیھے والے ایک دوآ دمی ہی سنتے تھے۔ دوسرے بیکہ اس صدیث کی اسنادیس بشیرا بن رافع آر ہاہے اسے ترندی نے کتاب البخائز میں حافظ دبنی نے میزان میں سخت ضعیف فرمایا احمہ نے اسے مشکر الحدیث کہا ابن معین نے اس کی روایتہ کوموضوع قرار دیا۔امام نسائی نے اسے قوی تہيں مانا۔ (ديكھوآ فاب محرى للذاريدريث بخت ضعف بقابل عمل نيس)

کوچا بیئے کہ ضد چھوڑ دیں اور صدق دِل سے امام اعظم ابوضیفہ رضی اللہ عنہ کا دامن کیڑیں کہ بیہ ہی حضور عظیۃ کا راستہ ہے اس مسئلہ کی زیادہ چھتیق

اعتواض معبو ٦. آہته آمین کے متعلق آپ نے جس قدر حدیثیں پیش کی ہیں وہ سب ضعیف یں اور ضعیف سے استدلال نہیں کر سکتے۔

حَدِيْثُ " سُفْيَانَ اَصَحُّ مِنُ حَدِيُ شُعْبَةَ فِي هَاذَا الىٰ اَنُ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَه وَإِنَّمَا هُوَ مَدَّبِهَا صَوْتَه ،

(وی پرانایاد کیا ہواسبق) دیکھوواکل این تجرکی ترندی والی روایت جوتم نے پیش کی۔اس کے متعلق امام ترندی فرماتے ہیں۔

جارے حاشیہ بخاری عربی میں ملاحظہ فرماؤ۔

چهٹا باب

قَـالَ قَـالَ لَـنـاَ اِبُنُ مَسْعُودٍ اَلاَ أُصَلَّىٰ بِكُمُ صَلواةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَلَمُ يَرُفَعُ

يَـدَيُـهِ إِلَّا مَـرَّـةً وَاحِـدَةً مَعَ تَكُبِيُرِ الْاَفْتَاحِ وَقَالَ التِرُمِزِيُّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيثٌ حَسَن وبِه

''ایک وفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فر مایا کہ میں تمہارے سامنے حضرت کی نماز نہ پڑھوں کیں آپ نے نماز پڑھی۔اس میں سواء تکبیر

تحریمہ کے بھی ہاتھ نداٹھائے۔امام ترندی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اس رفع یدین ندکرنے پر بہت سے علاء صحابہ وعلاء تابعین کا

خیال دھے کہ بیحدیث چندوجہ سے بہت قوی ہے ایک بیکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند ہیں۔جو صحابہ میں بڑے فقیہہ

عالم ہیں۔ دوسرے بیرکہآ پ جماعت صحابہ کے سامنے حضور کی نماز پیش کرتے ہیں اورکوئی صحابی اس کا اٹکارٹبیس فرماتے \_معلوم ہوا کہ سب نے اس

کی تائید کی۔اگر رفع یدین سنت ہوتا تو صحابہ اس پرضروراعتراض کرتے کیونکہ ان سب نے حضور کی نماز دیکھی تھی۔ تیسرے بیکہ امام تر ذی نے اس

حدیث کوضعیف ندفر مایا۔ بلکہ حسن فر مایا۔ چوتھے بیک امام تر مذی نے فر مایا کہ بہت علماء صحابہ و تابعین رفع یدین ندکرے تھے۔ان کے ممل سےاس

حدیث کی تائید ہوئی۔ پانچویں بیرکدامام ابوحنیفہ جیسے جلیل القدرعظیم الشان مجتہدوفت نے اس کوقبول فرمایا اوراس پرعمل کیا چھٹے یہ کہ عام امت رسول

ﷺ کااس پڑمل ہے۔ساتویں ہیر کہ بیرحدیث قیاس وعقل کے بالکل مطابق ہے جیسا کہ ہم آئیندا عرض کرینگے۔انشاءاللہان وجوہ سےضعیف

قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتُحَ الصَّلواةَ رَفَعَ يَدَيُهِ ثُمَّ لاَ يَوفعُهَا حَتَّىٰ يَفُرُ غَ

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ حِيْنَ اَفْتَحَ الصَّلواةَ ثُمَّ لَمُ يَرُفَعُهُمَا حَتَّىٰ انْصَرَفَ

'' میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جبآپ نے نمازشروع کی تو دونوں ہاتھا ُ ٹھائے کھرنماز سے فارغ ہونے تک نہاٹھائے۔''

'' حضور صلی الله علیه وسلم جب نمازشروع \_ فرماتے متھے تواپنے ہاتھ اُٹھاتے متھے پھرنمازے فارغ ہونے تک نداٹھاتے تتھے''

لہذا ہم اس مسئلے کو بھی دوفصلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے مسئلہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پراعتر اضات مع جواب رب تعالیٰ

احناف الل سنت کے نز دیک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے اُٹھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت اورممنوع ہے تکر وہانی غیر مقلدان دونوں

رفع یدین کرنا منع ہے

وقت میں رفع میرین کرتے ہیں اور اس پر بہت زور دیتے ہیں۔

نماز میں رکوع جاتے آتے رفع یدین کرنا مکروہ اورا خلاف سنت ہے جس پر بے شاراحادیث اور قیاس مجتہدین وارد ہیں ہم ان میں سے پچیعرض

حديث فصبواقاع ترفدى الوداؤد نسائى دائن الى شييد ف حصرت علقد سروايت كى ـ

حدیث بھی قوی ہوجاتی ہے چہ جائیکہ سیحدیث تو خود بھی مُسن ہے۔

حديث نصبو ٥ شيبة خصرت براءابن عازب سروايت كي

حديث نمبو٦ ابوداؤد في حضرت براءابن عازب سروايت كي

خیال رہے کہ حدیث براء ابن عاز ب کوتر فدی نے اس طرح نقل فرمایا کہ فی الباب عن البراء

حديث فصبولا طحاوى شريف فيسيدنا عبداللدابن مسعودرضى الله عندسروايت كى

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ ۚ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي اَوَّلَ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لا يَعُوُدُ

''ووحضور ﷺ سےروایت کرتے ہیں کہ آپ کہا تھیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ پھر بھی نہا تھاتے تھے۔''

قبول فرمادے۔

کرتے ہیں۔

يہلى فصل

يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتّابعين

حديث فصبو ٨ قلع ١ حاكم ويهج ت حضرت عبداللدابن عباس وعبداللدابن عمرض الله عنها روايت كي-قَـالَ قَـالَ رَسُـوُلَ اللّٰهِ صَـلَّى اللّٰهِ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ تُرُفَعُ الْآيُدِيٰ فِيُ سَبُعٍ مَوَاطِنَ عِنُداِفُتَتَاحِ الصَّلواةِ وَاسْتِقبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَالْمَوقِفِيْنَ وَالْجَمُرَتَيُنَ '' حضور ﷺ نے فرمایا کہ ساتھ جگہ ہاتھ اٹھائے جا کیں نماز شروع کرتے وقت کعبشریف کے سامنے منہ کرتے وقت صفاءمروہ پہاڑ پراور دو مؤقف مناومز دلفه میں اور دونوں جمروں کے سامنے۔'' ید حدیث بزار نے حضرت ابن عمر سے۔ ابن الی شبیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے بیہ فی نے حضرت ابن عباس سے طبر انی اور بخاری نے کتاب المفرد میں عبداللہ ابن عباس سے پچیفرق ہے بیان کی بعض روایات میں نمازعیدین کا بھی ذکر ہے۔ حدیث فیمبر ۱۵ امام طحاوی نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہیں نے ابراجیم خنی سے عرض کیا کہ حضرت وائل نے حضور کود یکھا کہ آپ شروع نماز میں اور رکوع کے وقت اور رکوع ہے أشھتے وقت ہاتھ اُٹھاتے تھے تو آپ نے جواب دیا۔ إِنُ كَانَ وَاثِلَ ۚ رَاه ۚ مَرَّةً يَفُعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ رَاهُ عَبُدُاللَّهِ خَمِيْسِيْنَ مَرَّةً لاَيَفُعَلُ ذَالِكَ ''اگر حصرت وائل نے حضور کوایک بار رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو پیچاس رفع یدین نہ کرتے دیکھا '' اس ہے معلوم ہوا کہ سیّدنا عبداللّٰدا بن مسعود کی حدیث بہت قوی ہے کیونکہ وہ صحابہ میں فقیہ عالم میں حضور پی کا فی صحبت میں اکثر رہنے والے نماز میں حضور سے قریب تر کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیونکہ حضور کے قریب وہ کھڑے ہوتے تھے جوعالم وعاقل ہوتے تھے جیسا کہ دوایات میں وار د ہے۔ حديث فصبو ١٧،١٦ طحاوى اورابن الى شيبة تصرت مجابد روايت كى قَالَ صَلَّيْتَ خَلْفُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرِةِ الْاَوْلِيٰ مِنَ الصَّلواةِ '' کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا کے پیچھے نماز پڑھی۔آپ نماز میں پہلی تکبیر کے سواکسی وقت ہاتھ ن اُٹھاتے تھے۔'' حديث فصبو ١٨ مينى شرى بخارى في حضرت عبدالله ابن زبير سروايت كى آنَّه ' رَاَى رَجُلاً يَـرُفَـعُ يَدَيُهِ فِي الصَّلواةِ عِنْد الرَّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعَ رَاسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ لَه ' لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّهُ شَيْ وَعَلَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ ' و كه آپ نے ايک شخص كوركوع ميں جاتے اور ركوع ہے أشختے وقت ہاتھ وأٹھاتے ديكھا تواس سے فرمايا كدايساند كيا كروكيونكديكام ہے جوحضو ويتكافئة نے پہلے کیا تھا پھرچھوڑ دیا۔'' اس حدیث معلوم ہوا کہ رکوع کے آ مے پیچے رفع یدین منسوخ ہے۔جن صحابہ سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہوہ پہلافعل ہے بعد میں منسوخ ہو گیا۔ حديث مبير 14، ٢٠ بيبق وطحاوى شريف في حضرت على رضى الله عند سے روايت كى \_ انَّهُ ۚ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الْتَكْبِيُرَةِ الْأُولِيٰ مِنَ الصَّلواةِ ثُمَّ لاَيَرُفَعُ فِي شَيْئُ مِنْهَا ''کرآپنمازکی پہلی تکبیر میں ہاتھ اُٹھاتے تھے پھر کسی حالت میں ہاتھ نہ اُٹھاتے تھے۔'' حدیث فصبو ۴٦ طحاوی شریف نے حضرت اسودرضی الله عند سے روایت کی۔ قَالَ رَأَيْتَ عُمُرَ ابْنَ الخَطَابِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوُدُ وَقَالَ حَدِيث° صَحِيُح°

قال رایت عمر ابن الحطاب رقع یدیه فی اول تحبیره تم لا یعود وقال حدیث صحیح - "
دس نے حضرت عرابی خطاب رضی الله عندود یکھا کہ آپ نے پہلی تبیر میں ہاتھا ٹھائے پھرندا ٹھائے امام طحاوی نے فرمایا کہ حدیث محیح ہے۔ "
حدیث نمبر ۲۳ ابوداؤو شریف نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
حدیث نمبر ۲۳ ابوداؤو شریف نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اوّل مَوّة و قَالَ بَعْضُهُم مَوَّةً وَ احِدَةً
د حدیث سفیان ای اساد سے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ این معود نے پہلی بارہی ہاتھا ٹھائے بعض راویوں نے فرمایا کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ ا

حديث مصبوع ؟ امام محدن كتاب الآثار مي حضرت امام ابوصيف عن حمادعن ابراتيم ساس طرح روايت كي -آنَّهُ ۚ قَلْلَ لاَ تُرِفِعِ الْآيُدِيُ فِي شَيٍّ مِنْ صَلوتِكَ بَعُدَ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ '' آپ نے فرمایا کہ پہلی بار کے سوانماز میں بھی ہاتھ شا ٹھاؤ'' حديث نمبر ٢٥ ابوداؤد فيراءابن عازب سروايت كي اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلواةَ رَفَعَ يَدَيُهِ الى قَرِيْبِ مِّنُ ٱذنَيْهِ ثُمَّ لاَيَعُولُهُ '' بیشک حضور ﷺ جبنمازشروع کرتے تصفو کا نوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے تھے کچرعود نہ کرتے ۔'' رفع یدین کی ممانعت کی اور بہت می احادیث ہیں۔ہم نے یہاں بطور اختصار صرف چیس روایتیں پیش کردیں اگر شوق ہوتو مؤطا امام مجد \_طحاوی شریف کیجیج البهاری شریف کامطالعه فرماویں۔ آخر میں ہم حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا وہ مناظر پیش کرتے ہیں۔جو رفع یدین کےمتعلق مکةمعظمہ میں امام اوزاعی سے ہوا۔ ناظرین دیکھیں کدامام اعظم رضی اللہ عنہ کس پاہیے محدث ہیں اور کتنی قوی سیحے الاسناد حدیث پیش فرماتے ہیں۔ امام ابومحمد بخاری محدث رحمة الله علیه نے حضرت سفیان ابن عینیہ سے روایت کی کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم اورامام اوزاعی رحمة الله علیه کی مکته معظمہ کے دارالحتاطین میں ملاقات ہوگئ تو ان بزرگوں کی آپس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی سنیئے اور ایمان تاز ہ کیجیئے ۔ بیدمناظرہ فتح القدریراور مرقات شرح مشکلوۃ وغیرہ میں بھی ندکورہے۔ اهام او ذاعی آپاوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیول نہیں کرتے۔ اهام ابو حنیفه آپاوگاس لئے کررفع یدینان موقعوں پرحضور سے ثابت نہیں۔ اهام او زاعی آپ نے برکیا فرمایا میں آپ کور فع یدین کی سیح حدیث سنا تا ہوں۔ حَدَّثَنِي الزُّهَرِئُ عَنُ سَالِم عَنُ اَبِيهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انَّه كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَاافُتَتَحَ الصَّلواةَ وَعِنُدَ الرُّكُوعِ وَعِنُدَ الرَّفعِ فَعِ مِنْهُ " مجھے زہری نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے سالم نے اپنے والد سے انہوں نے نبی ﷺ سے کہآپ ہاتھ اُٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اُٹھتے وقت۔'' اهام اعظم میرے پاس اس سے قوی ترحدیث اس کے خلاف موجود ہے۔ امام اوزاعی احپمافورً اپیش فرمایئے امام اعظم ليجيئ سنيئ \_ حَـدَّثُنَا حَمَّاد ' عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَهَ وَالْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُفَع عُ يَدَيُعِ إِلَّا عِنْدَ إِفْتَتَاحِ الصَّلواةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ لِشَيُّ مِنُ ذَالِكَ ''ہم سے حصرت حماد نے حدیث بیان کی ۔انہوں نے ابراہیم تخعی سے انہوں نے حصرت علقمہ اور اسود سے انہوں نے حصرت علقمہ اور اسود سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہا نبی اللہ صرف شروع نماز میں ہاتھ اُٹھاتے تھے پھر کسی وقت ندا ٹھاتے تھے۔''

آنَّه ' رَائَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلواةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّىٰ حَاذىٰ بِهِمَا أُنَيْهِ ثُمَّ لَمُ يَعُدُ

''کہانہوں نےحضور ﷺ کودیکھاجب کہ حضور ﷺ نے نماز شروع کی توہاتھ استے اٹھائے کہ کا نوں کےمقابل کردیئے پھرنمازے فارغ ہونے

حديث فصبو ٢٣ واقطني في حضرت براءابن عازب رضى الله عند روايت كي-

إلىٰ شَيُّ مِن ذَالِكَ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلوتِه،

تك كى جكه ماتھ ندا تھائے۔''

اهاه اعظم اس ليئ كهادرز برى سےزياد وفقيه بين اورابرا بينخى سالم سے بؤھ كرعالم وفقيه بين عاقمدسالم كوالدعبدالله ابن عرش كم نہیں اسود بہت ہی بڑی متھی فقیہہ وافضل ہیں۔عبداللہ ابن مسعود فقہ ہیں۔قر اُ ق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابن عمر ہے کہیں بڑھ پڑھ کر ہیں کہ بجین سے حضور عظیمہ کے ساتھ رہے۔ چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم وضل میں زیادہ ہیں ۔ للبذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل قبول ہے۔ امام اوزاعی خاموش: غیر مقلد و ہابی صاحبان امام صاحب کی بیان اور ایس بیس کوئی نقص نکالیس امام اوز اعی کو بجز خاموثی کے حیارہ کارنہ ہوا ہیہ ہے۔امام اعظم کی حدیث دانی اور پیہے۔ان کی حدیث کی اسناد۔اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی تو فیق دے۔ضد کا کوئی علاج نہیں ہیے بمبی اسنادیں اوران میں ضعیف راویول کی شرکت حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد کی پیداوار ہیں ۔امام صاحب نے جوحدیث قبول فرمائی وہ نہایت صحیح ہے۔

اهسام او زاعسی آپ کی پیش کرده حدیث کومیری پیش کرده حدیث پر کیا فوقیت ہے جس کی وجہ ہے آپ نے اسے قبول فر مایا اور میر کی حدیث کو

عقل كانقاضا بهى بيب كدركوع من رفع يدين نه مو كيونكه تمام كااس براتفاق بي كتبير تحريمه من رفع يدين مو اورتمام اس برجمي انفاق بك تجدہ اور قعدہ کی تلبیروں میں رفع یدین نہ ہو۔رکوع کی تکبیر میں اختلاف ہے دیکھنا جا ہے کہ رکوع کی تکبیر تحریمہ کی طرح ہے پانجدہ اورالتحیات کی تحبیروں کی طرح غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی تقبیر تھ بیرتح پمہ کی طرح نہیں۔ بلکہ بحدہ اور التحیات کی تقبیروں کی طرح ہے۔ کیونکہ تکبیر

تحریمہ فرض ہے جس کے بغیرنماز نہیں ہوتی اور رکوع و سجدے کی تلبیریں سنت کہان کے بغیر بھی نماز ہوجاوے گی تکبیرتحریمہ نماز میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے۔رکوع سجدے کی تکبیریں بار بار ہوتی ہیں۔ تکبیرتر کی ہے۔اصل نماز شروع ہوتی ہےرکوع سجدے کی تکبیروں ہے رکن نماز شروع ہوتا ہے

نه که اصل نماز بجبیرتر حریمه نماز پر دنیاوی کام کھانا پینا وغیرہ حرام کرتی ہے رکوع سجدہ کی تنبیروں کا بیدحال نہیں ان سے پہلی ہی ہی حرمت آچکی ہے تو جب رکوع کی تکبیر سجدہ کی تکبیر کی طرح ہوئی نہ کہ تکبیر کی طرح تو چاہیئے کہ رکوع کی تکبیر کا بھی وہ ہی حال ہو۔جوسجدہ کی تکبیر کا حال ہے لیعنی ہاتھ نہ

اٹھانالبذاحق بیے کدرکوع میں رقع یدین ہرگز نہکرے۔ (ازطحادی شریف) خلاصه یہ ہے کہ رفع پدین بقوت رکوع حضور ﷺ کی سنت اور حضرات صحابہ خصوصًا خلفاء راشدین کے ممل کے خلاف ہے عقل شرعی کے بھی

مخالف جن روایات میں رفع یدین آیا ہےوہ تمام منسوخ ہیں جیسا کہ حدیث نمبر ۱۸ میں صراحتهٔ ندکور ہے یاوہ سب مرجوع اور نا قابل عمل ہیں ور نہ احادیث میس بخت تعارض واقع ہوگا۔ یہ بھی خیال رہے کہ نماز میں سکون واطمینان چاہیئے بلا وجبر ترکت وجنبش محروہ اورسقت کےخلاف ہاس ہی

ليئے نماز ميں بلاضرورت يا وَل ہلا نا ،الگليوں کو بنيش ديناممنوع ہے۔

ر فع یدین میں بلاضرورت جنبش ہے۔ تو رفع یدین کی حدیثیں سکون نماز کے خلاف ہیں اور ترک رفع کی حدیثیں سکون نماز کے موافق ، البذاعقل کابھی تقاضاہے کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثوں پڑمل ہو۔

دوسری فصل

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات غیر مقلد و ہابیوں کی طرف سے اب تک مسلد رفع یدین پر جواعتر اضات ہم تک پہنچے ہیں۔ہم نہایت متانت سے تفصیل وارمع جوابات عرض کرتے

ہیں رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

اعتسراض مبسر ١ رفع يدين نه كرنے كے تعلق جس قدرروايات پيش كائنس وه سبضعيف بيں اورضعيف حديث قابل عمل نہيں ہوتی۔ (ووی راناسبق)

جواب جی ہاں۔صرف اس لیئے ضعف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں۔اگر آپ کے حق میں ہوتیں تو اگر چیمن گھڑت موضوع بھی ہوتیں آپ كرسر وآنكھوں ير ہوتيں - جناب آپ كي ضعيف ضعيف كى رث نے لوگول كوحديث كامتكر بناديا واسطررب كابيعادت چھوڑ دو- ہم ضعيف كے بہت

جوابات پچھلے بابوں میں عرض کر چکے۔ اعتواض مصبو ؟ ابوداؤدكى براءابن عازب والى حديث كمتعلق خودابوداؤد فرمايا-

هَذَا الْحَدِيثُ لَيُسَ بِصَحِيْحٍ "ريوديث حَيْمِينِين."

معلوم ہوا کہ بیرحدیث ضعیف ہے پھر آنے اسے پیش کیوں فرمایا۔

کھُول کی بیاری ہوگئی تھی انہوں نے بڑھا پے میں فر مایا۔

**جواب** اس کے چندجواب ہیں۔

اسنادیں کیوں ضعیف ہوں گی۔

مبهم ہے۔انہوں نے سیح نہ ہونے کی وجہ نہ بتائی کہ کون ساراوی ضعیف ہےاور کیوں عیف ہے جرح مبهم معتبر نہیں ہم ابوداؤ د کے مقلد نہیں کہ ان کی

اعتراض معبو ٣ ابوداؤدآپ كي پيش كرده حديث نمبر٢٥ كم تعلق ارشاد فرماتي بين كماس حديج بين يزيدا بن افي زياد بين -جوكمآ خرعر ش

ا 🕰 ميركه يزيدا بن ابي زياد ابوداؤ دكي اس روايت مين جين - همرامام صاحب ابوحنيفه رضي الله عنه كي اسناد مين تبين توبياسنا دابوداؤ د كوضعيف موكر ملي

دوسسو ہے بیکدر فع یدین ندکرنے کی حدیث بہت اسنادول سے مروی ہے سب میں یزیدا بن زیاد موجود نہیں۔ اگریدا سناد ضعیف ہے تو باقی

میسر مے بیکدامام ترندی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کوشن فرمایا۔اور بہت صحابہ کااس پڑمل بیان کیا۔آپ کی نظر ابوداؤد کے ضعیف کہنے

چوقھے بیکداگراس حدیث کی ساری اسنادی بھی ضعیف ہوں تب بھی سب ضعیف اسنادیں ٹل کرقوی ہوجا کیں گی۔جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض

کر چکے ہیں۔ پانچویں بیک عام علماءاولیاء جمہور ملت اسلامیہ کارعف یدین نہ کرنے پڑھمل رہااور ہےاس سے بھی بیرحدیث قوی ہوجاتی ہے سوام ٹھی

مجروہا ہیوں کےسب ہی اس پرعامل ہیں تعجب ہے کہآ پ کی ڈیڑھآ دمیون کی جماعت تو حق پر ہوگرعام امت رسول اللہ گمراہی پر۔خیال رہے کہ دنیا

میں پچانوے فی صدی مسلمان حفی المذہب ہیں اور پانچے فی صدی دیگر نذاہب اس انداز ہی صحت حرمین طبینین جا کرمعلوم ہوتی ہے۔ جہاں ہرملک

**خیال دھے** کیشافعی، مالک جنبلی جنفی سب ایک گروہ ہے کہ عقائد کے ایک ہیں سب مقلد ہیں ۔غیر مقلد شھی بحر جماعت مسلمانوں سے عقائد

اعقواض خمبوع تمہاری پیش کردہ حدیث نمبرا جوز مذی وغیرہ نے حضرت ابن مسعود سے قش کی وہ مجمل ہے کیونکہ اس میں نماز کا سارا طریقہ

جواب جناب بيحديث مجمل نبين ، طلق نبين ، عامنين ، مشترك فظى يامعنوى نبين بلكه حديث مختصر بم مختصر رعمل كوس في منع كيا اورمجمل

همادا اعلان ونيا بحرك وبابي غير مقلدول كواعلان ب كمطلق عام مجمل مشترك معنوى مشترك فظى يش فرق بتا كي اوران بيس س

و هابیو تم حدیث کے غلط ترجے کیئے جاؤے تہ ہیں ان علمی چیزوں سے کیاتعلق کسی حنفی عالم سے مجمل کا لفظ سن لیا ہوگا تو دھونس جمانے کے لیئے

اعت واض مصب و ابوداؤد برزندی وارمی ابن ماجه نے حضرت ابوحید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں رفع یدین کے متعلق

یہاں اعتراض جرا دیا اوراس میں بیر منا ہوالفظ استعال کر دیا۔ اللہ تعالی نے علوم کے دریا تو مقلدین کے سینوں میں بہائے ہیں۔

(ۋىرەغازى خال كےانك لائق وہابي)

بیان ند کیا گیاصرف بیفر مایا گیا که ابن مسعود نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اُٹھایا آ کے کیا کیا بیدند کورنبیں اور مجمل حدیث نا قابل عمل ہوتی ہے۔

ك مسلمان جمع ہوتے ہيں۔ بچارے وہاني تو كسى شار ميں نہيں بيشايد ہزار ميں ايك ہوں گے۔ سركار عظیم فرماتے ہیں۔

مَارَاه المُمُومِنُونَ حَسَنًا فَهُو عِنْدَ اللَّهِ حَسَن " " جيسامة المونين احِما جميس وه الله كزويك بحى احجاب

میں بھی علیٰجدہ ہے۔اعمال میں جداگانہ البذاحنفیوں کی کوئی حدیث ضعیف ہوسکتی ہی نہیں۔امت کے ممل سے قوی ہے۔ دیکھومقدمہ۔

ثُمَّ لا يعود ورنداصل حديث مين بيالفاظ موجود نبين ليجي جرح مفصل حاضرب-اب بيحديث يفينًا ضعيف ب جوقا بل عمل نبيس-

حمرامام ابوحنیفه کوسیح موکر ملی تقی \_ ابودا ؤ د کاضعف امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے لئے مصر کیوں ہو۔

پرتو گئی مگرامام تر ندی کے حسن فرمانے پرندگئی اور صحابہ کے ممل پرندگئی مید کیوں۔

اورفرات بير \_ إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنَّ شَدٌّ فِي النَّار

مجمی بعد بیان متکلم قابل عمل بلکه واجب العمل ہوجاتی ہے کیونکہ مجمل کے بعد محکم ہوجاتی ہے۔

جرایک کی جامع مانع تعریف کریں کے قرآن وحدیث کی روشنی میں اصول فقہ منطلق کو ہاتھ مندلگا <sup>ئ</sup>یں۔

'' میری امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو۔جو بڑی جماعت ہے الگ ر ہاوہ دوزخ میں الگ جائیگا ''

**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ ایک ہی کہ کی حدیث کے تیج نہ ہونے سے بدلاز منہیں آتا کہ ضعیف ہویا تیج اور ضعیف کے درمیان حس بنفسہ ح<sup>س</sup>ن بغیرہ کا درجیکھی ہے۔ابوداؤ دینےصحت کا اٹکار کیا ہے نہ کہ ضعف کا دعویٰ ۔ **حوسب سے** بیک ابوداؤ د کا فرمانا کہ بیرحدیث صحیح نہیں جرح

**جواب** اس کے چند جواب ہیں غور سے ملاحظہ کرو۔ایک بیا کہ بیرحدیث اسناد کے لحاظ سے قابل عمل نہیں کیونکہ اس حدیث کی اسنا دابوداؤ دوغیرہ حَدَّثُنَا مُسَدَّد" قَالَ حَدَّثُنَا يَحُىٰ وَهَلَا حَدِيْتُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الْحمِيْدِ يَعْنِي إِبْنَ جَعْفَرَ اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ ابُنُ عَمُرٍ وابُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا حُمَيدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشُرَةِ الخ '' ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں ہمیں یجی نے حدیث سنائی۔احمد نے فرمایا کہ ہمیں عبدالحمیدا بن جعفر نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحمید ساعدی سے دس صحابہ کی جماعت میں سُنا۔'' ان میں سے عبدالحمیدابن جعفر سخت مجروح وضعیف ہیں۔ دیکھوطحاوی۔ دوسر ہے تھرابن عمرابن عطاء نے ابوحمید ساعدی سے ملاقات ہی نہیں کی۔اور کہددیا میں نے ان سے سنا ہے لہذا میں فلط ہے۔ درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا۔ جوجمہول ہے (طحاوی) ان دونقطوں کی وجہ سے میدیث ہی نا قابل عمل بي عمر چونكدا ب كموافق ب-اس ليئ آپ كومقول ب كيحة شرم كرو-دوسرے مید کہ بیرحدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ حدیث میں میجھی ہے۔ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيُنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيُهِ كَمَا كَبَّرَ عِنُدَ إِفْتِتَاحِ الصَّلواةِ '' پھر جب دورکعتیں پڑھ کراٹھتے تو تکبیر فرماتے اوراپنے ہاتھا ٹھاتے یہاں تک کہ کندوں کے مقابل ہوجاتے جیسے کہ نماز کے شروع پر کیا تھا۔'' فرماؤ آپ دورکعتوں سےاٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ تیسرے میر کہ جب ابوحمید ساعدی نے بیرحدیث صحابہ کے مجمع میں پیش کی توان بزرگوں نے فر مایا جوابوداؤ دمیں ہے۔ قَالُو ۚ فَلَمَّا فَوَ اللَّهِ مَا كُنُتَ بِٱكْثَرَ نَالَه ۚ تَبْعَةً وَٱقَّدَ مَنَالَه ۚ صُحْبَةً قَالَ بَلَىٰ ''انہوں نے فرمایا کہتم ہم سے زیادہ حضور علیہ کی نماز کے کیسے واقف ہو گئے نہ تو تم ہم سے زیادہ حضور کیساتھ رہے نہ ہم سے پہلے تم صحابی ہے تو ابوحمید بولے بیشک ایسابی ہے۔' اس معلوم ہوا کہ ابوجمید نہ تو صحابہ میں فقیمہ و عالم ہیں نہ انہیں حضور کی زیادہ صحبت متیسر ہوئی اور سیّدنا عبدالله ابن مسعود عالم فقیمہ صحافی ہیں جو حضور کے ساتھ ساریکی طرح رہے۔وہ رفع یدین کے خلاف روا یہ کرتے ہیں تو یقینًا ابوحید کی روایت کے مقابل میں حضرت ابن مسعود کی روایت معترب جبیا که تعارض احایدث کاتھم بلنداتهاری بیحدیث بالکل نا قابل علم ہے۔

چوتھے یہ کہ ابوحمید ساعدی نے بین فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حیات شریف تک رفع یدین کیا صرف بیفر مایا کہ حضورایہا کرتے تھے مگر

کب تک اس سے خاموشی ہے ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں کدر فع یدین کی حدیثیں منسوخ ہیں۔ لہذا بیا س منسوخ حدیث کا بیان ہے

پانچویں میک میدحدیث قیاس شرعی کے خلاف ہے اور سیّد نا ابن مسعود کی روایت قیاس کے مطابق لہذا وہ حدیث واجب العمل ہے اور تہاری مید

روایت واجب الترک کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہوتو قیاس شرعی سے ایک کوتر جیے ہوتی ہے اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔دیکھوا یک حدیث

دوسری حدیث شریف میں وار دہوا کہ حضورانور ﷺ نے کھانا ملا خطہ فر ما کر بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔ یہاں حدیثوں میں تعارض ہوا تو پہلی حدیث

اللهُ ضُوءُ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ " "آكى كى چيز كاستعال بوضور مناواجب بـ"

ثُمَّ يُكْبِرُ وَيَرُفَع يَدَيُهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي بَهِمَا مَنْكِنَيْهِ ثُمَّ يَرُكَعَ وَ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَىٰ رُكَتَيْهِ ثُمَّ يَرُفَعُ رَاسَه،

'' پھرآ پ تلبیر کہتے تھے اورا پنے ہاتھ اتنے اُٹھاتے کہ کندھوں کے مقابل ہوجاتے اورا پی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پررکھتے پھراپنا سراٹھاتے پھر کہتے

ابوحمیدساعدی نے جماعت صحابہ میں بیحدیث پیش کی جس میں بوقت رکوع رفع یدین کا ذکر ہے اور سب نے ان کی نضدیق کی معلوم ہوا کہ رفع

فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه' ثُمَّ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكَبِيْهِ الْ

سمع الله لمن حمده چراين اتحالهات يهال تك كرندهول كمقابل موجات،

یدین حضور کافخل ہےاور صحابہ کی تصدیق وعمل لہٰذا اس پڑمل ہم کو بھی جا ہے۔

( فوت بیره دیث وبابی غیرمقلدوں کی انتہائی دلیل ہے جس پرانہیں بہت ناز ہے۔)

كهايك زمانه مين حضورابيا كرتے تصاب لائق عمل نبين \_

ساتویں بیرکہ ابوحمید ساعدی کی اس روایت میں عبدالحمیدا بن جعفراور مجمدا بن عمروا بن عطاءا لیے غیرمعتبر راوی میں کہ خدا کی پناہ۔ چنانچہ امام ماروی نے جو مرتقى مين فرمايا كرعبدالحديد عبر سيامام ماروى وه بين جنهين يحيا بن سعيدفرمات بين هو إهام النّاس في هذا الباب حدیث کے فن میں وہ امام ہیں مجمدا بن عمر وابیا چھوٹا راوی ہے۔ کہ اس کی ملاقات ابوحمید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی۔ مگر کہتا ہے سمعت میں نے اُن سے سنا۔ایسے جھوٹے آ دمی کی روایت موضوع یا کم سے کم اوّل درجہ کی مدلس ہے۔ نیز اس حدیث کی اسناد میں سخت اضطراب ہے اسناد بھی مضطرب ہاورمتن بھی۔ نیز اس حدیث کی اسنادییں سخت اضطراب ہےاسناد بھی مضطرب ہاورمتن بھی۔ چنا نچے عطاف ابن خالد نے جب بیروایت کی تو محمدا بن عمر واور ابوحميد ساعدي كے درميان ايك مجهول الحال راوى بيان كيالېذابير حديث مجهول بھي ،غرضيكداس حديث ميں ايك نہيں بہت خرابياں ميں بید منظر بھی ہے مصطرب بھی مدلس یا موضوع بھی ہے۔ مجبول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ ابوداؤ دیہ ہی مقام الی روایت تو نام لینے کے قابل بھی نہیں۔ بجائے کہاس ہے دلیل پکڑی جاوے۔ آ ٹھویں بیکہ بخاری نے بھی ابوحید ساعدی کی بیروایت لی ہے مگر نداس میں ایسے راوی ہیں ندو ہاں رفع بدین کا ذکر ہے۔ دیکھومشکلو 8 شریف باب صفیہ الصلوقة اگران کی روایت میں رفع یدین کا ذکر درست ہوتا تو امام بخاری ہرگز نہ چھوڑتے ۔ بہرحال تہباری بیرحدیث کسی لحاظ سے توجہ کے قابل ◄ نن ضب بھائیو: رفع یدین غیرمقلدو ہا بیول کا چوٹی کا مسئلہ ہے اور بیحدیث ابوحید ساعدی پاییناز دلیل ہے جو و ہا بیول کے بچے بچے کو حفظ ہوتی ہے عام خفی لوگ انگی لن ترانیاں دیکھے کرسیجھتے ہیں کدان کے دلائل بڑے خوب قوی ہیں۔الحمداللہ کداس دلیل کے پر چھے اڑ گئے اب وہابی بیرحدیث پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ **خیال دھے** کدوہابیوں کی کسی اسناد کا مجروح ہوجانا وہابیوں کے لئے قیامت ہے کیوں کدان کے مذہب کی بیناد صرف انہیں اسنادوں پر ہی ہے اگرایک اسنادغلط ہوگئی توسمجھو کہانئے ندہب کی آنکھ پھوٹ گئی کیونکہ ان بیچاروں کا سواءانسادوں کےکوئی سہارانہیں بیہ بے پیرے، بےمرشد بےنور سےاس آیت کے مصداق ہیں۔ ربغراتا ہے۔ وَمَنُ يُضُلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّوْشَدًا فيزربغراتا ہِ وَمَنْ يَلْعَنُهُ فَلَنُ تَجِدَلَهُ نَصِيْرًا " جے اللہ گمراہ کرےاہے نہ کوئی ولی ملے نہ پیر مرشد۔جس پر خدالعنت کرتا ہے اس کا کائی مددگار نہیں۔" کین احناف کی حدیث کی کسی اسناد کے مجروح ہونے سے احناف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے مسائل فقیہہ کا دارومدارا سنادوں پڑہیں۔ بلکہ حضرت امام الآئمَه كاشف الغميه سراح أمدامام اعظم الوحنيفه رضى الله عنه كے فرمان ياك پر ہے۔وہ امام اعظم جوامت كاچراغ ہےامام بخارى وعام محدثين کے استادوں کا استاد ہے جس کے زیر دامن ہزار ہااولیاءاور علماء ہیں جس کا فد ہب ہراس جگہ موجود ہے جہاں دین رسول اللہ ﷺ موجود ہے ان کے قول ہمارے مسائل کی دلیل ہیں اماعظم کی دلیلیں آیات قر آنیداوروہ سیجے احادیث ہیں۔ جن يريدكوكى خدشه ب ندغبار كيونكه امام اعظم حضور عليه السلام سے بہت قريب زمانه ميں جيں۔ منال ویکھوحضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے حضور علیه السلام کی میراث تقسیم ندفر مائی حالا نکد قرآن کریم میں میراث کا تعکم ہے۔ جب ان کی خدمت میں سیسوال ہوا تو فرمایا کہ میں نے حضور عظیفتھ ہے سُنا ہے کہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ چونکہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے خود براہ راست بیحدیث سُنی تھی بے دھڑک اس پڑمل کیا اگر اس حدیث ہے ہم استدلال کرتے تو ہم کو ہزار ہامصبتیں پیش آ جا نیں۔اساد پر ہزار ہاقتم کی جرح ہوجاتی تکرصدیق اکبری آنکھوں نے خاموش قرآن میں تقسیم میراث کا تھم دیکھا تھالیکن اُن کے کانوں نے بولتے ہوئے صاحب قرآن ﷺ کوفرماتے ہوئے سُنا کداُس تھم سے انبیاء کرام متھے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر کی حدیث جرح وقدح سے پاک ہے ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند کی روایات جرح وقدح سے پاک کہان کا زمانہ حضور علیہ السلام ہے متصل ہے لہٰذا وہا بیوں کے لئے بیراسنادیں آفت ہیں ہم مقلدول پران جوحوں کا کوئی اثر نہیں۔ دیکھوہم نے پہلی قصل ہیں جوامام اعظم رضی اللہ عند کی اسناد پیش کی سُبُ حسان الله عزوجل کیسی یا کیزہ اسناد ہے کیاکسی وہانی میں ہمت ہے کداسناد پر جرح کرسکے۔

چھوڑ دی گئی کہ قیاس کے خلاف ہے دن رات گرم پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث واجب العمل ہوئی کہ قیاس کے مطابق ہے ایسے ہی

چیٹے یہ کہ عام صحابہ کرام کاعمل تمہاری پیش کر دہ حدیث کے خلاف رہا جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے معلوم ہوا کہ صحابی کی نظر میں رفع یدین کی

اعتواض نصبو ٦ بخارى وسلم في حضرت عبدالله ابن عررضى الله عند روايت كى ـ اَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حسن وَمَنْكَبِيُهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلواةَ وَإِذَاكَبَّرَ للِوُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَاسَه مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَه وَبَّنَا لَكَ الْحَمَٰدُ وَكَانَ لاَيَفُعَلُ ذَالِكَ فِي السُّجُوْدِ '' بیشک رسول الله عظی باتھ شریف کا ندھوں تک اُٹھاتے تھے۔ جب نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر فرماتے ۔اور جب رکوع ے سراٹھاتے تتے اور فرماتے سمع الله لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور مجدہ ش رفع یدین نہ کرتے تھے۔'' بیحدیث مسلم و بخاری کی ہے۔ نہایت سیح الا ساد ہے۔جس سے رفع پدین رکوع کے دفت بھی ثابت ہے اور بعدر کوع بھی۔ **جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک ہی کہ اس صدیث میں بیتو ذکر ہے کہ حضور ﷺ رکوع میں رفع یدین کرتے تھے بیذ کرنہیں کہ آخروت تك حضور عليك كابيغل شريف رہا- ہم بھى كہتے ہيں كه واقعى رفع يدين اسلام ميں پہلے تھا بعد كومنسوخ ہوگيا۔اس حديث ميں اس منسوخ فعل شریف کا ذکر ہے۔اس کامنسوخ ہونا ہم پہلی قصل میں بیان کر چکے۔ دوسرے مید کہ صحابہ کرام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔اس کی وجہ صرف ہیہہے کہ ان کی نظر میں رفع یدین منسوخ ہے۔ چنانہ دارقطنی میں صفحہ نمبرااا پر سيدنا عبداللدابن مسعود سے روایت کی۔ قَـال صَـلَّيْتُ مَـعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ آبِيُ بَكُرٍ وْ مَعَ عُمر فَلَمُ يَرُفَعُوا اَيُدِيَهُمُ اِلَّا عِنْدَ

التَّكْبِيْرَةِ الْأُولِيٰ فِي اِفْتِتَاحِ الصَّلُواةِ

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بمرصد ابق وعمر فاروق رضی الله عنہما کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ان حضرات نے شروع نماز تکبیراولی کے سوااور کسی وقت ہاتھ نہ اُٹھائے۔''

فر ماؤ جناب اگر رفع یدین سنت باقیہ ہے توان بزرگوں نے اس پڑمل کیوں چھوڑ دیا۔ تیسرے بیکہاس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں اور ان کا خودا پنائمل اس کےخلاف کہآپ رفع میدین نہ کرتے تھے جیسا کہ ہم پہلی فصل میں نقل کر بچکے اور جب راوی کا اپنائمل اپنی روایت کےخلاف ہوتو معلوم ہوگا کہ بیرحدیث خودراوی کے نز دیک منسوخ ہے ہم پہلی قصل میں ہیتھی دیکھا چکے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رفع پدین نہ کرتے تھے۔

ان صحابہ کے ممل نے اس حدیث کالشخ ثابت کیا۔ چوتھے ہیکہ رسالہ آفاب محمدی ہیہ کہ بیحدیث ابن عمر سے چندا سنادوں سے مروی ہے اوروہ سخت ضعیف میں کیونکہ ایک روایت میں بونس ہے جو سخت ضعیف ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔اس کی دوسری اسناد میں ابوقلا بہ ہے جو خارجی

المذهب تفالیتی یا حلی و میصوتهذیب تیسری اسنادیس عبدالله به به پهارافضی تفار چوتشی اسنادیس شعیب ابن اسحاق به به مجمی مرجیه ندهب کا تفار غرضيكدر فع يدين كى حديثوں كراوى روافض بھى جيں كيونكه بيروافض كاعمل ہےوہ رفع يدين كرتے جيں۔

اعتواض ممبولا بخارى شريف في حضرت نافع سروايت كى

اَنَّ اِبُـن عمر كَانَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلواةِ كَبَّرَ رَفَع يَديُهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَالِكَ اِبْنُ عُمَرَالِيٰ النَّبِيِّ

'' حضرت عبدالله ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو تکمبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمع الله کمن حمدہ کہتے جب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دورکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تتے اوراس فعل کوآپ نبی عظیافے کی طرف مرفوع کرتے تتھے'' د کھوسیدناعبداللہ ابن عمر بوقت رکوع رفع یدین کرتے تھے۔ رفع یدین سنت صحابہ بھی ہے۔

**جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک بیر کہ بیر صدیث تمہار ہے بھی خلاف ہے کہ اس میں دور کعتوں سے اُٹھتے وقت بھی رفع یدین ثابت ہے۔ تم لوگ صرف رکوع پر کرتے مود ورکعتوں سے اُٹھتے وقت نہیں کرتے۔ دوسرے بیک ہم پہلی فصل میں حدیث بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ صرف تکبیر تحریر سے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔اب حضرت ابن عمر کے دوقعل نقل ہوئے

بوقت ركوع ہاتھا تھانا۔ اور ندا تھاناان دونوں حدیثوں کواس طرح جمع كيا جاسكتا ہے كەنتىخ كى خبر ہے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور نتنح كى خبر كے بعد نہائھاتے تھے کیونکہ اس حدیث میں وقت کا ذکر نہیں کہ کب اور کس زمانہ میں اٹھاتے تھے لہذا دونوں حدیثیں جمع ہو کئیں۔ چنانچ طحاوی شریف

''جائز ہے کہ سیدنا ابن عمر نے رفع یدین جوطاؤس نے دیکھا ثبوت شخ سے پہلے کیا۔ پھر جب سیدناعبداللہ ابن عمر کورفع یدین کے شخ کی تحقیقی ہوگئ تو چھوڑ دیااوروہ کیا۔جومجاہدنے دیکھا۔(رفع یدین نہ کرتا)'' بہرحال ہمارے نزدیک دونوں حدیثیں درست ہیں مختلف وقتوں میں مختلف عمل ہیں۔گمر وہابیوں کو ایک حدیث چھوڑ نا پڑی ہے کسی حدیث کو چھوڑنے سے دونوں کوجمع کرنا بہتر ہے۔ اعقواض مصور مسلم شریف نے حضرت وائل ابن حجرے وایت کی۔جس کے بعض الفاظ میہ ہیں۔ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَه' رَفَعَ يَدَيُهِ فَلَمَّا سَجَدَسَجَدَ بَيُنَ كَفَّيُهِ ''جب حضور ﷺ نے مع اللہ لمن حمدہ فرمایا تواپے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جب مجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے چی میں کیا۔'' اس سے بھی رفع یدین ثابت ہے۔ **جواب** حضرت وائل ابن حجررضی الله عند کی بیروایت سید ناعبدالله ابن مسعود کی روایت کے مقابله میں معتبر نہیں حضرت وائل ابن حجر صرف ایک بار ہاتھ اٹھانے کی روایت کرتے ہیں۔ کیونکہ ابن حجر دیہات کے رہنے والے تھے۔جنہوں نے ایک آ دھ بارحضور کے پیچیے نماز پڑھی انہیں نشخ احکام کی خبر بمشکل ہوتی تھی۔ گر حضرت ابن مسعود ہمیشہ حضور ﷺ کے ساتھ رہتے تھے بڑے عالم وفقیبہ صحابی تھے۔ نیز حضرت واکل ابن حجر حضور ﷺ کے پیچھے آخری صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔حضرت ابن مسعود صفِ اوّل میں خاص حضور ﷺ کے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابی ہیں کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے چیجے علماء فقہاء صحابہ کھڑے ہوتے تتھے خودسر کارنے حکم دیا تھا کہ۔ لِيَلِيَنِيُ مِنْكُمُ أُولُو الْلَاحُلاَم وَالنَّهِيٰ ''تم مين \_ بحصة ريب وه رب جوَّلم وَعَلَ والا بو'' چنانچے مندامام اعظم ہیں ہے کہ کی نے سید ناابراہیم تحقی سے حضرت واکل این حجرکی اس روایت کے متعلق دریافت کیا جس میں انہوں نے رفع یدین

فَقَدْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ابُنُ عُمَرَ فَعَلَ مَارَاهُ طَأُوس ' قَبُلَ أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ عِنْدَه ' بِنُسْخِهِ ثُمَّ قَانَتِ

الْحُجَّة ؛ عِنْدَه ؛ بنسُخِه وَتَرَكَه ؛ وَفَعَلَ مَا زَكَرَه ؛ عَنْد ؛ مُجَاهِد "

كاذكركيا بي وحضرت ابراجيم خعى فينس جواب ديا\_ قَقَالَ اِعْرَابِيَّ ' لاَيَعْرِفُ شَرَاعِعَ الْإِسُلاَمِ وَلَمُ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَّ صَلواةً وَاحِدَةً وَقَـٰدُ حَـٰدٌ ثَنِيىُ مَنُ لآ أُحُـصِـى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ ۚ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي بَدُءِ الصَّلواة، فَقَطُ

وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ عَالِم ' بِشَرَاعِعِ ٱلْإسْلامُ وَ حُدُوْهِ مُتَفَقَّد ' أَحُوَالَ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلاَزِمٌ لَهُ فِي إقَامَتِهِ وَاسُفَارِهِ وَقَدُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاً يُحُصٰى

'' آپ نے فرمایا کہ واکل ابن حجر دیہات کے رہنے والے تھے اسلام کے احکام سے پورے واقف نہ تھے حضور ﷺ کے ساتھ ایک آ دھ ہی نماز پڑھ سکے اور مجھ سے بے شارمخصوں نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی کہ آپ صرف ابتداء نماز میں ہاتھ اُٹھاتے تھے اور بیر حضور سے نقل فرماتے تھے۔عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عندا حکام اسلام ہے خبر دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق خبر رکھنے والے۔حضرت کے سفر حضر کے ساتھی تھے۔ انہوں نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ بے شارنمازیں پڑھیں۔'' خلاصه بيكه عالم وفقيهه اورحضور عظيفة كيساته بميشه رہنے والے صحابي كى روايت كوتر جيح ہوتى ہے للبذا حضرت عبدالله ابن مسعود كى روايت قابل عمل

ہے۔اوراس روایت کے مقابل سیدناوائل ابن حجرکی روایت نا قابل عمل انہوں نے رفع یدین کے نئے سے پہلے کافعل ملاحظہ کیااوروہ ہی نقل فرمادیا۔ اعقواض خصبو ۹ اگر تكبير تحريمه كي سواء رفع يدين نه كرنا چاييخ تو آپ لوگ نمازعيداورنماز وقت وتريش ركوع كے وقت رفع يدين كيول كرتے ہوكياوہ دونوں نمازين نماز نہيں۔ (بعض ڈیرہ عازی خانی وہابی) **جواب** اس سوال سے آپ کی بے بسی ظاہر ہور ہی ہے۔احادیث میں تو آپ رہ گئے اب لگے۔اٹکل بچو بہانہ بنانے۔جناب یہال گفتگواس

ر فع بدین میں ہے۔ جے آپ سقت نماز یاستت رکوع سمجے بیشے ہیں۔عیدین اور وتر کے رفع بدین سقت رکوع نہیں بلکہ نماز عیداور دعا قنوت کی سنتیں ہیں۔اس ہی لیئے عید میں ایک رکعت میں تین بار رفع یدین ہوتا ہے اور وتر میں رکوع سے پہلے بیں بلکہ دعا قنوت سے پہلے ہوتا ہے جیسے نماز

اعتراض بہت جوش کے لب ولہجہ میں ندکور ہے اب تک پرانے و ہا ہیوں کو نہ سوجھا تھا۔ **جواب** وہانی جی تم نے یا تمہار کے ہم نوانے جھوٹی حدیث گڑھاتولی۔ مگر گڑھنا نہ آئی جھوٹ بولنے کے لئے بھی سلیقہ در کار ہے۔ تمہاری اس گھڑی ہوئی حدیث نے ہی تمہارے مذہب کا بیڑاغرق کردیا۔ چونکہتم نے اس کی اسنادییان نہ کی اس لیئے اسناد پر بحث نہیں کی جاسکتی اور نہیں جا سکتا کہاس کا گھڑنے والاکون ہالبتہ متن حدیث پر چند طرح گفتگو ہے۔ ایک رہے کہ آپ نے انحر کے معنی کیئے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا پیلفت کی کوئی کتاب سے ثابت ہیں نجر کے معنی ہاتھ سے اٹھانا۔رکوع پہلے اور بعدا ہے معنی کی پوٹلی ایک لفظانح میں کس نے بھردی۔ کیا حضرت جبرئیل علیہالسلام کو گفت عرب کی بھی خبر نہ تھی جونحرے معنی میہ بتا گئے پھرنی ﷺ اوراہل بیت اطہار نے بھی نہ یو چھا کہاہے جبریل نحرکے بیانو تھے معنیٰ کہاں سے لیئے گئے۔اور کیے لیئے گئے لغت کا حوالہ پیش کرو۔اگر قرآن وحدیث کے معنی ایسے ہونے شروع ہو گئے تو دین کارب ہی حافظ ہے۔صلَّو ۃ کے معنی رونی کھانا۔زکو ۃ کے معنی پانی پینا جج کے معنی کپڑے پہننا۔صوم کےمعنی چار پائی پرسونا۔ جہآد کےمعنی دوکا نداری کرنا کراو۔چلواسلام کے پانچوں ارکان ختم۔ذرا شرم کرواپنے نا مہذب ندہب کو بنانے کے لئے کیوں ایس حدیثیں گھڑتے ہیں۔ دو سسسرے بیکہ یہاں نح صلاٰہ پر معطوف ہے۔اور معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کاغیر ہوتا ہے۔تو چاہیئے کنحرے مرادر فع یدین نہ ہو کہ بینماز کا نجو ہے۔نہ کہ نماز کاغیر۔ تيسسر م يدكدجب وانح كمعنى موئ رفع يدين كرواوربيا مرقر آن كريم مين نمازك تلم كساته فدكور مواتو چا بيئ كد جيسي نماز فرض قطعي بك اس کا منکر دین سے خارج ہوجا تا ہے ایسے ہی رفع یدین فرض قطعی ہوکہاس کےساتے منکر کا فرجوں توتم اور تمہاری ساری جماعت اسے فرض کیوں نہیں کہتے ۔صرف سنت کیول کہتے ہواور جب غیر مقلد حنفیول میں پھنسیں تو رفع یدین چھوڑ کیول دیتے ہیں رید کہد کر کدر فع یدین کرنا بھی سنت ہے نەكرنا بھى جس برچا ہومگل كرلوبتاؤ أس كى فرضيت كےمنكر ہوكرتمام وہاني كون ہوئے۔ چوتھے بیکہ کی محدث نے رفع یدین کوفرض قطعی نہ کہا۔امام ترفدی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کوحسن فرما کرفر مایا کماس پر بہت علماء صحابہ و تابعین کاعمل ہے فرماؤامام ترندی اورسارے محدثین رفع یدین کی فرضت کا اٹکار کرتے ہمارے نز دیک اسلام کے دائرہ میں رہے بیانہیں اور اب ان کی کتب سے حدیث لیناشرعا جائز ہے یا ناجائز۔ پانجویں ہیکہ ہم پہلی قصل میں دلائل سے ثابت کر چکے کہ حضرت ابو بحرصدیق عمر فاروق علی مرتضے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر عبداللہ

ابن مسعود عبدالله ابن زبیررضی الله عنبم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابه رفع بدین نه کرتے تھے بلکہ سیّد ناعبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اس سے سخت منع

فرماتے تھے تو اتنا بڑا فریدے قرآنی جونماز کی طرح فرض ہوان صحابہ برخفی رہااور آج چودہ سو بر*س کے* بعد ڈیرہ غازی خان کے ایک مولوی کومعلوم

چھٹے بیرکتم نے بیگھڑی ہوئی حدیث حضرت امیر الموشین مولاء کا تنات علی مرتضی رضی الله عند کی طرف نسبت کی تو حیرت ہے کہ حضرت علی خود بد

مساتویں بیکہ خودحضورانور ﷺ نے حضرت جرئیل سے وانح کے معنی پویتھے اور پھرخوداوراس پڑمل ندفر مایا۔ جبیبا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر یکے

روایت بیان فرماتے ہیں اورخود ہی اس کے خلاف کرتے ہیں کدر فع یدین نبیں فرماتے آخرخود کیوں عمل چھوڑ دیا۔

عيد ميں خطبہ جماعت وغيرہ اورنماز وتر ميں دعا قنوت تين ركعت وغير وخصوصی صفات ہيں۔ايسے ہی چيئجبيريں اور چھد فعہ رفع يدين نمازعيد كی

خصوصیت ہےاگرنماز پنجگا نہ کونماز عیدیا نماز وتر پر قیاس کرتے ہوتو اے وہا ہیو ہررکوع پر تین رفع یدین کیا کرواور ہرنماز میں دعاقنوت پڑھا کرو۔

اعقواض فصبو ١٠ حضرت على رضى الله عند اوايت المحجب مورة كوثر شريف نازل جوكى توحضور عليد السلام في حضرت جرك علي السلام

إِذَا تَحَرَّمَتَ لِلصَّلواةِ أَنْ تَرُفَعَ يَدَيكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَاسَكَ مِنَ الرُّكُوع

''اس معلوم ہوا كرقر آن كريم نے جيسے نماز كا تھم ديا ہے۔ويسے ہى رفع يدين كا بھى تھم ديالبذار فع يدين ايسا ہى ضرور ہے۔ جيسے نماز ضرورى كد

رب نے فرمایا فَصَلِّ لِوَبَّکَ وَانْحَوُ يَبِهِي معلوم مواكرفر شة بھي رفع يدين كرتے بين آوجولوگ رفع يدين ندكري وه حضور الله ك

بھی مخالف ہیں صحابہ کرام کے بھی فرشتوں کے بھی فرش وعرش پر رفع پدین ہوتا ہےتم لوگ ایک امام ابوحنیفہ کی پیروی ہیں ان تمام مقدسین کی

نسوٹ صوودی ڈیره عازی خان کے وہائی غیرمقلدوں کی طرف سے رفع پدین کے متعلق ایک ٹریکٹ مفت تقسیم ہوا مجھے بھی بھیجا گیااس میں میر

ے یو چھا کداے جبرئیل نحرکیا چیز ہے جس کا مجھے نماز کے ساتھ تھم دیا تو حضرت جبرئیل نے فرمایا کدائ محرے مرادقر بانی نہیں بلکہ۔

فَإِنَّهَا صَلُوتُنَا وَصَلُواةُ الْمَلْتِكَةِ الَّذِيْنَ فِي السَّمُواتِ السَّبْعِ

مخالفت نەكرو\_

موا۔حیرت درحیرت کا باعث ہے یانہیں۔

حدیثیں گھڑ لینے میں خوف خدانہیں کرتے۔شایدالل حدیث کے معنیٰ ہیں حدیث بنانے والے حدیث ڈھالنے والے۔ اعتراض نمبر ١١ حضرات امام ابوطنيف فرمات بيل-إِذَا ثَبَتَ حَدِيثُ ' فَهُو مَذُهَبى "جبكولَى حديث ثابت بوجاوت ووونى مراند جب، چونکەر فغیدین قرأت خلف الامام کے متعلق ہم کو ثابت ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے اس لیئے ہم نے اٹکا قول دیوارے ماردیا اورحدیث رسول برهمل کیاخو دهیقی کر کے حدیث برهمل کرنا میدی حقیت ہے۔(عام دہابی) جواب جی بان اورخاص کرجبکه حدیث کے محقق آپ جیسے محققین (هد پنے والے) مون جنہیں استخباکرنے کی تمیز نہیں جو بخاری کو بھاری۔ مسلم كومسلم حديث كوحدّيث فرمائيں۔ جناب حضرت امام نے آپ جیسے بزرگول کو میکھلی اجازت نہیں دی۔امام کے فرمان کا ترجمہ میہ ہے۔ إِذَا ثُبَّتُ حَدِيثُ ' فَهُو مَذُهَبى ' جب مديث ثابت بوَّكُ توه مير اندب بولَى بـ " یعنی اےمسلمانوں ہم نے ہرمسکلہ پرحدیث رسول تلاش کی اوراس کے ہر پہلو پرطرح غور وخوض و بحث محیض کی۔اسناداور تمن پرخوب گر ما گرجرح و قدح کی جب ہرطرح ثابت ہوئی تواہےا پنا ندہب بنایا گیا۔ بیرندہب بہت پختہ او تحقیقی ہےلبذاتم کو دحدیث کے سمندر میں نہ کو دناایمان کھو بیٹھو گے۔ ہمارے نکالے ہوئے موتی استعال کرنا۔ سندرے موتی نکالنا ہرا یک کا کا منہیں۔ صرف خواص کا کام ہے۔ اگر پنساری کی دکان کی دوائیں بیار اپنی رائے سے استعال کرے گا تو وہ ہلاک ہوجاوے گا حکیم کی تجویز سے استعال کرو قرآن حدیث روحانی دوا ؤ نکا دواخانہ ہے۔ امام اعظم طبیب اعظم ہیں قرآن وحدیث کی دوائیں ہوں۔امام برحق مجتبد کی تجویز ہود مکھو پھر فائدہ ہوتا ہے بانہیں۔ حضرت امام کے فرمان کا بیرمطلب نہیں کہ میں نے شریعت کے سارے قوانین و مسائل بغیر سوچے سمجھے انگل پیچے بیان کردیتے ہیں۔اے ناسجهنا نادانون تم حدیث کے غلط سلط ترجے کرتے جانا اور مذہب میں فتنے پھیلاتے جانا جب ایک قابل طبیب بغیر تحقیقی اور بغیر سوچ سمجھے ایک بیارے لئے نسخ نہیں لکھتا تو امام ابوحنیفہ جیسے تکیم ملّت سراج امت نے آٹکھیں بند کر کے بغیر قرآن وحدیث دیکھیے روحانی نسخے قیامت تک کے ملمانوں کے لئے کیے ککھ دیئے۔رب تعالی مجھ دے۔

چاہیے تو پیرتھا کدرفع یدین کی ایسی ہی تیلغ فرمائی جاتی ۔ جیسے نماز کی فرضیت کی تبلیغ کی گئی اور رفع یدین نہ کرنے والوں پر ایسے ہی جہاد کیا جا تا ۔ جیسے

مسلمانو! غوركروبيبان لوگول كى اتباع حديث جوجم سے ہرمسكد پر بخارى وسلم كى حديث كامطالبةكرتے ہيں۔ اوراپ لئے الي بتكى

حضرت صدیق اکبرنے زکوۃ کے محروں پر فرمایا۔ ملا جی حدیث گھڑنے سے پہلے تمام او پنج نجے سوچ سمجھ لینی جاہیے۔

ہمارا فدہب بیہ ہے کدوتر واجب ہے کداس کا چھوڑنے والا بخت گنہگار ہے۔اس کی قضالا زم اوروتر کی تین رکعتیں ہیں۔لیکن غیر مقلد وہانی کہتے ہیں كدوتر واجب نبيس سقت غيرموكده يعن نفل باوروتر ايك ركعت ب ندجب حفى عق باوروبا بيول كاقول باطل محض بهم كويهال اصل بحث تووتركى

"حضور عظی نے فرمایا کہ ہرمسلمان پروترلازم ہیں۔"

'' حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہرمسلمان پروتر واجب ہیں۔''

''جوور حچھوڑ کرچوجائے وہ صبح کے وقت اس کی قضایر ھالے۔''

" حضورعليه السلام في فرمايا كه وترلازم ب-واجب بم مسلمان پر-"

یاواجب کی ہوتی ہے نفل کی قضانہیں وجوب وترکی بہت احادیث ہیں ہم نے صرف ۱۸روایتیں پیش کیں۔

حاكم نے كہا كەرەھدىيە كىچے بـ شرط شيخين پربـ

تین رکعتوں پر کرنا ہے اُس سے پہلے تمنی طور پر وتر کے جوب پر چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔

پر تقسیم ہوجاوےاصطلاح شریعت میں وتر اس طاق نماز کو کہا جاتا ہے جو بعد نمازعشاء تبجد میں یاعشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

وتر کے لغوی معنی ہیں طاق عدد لعنی جس کے برابر دوحقے نہ ہوسکیں۔ جیسے تین پانچ سات وغیرہ اس کا مقابل ہے۔ شفع لعیے جفت عدد جو دوبرابرحصوں

وتر واجب ہیں اور تین رکعت ہیں

ساتواں باب

وترواجب ہیں

حديث نمبر ١ قا ٣ ابوداؤر أسائل - ابن ماجه في حضرت ابوابوب سروايت كى -

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتُرُ حَقَّ ' عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِم

حديث نمبوع بزارنے حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله عندسے روايت كى۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوِتُرُ وَاجِب 'عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم

حديث نمبر ٥،٦ ابوداو دحاكم في حضرت بريده رضى الله عند سروايت كى - انهول في مايا-

قَالَ سَمِعُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْوِتُو حَقَّ ۖ فَمَنُ لَمُ يُوتِرُ فَلَيُسَ مِنَّا

'' میں نے حضورعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وتر لا زم ضروری ہیں جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔''

حديث معبو٧ عبدالله ابن احمد في عبدالرحمن ابن رافع تنوخي ساروايت كى كه حضرت معاذ ابن جبل جب شام مين تشريف لا ي تو ملاحظه

فرمایا کہ شام کے لوگ وتر میں سنستی کرنے ہیں تو آپ نے حضرت معاوید رضی اللہ عندے اس کی شکایت کی کہ شامی لوگ وتر کیول نہیں پڑھتے۔

فَقَالَ مَعَاوِيَةُ اَوَاجِبِ" ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعْمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ زَادَنِيُ رَبِّيُ عَزَّوَ جَلَّ صَلْوةً هِيَ الْوِتُرُفِيُمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلَىٰ طُلُوع الْفَجُرِ

'' توامیر معاونہ نے یو چھا کہ کیامسلمانوں پروتر واجب ہیں معاذ ابن جبل نے فرمایا ہاں میں نے حضورعلیہ السلام کوفرماتے ہوئے سنا کہ مجھے رب نے ایک نماز اور دی ہے جو وتر ہے عشاء اور فجر کے طلوع کے درمیان '' حديث نمبو ٨ ترندى فحضرت زيدابن اسلم سے مرسلا روايت كى -

قَالَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتُرِهٖ فَلُيُصَلِ إِذَا اَصْبَحَ

حديث ضمير ٩ قلع ١ ابوداود دنسائي - ابن ماجد - اجر - ابن حبان - حاكم في ايني مسدرك بين حضرت ابوايوب انصاري بي دوايت كي اور

قَال قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوِتُرُ حَقْ وَاجِب عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِم

ان احادیث ہے دوباتیں ثابت ہوئیں۔ایک بیر کہ وتر نظل نہیں۔ بلکہ واجب ہے دوسرے بیر کہ وترکی قضا واجب ہےاور ظاہر ہے کہ قضا صرف فرض

وترتين ركعت ہيں حديث نصبو ١ قلك نسائى شريف طحاوى طرانى فصغيري - حاكم فمتدرك مين حضرت عائشرصد يقدرضى الله عنها ساروايت كى حاكم

قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتُرِ بِثَلْثٍ لاَيُسَلِّمُ الَّا فِي اخِر هِنَّ

'' فرماتی ہیں کدرسول اللہ عظیمی تین رکعت وتر پڑھتے تھے نہ سلام چھیرتے تھے مگر آخر میں'' **حدیث نمبر ۵، ٦** دار قطنی اور تیبی تے حضرت عبداللدا بن مسعود رضی الله عند روایت کی۔ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتُرُ اللَّيْلِ ثَلَثْ ' كَوِتُرِ النَّهَارِ صَلوةِ الْمَغُرِبِ

''فرمایا نبی کریم علیدالسلام نے کدرات کے ور تین رکعت ہیں جیسے دن کے ور نمازم غرب''

حديث نمبو∨ طحاوى شريف نے حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عندسے روايت كى \_'' اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثِ رَكُعَاتٍ "بِثِكْبِي ﷺ وزيرِحة تحتن ركعتيں۔" مديت مصبور نسائى شريف في حضرت عبدالله ابن رضى الله عند سروايت كى كدا يك شب مين حضور عليه السلام كى خدمت مين حاضر تقار آپ رات کو بیدار ہوئے اور وضوفر مایا۔ مسواک کی۔ اور بیآ ین کریمہ تلاوت فرماتے تھے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ الله كِردوركعتين فل رراهين.

نے فرمایا کہ بیحدیث سی ہے ہے سلم و بخاری کی۔

ثُمَّ عَادَفِنَا مَ حَتَّىٰ سَمِعُتُ نَفُخَه ' ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاءَ اِسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعُتَيُنِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَاسْتَاكَ وَصَلَّى رَكَعَتَيُنِ وَاَوْتَوَ بِشَلْتٍ " فِهرا بواره وك يهان تك كهين في حضورعليد السلام حضراف عي بعرا مضاور مسواك كى دو ر کعتیں پڑھیں کچراُ مخصاور وضومع مسواک کیا اور دور کعتیں پڑھیں اور نتین رکعت وتر پڑھے''

حديث معبر ٢ قا ١٣ ترفدى في الله وارمى - ابن ماجه - ابن الى شيب في حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما ساروايت كى -قَـالَ كَـانَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـرَاءُ فِي الْوِتُرُ بِشَبِّحِ الاسُمَ رَبِّكَ الْاعُلَىٰ وَقُلْ يَا اَيُّهَاالُكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللِّي رَكُعَةٍ رَكُعَةٍ

ايك ايك ركعت مين ايك ايك مورت."

" فرمات بين كه بي كريم عليه وترمين بح اسم ربك الاعلى اور قُل يا ايها الكافرون اور قُل هو الله برُحاكرت تحد

ر کعت میں سے اسم ربک الاعلے دوسری میں قال یا ایہاا لکا فرون تیسری میں قل ہواللہ اورفلق و تاس ''

حديث نمبر ١٩ نسائى شريف فحضرت الى ابن كعب سروايت كى

پھیرتے تھاورسلام نہ پھیرت تھ مگران نتنوں رکعتوں کے آخر میں۔''

حديث نمبو ٠٦ ابن الى شيبر في حضرت امام حسن رضى الله عند سروايت كى -

قَالَ اَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْوِتُرِ ثَلَثُ ۖ لاَ يُسَلِّمُ إِلَّا فِي أُخُرا هُنَّ

حديث فعبو ١٨٤٤ مرندى شريف ابوداؤوان ماجد نسائى المام احدين عنبل في حضرت عبدالعزيز ابن جريج عبدالرحمن ابن ابزى

قَىالَ سَالُمْنَا عَائِشَةَ بِاَئٌ شَيْئٌ كَانَ يُوتِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقُرَاءُ فِي الْأُولِيٰ

'' فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ حضور عظیمی کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی

قَـالَ اَنَّ رَسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَءُ فِي الْوِتُرِ بِسَبِّحِ اسُمِ رَبُّكَ الْاَعُلَىٰ وَفِي الرَّكُعَةِ

'' بیشک نبی ﷺ ستر میں سج اسم ربک الاعلے اور دوسری رکعت میں قل یا ایہاا لکا فرون اور تیسری رکعت میں قُل ہواللہ پڑھا کرتے تھے اور سلام نہ

الثَّانِيَةِ قُلُ يَالِّيهَاالُكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِئَةِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَد ُ وَلاَ يُسَلَّمُ اللَّ فِي آخِرِ هِنَّ

بِسَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْآعُلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوُنَ وَفِيُ الثَّالِثَةِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ وَالْمَعَوَّذَ تَيُن

حديث معبو ٢٦ طحاوى شريف في حضرت ابوخالد سيروايت كى -قَالَ سَالُتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتُرِفَقَالَ عَلِمْنَا اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْوِتُرِ مِثْلُ صَلْوةِ الْمَغُرِبِ هَلْمَا وِتُرُ اللَّيْلِ وَهَلْمَا وِتُرُ النَّهَارِ ''میں نے حصرت ابوالعالیہ سے وتر کے متعلق پو چھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب صحابہ رسول ﷺ توبیای جانتے ہیں کہ وتر نماز مغرب کی طرح ہیں۔

"اس پرسارے مسلمان متفق ہیں کہ وتر تین رکھتیں ہیں نہ سلام پھیرے گران کے آخر میں۔"

سب ہی اس کےخلاف ہے۔

بیرات کے وتر ہیں اور مغرب کی طرح ہیں بیرات کے وتر ہیں اور مغرب دن کے وتر۔'' بیها کیس حدیثیں بطورنمونه پیش کی گئی ہیں ورنہ وتر کی تین رکعتوں پر بہت زیادۃ حدیثیں موجود ہیں۔اگر تفصیل ملاحظہ کرنا ہوتو طحاوی شریف اورسیح

البہاری ملاحظہ فرمایئے ان احادیث سے بیہ پند لگا کہ حضورعلیہ السلام کاعمل شریف نین رکعت وتر پرتھا۔تمام صحابہ کا بیر بیمکل رہااوراس نین رکعت پر سارے مسلمان متنق رہے جنفی کہتے ہیں کہ تینوں رکھتیں ایک سلام ہے پڑھے۔ گرنٹس امارہ پرچونکہ نماز گراں ہےاس لیئے ہوائے نئس والوں نے

صرف ایک رکعت وتر پڑھ کرسور ہنے کی عادت ڈالی۔ ناظرین نے ان نہ کورہ احادیث میں دیکھ لیا کہ حضور وتر کی پہلی رکعت میں فلال سورت پڑھتے

تھے۔دوسری میں فلال سورت تیسری میں فلال و ہائی حضرات بتا ئیں کہا گروتر ایک رکعت ہےتو بیسورتیں کیسے بڑھی جاویتگی ۔

عـقل کابھی نقاضا ہے کہ وتر ایک رکعت نہ ہو کیونکہ وتر نماز نہ تو فرض ہے نیفل ۔ بلکہ واجب ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے نہ پڑھنے والا فاسق ہے

کیکن اس کے وجوب کا اٹکار کفرنہیں واجب کا بیہ ہی تھم ہےاور ہرغیر فرض عبادت کی مثال فرض عبادت میں ضرور ہونی چاہئے۔ میڈمیں ہوسکتا کہ کوئی

غیرفرض عبادت بالکل جدا گانه ہوکہاس کی مثال فرض میں نہ ہو۔ ریشریعت کا عام قاعدہ ہے جوز کو ۃ حج وغیرہ میں جاری ہےاگر وتر ایک رکعت ہوتی

تو چاہیئے تھا کہ کوئی فرض نماز بھی ایک رکعت ہوتی ۔حالا تکہ کوئی فرض نماز ایک رکعت نہیں فرض تو کیا کوئی نفل وسقت مؤ کدہ وسقت غیرمؤ کدہ بھی

ا یک رکعت نہیں نماز فرض یا تو دورکعت ہے جیسے فجریا چاررکعت جیسے ظہر عصر عشایا تین رکعت جیسے مغرب وتر نہ تو چار رکعت ہوسکتی ہیں نہ دو کہ ہیہ

عدوشفع ہیں۔وتزخییں تولامحالہ تین ہی رکعت چاہیئے ایک رکعت نماز اسلامی قانون کےخلاف ہےجس کی مثال کسی نماز میں نہیں ملتی ایک رکعت ناتکمل ہے ناقص ہے تیتر اہے۔غرضیکدایک رکعت وترعقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی امت کا اجماع صحابہ کرام کاعمل حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا فرمان

# ودوسري فصل

## اس پراعتراضات وجوابات

# مسکدوتر پراب تک جس قدر دلاکل غیرمقلد و ہاہیوں کی طرف سے ہم کو ملے ہم سب نمبر دارمع جواب عرض کرتے ہیں۔رب تعالی قبول فرماوے۔

# اعتواض نصبوا ابن ماجه في حضرت عائشه صديقدرضي الله تعالى عنها الدوايت كي-

قالت كان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يُوتِرُ بَواحِدَ قٍ ثُمَّ يَرُكُعُ ركعتيں الخ

" فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پھر بعدوتر وففل پڑھتے تھے۔" معلوم ہوا کہ وتر ایک رکعت چاہئے ۔حضور علی ہے نے بیتی پردھی ہے۔

**جواب** آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا ۔جس کی وجہ سے بیرحدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہوگئ جن میں تین رکعتوں کا ذکر ہے اور احادیث آپس میں متعارض ہو کئیں۔حدیث کا ترجمہ ایسا کرنا چاہئے جس سے احادیث مقتق ہوجاویں۔اس حدیث شریف میں ب استعان ہے کی ہے۔

جیے ککبنگٹ بالْقَلَم میں نے تلم ہے کھا کیونکہ اور باب افعال متعدی ہنف ہے تو حدیث کے معنے یہ وئے کہ حضور عظیفے نے نماز تنجد کووتر یعنی طاق بنایا ایک رکعت کے ذریعہ ہےاس طرح کہ دور کعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملائی جس سے نماز تہجد کاعد د جفت سے طاق بن گیا۔مثلاً آٹھ

ر کعت تبجدادا فرمائی بیعدد جفت تھا پھرتین ر کعت قتر پڑھی تو وتر کی بیا یک رکعت ہے۔جودو سے ال کرادا ہوئی ۔اس صورت میں بیعد بیث گزشتہ تمام

احادیث کا کیا جواب دو گے جن میںصراسة تنین کا عدد مذکور ہے یا جن میں وارد ہوا کہ حضور پہلی رکعت میں فلال سورت پڑھتے تتے دوسری رکعت میں فلاں اور تیسری رکعت میں فلاں سورت جو پہلے فصل میں ند کور ہوئیں۔

قَـال قـال رَسُـوُلُ اللهِصِـلَّـى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلواةُ الَّيُلِ مَثْنَىٰ فَإِذَا خَثِىَ اَحَدُ كُمُ الصُّبُحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِو كَه ، مَا قَدُ صَلَّى " نفرمات بين كرحضور عَيْكَ فيرمايا كرتجدكى نماز دودوركعت بين جبتم بين سيكو كي صبح بوجاني كا خوف کرے توایک رکعت پڑھ لے بیر کعت گزشته نماز کووتر بنادے گی۔'' اس سے چارمسلئے معلوم ہوئے۔ایک میرکنماز تنجیر میں دودور کعت نقل ادا کرنی چاہئے دوسرے میرکنماز تنجدرات میں ہوتیج سے پہلے۔تیسرے میرک وتر تبجد کی نماز کے بعدافضل ہے چوتھے یہ کہ وتر ایک رکعت ہے ۔ حنی لوگ پہلے تین مسئلے تو مانتے ہیں چوتھے کے اٹکاری ہیں اگر بیرحدیث سیج ہے تو چارول مسئلے مانیں اگر محیح نہیں تو جاروں نہ مانیں۔ **جواب** غیرمقلدوبالی تواس حدیث کاتر جمه کرتے ہیں کہ جب صبح کاخوف ہوتوا کیلی ایک رکعت علیحدہ طور پر پڑھ لےاس ترجمہ سے میے حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہوگئی جوہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں اور دونوں شم کی حدیثوں پڑھل ناممکن ہوگیا حفی اس کے معنی میکرتے ہیں کہ جب صبح کا خوف ہوتو وو کے ساتھ ایک رکعت ملا کر پڑھ لے جن کا ذکر ہور ہا ہے یعنی رکعتۂ وا حدۃ کے بعدمع الرکعتیں پوشیدہ ہے کیونکہ پہلے پی گئی کا ذ کر ہو چکا ہےا سصورت میں احادیث میں کوئی تعارض نہ رہااور دونون تئم کی حدیثوں پڑٹمل ہوگیا جیسے کہ رب فرما تا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمُ ثَلْتَ مِائَةِ سِنِيْنَ وَازْدَادُ وُ اتِسعًا ﴿ "اصحابَهَفَ إِنَّ عَارِينَ تنسومال فرية برحالية ـ" اس آیند میں بینوسال تین سوسال سے علیحد فہیں ہیں۔ بلکہان کے ساتھ ہیں مطلب بیہ ہے کہ تین سونوسال قیام کیا۔ چونکہ تین سے سال مشی تھے

اعتواض معبو؟ مسلم شريف في حفرت عبدالله ابن عمرضى الله تعالى عند سے روايت كى \_

اور تین سونو سال قمری اس لئے رب تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ایسے ہی وتر کی بیر کھت علیٰجد ہ اُن دو دو سے نہیں۔ بلکہ ان میں سے آخری مثمیٰ یعنی دو کے ساتھ ہے لیکن چونکہ وہ دو رو رکعتیں تبجد کی تھیں اور نظام تھیں بیتین رکعتیں وتر کی ہیں اور واجب ہیں اس لیئے اس اعلم الاولین والآ

خرین اقصح انتلق علیقی نے اس طرح ارشاد فرمایا کہو وہائی جی حدیثوں کولڑا نا اچھا۔ یاا حادیث میں موافق پیدا کر کےسب پڑمل کرنا بہتر کاش کہ

آپ نے کسی مقلدسے حدیث پڑھی ہوتی۔ اعقواض معبوت مسلم شريف في حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنه ساروايت كى -ٱللوترُ رَكُعَة ' مِنُ آخِو اللَّيل "ور آخرات ين ايك ركعت بـ" اس سے معلوم ہوا کہ وتر صرف ایک رکعت ہے۔

جواب اس کا جواب بھی دوسرے اعتراض کے جواب سے معلوم ہوگیا کہ وہابی اس کے معنی کرتے ہیں کہ وترایک رکعت ہے اکیلی سب رکعتوں سے علیحد ہ اس صورت میں میرحدیث بہت احادیث کے مخالف ہوگی ، اوراحادیث کا جمع ناممکن ہوگاحنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وتر ایک رکعت ہے دو کے ساتھ جس کی تفسیر دوسری وہ حدیثیں ہیں جو ہم پہلی قصل میں عرض کر بچے ہیں یااس حدیث میں وتر جمعنی اسم فاعل ہے۔ یعنی تبجد کی نماز کو طاق بنانے والی ایک رکعت ہے کہ بیدو سے ل کرساری نماز کوطاق بنادیتی ہے کہ نمازی نے آٹھ رکعت تبجید پڑھی، کچر جب وتر وں کی ثبت با ندھی جب

تک دورکعتیں پڑھیں تو نماز جفت ہی رہی۔ جب ان دورکعتوں سے ایک رکعت اور ملاوی تو طاق بعنی گیارہ رکعتیں بن گئیں اس صورت میں بیہ حدیث تمام دوسری حدیثوں ہے موافق ہوگئ ۔ا حادیث کا تعارض دور کرنا ضروری ہے۔ اعقواض خصبو ٤ الوداؤ دنسائي شريف في حضرت عليرضي الله تعالى عند روايت كى -

قَالَ قالَ رَسُولِ اللهِصِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتُر ۖ يُحِبُّ الْوَتُرَ فاو تَرُو ايَا اَهُلَ الْقُرُآن '' فرماتے ہیں کفرمایارسول اللہ ﷺ نے اللہ وہر (بے جوڑ) ہے وہر کو پہند فرماتا ہے پس وہر پڑھا کروائے آن مانے والو'' حنقی بتا ئیں کہ اللہ ایک ہے یا تین ، جب وہ ایک ہے تو وتر بھی ایک ہی رکعت چاہیئے نہ کہ تین حضور ﷺ نے نماز وتر کورب تعالیٰ کے وتر ہونے

سےمثال دی ہے۔

**جواب** اس کے دوجواب ہیں۔ایک الزامی ، دوسراتحقیقی جواب الزامی توبیہ ہے کہ پھروہا بیوں کو چاہئے کہ مخرب کے فرض بھی ایک رکعت پڑھا کریں۔ نہ تین کیونکہ مغرب کے فرض دن کے وتر ہیں اور بیوتر رات کے وتر جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے اور ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں اگر وہانی کہیں کہ دوسری روایتوں میں آعمیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے فرض تین پڑھتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رہ بھی روایتوں

میں آ گیا کہ حضور عظیمی نماز وتر بھی تین رکعت پڑھتے تھے دیکھو پہلی فصل تحقیقی جواب بیہ ہے کہ حضور سیمی نے رب تعالیٰ کی محض وتریت یعنی طاق بے جوڑ ہونے میں مثال دی ہے نہ کہ ایک ہونے میں تین بھی وتر ہے ایک بھی وتر تمثیل میں ادنے مناسب کافی ہوتی ہے ہر طرح مثل ہونا میں بھی روغن بنی ہوتو اس کی حماقت ہے ہم کہتے ہیں فلال چھن شیر ہے مطلب ہوتا ہے کہ صرف طاقت میں شیر کی طرح ہے مینہیں کہ اس کے دم اور اعتواض ممبر ٥ بخارى شريف مين حضرت ابن ابن مليك سدوايت كي-اَوُتَرَ مَعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَاءِ بَرَكَعُةٍ وَعِنْده مُولَىٰ لابُنِ عَبَّاسٍ فَاتَىٰ اِبنَ عَبَّاسٍ فَاخْبَرَه ۚ فَقَالَ دَعْهُ فَنَّه ۚ قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''سیدناامیرمعاویدرضی الله عند نےعشاء کے بعد ایک رکعته وتر پڑھی اس وقت ان کے پاس سیدنا ابن عباس رضی الله عند کے غلام حاضر تھے انہوں نے حضرت ابن عباس سے اسکاذ کر فر مایا تو آپ نے فر مایا نہیں کچھے نہ کھووہ صحابی رسول ہیں۔'' معلوم ہوا کہ حضرت معاور پرضی اللہ عندا یک رکعت وتر پڑھتے تھے بیفل صحابی ہے۔ **جواب** بیرحدیث تواحناف کی قوی دلیل ہے کہ وتر تین رکعت ہیں کیونکہ جب امیر معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی تو سیّد نا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام کو حیرت ہوئی جس کی شکایت حضرت ابن عباس سے کی - حیرت و تعجب اس کام پر ہوتا ہے۔ جو نرالا اور عجیب ہے اس سے تو مید معلوم ہوا کہ کوئی صحابی ایک رکعت وترند پڑھتے تھے ورندندانہیں تعجب ہوتاند شکایت کرتے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عندنے اعتراض کرنے سے منع فرمایا کیونکہ امیرمعاویہ چبتدفقیبہ صحابی ہیں فقیبہ مجتبد کی غلطی وخطا پراعتاض جائز نہیں اسکاذ کراس بخاری کی دوسری روایت میں اس طرح ہے۔ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ قِيُلَ لَهُ ۚ هَلُ لَكَ فِي اَمِيُرِ الْمُؤْمِنِيُنَ مَعَاوِيَةَ مَااَوُتَرَ اِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهُ ۚ فَقِيْهُ ۖ '' حضرت ابن عباس رے عرض کیا گیا کہ کیا آپ کوحضرت امیرالمؤمنین معاویہ پر کوئی اعتراض ہے وہ تو وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک کرتے ہیں وہ مجتبدعالم فقیہہ ہیں۔" صاف معلوم جوا كدوترتمام صحابه اورخودسيد ناعبدالله ابن عباس تين ركعت براها كرتے تصاس ہى لئے امير معاويد وضى الله عند كايك ركعت برا ھنے کی شکایت کی گئی تگر چونکه سیدنا امیرمعاویه حیابی مین الم مین ،مجتهد مین اورمجتهد فقیمه کی خطابھی درست ہوتی ہےان پراعتراضات نه کرو مهربان من بیرحدیث تو حفیوں کی دلیل ہےآپ دھوکے سے اپنی دلیل سمجھ بیٹھ بیتو آپ کے خلاف ہے۔ **اعتسداخ نسمبسر ٦** حنفیوں کی عجیب حالت ہے ہم ایک رکعت وتر پڑھیں تواعتراض کرتے امیر معاویہا یک رکعت وتر پڑھیں تو اُن پرکو کی اعتراض نہیں۔ہم رفع یدین یااو ٹچی آمین کہیں تو ہم پرملامت ہے۔امام شافعی ہماری سی نماز پڑھیں تو ندانہیں واہابی کہا جاوے ندان پرکوئی اعتراض **جواب** جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ عالم فقیہہ مجتد کی خطا پر بھی اثواب ہے ، مگر جاہل جب دیدہ دانستہ عالموں سے منہ موڑ کر غلطی کرے تو سز اکا مستحق ہےاگر سول سرجن سندیا فتہ ملازم سرکار کسی بیار کو غلط دوا دے دے تو اس پر کوئی عتاب نہیں لیکن جائل آ دمی یوں ہی اٹکل پچوکسی کو غلط دوا کھلا دےتو شرغا وقانونا مجرم ہے۔جج۔حاکم کسی ملزم کومزا دے حق ہے اگر چی قلطی کرے مگر جواریے غیر قانون ہاتھ میں لے کرخو د بی اوگوں کوسزا دیے گلے مجرم ہے جیل کا مستحق ہے۔ د کیھوحصرت علی وامیرمعاویدرضی الله عنهمامیں خونریز جنگ ہوئی جس میں یقینًا علی مُرتضّی برحق تتھے اورامیرمعاویہ خطا پرلیکن ان میں سے گہزگا رکوئی

ضرورى نبين اس ليئ حضور عظي في وتر فرمايا - ندفر مايا يعنى بين فرمايا كدالله تعالى ايك بها يك ركعت كو پهندفر ما تا ب

ويكسورب فرما تا ج \_ مَشَلُ نُوُرِهِ كِمِشُكُواةٍ فِيهَا مِصْبَاح ' ' 'الله كانوركى مثال الى بجيحا يك طاق جمين جماغ بـ ''

یمہاں رب تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال چراغ ہے دی مطلقا نورانیت میں اباگر کوئی کے کہ چراغ میں تیل بتی ہوتی ہے تو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے نور

فرمارہے تھے پس ہم نے حضرت سلیمان کووہ سمجھادیااور ہم نے ان میں سے ہرا یک کو حکمت وعلم بخشا۔'' د کیھو کھیت کے اس مقدمہ میں داؤد سلیمان علیہا السلام دونوں بزرگوں نے علیٰجد و فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ برحق تھا جس کی رب تعالیٰ نے تائید فرمائی حضرت داؤدعلیہ السلام کافصیلہ خطاءاجتہادی تھی لیکن ان پر کسی قتم کاعمّاب ہوا ہرگز نہیں کیوں اس لیئے کہ آپ جمہتر مطلق

خہیں جس کوتھی پُراکہا جاوے تو پُرا کہنے والا ہےا بمان ہوجاوے گا۔ قران نے حصرت داؤرسلیمان علیجاالسلام کے ایک مقدمے میں مختلف فیصلوں کا

إِذْ يَحُكَمَانِ فِي الْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيُهِ غَنَمُ الْقَرُمِ كُنَّا لِحُكْمِهِم شَاهِدِيْن فَفَهمنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ٱتَيْنَا

حُـ كُـمًا وَّ عِلْمَا "جبوه دنون حضرات ايك كهيت كم تعلق فيصافر مات تقد جب ال مين قول كى بكريال كييل كنين بهم ا تكافيصله مشامده

نماز وترکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعاء قنوت ہمیشہ پڑ ھناسنت ہےاور فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں بعدر کوع قنوت نازلہ پڑ ھناسخت

قنوت نازلہ پڑھنا منع ہے

کروہ اورخلاف سقت ہے گرغیر مقلدو ہاہیوں کا عمل اس کے برعکس ہےوہ وتر میں دعا قنوت ہمیشہ نہیں پڑھتے بلکہ رمضان کی بعض تاریخوں میں لیکن

فجریس بمیشة تنوت نازله پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد بعض دیو بندی وہابی جو دراصل در پر دہ غیر مقلد ہیں بہانہ بنا کر فجر میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے جیں اس لیئے اس باب کی بھی دونصلیں کی جاتی ہیں پہلی فصل میں اس مسئلہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر سوالات مع جوابات۔

يهلى فصل

قنوت نازلہ کے معنی ہیں آفت ومصیبت کے وقت کی دعاء حضور سیّدعالم ﷺ نے ایک بارایک خاص مصیبت پر چندروز بیدعا قنوت فجر کی رکعت

مديت فعبو 1، ٢ بخارى وسلم في حضرت السرضى الله عند روايت كى كدانهوں في حضرت عاصم احول كے ايك سوال كے جواب ميں

إنَّــمَا قَـنَـتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُرً ا إنَّه ٬ كَانَ بَعَتَ أَنَاسًا يُقَالُ اَنَّهُمُ القُرَاءُ سَبُعُونَ

'' حضور علی نقوت نازله صرف ایک ماه پڑھی آپ نے ستر صحابہ کو جو قاری تھے ایک جگہ تبلیغ کے لے بھیجاوہ شہید کر دیئے گئے تو حضور علیہ السلام

رَجُلاً فَأُصِيْلُبُو فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدُعُو عَلَيْهِمُ

قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْنَٰ اللَّهِ مَلْنَٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ مَا طَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ

''حضورانور عليه نصرفايك ماه قنوت نازله پڙهي قبيله رعل وزکوان پر بددعا فرمائي جب حضور عليه ان پرغالب آ گئاتو چپوژ دی۔''

حدیث مصبو ٤ قا٧ الوحیلی موسلی - ابو بكر بزارطرانی نے كبير ميں يہتی نے حضرت عبداللدابن مسعود رضى الله عند ب روايت كى -

قَىالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُوْا عَلَىٰ عُصَيَّةٌ وَذَكَوَانَ شَهْرًا فَلَمَّا ظَهَرَ

عَلَيُهِمُ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَقَالَ الْبَزَّارُ فِي رِوَايَتِهِ لَمُ يَقُنُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ شَهُرًا وَاحِدًا

'' حضورانور ﷺ نے صرف ایک ماہ تنوت نازلہ پڑھی۔جس میں قبیلہ عصیہ وزکوان پر بددعا فرمائی جب ان پرغلاب آ گئے تو چھوڑ دی ہزار نے

قَـالَ قُـلُـتُ لِلَابِىُ يَاآبِي يَآبَتِ اِنَّكَ قَدُ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىُ بَكُرٍ

'' فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ یو چھا کہ ابا جان آپ نے حضور ﷺ اورابو بکر وعمراورعلی رضی الله عنهم کے پیچھے کوفیہ میں تقریبًا پانچ سال

وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ وَعَلِيٌّ هِهُنَا بِالْكُونَهِ نَحُوًا مِنُ خَمُسِ سِنِيْنَ كَانُوُا يَقُنْتُونَ قَالَ يَا بُنَيَّ مُحُدَثُ

اپنی روایت میں فرمایا کہ حضور علی کے اس ف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی اس سے پہلے یااس کے بعد بھی نہ پڑھی۔

حديث فصبو ٨، ٩ الوداؤ دنسائى في حضرت انس رضى الله عند سروايت كى -

حديث معبو ١٠ قا ١٢ ترندي نسائي - ابن ماجه نے حضرت ابوما لک اتبحی سے روایت کی۔

نماز پڑھی کیا بیدعفرات تنوت نازلہ پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا اے بچے بید بدعت ہے۔''

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا ثُمَّ تَرَكَهُ ۖ

''يقينانى ﷺ نےصرف ایک ماہ تنوت نازلہ پڑھی پھرچھوڑ دی۔''

ا یک ماه کی قیدے معلوم ہوا کہ حضور کا بیفعل شریف ہمیشہ نہ تھا۔عذر کی وجہ سے صرف ایک ماہ رہا پھرمنسوخ ہوگیا۔

نے ایک ماہ تک رکوع کے بعدان کفار پر بدد عافر ماتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھی۔''

اس حدیث بیس چھوڑ وینے کا صراحتۂ ذکرآ گیا۔

لَمُ يَقُنُتُ قَبُلَه ' وَلا َ بَعُدَه '

حديث نمبو الله على الريف في حفرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سروايت كى -

دوم میں بعدر کوع پڑھی پھرآ بنة قرآنی نے بیدهامنسوخ فرمادی۔اس کے بعد نبی سلی الله علیه وسلم نے پھر بھی نہ پڑھی دلاک حسب ذیل ہیں۔

آڻهواں باب

لینی بمیشة قنوت نازله پژهنا بالکل سنت کےخلاف ہےاور بدعت سیر ہے۔ **حدیث معبر ۱٤،۱۳** مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ سے ایک دراز حدیث نقل کی جس میں آخرتی الفاظ سے ہیں۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضَ صَلُوتِهِ اَللَّهُمَّ الْعَنُ فَلاتَّافُلانَّا لِاحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى اَنْزَلَ اللَّهُ لَيسَ لَكَ مِنَ الْاَمُو شَيئي" ''حضورانور ﷺ اپنی بعض نمازوں میں فرمایا کرتے تھے کہ خددایا فلاں فلاں (عرب کے بعض قبیلے) پرلعنت کریہاں تک کہ بیآیت کریمہ نازل مولى " ليس لك الخ " اس حدیث سے چندمسکے معلوم ہوئے ایک میر کہ دعاء قنوت نازلہ فجر کی ٹماز میں پڑھنامنسوخ ہے دوسرے میر کہ حدیث شریف آیہ قرآنی ہے منسوخ ہوسکتی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اوراس کا کٹنخ قران کریم سے ثابت ہے تیسرے بید کہ دین کے دشمنوں پر بدوعا یا لعنت جائز ہے۔جن لوگوں پرحضور ﷺ نے بددعا فرمائی وہ حضور ﷺ کی ذات شریف کے دشمن نہ تھے۔ بلکہ دین اسلام کے دشمن تھے۔ جب ان پر جہاد كرسكة بين \_ توبددعا بھى كرسكتے بين ہاں حضور عليہ نے اپنے ذاتى دشمنوں كومعانى دى بين للبذاا حاديث ميں تعارض نبيس \_'' **حدیث مصبر ۱۵** حافظ طحرا بن محمر محدث نے اپنی مسندین امام ابو صنیفه رضی الله عند کی اسناد سے روایت کی ہے۔ عَنِ الْإِمَامِ الْآعُظَمِ عَنُ آبًانِ ابُنِ عَيَّاشٍ عَنُ اِبُوَاهِيُمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ قَالَ لَمُ

يَـقُنُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْفَجُوِ إِلَّا شَهُرًا وَاحِدًا لِاَنَّه عَارَبَ الْمُشُوكِينَ فَقَنتَ

يَدُوعُوا عَلَيْهِمُ ''امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه حضرت ابن عیاش سے روایت فرماتے ہیں وہ ابرا ہیم خخی سے وہ حضرت علقمہ سے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے فرمایا کہ حضور علطی نے فجر میں قنوت نازلہ بھی نہ پڑھی سوا ایک مہینہ کے کیونکہ حضور نے مشرکین سے جنگ کی تھی تب ان پرایک ماہ بد دعافر مائي تھي۔''

حديث فعبو ١٧،١٦ حافظ ابن خسرون اپني منديس اورقاضي عمرابن حسن اشناني نے حضرت امام ابوطنيفه سے انہوں نے جماد سے انہوں نے حضرت ابرائی نخعی سے روایت کی ہے۔

قَالَ مَا قَنَتَ اَبُوُ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَلا عُثْمَانُ وَلاَ عَلِيٌّ حَتْى حَارَبَ اَهُلَ اشَّامٍ فَكَانَ يَقُنُتُ '' نەحصرت ابوبكر وعمرنے نەحصرت عثان نے نەعلى مرتضٰی نے قنوت نازلەر پڑھی۔ یہاں تک کەحصرت علی نے اہل شام سے جنگ کی تو قنوت نازله پڑھی۔''

حديث نصبو ١٨ ابوجم بخارى نے امام ابوصنيف سے انہوں نے عطية عوفى سے انہوں نے حصرت ابوسيعد ضدرى صحافى سے روايت كى ب-عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ لَمُ يَقُنُتُ إِلَّا ٱرْبَعِينَ يَوُمًا يَدْعُوا عَلَىٰ عُصَيَّةَ وَذَكَروَ انَ ثُمَّ لَمُ يَقُنُتُ الِىٰ مَّاتَ

''انہوں نے حضور علی ہے دوایتہ کی کہ حضور نے چالیس دن کے سواء قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ان چالیس دن میں آپ نے عصیرُ ذکوان پر بددعا -فرمائی پھروفات تک جھی نہ پڑھی۔'' بیا ٹھارہ احادیث بطورنمونہ پیش کی گئیں۔ورنہ قنوت ٹازلہ نہ پڑھنے کے متعلق بہت زیادہ احادیث شریفیہ موجود ہیں اگرشوق ہوتو طحاوی شریف۔

صحيح البهاري وغيره كامطالعه فرماوي\_ عسقسل کابھی تقاضہ بیہ ہے کوقنوت نازلہ نماز میں نہ پڑھی جاوے۔ چندوجہ سے ایک بیرکہ پنجگا نیفرائض کی رکھتیں مختلف نہیں۔سب کے ارکان و

دعا ئیں وغیرہ کیساں ہیں تو جب جارنماز وں میں قنوت نازلہ نہیں جاہئے کہ فجر کے فرضوں میں بھی نہ ہو۔دوسرے بیر کہ با جماعت فرائض میں دعائیں اور ذکر مخضر بین نوافل میں ان کی آزادی ہے۔ دیکھورکوع ہے اُٹھتے وقت اکیلانمازی مسمع السلّب لم حسدہ مجمی کہتا ہے اور

رَبَّـنَالَكَ الْحَمُد بجى ـ مَّرجب بماعت \_ يرِّحتا جاوام رَبَّـنَالَكَ الْحَمُد ثبين كبتا صرف سمع الله لم حمده كبتا باورمقندى اس كے برتكس كه وَبَّنالَكَ الْحَمُّد توكبتا بيكرمسمع الله لم حمده نبيس كبتا جب ان نمازول بيس اس قدر اختصار مطلوب ہےتو فجر کے رکوع کے بعداتنی دراز یعنی دعاءقنوت نازلہ پڑھنا مقصد شرح کے بالکل خلاف ہے تیسرے بیر کہنمازخصوصًا فرائض

پنجگا نہ کےارکان ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے جاہئیں۔قیام کے بعدفورُ اسجدہ اور سجدہ کے بعدفورُ اقیام یا جلسدان میں فاصلہ کرنا مقصد شرع ك ظاف ب دركوع فجرك بعد جوقومه ب داس مين صرف سمع الله لم حمده ك بعدر خرنا جا ب داكراس مين قنوت نازله يرحى كان تو مسئله مقصى ندجب حفى بيب كدجك يادوسرى آفات عامد كموقعه يربهترين بك كقنوت نازلدخارج نماز يرسعتا كرصحابه كرام ك اختلاف سے بچار ہے کیونکہ بعض صحابہ آفات وجنگوں کے موقعہ پر قنوت نازلہ پڑھتے تھے بعض اسے بالکل منسوخ مانتے تھے کیکن اگر فجر کے فرضوں کی دوسری رکعت میں رکوع کے قنوت نازلہ پڑھے تواگر چداچھانہ کیا۔ مگر جائز ہے۔ ضرورت سے ممنوعات مباح ہوجاتے ہیں۔ کین آہتہ پڑھے بلندآ وازے نہ پڑھے فجر کے سواءکسی اورنماز میں پڑھے گا تو نماز فاسد ہوجاوے گی۔ کیونکہ اس نے بلاوجہ عمدُ اسجدہ میں تاخیر کر دی تاخیر فرض مفسد ایک مشبه بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفت عامہ یا جہاد کے موقع پر ہر جمری نمازیعنی فجر ۔مغرب ۔عشاء میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہئے کیونکہ شرح نقامیاورغایة الاوطارمی*ن ہے*۔ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَوةِ الْجَهُرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيُ وَاحْمَدُ ''اسموقعه پرامام جبری نماز میں قنوت نازله پڑھے اما څوری واحمد کابیہ ہی قول ہے۔'' پنجاب میں بہت روز تک بعض جاہل اماموں نے اسی دلیل سے مغرب وعشاء فجر کی بلکہ نماز قنوت نازلہ پڑھ کرلوگوں کی نمازیں برباد کیس۔ **شب کا اذا نه** شرح نقامیاورغایمة الاوطر میں یہاں کا تب نے لطی سے بجائے فجر کے جہر لکھ دیا ہے یعنی ف کو جیتم بنادیا۔ چنانچہ اشباہ و التطائر ميس اس جگه بجائے صلوٰ ۃ الحجمر کے صلوٰ ۃ الفجر ہےا ورطحطا وی علی درالحقارا ورعلامہ ابن عابدین شامی نے منحة الخالق علی بحرالرائق میں فرمایا۔ وَلَعَلَّهُ مُحَرَّف ' عَنِ الْفَجُو " ' شايدكه لفظ جرفجر عبر كربن دكيا بـ '' طهاوى كى عبارت يون ٢- وَالَّـذِى يَنظُهَ رُلِى أَنَّ قَولَه ، فِي الْبَحْرِوَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْمُسلِمِينَ نَاذِلَة ، قَنتَ الْإِمَامُ فِي صَلواةِ الْجَهُو تَحُوِيف ' مِنَ النِّسَاخِ وَصَوَابُه ' الْفَجُوَ بَرَائَلَ نِهِ وَلَا كَارُمُلانوں يُرُولَى آفت پڑے توامام جہزنماز میں قنوت نازلہ پڑھے میراخیال ہے کہ بیکا بیکی غلطی ہے تھے بیہے کہ یہاں فجرہے۔'' ہم نے بہت اختصار سے اس کے متعلق کچھ لکھ دیا ہے اگر قنوت نازلہ کی زیادہ تحقیق کرنا ہوتا۔ ہمارا فبآو کی نعیمیہ ملاخطہ فرمادیں۔ چونکہ اب دیو بندی

سجدہ جونماز کااعلیٰ رُکن ہے۔دہر گلے گی۔ یا خیرفرض اگر بھول کر ہوتو سجدہ سہووا جب کرتی ہےاورا گرعمدًا ہوتو نماز فاسد کردیتی ہےالبذاا ندرون نماز

قنوت نازلدند يره صناحا ہے تاكه نماز كاركان ميں اتصال رہے۔

دوسری فصل

# بھی بعض جگہ قنوت نازلہ پڑھنے لگے ہیں اس لیئے وہاں اس مسئلہ پر کچھ جم کر بحث کردی گئی ہے۔

# اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

## غیرمقلد وہابیوں کی طرف سےاب تک جس قدراعتراضات ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم نہایت دیانتداری سے مع جوابات پیش کرتے ہیں۔اگرآ ئندہ کوئی نیاشبذنظرے گزارا توان شاءاللہ اُس کا جواب بھی عرض کر دیا جاوے گا۔

اعتسواض معبس ١ تم نے قنوت نازلدند پڑھنے كى جس قدراحاديث پيش كى ہيں وہ تمام كى تمام ضعيف ہيں اورضعيف حديثوں سے جت نہيں پکڑی جاسکتی۔ (پرانہ بیق)

**جواب** اس کے جوابات ہم بار ہادے بچکے ہیں اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں۔وہ یہ ہے کہ ہمارے ولائل بیروایات نہیں۔ہماری اصل دلیل توامام اعظم ابوحنیفدر منی اللہ عند کا فرمان ہے ہم میآیت واحادیث مسائل کی تائید کے لئے پیش کرتے ہیں احادیث یا آیات امام ابوحنیفه

رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ہیں۔ان کی احادیث کی سیاستادیں نہیں۔ان کی استاد نہایت مختصرا ور کھری ٹکسالی ہوتی ہے۔جس میں وو تبین راوی ہوتے ہیں

وه بھی نہایت ثقباس باب کی پہلی قصل میں آپ حدیث نمبر ۱۵ میں صرف چار راوی ہیں۔ابان ابن عیاش۔ابراہیم مختبی علقمہ ابن مسعود بتاؤان میں

کون ضعیف ہے چونکہ امام صاحب کا زمانہ خیرالقروں میں سے ہے۔ان کی احادیث کی اسنادوں میں بہت کم راوی ہیں۔لہذا وہاں ضعیف کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ضعف تدلیس وغیرہ بیاریاں بعد میں گلیں۔ ہال تمہاری کسی روایت کاضعیف ہونا تمہارے لئے قیامت ہے کہ بینی روایتی

تمہاری دلیلیں ہیں جن پرتمہارے ندہب کا دارومدار ہے۔اورتمہارا زمانہ حضور سے بہت دورتمہاری روایتوں کی اسنادیں بہت کمبی جن میں ہرطرح

کی بیاریاں موجود میں ۔ البذاضعف ضعف کی رف سے سی غیرمقلد کوڈراؤ حنفی کے لیئے اس سے پچے خطرہ نہیں باقی جوابات وہ ہیں۔ جوہم پہلے بالول میں عرض کر چکے ہیں ہم نے ہر حدیث کی بفضلہ تعالی اتنی اسنادیں پیش کی ہیں کہ وہ وہ احادیث حسن ہو گئیں ضعف جا تا رہا۔

اعقواض معبو؟ تابن ماجه نے روایت کی کہ کسی نه حضرت انس رضی الله عند سے سوال کیا که حضرت نے کب قنوت پڑھی او جواب دیا۔

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعُدَ الرُّكُوعِ وَفِي رِوَايَةٍ قَبُلَ الرُّكُوعِ وَبَعُدَهُ '' حضور ﷺ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور ایک روایت میں ہے کدرکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھی اور بعد بھی۔''

**جواب** اس کے چند جواب ہیں ایک بیرکہ اس حدیث میں قنوت نازلہ کا ذکر نہیں اور صاحب مشکلوۃ بیرحدیث دعاء قنوت کے بحث میں لائے ہیں جووتروں میں پڑھی جاتی ہے جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں دعاء قنوت مراد ہے۔ لبندا آپ کا استدلال غلط ہے۔ دوسرے بید کدا گرقنوت نازلہ ہی

اس سے معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ پڑھناسقت رسول اللہ علیہ ہے۔

مراد ہوتو یہاں بید ذکرنہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے ہیں کہ حضور نے قنوت نازلہ صرف ایک یا سوا ماہ پڑھی پھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دی۔لبذا بیرحدیث منسوخ ہے اورمنسوخ ہے دلیل پکڑ ناسخت بُڑم۔تیسرے بیرکدا گراس حدیث بیں آفوت نازلہ ہی مراد ہوتو

اس میں بیے فیصلہ نیفر مایا گیا کہ رکوع سے پہلی یابعد میں ۔ توتم نے بعد رکوع کا فیصلہ کیسے کرلیا۔ بیرحدیث تمہارے بھی خلاف ہے چو تھے میر کہ بیرحدیث ابن ماجہ کی ہےاس کی اسناد مجروح ہے۔اس ہی لئے اسے مسلم و بخاری نے ندلیامسلم و بخاری کی روایتیں اس کی خلاف ہیں۔

جوہم پہلی فصل میں پیش کر بچکے ہیں۔ لہذا میر حدیث مجروح ہے غرضیکہ میرحدیث تبہارے لئے کسی طرح جمت نہیں۔ اعقواض معبو ۳ طحاوی شریف نے بہت ی اسنادول سے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایتہ کی اتنی اسنادول والی روایت ضعیف نہیں ہو

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ يُقُرَعُ مِنْ صَلَوْةِ الْفَجرِ مِنَ الْقَرَاء ةِ وَيُكَّبَّرُ

وَيَرُفَعُ رَاسَه' يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ يَقُولُ وَهُوَ قَائِم' ٱللَّهُمَّ ٱنْجِ الْوَلِيُدَ ابْنَ الْوَلِيُدِ ال

''حضورعليه السلام جب نماز فجركي قرأة سے فارغ ہوتے اورتكبير كهه كرركوع فرماتے اور ركوع سے سرمبارك اٹھاتے۔اورسم الله لم حمده فرماتے تو كفر مهوئ بيدعا پڑھتے اے اللہ وليدا بن وليد كونجا ددے الخ "

طحاوی شریف حفیوں کی کتاب ہے اس سے قنوت نازلہ کا ثبوت ہے۔

اعتسداف ممبوع احادیث سے ابت ہے کے حضرت علی رضی اللہ عند جنگ صفین کے زمانہ میں فجر میں قنوت نازلد پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں حضرت عمر صنی اللہ عند ہے قنوت نازلہ میڑ ھنامنقول ہےا پیے جلیل القدرصحا بیکا قنوت نازلہ میڑ ھناا سکے سنت ہونے کی روش دلیل ہے۔

**جواب** اس کے دوجواب ہیں الزامی اور تحقیقی جواب الزامی توبیہ کے میروایت تمہارے بھی خلاف ہیں کیونکہ ان میں بحالت جنگ کا ذکر ہے كمحضرت عمررضى الله عنه جنك كفارك زمانه ميس اورحضرت على رضى الله عنه خواج يا بغاة كى جنگ ميس ميده عاير صحة تتص معلوم مواكدامن كه زمانه

میں نہیں پڑھتے مگرتم ہمیشہ پڑھتے ہوتم نے آج تک کفار سے کتنی جنگیں کیں تم نے مسلمانوں کومشرک بنانے اورمسلمانون سے لڑنے کے سواءکون

ہے جہاد کئے تحقیقی جواب رہے کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں کہ قنوت نازلہ کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رہابعض صحابہ کرام اسے

بالکل منسوخ ماننتے اور بدعت فرماتے ہیں جیسے حضرت ابو ما لک اتجعی رضی اللہ عنہ جیسیا کہ ہم بحوالانسائی وابن مادیریہای فصل میں عرض کر چکے اور بعض صحابہ کرام بحالب جنگ قنوت نازلہ پڑھتے تھے جیسے حضرت عمروعلی رضی اللہ عنداس کئے ہمارے فقہا وفر ماتے ہیں۔

کداب بھی بحالت جنگ قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے اگر چہ بہتر نہیں لیکن ہمیشہ پڑھنا کسی صحابی کا قول نہیں جاری ساری گفتگو ہمیشہ پڑھنے کے متعلق ہے آپ کا دعویٰ کچھاور ہے دلیل کچھاورتمام وہا بیوں کواعلان امام ہے کہ ایک حدیث مرفوع سیحے الی دکھاؤجس میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم یا

ذكر جوان شاءالله قيامت تك ندمطي كالبذاكيون ضدكرت بي مقلد بن كرفيح نمازي براها كرو\_

وترمیں دعائے قنوت ہمیشہ پڑھو

چونکه غیرمقلد و پابی و تروں میں ہمیشہ دعاء قنوت پڑھنے کومنع کرتے ہیں۔صرف آخری پندرہ رمضان میں دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ہم حنفی سال ہرتک

پڑھتے ہیں۔اس لیے بطوراختصار کچھاس کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمیشہ دعاء قنوت وتر کے آخر رکعت میں قراء ۃ کے بعد رکوع ہے پہلے پڑھنا

سنّت ہے۔اس کے خلوف کرنا سخت بُراہے۔احادیث ملاحظہ ہوں۔

حديث نمبر ١، ٢ ام محد ني آخريس اور حافظ ابن خسر ومحدث ني امام ابوطنيف رضى الله عند سي انبول في حضرت جماد سي انبول في ابراہیم تختی سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنصحابی رسول اللہ عظیمہ سے روایت کی۔

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَقُولُ فِيُ اخِرِ وِتُرِهِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُ بِكَ الْ " يقينًا حضور عَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ خیال رہے۔ کہ غیرمقلد وہا بیوں کے پاس صرف آخری نصف رمضان میں دعاء قنوت پڑھنے کی صرف ایک حدیث ہے۔ جوابوداؤ دنے حضرت حسن بصری ہے روایت کی الفاظ میہ ہیں۔ اَنَّ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ اُبَيِّ ابْنِ كَعُب فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ عِشُرِيْنَ لَيُلَةً وَلا يَقُنُتُ بِهِمُ إلاً فِسى النَّصُفِ الْبَاقِي "محضرت عمرا بن خطاب نے لوگول کوانی این کعب پر جمع کردیاوہ انہیں ہیں ارت تر اور کیڑھاتے تھے۔اور قنوت نه پڑھتے تھے گر ہاتی آ دے رمضان میں۔'' غیرمقلد کہتے ہیں کہ آخری نصف رمضان میں دعاء قنوت پڑھناسنت صحابہے۔ جواب اس كووجواب ين ايك يدكها واليوا تمهارا بورا حديث برايمان جياآ دهى براكرآ دهى برجاتو كول اوراكر بورى برجاتو اس میں ریجی ندکورے کہ حضرت ابی این کعب تمام صحابہ کوہیں رات تر اوت کیڑھاتے تھے تم آٹھوتر اوت جمیشہ کیوں پڑھتے ہو۔صرف ہیں رات کیوں نہیں پڑھتے اس قتم کی حرکات کے متعلق قرآن کریم فرما تاہے۔ اَفَتُو مِنُونَ بِبَعضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ " ' كيابض كتاب رِايمان لاتے مواور بعض كا اكاركرتے مو" اگراس حدیث سے پندرہ دن دعاء قنوت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہیں رکعت تر اوس حصرف ہیں رات بھی ثابت ہوتی ہیں۔لہذا سیحدیث تبہارے بھی خلاف ہے۔ دوسراجواب بیہ ہے کداس صدیث میں دعاء قنوت کا ذکر نہیں۔ ظاہر ہیہ ہے۔ کہ بید عاکوئی اور ہوگی۔جس میں کفار کی ہلاکت کی دعا کی گئی ہوچونکہ اس زمانه میں کفارسے جہاد بہت زیادہ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آخر رمضان میں جس میں سب قدر بھی ہے۔اعتکاف کی را تیں بھی کفار کی ہلاکت اور اسلام کی فتح کی دعا کیں کرتے ہوں گے۔اگراس سے دعاء قنوت مراد ہوتو بیرحدیث ان احادیث کے خلاف ہوگی۔ جوہم پیش کر چکے ہیں جن میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام ساراسال دعاء تنوت پڑتھے تھے۔ جہاں تک ہوسکے احادیث میں تعارض پیدا نہ ہونے دیاجاوے۔ تیسرا جواب میہ ہے کہاس حدیث ہے بھی پندرہ دن دعاء قنوت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ الی ابن کعب نے میں رات تر واوت کرٹر ھا کیں جن میں ہے آخری نصف میں دعاء قنوت بڑھی تو حساب سے کل دس دن بعنی دسویں رمضان سے بیس رمضان تک دعاء قنوت ہوئی تم پندر هویں سے تمیں تک کیول بڑھتے ہو۔ هسمادا اعلان جمتمام دنیا کے وہا بیول کو اعلان کرتے ہیں کہ کوئی حدیث مرفوع سیح مسلم بخاری کی الی پیش کروجس میں پندوہ دن دعا قونت کا تکم ہوآ گے پیچے بڑھنے کی ممانعت ہو۔ قیامت تک نہ لاسکو گے لہذا اپنے موجودہ عمل سے تو بہ کرواور ہمیشہ دعا وقنوت پڑھا کرو۔ ہمیشہ رب سے دعا ما تکنے سے شرم نہ کرو۔

أنَّه 'كَانَ يَقُنُتُ السَنَةَ كُلَّمَا فِي الْوتُو قَبْلَ الرَّكُوع "كآپوترون مِن تمام الركوع في يهلو وعاقوت را عق تق."

قَـالَ سَـمِعُتُ اَبَابَكُرٍ وَّعُمَرَ وَعِثُمَانَ وَعَلِيًّا يَقُوُلُونَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي اخِرِ

السو تُو وَكَانُو يَفْعَلُونَ ذَالِكَ "ووفرمات بين كمين في حضرت الويكرصدين عمرفاروق عثان غي على مرتض الدووسب حضرات

حديث نصبو ٥ ق ٨ الوداؤو يترندي نسائي -ابن ماجه في حضرت امير المؤمنين على مرتضى رضى الله تعالى عنه سے روايت كي -

حديث فصبو ٣،٤ وارقطني اوربيقي في حضرت سويدابن غفله رضى الله عنه سروايت كي-

فرماتے تھے كرحضور عليكية وتركى آخرى ركعت ميں دعاقنوت براھتے تھے اورتمام صحاب بھى بيدى كرتے تھے۔"

نواں باب

اَلتَّحیًات میں بیٹھنے کی کیفیت

مرد کے لیےسقت بیہ ہے کہ دونوں التحیات میں داہنا پاؤں کھڑا کرےاور ہایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھے عورت دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اورزمین پر پیٹھے وہابی غیرمقلد پہلی التحیات میں تو مردوں کی طرح بیٹھتے ہیں گر دوسری میں عورتوں کی طرح بیسنت کے خلاف ہےاور بہت بُرا اس کیئے

ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں۔ پہلی قصل میں اس کا شہوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پراعتر اضات مع جوابات۔

اختیات میں خواہ میپلی ہو یا دوسری مرد داہنا پاؤں کھڑا کرے اوراس کی انگلیوں کا سرا کعبہ کی طرف بایاں پاؤں بچھائے اس پر بیٹھےاس پر بہت س

**حدیث معبو ۱** مسلم شریف نے حضرت ام الموننین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخرتی الفاظ میہ ہیں۔

فَالَ إِنَّمَا السُّنَّةُ فِي الصَّلواةِ اَنُ تَنْصِبَ رِجُلَكَ الْيُمُنيٰ و تُثْنِيَ الْيُسُرِيٰ زَادَا لنّسَائِي وَاِسْتِقُبَالُه ' بِاَصَا

"مسقت بدہے کہ توا پنادا ہتا یا وَل کھڑ اکرے اور بایاں یا وَل بچھائے نسائی میں بیزا کدہے کہ داہنے یا وَل کی انگلیاں قبلہ کی طرف کرے۔"

حديث معبوعة ٧٠ بخارى شريف مالك ابوداؤد فسائى في سيدناعبدالله ابن عبدالله ابن عررضى الله عنهم اجتعين سروايت كى

انَّه 'كَانَ يَوىٰ عَبُـٰدَ اللَّهِ ابُنَ عُمَرَ يَتَرَبُّعُ فِي الصَّلواةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ فَعَلْتُه ' وَأَنَا يَوُمَئِذٍ حَدِيْتُ السِّنِّ

فَنَهَانِي عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ عُمَرَ وَقَالَ سُنَّة الصَّلواةِ آنُ تَنْصِبَ رِجُلَكَ الْيُمنيٰ وَ تُثْنِي رِجُلَكَ الْيُسُرِيٰ

' ^ كه وه اپنے والدعبدالله ابن عمر كود كيھتے تھے كه آپ نماز ميں چہارزانو بيٹھتے تھے فرماتے ہيں كه ايك دن ميں بھى ايسے ہى بيشااس وقت ميں نوعمر تھا تو

مجھے حضرت عبداللہ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ پاؤں بچھاؤ میں نے کہا کہآ پ تو بیکرتے ہیں یعنی چہارزانو بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ میرے پاؤں میرا

فَال قَدِمُتُ الْمَدِيْنَةَ قُلُتُ لَانْظُرَنَّ إلىٰ صَلواةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا جَلَسَ وَوَضَعَ

'' فرمایا کہ میں مدینه منورہ میں آیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں حضور ﷺ کی نماز دیکھوں گا۔ جب آپ نے اپنا ہایاں پاؤں بچھا دیااور ہایاں ہاتھ

إِنَّهُ كَانَ يُسْتَجَبُّ إِذَا جَاسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلواةِ اَنْ يَفْتَرِشَ قَدْمَهُ الْيُسُرِيٰ عَلَىٰ الْارْضِ ثُمَّ يَجُلِسُ عَلَيْهَا

حديث معبو ١٠ قا١١ ام احمد ابن حبان وطبراني نے كبير ميں حضرت رفاعد ابن رافع رضى الله عند سے روايت كى ـ

قَالَ فَاذَا جَلَسُتَ فَاجُلِسُ عَلَىٰ فَخُذِكَ اليُسُرِطُ " كِرجب م بيُحُواوَ إِي إِكْسِ ران رِبيْحُو"

احادیث وارد ہیں۔بطورنمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

بعِهَا الْقِبُلَةَ

بوجینہیںاٹھاسکتے (بعنی معذوری ہے)۔"

بائيں ران پر رکھااور داہنا پاؤں کھڑا کر دیا۔''

وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجُلَهُ الْيُسُرِيٰ وَيَنُصِبُ رِجُلَهُ الْيُمُنيٰ

'' آپ اپناہایاں پاؤں شریف بچھاتے تنے اور داہنا پاؤں کھڑ افر ماتے تنے۔''

حديث مصبو ٣،٢ بخارى ونسائى في حضرت عبدالله ابن عمرضى الله عنها سروايت كى -

نْقُلُتُ لَهُ ۚ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجُلَىَّ لَا تَحملاًا فِي

حدیث نمبو ۸، ۹ ترندی شریف اورطبرانی نے حضرت واکل ابن حجرے روایت کی۔

حديث نمبوع ١ طاوى شريف في حضرت الواجيم خيى رضى الله عند سے روايت كى -

'' آپمتحب جانتے تھے کہ مردنماز میں اپنابایاں پاؤں بچھائے زمین پراوراس پر بیٹھے۔''

بَدَهُ الْيُسرِيٰ عَلَىٰ فَخُذِهِ الْيُسُرِيٰ وَ نَصَبَ رِجُلَهُ اليَّمُنيٰ

حدیث نمبر ۱۹ بیقی شریف نے سیدناابوسعید خدری سے ایک دراز حدیث نقل کی جس کے آخری الفاظ بہیں۔

فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلواةِ إِفْتَرَشَ رِجُلَه الْي سُرى حَتَّىٰ اَسُودٌ ظَهُرُ قَدَمِه

''ووفرماتے تھے کہ نبی علی جب نماز میں بیٹھتے تواپنابایاں پاؤں بچھاتے تھے ہیاں تک کداس قدم شریف کی پشت سیاہ ہوگئ تھی۔''

فَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنُصِبُ رِجُلَه الْيُمُنيٰ وَلْيُخْفِضُ رِجُلَه الْيُسُرِيٰ ''جبنماز میں بیٹھےتواپے داہنے پاؤں کو کھڑا کرےاور ہایاں پاؤں بچھائے۔'' حديث معبو ١٧ طحاوى شريف في حضرت واكل ابن حجررضى الله عند سروايت كى -

قَـالَ صَـلَّيْتَ خَـلُفَ لَاحُفِظَنَّ صَلواةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَّهِدِ فَرَشَ

اب تک اس مسئلہ کے متعلق وہا بیوں غیر مقلد وں کے جس قدر دلائل ہم کوئل سلے ہیں۔ہم انہیں مع جوابات پیش کرتے ہیں \_رب تعالیٰ قبول

أنَّ الْقَاسِمَ ابُنَ مُحمَّدٍ اَرَاهُمُ الجُلُوسَ فَنَصَبَ رِجُلَه والْيُمُنيٰ وَثَنَّىٰ رِجُلَه الْيُسُريٰ وَجَلَسَ عَلَىٰ وَرُكِهِ

الْيُسُرِيٰ وَلَمْ يَجُلِسُ عَلَىٰ قَدُمَيُهِ ثُمَّ قَالَ اَرَانِي هَلَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ وَحَدَّ ثَنِي انَّ ابَاهُ

'' کہ قاسم ابن مجمد نے اُن لوگوں کونماز میں بیٹھنا دکھایا تو اپنا داہنا پاؤں کھڑا کیا۔اور بایاں پاؤں بچھایا اوراپنے بائمیں سرین پر بیٹھے۔آپ دونوں

ندموں پر نہ بیٹے گھرقاسم نے فرمایا کہ بین مجھے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر نے دکھایا اور مجھے خبر دی کہان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمراییا ہی کرتے تھے ''

رِجُلَه الْيُسُرِئ ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا ''میں نے حضور ﷺ کے پیچیے نماز پڑھی تو دل میں کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیاد کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور عظیمی التحیات کے ليے بيٹھے توباياں پاؤں بچھايا پھرای پر بيٹھے گئے۔'' حدیث معبو ۱۸ طعاوی شریف نے حصرت ابوحید ساعدی سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخری الفاظ بیر ہیں۔

فَإِذَا قَعَدَلِلتَّشَهُّدِ اِضُجَعَ رِجُلَهُ الْيُسُرِحُ وَنَصَبَ الْيُمُنيٰ عَلَىٰ صَدُرِهَا وَيَتَشَهَّدُ '' جب حضور علي التحيات كيليح بيشي و آپ نے اپناباياں پاؤں بچھا يا اور دا ہنا پاؤں اس كے سينے پر كھڑا كيا اور التحيات پڑھتے تھے'' بیا ٹھارہ حدیثیں بطورنمونہ پیش کی گئی ہیں ورنداس بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ان تمام حدیثوں میںمطلق التحیات کا ذکر ہےاؤل آخر کی قیدنہیں

معلوم ہوا كەمردالتحيات ميں بائيں پاؤل پر تيشھ عورتوں كى طرح دونوں پاؤں ايك طرف نكال كرز مين پرند بيشھ۔ عقل کا نقاضا بھی ہیہے کہ دوسری التحیات میں بھی بائیں پاؤں پر ہیٹھے کیونکہ اس پرسب کا انفاق ہے کہ پہلی التحیات میں مرد بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دو مجدوں کے درمیان میں ای طرح بیٹھے آخری التحیات میں وہاہیوں کا اختلاف ہے۔ پہلی التحیات میں بیٹھنا واجب ہےاور دو مجدوں کے درمیان

بیٹھنا فرض۔ دوسری التحیات میں بیٹھنے کوا گرفرض مانتے ہوتو اسے بحدوں کی درمیانی نشست کی طرح ہونا چاہیے یعنی بائیں پاؤں پراورا گراس نشست کو واجب مانا جاوے تواسے پہلے التعیات کی نشست کی طرح ہونا چاہئے یعنی بائیں پاؤں پر بیکیا کہوہ دونوں نشستیں بائیں پاؤں پر ہوں اور بیآ خری نشست زمین پر دونوں پاؤں ایک طرف نکال کراس نشست کی مثال نماز میں نہیں ملتی غرضیکہ بائیں پاؤں پر میٹصنا قرین قیاس ہےاورز مین پرسرین

گروہ پہلی التیات میں بھی ایسے ہی بیٹھتی ہےاور دو بحدوں کے ن<sup>حج</sup> میں بھی ای طرح لہٰڈااس کااس طرح بیٹھنا قرین قیاس ہے کہاوس کی ہرنشستاس طرح ہے۔ غرضيكة عورتول كى ہرنشست زمين پر ہے۔مردول كى ہرنشست بائيس ياؤل پر شمعلوم وہا بيول كى بيروا تكى ابلقى نشست كس ميں شامل ہے۔

دوسرى فصل

فرماوے۔آمین

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

عَبُدَ اللَّهِ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَدْعَلُ ذَالِكَ

عتواض فمبو ١ طواوى شريف في حضرت يحيا ابن سعيد سروايت كى ـ

ر کھ کر بیٹیصناعقل فِقل سب کے بی خلاف ہےاس سے بچنا چاہیے خیال رہے کہ عورت زمین پرسرین رکھ کر دونوں پاؤں دامنی طرف نکال کرضرور بیٹھتی ہے

اس بی طرح بیٹھتے تھے مگرتم کہتے ہوکہ پہلی التحیات میں بائیس پاؤں پر بیٹھے۔دوسرے میں اس طرح بیٹھے۔للبذا بیحدیث تبہارے بھی خلاف ہے۔ دوسرے میرکہ میرحدیث اوس روابیعۂ کےخلاف ہے جوہم پہلی فصل میں پیش کر پچے ہیں کہ سیّدنا عبداللّٰدابن عمر دونوں التحیات میں با کمیں پاؤں پر بیٹھتے تھے وہ حدیث نہایت قوی تھی۔ بیصدیث اسناد کے لحاظ ہے بھی ضعیف ہے قیاس شرعی کے بھی خلاف اور جب حدیثوں میں تعارض ہوتو جوحدیث قیاس شرى كے موافق ہوگی أے ترجیح ہوگی۔ تیسرے بیکداس حدیث سےتمہارا قول ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کداس میں بی تفریح نہیں۔ کہ عبداللدابن عمر رضی اللہ عندز مین پرسرین رکھ کر بیٹھتے تھے بیہ ہے دونوں قدموں پر نہ بیٹھتے تھے واقعی نمازی دونوں قدموں پرنہیں بیٹھتا۔ بلکہ صرف ایک قدم یعنی بائیں پر بیٹھتا ہے لہٰذا اس میں تمہاری کوئی دلیل عتراض معبو؟ طحاوى شريف اورابوداؤ في محمد ابن عمروابن عطاء ايك طويل حديث رواية كى جس كالمخض بيب-سَمِعْتُ ابَاحُمِيلِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشُرَةٍ مِنُ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انَا عُلَمُكُمُ بِصَـلوا قِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكَرَانَّهُ كَانَ في الْجَلْسَةِ الْأُوليٰ يُثْنِي رِجُلَهُ الْيُسُريٰ فَيَهُعُدُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ إِذَا كَانَتُ السَّجُدةُ الَّتِي يَكُونُ فِي آخِرِهِ اَلتَّسُلِيُمُ آخَّرَ رِجُلَه الْيُسُرِيٰ وَقَعَدَ مُتَوَرّ كَا عَلَىٰ شِقِّهِ إِلَّا يُسَرِفَقَالُوُا ''میں نے ابوجمید ساعدی کو دس صحابہ کرام کی جماعت میں فرماتے ہوئے سُنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں حضور عظی کھی نماز کوزیادہ جانتا ہوں۔فرمایا کہ حضور ﷺ پہلی التحیات میں اپنابایاں پاؤں بچھاتے اوراس پر بیٹھتے تھے جب وہ مجد وفرمالیتے جس کے آخر میں سلام ہے تو اپنابایاں پاؤل ایک جانب نکال دیتے اوراینے بائیں سرین پرزمین پر بیٹھتے تو صحابہ نے فرمایا کہتم بچے کہتے ہو۔'' اس حدیث میں صاف طور پرفر مایا گیا کہ پہلی التحیات میں پاؤں پراور دوسری التحیات میں زمین پر بیٹھناسنت ہےاورابوحمید ساعدی نے بیرحدیث دس صحابہ کی جماعت میں ذکر کی اوران سب نے اس کی تصدیق فرماتٹی معلوم ہوا کہ عام صحابہ کا وہ ہی طریقہ تھا جس پرہم عامل ہیں۔ (پیغیرمقلدوہا بیوں کی مایہ نازحدیث ہے) **جواب** بیرحدیث ضعیف ہی نہیں بلکمحض گڑھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا راوی مجمدا بن عمروا بن عطاء ہے جو بہت جھوٹا ہے وہ کہتا تھا۔ میں نے ابوحمیدا ورابوقتا دہ سے سنا۔حالا تکہ حضرت ابوقتا دہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ تھے۔اونہی کے زمانہ میں شہید ہوئے۔حضرت علی نے ہی ابوقا دہ کی نماز جناز ہ پڑھی اورمحمدا بن عمر وخلافت حیدری کے بعد پیدا ہوا۔ پھرابوقا دہ سے کیسے ملا۔ایسا جھوٹا آ دمی ہرگز قابل اعتبارنہیں نداس کی حدیث قابل عمل ہےد کیصوطحاوی شریف ای باب کا آخر۔ ابوحمیدساعدی کی صحح حدیث وہ ہے جوطحاوی شریف نے اس باب میں بروا تنیعباس ابن سہبل روایت کی جوہم پہلی فصل میں بیان کر چکے جس میں فرمایا کہ حضور عظیمتے بایاں پاؤں بچھا کراوس پر بیٹھتے اورالتحیات پڑھتے تھے۔افسوس ہے کہآپ ایسی واہی اورضعیف بلکہ جھوٹے روایوں کی روایتوں پر اپنے ندہب کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔اور جب حنفی اپنی تا ئید میں سیجے حدیث پیش کریں تو اس پرحیلوں بہانوں سے ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں اور اگر بیحدیث سیح مان بھی لی جاوے تب بھی گذشتہ اُن احادیث کے خلاف ہوگی جوہم عرض کر چکے ہیں ہماری تمام احادیث چونکہ قیاس شرعی کی تا ئیدے قوت حاصل كرىچكىن لېذاوه بى قابل عمل ميں \_ بيصديث بالكل نا قابل عمل \_ اعتواض فمبوس ترندى شريف في عباس ابن سهيل ساعدى سروايت كى ـ قَـالَ اِجْتَـمَـعَ اَبُـوُ حُـمَيْدٍ اَوبُواُسَيْدٍ وَسَهُلُ ابُنُ سعُدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ مُسُلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلواة رَسُولِ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ ابُو حُيْدٍ آنَا آعُلَمُكُمْ بِصَلُواةٍ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جَلَسَ يَعُنِي لِلتَّشُهُّدِ فَافُتَرَشَ رِجُلَه الْيُسُرِيٰ وَٱقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمُنيٰ عَلَيٰ قِبُلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمُنيٰ عَلَىٰ رُكْتَبِهِ الْيُمُنيٰ وَكَفَّهُ الْيُسُرِىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسُرِىٰ وَاَشَارَباصُبُعِهِ يَعُنِي سَبَابَةَ

اس ہے معلوم ہوا کہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کرزمین پر بیٹھنا سنت صحابہ ہے اور صحابہ کرام نے بیٹمل اس لیئے کیا کہ حضور سیکانٹے کوا یسے کرتے

اس کے چند جواب ہیں ایک بیک میرحدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکداس معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نماز کی ہرالتحیات میں

ديكھا ہوگا۔

جواب

نے فرمایا کہ بیرحدیث حسن ہے بچے ہےاور فرمایا کہ اکثر علماء کا اس پڑمل ہے آپ نے الیصیحے وصاف حدیث کو کیوں چھوڑ ااور مجمل حدیث پر کیوں عمل کیا جوآپ کے بھی موافق نہیں معلوم ہوا کہآپ حدیث کے تنبیخ نہیں۔اپنی رائے اتباع کرتے ہیں آپ اپنا نام اہل حدیث نہیں بلکہ اہل رائے یا اہل بائس پاؤں پر بیٹھنے کے متعلق آپ نے جس قدراحادیث پیش کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں قابل جمت نہیں۔(یرانہ سبق) **جواب** کسی حنفی کوآپ اس منتر سے نبدڈ رایا کریں حنفی پر روایت کے ضعیف ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑتا م<sup>حن</sup>فی بھرہ تعالی اتنی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہا گر بفرض محال وہ سب ضعیف بھی ہوں۔تو بھی قوی ہوجاویں۔ نیز امام اعظم رحمۃ اللہ جیسے جلیل القدر مجتہد سراف امت کا قبول فر مالینا ہی اس کو

''ایک بارابوحیدابواسیر سهیل این سعدابور محدابن مسلمه جمع ہوئے۔انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابوحید فرمانے لگے کہتم سب سے زیادہ حضور علیقے کی نماز کومیں جانتا ہوں حضور علیقے التحیات کے لئے بیٹھے تو آپ نے اپنابایاں پاؤں بجھادیا اور داہنے پاؤں کا سینہ قبلہ کی

اس ہے معلوم ہوا کہ حضور عظیفے اس ہی طرح التحیات میں بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ورندآپ کے داہنے پاؤں کاسینہ قبلہ کی طرف ندہوتا بلکہ رپہ

**جواب** اس کے چند جواب ہیں ایک ہیکہ بیرحدیث تمہار سے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علی ہے ہرالتحیات میں زمین پر

دوسرے بیکہ تبہاری دوسری التحیات میں تین کام ہوتے ہیں با کیں یا کیں کا دائنی طرف لکلنا۔ داہنے یا وُں کا کھڑا ہونا۔سرین کا زمین پرلگناعورتوں کی

طرح اس حدیث میں ان متنوں با توں میں ہے ایک بھی ثابت نہیں۔ نہ تو بائیں پاؤں کا دانمی طرف ثکنا۔ نہ سرین کا زمین پررکھنا۔ نہ ایک بھی ثابت

نہیں نہتو بائیں پاؤ نکا دہنی طرف لکلنا۔ نہ سرین کا زمین پر رکھنا۔ نہ دا جنے پاؤں کا کھڑا ہونا تعجب ہے کہا ہے آپ نے تائید میں کیسے مجھ لیا بیآ پ

تیسرے بیک ابوجمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی بیرحدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جوہم پہلی فصل میں عرض کر بچکے نیز خودانہی ابوسعید ساعدی ہے

بیٹھتے تھےتم پہلی التحیات میں تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہودوسری میں زمین پر یہ کیوں جوتم جواب دو گےوہ ہی ہمارا جواب ہوگاا پی فکر کرو۔

طرف كرديا اورا پني داين تضلي دا بن تحفينه پرركهي بائيس تضلي بائيس تحفينه پرركهي اورا پني انگلي (كليكي انگلي) سے اشار ه فر مايا-"

ياؤل كھڑا ہوتا۔

عتراض نمبرع قوی کرنے کے لئے کافی ہے۔ حنفی فدہب کی دلائل بیروایات نہیں۔ بیتو تا ئیدیں ہیں حنیوں کی دلیل قول امام ہے ہماراایمان کتاب پر بھی ہےسنت پر

کی خوش بنی ہے۔ داہنے پاؤں کے سینے کا قبلہ کی طرف ہونا تمہارے بھی خلاف ہے۔

## دسواں باب

بیس رکعت تراویح

ہم بیں رکعت تر اور کے متعلق ایک ستقل رسالہ کھے ہیں جس کا نام ہے۔ملعات المصابح علی رکعات التر واسی جس میں بہت تفصیل سے بید سئلہ بیان کیا ہےاس کتاب کومکمل کرنے کے لیے کچھ بطوراختصار یہاں عرض کیا جا تا ہے جس کوتفصیل دیکھنی ہووہ ہمارارسالہ ملاحظہ کرے۔خیال رہے کہ

ساری امت رسول الله علیقی کاس پرا نفاق ہے کہ وہابی وہ فرقہ ہے جے نماز گراں ہے تھن نفس پر بوجھ بچھ کرتر اوت کے صرف آٹھ رکعت پڑھ کرسور ہے

ہیں اور پچھ روایتوں کا بہانہ بناتے ہیں۔اس لیئے ہم اس مسئلہ کو دوفسلوں میں بیان کرتے ہیں پہلی فصل میں ہیں رکعت ترواح کے دلائل دوسری فصل میں وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات رب تعالی قبول فرماوے۔ آمین

يهلى فصل

بیس رکعت تراویح کا ثبوت

حديث نصبر ١ ق٥٥ ابن الى شيب طبرانى نے كبير بين يعقى عبدابن جميداورامام بغوى نے سيدنا عبدالله ابن عباس رضى الله عند سے روايت كى۔

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشُرِيْنَ رَكُعَةٌ سِرَى الْوتُر وَ زَادَالْبَيْهِقِيُّ فِي غَيْر جَمَاعَةٍ

ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہخودحضورانور ﷺ بیں رکعت تر وا تک پڑھا کرتے تھے۔ جن روایات میں آیا ہے کہآپ نےصرف تین دن تر وا تک

وہاں باجماعت پڑھنامراد ہے یعنی بغیر جماعت تو ہمیشہ پڑھتے تھے جماعت سےصرف تین دن پڑھیں۔لبذااحادیث میں تعارض نہیں۔ یہجمی معلوم

'' بیشک نبی علیظتی ماہ رمضان شریف میں بیس رکعت پڑھتے تھے وتر کےعلاوہ پہتی نے بیزیادہ فرمایا کہ بغیر جماعت تر وا تکح پڑھتے تھے۔''

ہوا کہ تر وا تک سنت مؤکدہ علی العین ہے کہ حضور عظیمہ نے ہمیشہ پڑھیں اور لوگوں کورغبت بھی دی۔

'' حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے زمانہ میں رمضان میں لوگ تیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے''

حديث نمبر ٦

حديث نمبر8

نےاعتراض نہ کیا۔

حَسَن ۗ فَصَلَّى بِهِمُ عِرِيْنَ رَكُعَةً

ہوں لیکن بیاچھا کام ہے تو حضرت الی ان کومیس رکعتیں پڑھا کیں۔''

امام ما لک نے حضرت بزیدا بن رومان سے روایت کی۔

حدیث نمبو ٧ بیقی نے معرف میں سی اسادے حضرات سائب ابن پزیدے روایت کی۔

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمنِ عُمَرِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلْثِ وَّعِشُرِيُنَ رَكُعَةً

این منیع نے حضرت الی این کعب رضی اللّٰدعنہ سے روایت کی ۔

اس سے دومسکلہ معلوم ہوئے ایک بیر کیتر واس کے ہیں رکھت ہیں۔ دوسرے میر کہ وتر تین رکھت ہیں اس لیے کل تھیس رکعتیں ہو کئیں۔

قَالَ كُنَّا تَقُوُم فِي عَهُدِ عُمَوَ بِعِشُويُنَ وَكُعَةً وَالْوَتُو "جمحابكرام عمرفاروق كناند شبير ركعت اوروتر يزحة تقي"

أَنَّ عَمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ آمَرَه ' أَنْ تُصَلَّى بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَصُومُونَ النَّهَارَ وَلاَيحُسِنُونَ

أنُ يَـقُرَءُ وَا فَلَوُقَرَاتَ عَلَيْهِمُ بِالَّلِيلِ قَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ هَلْذَا شَيْ لَمُ يَكُنُ فَقَالَ فَقَدُ عَلِمُتُ وَلَكِنَّهُ

'' حضرت عمرنے انہیں تھم دیا کہتم لوگوں کورات میں تر وا تک نماز پڑھاؤ کیونکہ لوگ دن میں روز ہ رکھتے ہیں اورقر آن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے

بہتر یہ ہے کہتم ان پرقر آن پڑھا کرورات میں حضرت ابی نے عرض کیا کہا ہے امیرالہومنین بیدہ کام ہے جواس سے پہلے نہ تھا آپ نے فرمایا میں جانتا

اس حدیث سے چندمسکلےمعلوم ہوئے ایک بیر کہ عبد فاروقی ہے پہلےمسلمانوں میں تروا سے جاری ہی تھی گھر باجماعت اہتمام سے ہمیشہ تروا تک کا

دوسرے میرکہ میں رکعت تر اوت کے پرتمام صحابہ کا اجماع ہوا۔ کیونکہ حضرت ابی ابن کعب نے تمام صحابہ کومیس رکعت پڑھا نمیں۔ صحابہ کرام نے پڑھیں کسی

رواج حضرت عمر رضی الله عنہ کے زمانہ ہے ہوااصل تروا تک سقت رسول الله عظیفے ہے اور جماعت۔امہمام بھیکی سنت فاروقی ہے۔

میں رکعت تر اور بحسقت رسول اللہ علیہ صحابہ سنت عامۃ اسلمین ہے آٹھ رکعت تر اور بح خلاف سنت ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

رَّ كَانَ عَلَى يُوتِرُبِهِمُ ' \* کہ علی رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا کچرا کیشخص کو تھم دیا کہ لوگوں کو میں رکعت پڑھاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ اُنہیں وتر پڑھاتے حديث فمبر ١٠ بيبق نا ين حفرت الوالحناء يروايت كى أنَّ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبِ اَمَوَ رَجُلاً يُصَلَّى بِا النَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشُرِيْنَ رَكُعَةً ' وحضرت على رضى الله عندنے ايك شخص كوتكم ديا كه لوگوں كو پانچ تر ويحے لينى بيس ركعت پڑھا كيں '' بطورنمونه چندحدیثیں پیش کی گئیں ورنہ بیس رکعت کی احادیث بہت ہیں۔اگر شوق ہوتو ہماری لمعات المصابح اور شیح البہاری ملاحظہ کریں۔ عقل کا تقاضا سمجی پیہے کہ تروا تکے میں رکعت ہوں نہ کہآٹھ چندوجوہ سے ایک بیر کہ دن رات میں میں رکعت فرض وواجب ہیں۔ ےار کعت فرض تین رکعت واجب ماہ رمضان میں ہیں تر اور کے پڑھی جاویں۔ان رکعات کی پخیل اور مدارج بڑھانے کے لیئے لہٰذا آٹھ رکعت تر وا سح ہالکل خلاف قیاس ہیں۔ دوسری پیرکہ صحابہ کرام تر وات کے کی ہررکھت میں ایک رکوع پڑھتے تھے بلکہ قر آن کریم کے رکوع کورکوع اس ہی لینے کہتے ہیں کہ اتنی آیات پرحضرت عمرو عثان وصحابہ کرام رکوع میں رکوع کرتے تھےاورستا ئیسویں شب کوشتم قرآن ہوتا تھا۔آٹھورکعت ہوتیں تو چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے رکوع دل دوسو سولہ ہوتے ۔حالا تکہ قرآن کریم کے کل رکوع ۵۵۷ ہیں بیس رکعت کے حساب سے ۴۴۰ رکوع ہوتے کوئی وہابی صاحب آٹھ رکعت ترواح کان کر قرآن کریم کے رکوع کی تعداد کی وجہ بیان فرماویں۔ تیسرے بیکہ ترواتح کی جمع ہے۔ ترویحہ ہر چاررکعت کے بعد پچھ دریا پیٹھ کر راحت کرنے کو کہتے ہیں اگر ترواتح آٹھ رکعت ہوتیں تو پچھ میں ایک ترویحہ ہوتا۔اس صورت میں اس کا نام تر اور کے جمع نہ ہوتا جمع کم از کم تین پر یو لی جاتی ہے۔ علاء اُمت کاعمل ہمیشہ سے قریباً ساری امت کاعمل بیش رکعت متر واتح پر رہا اور آج بھی ہے۔حریین شریف اور ساری و نیا کے مسلمان میں رعکت روا تک ہی پڑھتے ہیں۔ چنانچی ترندی شریف باب قیام شہر مضان میں اس طرح فرماتے ہیں۔ وَاكْشُرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ مَارَوِيَ عِنْ عَلَي و عَمَرَ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ عِشُـرِيُـنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوُلُ سُفْيَانَ الثَّوُرِيِّ وَابُنِ الْمُبَارَكِ والشَّافِعِيُ وَ قَالَ الشَّافِعِيُ هَكَذَا اَدُرَكُعتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِيْنَ رَكُعَةً ''اورا کشرعلاء کاعمل اس پرہے جوحضرت عمروعلی ود گیرصحابہ کرام رضی الله عنهم سے منقول ہے بینی میں رکعته تر اور کے اور میہ ہی سفیان تو ری۔ابن مبارک اورامام شافعی رحمة اللد كافرمان بام شافعی نے فرمایا كه بم مكدوالول كوميس ركعتد تروات كريز هتے پايا۔" عمده القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحه نمبر ۳۵۵ میں ارشا دفر مایا۔ فَىالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُوْدِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوْفِيُوْنَ وَالشَّافِعِيُّ وَاكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهوَّ الصَّحِيحُ عَنُ أَبَىِّ ابُنِ كَعُبِ مِنُ غَيْرٍ خِلاَفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ''ابن عبدالبرفرماتے ہیں کہمیں رکعت تراوتے ہی جمہورعلاء کا قول ہے رہی کہ فی حضرات اورامام شافعی اورا کنژعلاء فقہاءفرماتے ہیں اور رہیا تھتجے ہے الى ابن كعب سے منقول ہے اس میں صحابہ كا اختلاف نہيں۔''

تیسرے بیر کہ بدعت حسنہ چھی چیز ہے کہ حضرت الی ابن کعب نے عرض کیا کہ جماعت تراوی کا با قاعدہ جماعت کا اہتمام سے بدعت ہے اس سے پہلے

چوتھے ریکہ جو کام حضو ﷺ کے زمانہ میں نہ ہووہ بدعت ہےاگر چہ عبد صحابہ میں رائج ہو کہ ترواتح کی جماعت اگر چہ زمانہ فاروقی میں ہوئی مگراہے

أَنَّ عَلِيَّ ابُنَ ابِي طَالِبٍ دَعَا الْقُرَاءَ فِي رَمضَانَ رَجُلاً يُصَلِّي بِا النَّاسِ خَمُسَ تَرُويُحَاتٍ عِشُوِيُنَ رَكُعَةً

بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابوعبدالرطمن سلمٰی سے روایت کی۔

نہ ہوئی۔فاروق اعظم نے فر مایا بالکل ٹھیک ہے واقعی پید بدعت ہے مگراچھی ہے۔

بدعت حسنه فرما ما تحميا-

حديث نمبر ٩

إجْمَاعُ الصَّحَابِةِ عَلَىٰ أَنَّ الْتَوَاوِيُحَ عِشُورُونَ رَكَعَةً "تَمَامِحابِكاسِ رِاتَالَ بِكَرَوالَ بيسركت بين" ان تمام حوالوں سےمعلوم ہوا کہ بیس رکعت تر وا تک سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ بیس رکعتہ تر وا تک پرصحابہ کا اجماع ہے بیس رکعت تر وا تک پر عام مسلمانوں کاعمل ہے بیس رکعتہ تر اوس حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہیں ہیں رکعت تر واسے عقل کےمطابق ہیں ہیں رکعت تر واسح قرآنی رکوعات کی تعداد کےمناسب ہیں بلکہ آج حرمین طبینین میں نجدیوں کی سلطنت ہے مگراب بھی وہاں ہیں رکعتہ تر واس کے پڑھی جاتی ہیں جس کا جی جاہے جا کرد مکھ لے۔ نەمعلوم ہمارے ہاں کے مابی غیرمقلد کس کی تقلید کرتے ہیں۔ جوآٹھ رکعت تر اور کے پڑھتے ہیں آٹھ رکعت تر وا سمح سنت رسول کے خلا ف سنت صحابہ کےخلاف سنت مسلمین کےخلاف سنت علماءمجبتدین کےخلاف سنت حرمین طبیبین کےخلاف ہے ہاں ہوائنس کےمطابق ہے کہ نمازننس امارہ پر بوجھ ہے۔رب تعالی نفس امارہ کے پھندوں سے نکا لے اور سنت رسول ﷺ بیمل کی توفیق بخشے۔ آمین

فَصَارَاجُ مَآعًا لِمَا رَوىٰ الْبَيُهِ قِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَانُوا يُقِمُونَ عَلَىٰ عَهُدِ عُمَرَ رَكُعَةً وَعَلَےٰ عَهُدِ

'' ہیں رکعت تر وا یح پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ کیونکہ بیتی نے صحح اساد ہے روایت کی صحابہ کرام اور سار مے مسلمان حضرت عمروعثان وعلی رضی اللّٰدعنهم

مولا ناعلی قاری شرح نقامید میں میں رکعت تر اوت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

عثمَانَ وَ عَلِيٍّ عِشُرِيُنَ

علامها بن حجر تینمی فرماتے ہیں۔

الی وابیات روایتوں کی آڑ بکڑتے ہیں۔

کے زمانہ میں ہیں رکعتہ تر اور کے پڑھا کرتے تھے۔''

# دوسري فصل

بیس رکعت تراویح پر اعتراضات و جوابات

حقیقت پیہے کہ غیرمقلدوں کے پاس آٹھ رکعت تر وا سے کی کوئی قوی دلیل نہیں کچھاوہام رکیکہ اور کچھ شبات فاسدہ ہیں۔ول تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم

ان کا ذکر کریں مگر بحث یکمل کرنے کے لیئے اُن کے اعتراضات مع جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔

اعتواض خمبو ۱ امم الك في سائب ابن يزين رضى الله عند سروايت كى-

انَّهُ ۚ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ اُبَيُّ ابْنُ كَعُبِ وَتَمِيْمُ الدَّارِيُ اَنَّ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَىٰ عَشَرَةَ رَكُعَةً اخْ

'' و و فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم واری کو تکم دیا کہ لوگوں کو کیارہ رکعت پڑھایا کریں''

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ نے آٹھے تر وا آنج کا حکم دیا تھا۔اگر تر وا آنج ہیں رکعت ہوتیں تو کل رکعات ۲۳ بنتیں مع وتر

**جواب** اس کے چند جواب ہیں۔ایک میک میرحدیث تمہارے بھی تخت خلاف ہے کیونکہ اس سے جہاں آٹھ تر واج کا ثبوت ہوا وہاں ہی تین وتر

کا بھی ثبوت ہوا تب ہی تو کل رکعتیں گیارہ ہوگئی آ ٹھے تراوح تین وتر۔اگر وترایک رکعت ہوتی تو کل نور کعتیں ہوتیں ۔ نہ کہ گیارہ ۔ بتاؤتم ایک رکعت وتركيوں بڑھتے ہوكياايك ہى حديث كے بعض حِته كاا قرار ہے بعض كاا تكار البذااس روايت كا جوتم جواب دو گے وہ ہى جواب ہمارا ہے۔

دوسرے بیکداس حدیث کے روای محمدابن بوسف ہیں۔ان کی روایات میں سخت اضطراب ہے۔مؤ طاامام مالک کی اس روایت میں تو ان سے گیار ہ

رکعتیں منقول ہوئیں۔اور محمدابن نصر مروزی نے انہیں سے تیرہ رکعات نقل کیں ۔محدث عبدالرزاق نے انہی سے اکیس نقل فرمائیں دیکھو فتح البہاری

شرح بخاری جلد چہارم صفحہ نمبر۸امطبوعہ طبع خیریہ مصر۔لبذاان کی کوئی روایت معتیز نہیں تعجب ہے کہآپنفس امارہ کی خواہش پوری فرمانے کے لئے

تیسرے بید کہ عبد فاروقی میں اوّ لاَ آٹھ رکعت مرّ اور کے کا تکم ہوا۔ پھر ہارہ رکعت کا کچرآ خرمیں میں رکعت پر ہمیشہ کے لئے عمل ہوا۔ چنا خیراس موطاامام

ما لک میں حضرت اعرج سے ایک طویل حدیث نقل فر مائی جس کے آخرالفاظ ہیہ ہیں۔

وَكَانَ الْقَارِيُ يَقُرَاءُ بِسُوْرَةِ البَقَرَةِ فِي عَثْمَا رَكُعَاتٍ فَاِذَا اَقَامَهَا فِي اِثْني عَشُرَةَ رَكُعَةً رَائَ النَّاسُ انَّهُ

'' قاری آٹھ رکعت تروات کے میں سُورہ بقر پڑھتے تھے پھر جب بارہ رکعتوں میں پڑھنے لگے تولوگوں نے محسوں کیا کہان پرآسانی ہوگئے۔''

اعتواض معبوس بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوسلمہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا کہ نبی عیلی مصان کی را توں میں کتنی رکعات پڑھتے تھے۔توام المؤمنین نے ارشادفر مایا۔ مَاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ اِحْداٰى عَشَرَ رَكُعَاتٍ '' حضور عَلِيَكَةُ رمضان اورغيررمضان مِين گياره رکعت سے زيادہ نہ پڑھتے تھے'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرّ وا تائج آٹھ رکعت پڑھتے تھے اگر ہیں پڑھتے تو کل رکعات ۲۳ ہوتیں۔ **جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک میہ کہ میہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے اس لیئے کہ اگر اس سے آٹھ رکعت تروا ت<sup>ح</sup> ثابت ہوتی ہےتو تین رکعت وتر بھی ثابت ہوئیں۔تب ہی تو کل رکعت گیارہ ہوئیں بتاؤتم وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہوجواب دوکیا بعض حدیث پرایمان ہے۔ بعض کاا نکار۔ دوسرے بیک حضرت ام الموثنین یہاں نماز تبجد کا ذکر فرمار ہی ہیں نہ کہ نماز تروا تک کااس ہی لیئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اورغیر رمضان ویگر مہینوں میں گیارہ رکعات ہے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔تروا تک رمضان کےعلاوہ دوسرے مہینوں میں کب پڑھی جاتی ہے۔اگر آپ اس برغور کر لیتے تو الیم جراُت ندکرتے اس ہی لیئے تر مذی شریف نے اس حدیث کو باب صلوٰ ۃ الیل لیتن تبجد کے باب میں ذکر فرمایا۔ نیز اس ہی حدیث کے آخر میں ہے كه حضرت عا ئشصد يقدرضي الله عنها فرماتي بين كه مين نے حضور عليك ہے عرض كيا كه يارسول الله عليك آپ وتر سے پہلى كيول سے جاتے بين تو فرمایا کداے عائشہ ہماری آئکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا جس سےمعلوم ہوا کد بینماز سرکارصلی اللہ علیہ وسلم آخررات میں سوکراُ ٹھ کرا دا فرماتے تھے تراوت<sup>ج</sup> سونے کے بعد نہیں پڑھی جاتیں تبجد پڑھی جاتی ہے۔ تیسرے بیکها گراس نمازے مرادتر اوت کے ہےاورآ ٹھوتر اوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت عمررضی اللہ عنہ نے بیس تر اوت کے کاعکم کیوں دیا اور تمام صحابہ نے میتھم کیوں قبول کیااورخواہ ام المؤمنین نے بیسب کچھ د کیچے کر کیوں نداعلان فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآ ٹھ رکعت تر اوت کے پڑھتے دیکھا ہے۔تم ہیں رکعت پڑھتے ہو۔ بی خلاف سقت اور بدعت سینہ ہے آپ کیوں خاموش رہیں ذرا ہوش کروحدیث کو پھنے تجھنے کی کوشش کرو۔

تمام دنیا کے وهابیوں سے حسب ذیل سوالات هیں سارہے مل کر ان کے جوابات دیں

اور تتبع سنت نہ تھا آج اشنے عرصے کے بعدتم حق گوبھی پیدا ہوئے اور تبع سنت بھی۔

ا كه حضرت عمروعثمان وعلى رضى الله عنهم نے بيس ركعت كائتكم كيول ديا كيا اس سنت كى أنبيس خبريتقى ، آج قريبًا چوده سوبرس بعدتم كوپية لگا۔

سعِ اگرنعوذ بالله خلفاءراشدین نے بدعت سیریر کاحکم دے دیا تھاتو تمام صحابہ نے بے چون و چراقبول کیوں کرلیا گیا اُن میں کوئی بھی حق گو

m. اگرتمام صحاب بھی خاموش رہے توامیر المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایک سنت رسول عظیفے کے خلاف بدعت سینہ کا رواح

دیکھانو وہ کیوں خاموش رہیں۔ان پرتبلیغ حق فرض تھی یانہیں جیسے آج تم آٹھ رکعت تر اور کے لیئے ایڑی چوٹی کا زبانی قلبی بدنی ومالی زورلگا رہے ہو

وَفِيُ الْمُؤَطَّا رِوَايَة' بِإِحْدَى وعَشُرَةَ رَكُعَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا آنَّه' وَقَعَ اَوَّلاً ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْاَمُرُ عَلَىٰ الْعِشُرِيُنَ

'' ہاں ہیں کا تھم حضرت عمر کے زمانہ میں ثابت ہوا بموطاشریف میں گیارہ رکعت کا ذکر ہےان دونوں روایتوں کواسطرح جمع کیا گیا ہے کہ عہد فاروقی

ا عقد الض خمبو؟ تهاري پیش کرده احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور انور ﷺ بین تروا سے پڑھتے تھے تو حضرت عمر نے پہلے آٹھ رکعت کا

**جواب** حضور ﷺ نےخودتو ہیں رکعات تر واتح پڑھیں ۔گرصحابہ کواس تعداد کا صریحی تھم نہ دیا تھا۔صرف رمضان کی راتوں میں نمازخصوصی

کی رغبت دی تھی بلکہ خود جماعت بھی با قاعدہ ہمیشہ نہ کرائی وجہ بیارشاد فرمائی کہتر اوت کے فرض ہوجانے کا اندیشہ ہے اس لیئے صحابہ کرام پرتر وا سح کی

رکعات کی تعدا دخا ہر نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اوّ لاَ اپنے اجتہا دےآٹھ کھر بار ہمقرر فر مائیں بیس کی سندل جانے پر ہیں ہی کا دامئی تھم دے

دیا۔اس زمانہ میں آج کی طرح حدیث کتابوں میں جمع نبھی ایک ایک حدیث بہت کوشش ومحنت سے حاصل کی جاتی تھی۔

اس حدیث کی شرح میں مولانا قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں۔

علم بی کیوں دیاخلاف سقت حکم صحاب کی شان سے بعید ہے۔

میں پہلےتو آٹھ رکعت کا تھم تھا۔ پھر ہیں رکعت پرتراوی کا قرار ہوا ہیں مسلمانوں میں رائج ہے۔''

معلوم ہوا آٹھ رکعت تر اوت کر عمل متر وک ہے۔ بیس رکعت تر اوت صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں میں معمول۔

لَاِنَّه الْمُتَوَادِثُ

وهابیوں سے سوالات

بتاؤ

للميين كے تمام مسلمان برعتی اور گمراہ ہیں بانہیں اگرنہیں تو كيوں اوراگر ہیں تو تم آج نجدی وہابیوں کواس کی تبلیغ كيوں نہيں كرتے تمہار بے فتو مے صرف ہندو یا کتان میں فساد پھیلانے ہی کے لیئے ہیں۔ یے حضرت آئمہ مجتبدین اوراُن کے ساری تبعین جن میں لاکھوں اولیاءعلاءمحدث فقہاءمضرین داخل ہیں جوسب بیس تراوح کڑھتے تھےوہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یانہیں۔ بے اگرسارے بیدهنرات گمراہ تنےاور مدایت پرتمہاری شخی مجر جماعت ہےتو اُن گمراہوں کی کتابوں سے حدیث لینا حدیث پڑ ھنا جائز ہے یا حرام اوران کی روایت حدیث منتج ہے یانہیں جب بڈمل کی روایت منج نہیں تو بدعقیدہ کی روایت صحح کیوں ہو عتی ہے۔ 🛆 تمام دنیا کے مسلمان جوہیں تروا سے پڑھتے ہیں تہارے نز دیک گمراہ اور بدعتی ہیں یانہیں اگر ہیں تواس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ إتَّبِعُوُ ا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ ''مسلمانوں کے بڑے گروہ کی اتباع کرو۔'' اورقر آن كريم نے عامة المسلمين كوخيراتت اورشهداء على الناس كيون فرمايا۔ امیدہے کہ حضرات وہابینجد تک کےعلماء سے ال کران سوالات کے جواب دیں ہم منتظر ہیں۔ بمارامطالبه ہم ساری دنیا ہے وہا ہیوں نجدیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک سیح مرفوع حدیث سلم بخاری باکم از کم صحاح سقد کی الیمی پیش کریں۔جس میں صراحة ندکور ہوکرحضور ﷺ آٹھ رکعت ترواح کر پڑھتے تھے یااس کا تھم فرماتے تھے۔ گرتراوح کالفظ ہویاصحابہ کرام نے آٹھ تراوح دائی طور پر قائم فرمائیں۔ اورہم کہدویتے ہیں کہ قیامت تک ندو کھا سکو محصرف ضدیر ہورب تعالی تو فیل بخشے آمین بیس رکعت تراوی کا ثبوت الحمد للد حضور علی کے تعل شريف صحابة كرام كفرمان وعمل عامة المسلمين كطريقة شرعى اورعقل سيهوا والحمد للدرب العالمين لطيفه غيرمقلدوبابي جب بهى حنفيول ميں چينس جاتے ہيں۔تو تر اوس عميس ركعت پڑھ ليتے ہيں جس كابار ہامشاہدہ ہوااور ہور ہاہے معلوم ہوا كہ انہيں خود بھی اپنے ندہب پراعتاد نہیں۔

سج ووتمام خلفاءراشدين اورسار بيصحابه بلكه خود حصرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنهم ميس ركعت ترواح كريثه هكر بيرهوا كريا جارى

ہے اگر میں رکعت تراوی بدعت سینہ ہاورآ ٹھ رکعت تراوی سقت اورتم بہا دروں نے چودہ سوبرس بعد بیسقت جاری کی تو بتاؤ حرمین

ہوتے ہوئے دیکچیکرخاموش رہ کر ہدایت پر تھے یانعوذ باللہ گمراہ۔اگر آج حنفی میں رکعت تر اور کیڑھتے کی بناء پر گمارہ اور بدعتی ہیں تو ان حضرات پر

انہوں نے بید کیوں نہ کیا پھر توام المونین سےتم افضل ہوئے۔

تمہارا کیافتو کی ہے۔جواب دو، جواب دو، جواب دو۔

تو قع انصاف اوراپے رب سے امید قبول ہے۔

مسجدوں کوبے نوربے آبادر کھنا کفار کی نشانی۔

إِنَّمَا يَعُمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ

۲) ابن ماجدنے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت کی۔

فَالَ اَوَّلُ مَنُ اَسُرَجَ فِي المَسَاجِدِ تَمِيْمُ الدَّارِيُ

تھجور کی لکڑیاں جلا کرروشنی کرلی جاتی تھی حضرت جمیم داری نے وہاں چراغال کیا۔

ابوداؤوشریف نے حضرت ام المؤمنین میموندرضی الله عنها سے روایت کی۔

'' وه فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے مسجدول میں چراغ جلائے وہ تمیم داری سحانی ہیں۔ (رضی الله عنه)

"الله كى مجدول كووه لوگ آباد كرتے بيں جواللہ تعالى اور قيامت پرايمان ركھتے بيں۔"

ثواب ہے دلاکل ملاحظہ ہوں۔

گیارہواں باب

خصوصیت سے مبحدوں میں چراغال یعنی دھوم دھام ہے روشنی کرتے ہیں ۔مبحدوں کوخوب آ راستہ کرتے ہیں وہابیوں کی مسجدیں بےرونق بےنو ررہتی

عامته کمسلمین کا ہمیشہ سے دستور رہاہے کہ تواب اور روشنی قبر حاصل کرنے کے لئے بوں تو ہمیشہ ہی گر رمضان شریف یا شب قدراورختم قرآن کے دن

ختم قرآن پر روشنی کرنا

ہیں انہیں مسجدوں میں چراعان کرنے وہاں زینت دینے کی تو نیق نہیں ملتی وہابی مسلمانوں کے اس کا رژواب کو بدعت حرام بلکہ شرک تک کہتے ہیں اس لیئے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں ان مسائل کا ثبوت دوسری فصل میں ان مسائل پراعتر اضات مع جوابات۔ناظرین سے

يهلى فصل

روشني كا ثبوت

محبدوں میں ہمیشہ روشنی کرنا۔خصوصًا ماہ رمضان خصوصًا شب بقذریا ختم قرآن شریف کے دن وہاں چراعاں کرنااعلیٰ ورجہ کی عباوت ہے جس کا بہت

مفسرین کرام فرماتے ہیں کدمسجدوں میں جماعات ِنماز قائم کرتا ،وہاں صفائی رکھنا ،عمدہ چٹایاں ،فرش وغیرہ بچھانا وہاں روشنی چراغان کرنا وغیرہ سب

مجدی آبادی میں داخل ہیں تفسیرروح البیاں نے فر مایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجد بیت الممقدس میں کبریت احمر کی روشنی فر ماتے تھے جس کی

روثنی میں میلوں تک عورتیں چرغہ کات کیتی تھیں۔اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سجدوں میں رونق و چراغاں کرنا ایمان کی علامت ہے تو خاہر ہے کہ

اس سےمعلوم ہوا کہمبجد میں روشنی کرناسقت صحابی ہے خیال رہے کہ حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چراغ کاعام رواج نہ تھا بوقت جماعت

فَالَتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَفِتُنَا فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِيْتُوهُ

فَصَلُّو فِيْهِ وَكَانَتِ الْبَلادُ فِي ذَٰلِكَ جَرُبًا فَإِنْ لَمُ تَاتُوهُ وَفَصَلُّو فِيْهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسُرَجُ فِي قَنَادِيُلِهِ

''انہوں نے عرض کیا کہ پارسول اللہ عظیظے ہمیں مجد بیت الممقدس شریف کے متعلق حکمدیں تو حضور نے ارشاد فر مایا کہ اس مجد بیت الممقدس شریف کے متعلق حکمدیں تو حضور نے ارشاد فر مایا کہ اس محبد بیس جاؤاور وہاں نماز

اس حدیث سے چندمسکےمعلوم ہوئے ایک بیر کہ بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرکے جاناسقت ہے، ہمارےحضور عظیا ہے نے معراج میں تمام نبیوں کونماز پڑھائی۔خودحضورانور عظی اورسارے پغیبر سفر کرے وہاں نماز پڑھنے پہنچے ، دوسرے بید کہ بیت المقدس کی مسجد میں

بہت قندیلییں روثن جاتی تھیں ۔جیسا قناویل جمع فرمانے سےمعلوم ہوا۔تیسرے بیر کم مجدروثنی کرنے کا ثواب وہاں نماز پڑھنے کی طرح ہے یعنی اعلیٰ

درجد کی عبادت اور باعث او اب ہے چوتھے بیک مسجد میں چراغاں کرنے کے لئے دورسے تیل بھیجناسنت صحابہ ہے۔

پڑھواس زمانہ میں شہروں میں جنگ تھی تو فرمایا کہا گرتم وہاں نہ بڑنج سکواورنماز نہ پڑھسکوتو وہاں تیل تھیجد و کہ وہاں کی قندیلوں میں جلایا جادے ''

اللَّهُ لَكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ فِي قَبْرِكَ كَمَا نَوَّرُتَ مَسَاجِدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْقُرْآنِ نے فرمایا اے عمرا بن خطاب اللہ تعالیٰ تمہاری قبرروشی کرے جیسے تم نے اللہ کی محبدوں کوقر آن کے وقت روش کر دیا۔'' عدیث میخ البها ری شریف نے بعض محدثین سے روایت کی که آنہیں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت پینچی ۔ انَّهُ ۚ قَالَ نُوَّرَ لِلَّهُ قَبُرَ عُمَرَ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا " آپ نے فرمایا الله تعالی حضرت عمر کی قبرروش کرے جیسے أنہوں نے ہماری مسجدوں کوروش کیا۔" اب جواس روشنی مجد کورو کتا ہے وہ در پر دہ سقت صحابہ پراعتراض کرتا ہے اس چراغاں کے روکنے والے اپنی قبریں تاریک کررہے ہیں۔ ۸) قرآن میں رب تعالی ان بند کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرما تا ہے۔ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكُرَ فِيْهَا اسْمُه' وَسَعَىٰ في خَرَابِهَا ''اُسے بڑھ کرظالم کون ہے جواللہ کی معجدول کواللہ کے ذکر ہے رو کے اوران کی ہے آبادی میں کوشش کرے۔'' محدول میں چٹایاں ڈالنے فرش بچھانے روشنی کرنے چراغان وغیرہ ے روکیں کہ آبادی میں سیسب چیزیں داخل ہیں۔'' عقل کا نقاضا بھی ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسجدوں کوآ راستہ کر ناوہاں ہمیشہ یا بعض خصوصی موقعہ پر چراغاں کرناا چھاہے کیونکہ آج ہم اپنے مکانوں میں زیب وزینت کرتے ہیں بیاہ شادی وغیرہ پرخوب دل کھول کرروشنی و چراعال کرتے ہیں ،عمارتیں سجاتے ہیں جب ہمارے گھر آ رانتگی روثنی چراعال کے متحق ہیں تواللہ کا گھر جوتمما گھروں سے افضل ہےا ہے عام گھروں سے زیادہ آ راستہ کیا جاوے تا کہ مجدون کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو، یدکام احترام مسجدا ورتبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔

 ۲) حدیث این شامیس محدث نے حضرت الی اسحاق ہدانی سے روایت کی۔ فَىالَ حَرَجَ عَلِيُّ ابْنُ اَبِي طَالِبٍ فِي اَوَّلِ لَيُلَةٍ مِنُ رَمَضَانَ وَالْقَنَادِيْلُ تَزُهَرُوُ كِتَابُ اللَّهِ تُتُلَىٰ فَقَالَ نَوَّد '' فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی شب کوحضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں قندیلیں جھمگار ہی تھیں اور قر آن کی تلاوت ہور ہی تھی تو آپ

معلوم ہو کہ چیسے محبد میں چراغ جلانا تو اب ہےا ہے۔ ہی محبد میں چراغ ہو یا بہل یا بتی دینا بھی تو اب ہے خواہ ایک چراغ ہویا بہت۔

قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ عَلَقَ فِي مَسْجِدٍ قِنْدِيْلاٌ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اَلفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يَنْطَفِيَ ذَالِكَ الْقَنْدِيُلُ "فرماتے ہیں کفرمایا نبی عظیمہ نے کہ جو مجد میں کوئی قندیل لٹکائے تواس پرستر ہزار فرشتے دعاءر حمت کرتے ہیں یہاں تک کہ بیقندیل گل ہو۔"

فَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنُ بَنيٰ مَسُجِدًا بَنَى اللَّهُ لَه ' بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنُ عَلَقَ فِيهِ

'' كه فرما يا نبي عَيَّالِيَّة نے كه جواللہ تعالىٰ كے ليئے مجد بنائے گا اللہ تعالىٰ اس كے لئے جنت ميں گھر بنائے گا اور جومجد ميں حقد ميل جلائے گا اس پرستر

م) حدیث امام رافعی محدث نے حضرت معاذ این جبل رضی الله عند سے روایت کی۔

ہزار فرشتے دعاءرحت کریں گے جب تک کدیہ چراغ بجھ نہ جائے۔''

معلوم ہوا کہ سجد کی روشن ستر ہزار فرشتوں کی دعالینے کا ذریعہ ہے۔

۵) حدیث ابن بخاری نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللّٰدعنہ سے روایت کی ۔

فِنْدِيْلاً صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُوْنَ اَلفَ مَلَكٍ حَتَّىٰ يَنْطَفِيَ ذَالِكَ الْقَنْدِيْلُ

ان آخری روایتوں سےمعلوم ہوا کدرمضان شریف میں مجدوں میں چراغاں کرنا حضرت عمروضی اللہ عنہ کے زیانہ سے مروج ہے۔حضرات صحابہ کرام نے اس پراعتراض نہ فرمایا بلکہ حضرت علی مرتضے رضی اللہ عنہ نے آئہیں دعا کیں دیں۔ ریکھی معلوم ہوا کہ روثنی مسجد سے ان شاء اللہ قبرمنور ہوگی ، البذا

اس آیت میں ان لوگوں پر بھی عمّاب ہے جومبحدوں میں نماز ، ذکرالٰہی ، تلاوت قران ، نعت خوانی ہے منع کریں اوران لوگوں پر بھی عمّاب ہے جو

## دوسري فصل

كُلُوا وَاشُرَبُواَولاَ تُسْرِفُوا أَنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

محدکی زینت ہے جوعبادت اور باعث تواب ہے۔

بھی عبادت ہے اور وہاں کی زینت بھی عبادت۔

زینت کی جضور علی فرماتے ہیں کہ۔

كَمَا زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِيٰ

طَا ہر ہے کہ سجد میں چراغال کرنا بھی سجاوٹ ہی ہے لہذا ریجھی منع ہے۔

کروگے۔''

' كھاؤاور پيۇاورفضول خرچى نەكرو \_ بېينك اللەنغانى فضول خرچوں كوپىنىزىبىن فرما تا''

## اس مسئله پراعتراضات وجوابات

**جواب** محبدے چراغال کونضول خرچی کہنا غلط ہے، فضول خرچی اس خرچ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو محبدے چراغاں میں

عتراض مبر؟ جبايك چراغ سے دوشى حاصل موسكتى ہے قباقى چراغان بے كار بين اور بے كار خرج فضول خرچى مين واخل ہے۔

**جواب** جب ایک قمیص و پائجامہ سے ستر حاصل ہوجا تا ہے تو چاہیئے کہ اچکن واسکٹ پہننا فضول خرچی اور حرام ہے۔ جب چیرآ نہ گزے گاڑھے

سے ستر حجیب جاتا ہے تو چاہیئے کہ دورویے گز کی ململ لٹھا۔ چکن ۔ وائل پہننا حرام ہو۔ جب گھر میں دوآ نہ کے چراغ سے روثنی حاصل ہو سکتی ہے تو

دہاںصدہارو پیینزچ کرکے بکلی فڈنگ کرانااورگیس کی روثنی کرنااسراف وحرام ہونا چاہیئے جب تھرڈ کلاس سے بھی راستہ طے ہوجا تا ہےتوانٹر بلکہ سیکنڈ۔

نسٹ میں روپییزرچ کرناحرام ہونا چاہیے۔ جناب ایک دیئے سے تو روثنی حاصل ہوتی ہےاور زیادہ چراغوں سے مجد کی زینت ورونق مجد کی کی روثنی

اعتواض خصبو۳ اگرم جدمیں چراغال کرنا اچھی چیز ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ شریف پیس مسجد نبوی شریف ہیں

**جواب** اگرواسکٹ۔اچکن اعلے درجہ کی ململیں پہننا اچھا کام ہے تو حضور انور علی نے کیوں نہاستعال فرمائیں جو کام حضور علیہ نے نہ کیا

وہ اے وہا بیوتم کیوں کرتے ہوتم اپنے گھروں میں بجلی کی فٹنگ کیوں کرتے ہوتم اپنے گھر میں بجلی گیس کیوں جلاتے ہو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ز مانہ شریف میں لوگوں کے گھر بھی سارے معمولی تھے۔ جہادوں کا زمانہ تھااس طرف توجہ فرمانے کا موقعہ ہی نہ تھا جب صحابہ کرام کے زمانہ میں لوگوں

نے اپنے گھرا چھے بنائے ،تو فقہاء صحابہ نے سوچا کہ دین تو دنیا سے اعلا ہے اوراللہ کا گھر لیتنی مسجد نبوی شریف ہمارے گھروں سے افضل ہے جب

ہمارےگھر شاندار ہیں تو اللہ کا گھر بہت شاندار ہونا چاہئے بیسوچ کرحصرت عثمان نے مسجد نبوی شریف بہت عالی شان بنائی اور وہاں بہت زیب و

جیسے حضور کی سنت قابل عمل ہےا ہیے ہی حضور سیکیاتھ کے صحابہ کرام کی سنت لائق عمل حضور کے صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیا بلکہ خود حضور

قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أُمِرُتُ بِتَشْبِيْدِ المَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخُرِ فُنَّهَا

'' فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ مجھے مسجدیں سجانے کا تھم نہیں دیا گیا ،حصرت ابن عباس نے فرمایا کہتم یہود ونصاری کی طرح آراستہ

اس حدیث سے رہیجی معلوم ہوا کہ مسجدیں سجانے کا تحکم نہیں۔ رہیجی پیۃ لگا کہ عبادت خانے سجانا یہود ونصار کی کی سنت ہے نہ کہ مسلمانوں کا طریقہ اور

**جواب** اس کے دوجواب ہیں،ایک بیر کداگراس حدیث کا مطلب سیہ کیم مجدوں کی زینت اور وہاں چراغاں کرنامنع ہے توانہیں ابن عباس

رضی الله عنہ نے حضرت عمر وعثان رضی الله عنبم کومسجدوں کی زینت دیتے وہاں چراغاں کرتے دیکھاا ورمنع نہ فرمایا۔ کیا خود ہی اپنی روایت کی مخالفت کی

نیز کیا تمام صحابہ کرام اس حدیث کا وہ مطلب نہ سمجھے جوتم سمجھے نیز اس صورت میں بیرحدیث قرآن کے مخالف ہوگی کہ رب تعالی نے مسجد کی زینت و

چراغان کیوں ندکیا، کیاتم حضور علی ہے۔افضل ہویادین کے زیاندہ ہدرد جو کام حضور ندکریں تہمہیں کرنے کا کیاحت ہے۔

عَلَيْكُمُ بسُنتِي وَسُنَّةِ النُّحُلَفَاءِ الرَّاشِدِين "تم ميرى اورمير علفاء راشدين كاسنت مضوطى ع يكرو-"

انور عظی نے بیت المقدس کی معجد میں چراغال کرنے کے لیئے تیل بھیجے کا تھم دیا۔

عتراض معبوع ابوداؤدشريف فحضرت ابن عباس رضى الله عند سروايت كى-

اعتواض فمبو١ مجدول مين چراغال كرنافضول خرجي واسراف إدراسراف عقر آن كريم مين منع فرمايا كيا،ربتعالى فرماتا ب-

غیر مقلد و ہا بیوں کے جس قدراعتر اضات اب تک ہم نے سے ہیں وہ نہایت دیا نتداری ہے مع جوابات عرض کرتے ہیں ، رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنْ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَبَا هَي النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ "ووفرماتے ہیں کفرمایانی عصف نے کہایقیناعلامات قیامت سے بیہ ہے کہاوگ مجدوں میں فخر کریں گے۔" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدوں کی زینت علامت قیامت ہے۔ اس سے اللہ بچائے۔ علامت قیامت ہے کہایک محلے والے دوسرےمحلّہ والول کے مقابلہ میں مجد کوزینت دے کرانہیں طعنہ دیں کہ ہماری مجدتمهاری مسجد سے زیاد ہ آراستہ ہے جناب فخر دریا کے لیئے پڑھناممنوع ہے تواس سے لازم پنہیں آتا کہ اخلاص کی نماز بھی منع ہوجاوے۔ یا حدیث کے معنی سے ہیں کہ قریب قیامت لوگ مجدوں میں جا کر بجائے ذکراللہ کرنے کے دنیاوی با تیں ایک دوسرے کے مقابل پیخی مارا کریں گے، یریخت گناہ ہےاورا گرحدیث کے وہ ہی معنے ہوں جوتم سمجھ لعنی مجدوں کی زینت علامات قیامت ہےتو بھی اس سےممانعت ٹابت نہیں ہوتی قیامت کی ہرعلامت بری نہیں عیسے علیه السلام کانزول ،امام مبدی کاظہور بھی علامت قیامت ہے، مگر پُر انہیں بلکہ بہت بابرکت ہے۔ اعتواض نمبو ٦ مجدول من چراغال كرنابدعت إور بربدعت مرابى-**جواب** سیفلط ہے بیتو سنت صحابہ ہے جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور اگر یہ بدعت بھی تو تو ہر بدعت نہ حرام ہے نہ گمراہی۔ بخاری شریف چھا پنابدعت ہے مگرحرام نہیں بلکہ تُواب ہے حدیث کافن اسکی قسمیں بدعت ہیں مگرحرام نہیں بدعت کی نفیس تحقیقی ای جاءالحق کے پہلے ھتے ہیں دیکھوجس میں ثابت کیا گیا ہے کہ آج کلمہ ونماز بلکہ ساری عباوتوں میں بہت بدعتیں شامل ہیں ان بدعتوں پرثواب ہے۔

آبادى كوايمان كى علامت قرارداكفرمايا للنَّه العمورُ مَسَاجِدَ اللَّه الله يعدلاً كمّ في صديث كامطلب غلاسجها

عقواض فمبو ٥ الوداؤد فسائى دارى اورائن ملجه في حضرت الس سروايت كى -

محبوب کے کلام کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔

دوسرے بیر کہ جہاں ہرزینت کی ممانعت نہیں بلکہ ناجائز ٹیپ ٹاپ پرعتاب ہے جیسے فوٹو تصویروں سے سجانا اس ہی لیئے یہود نصار کی ہے تشبیہ دی

گئی،ان کےعبادت خانے تصاویروفو ٹو سے سجائے جاتے ہیں یاوہ زینت مراد ہے جواللہ کے لیئے نیہ دو کھلا وےاور نام ونمودریا کاری کے لیئے جیسا

کہ اگلی حدیث سےمعلوم ہور ہاہے تگر جوزینت و چراغاں صرف مجد کے احتر ام اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیئے وہ بہتر ہے رب تعالیٰ اپنے اور اپنے

**جواب** اس حدیث کے وہ ہی معنی ہیں۔ جوہم اعتراض نمبر ۴ کے جواب میں عرض کر چکے لیتی فخریہ مجدیں بنانا اور شیخی کے طور پرمجدیں سجانا

ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں شبینہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس پراعتر اضات وجوابات۔

پرعامل ہے مگر جا ہے میدشبیندوہ پڑھے جوقر آن سجح پڑھ سکے،جیسا کہ ترتیل کے حکم ہےمعلوم ہور ہاہے۔

رات بھی سنیما دیکھنے والوں کو یُرانہیں کہتے مگر تمام رات قرآن پڑھنے والوں پرلعن طعن کرتے ہیں اُن پرشرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں اس لیئے

پہلی فصل

شبينه كاثبوت

رکھا گیا تھا، پھرا کیے سال کے بعد بیفرضیت منسوخ ہوگئ مگراستحباب اب بھی ہاتی ہےاب جوشض شبینہ میں تمام رات جاگے بہت کم سوئے وہ اس آیت

۲) حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث روایتہ کی جس میں نماز خسوف کا ذکر ہے۔اس کے بعض

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے گربن کی نماز میں سورۃ بقریعنی ڈھائی پارہ کی برابرقر اُت کی شیبہ میں فی رکعتہ ڈیڑھ پارہ آتا ہے جب ایک رکعتہ میں

٣) حديث ابوداؤدنے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضو ﷺ کی نماز تنجد کے متعلق ایک بہت دراز حدیث نقل فرمائی ،جس کے آخری الفاظ میہ ہیں۔

دیکھونمی ﷺ نے تبجد کی چاررکھتوں میں قریبًا آٹھ حیارے پڑھنے لینی فی رکعت قریبًا دو پارے شبینہ میں ہررکھت میں اتنی قر اُ ۃ نہیں ہوتی ، ڈیڑھ

لَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتُ قَدُمَاهُ فَقِيْل لَهُ لِمَا تَصُنَعُ هَلَا وَقَدُ غُفُرَلَكَ مَا

فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكُعَاتٍ قَرَاءَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْانُعَامَ

' «حضور عليه نه نه نتجير مين چاررگعت پڙهين، جن مين سورة بقر هاورآ لعمران اورسوره نسأ اور ما ئده وسوره انعام پڙهين -''

ایک شب میں قر آن ختم کرنا باعث اثواب ہےاس کا ثبوت قر آن وحدیث عقل بلکہ خود و ہا بیوں کی کتابوں سے ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

شبینہ پڑھنا ثواب ہے

بارہوں باب

أمت كا مجلح بحصلة كناه بخش ديئے گئے تو فر مايا كه كياميں بندہ شكر گزار ندہوں ''

م) حديث مسلم و بخارى في حضرت مغيره ابن معبرضي الله عنه ب روايت كي -

نَقَدَّمَ مِنْ ذَنُبكَ وَمَا تَاَخَّرَقَالَ اَفَلااَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا

'' حضور ﷺ نے نمازسب میں اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک پرورم آگیا تو عرض کیا گیا کہ آپ ایسی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ کی بدولت آپ کی

پاره فی رکعت ہوتا ہے تو رہے کیوں حرام ہوگا۔

بِأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيُلاَّ نِصُفَه ۚ اَوِانْقُصُ مِنْهُ اَوُزِدُ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرُانَ تَرُتِيُلاًّ ''اے چا دراوڑ ھنے والے محبوب رات بھر قیام فرماؤسوا کچھ رات کے آدھی رات با اُس سے کچھ کم کرویااس پر کچھ بڑھاؤ اور قر آنٹھیڑھیر کر پڑھو'' اس آیت کریمہ میں حضور ﷺ کو قریباً تمام رات نماز پڑھنے کا تھم دیا اور شروع اسلام میں رات بحرعبادت کرنا فرض تھا پچھ تھوڑا ھتہ آ رام کے لئے

فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلاَّ نَحُوًا مِنُ قِرُرَّةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

ڈھائی پارہ پڑھنا ثابت ہےتو ڈیڑھ پارہ پڑھنا بدرجہادئے جائز ہے۔

" حضور عَلَيْكَ فِي كربهم كي نماز ميس بهت دراز قيام فرمايا قريبًا سوره بقرده كي بقدر."

الفاظ مير جيں۔

ا) قرآن کریم این محبوب علی سفر ما تا ہے۔

ہمیشہ سے صالح مسلمانوں کا دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شبینہ کرتے ہیں بھی ایک رات میں بہھی وہ میں بہھی تین راتوں میں پورا قر آن شریف تراویج میں ختم کرتے ہیں بعض بزرگوں ہےمنقول ہے کہ وہ ماہ رمضان کےعلاوہ بھی روزاندایک قر آن شریف پڑھ لیتے تھے بیسب پچھ جائز اور ثواب ہے۔بشرطیکداتنی جلدی نہ پڑھے کہ حروف قرآن درست ادانہ ہوں، نیستی اورکسل سے پڑھے مگر غیرمقلد وہابی اسے بھی حرام کہتے ہیں

 عدیث ابوقیم نے حلیہ میں حضرت عثمان ابن عبدالرحمٰن تیمی سے روایت کی۔ فَـالَ لِـىُ اَبِيُ اَغُلَبَنَّ الَّيْلُةَ عَلَى الْمَقَامِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ تَخَلَّصْتُ اِلَى المَقَامِ حَتَّىٰ قُمْتُ فِيْهِ فَبَيْنَا اَنَا لَـَائِـم ' إِذَا رَجُـل ' وَضَـعَ يَـدَه ' بَيْنَ كَقُفَىَّ فَإِذًا هُوَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ فَبَدَأَ بِأُمِّ الْقُرُآنِ فَقَرَاءَ حَتَّىٰ خَتَمَ الْقُرُآنَ فَرَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ اَخَذَ نَعُلَيْهِ فَلاَ اَدْرِيُ اَصَلَّىٰ قَبُلَ ذَالِكَ شَيئًا اَمُ لاَ '' مجھے سے میرے والد نے فرمایا کہآج تمام رات مقام ابراہیم پر جاگوں گا جب میں نمازعشاء پڑھ چکا تو مقام ابراہیم پر پہنچا میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ ا چا تک ایک صاحب نے میری پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے آپ نے سورۂ فاتحہ سے قر آن شروع کیا باس پڑھتے رہے یہاں تک کہ قرآن ختم کرلیا پھر دکوع کیااور مجدہ کیا پھراہے تعلین شریف اٹھائے یہ جھے خبرنہیں کہاس سے پہلے نماز پڑھی یانہیں۔'' ۸) حدیث ابوقعیم نے حلیہ میں حضرت ابراہیم تخی سے روایت کی۔ كَانَ اَسُوَدُ يَخْتِمُ الْقُرُآنَ فِي رَمضَانَ فِي كُلِّ لَيُلَتَيُنِ وَكَانَ يَنَامُ بَيْنَ الْمَغُرِب وَالْعِشآء '' کہ حضرت اسودرضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں ہر دورات میں ایک قر آن ختم فرماتے تتھے اور مغرب وعشاء کے درمیان سوتے تتھے'' ٩) حديث طحاوى شريف نے حضرت حماد سے روايت كى \_ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبْيُرِ أَنَّهُ ۚ قَرَاءَ الْقُرَّانَ فِي رَكَعَةٍ فِيقِ الْبَيْتِ " حضرت سعیداین جبیر صحافی نے بیت الله شریف میں ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا۔" ان احادیث سے ثابت ہوا کہا کثر رات جا گنا نماز پڑھنا ،روزانہ قیام فرماناحتیٰ کہ پاؤں پرورم آ جاوے،ایک رکعت میں ڈھائی پارے پڑھناسنت رسول ﷺ ہاورایک رات دورات بلکدایک رکعت میں ساراقر آن پڑھناسنت صحابہ ہے، جوشبینہ کوحرام یاشرک یافسق کیےوہ نراجاتل ہے۔ ١٠) مرقاة شرح مفككوة باب تلاوت القرآن مين صفحه ١٥ يرصحابه كرام كادستوراس طرح بيان فرمايا ـ فَخَتَـمَـه ؛ جَمَاعَة ؛ فِي يَوُم وَ لَيُلَةٍ مَرَّةً وَآخِرُونَ مَرَّتَيُنِ وَاخِرُونَ ثَلَكَ مَرّاتٍ وَخَتَمَه ؛ فِي رَكُعَةٍ مَنُ لآ بُحْصَوُنَ كَثُرَةً ''ایک جماعت نے دن رات میں ایک ختم کیاایک نے دوبار بعضوں نے تین باراورایک رکعتہ میں قرآن پڑھنے والے توبے شار ہیں'' عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شبینۂ عبادت ہے نہ کہ حرام کیونکہ عبادت کا ثواب بفقدرمشقت ملتا ہے گرمیوں کے روزے،ملوار کا جہاد،مشقت کے حج پر ثواب ملے گا،عذاب نہ ہوگا، تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مسلمان رب کی رضا کے لیئے تمام رات نماز بھی پڑھے قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے اور بجائے تواب کے عذاب پائے ،قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر دَس نیکیاں ہیں تو تعجب ہے کہ سارے قرآن پڑھنے پر بجائے نیکیوں کے اُلٹاعذاب ہو حضرت داؤ دعلیهالسلام بطور مجحز ہتھوڑی دیر میں ساری زبورشریف پڑھ لیتے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے تواگر ایک سب میں قرآن پڑھنے پر عذاب ہوتا ہوتو کچرنعوذ باللہ ساری زیورشریف پڑھ لیتے تھے۔جیسا کہ حدیث شریف میں ہےتواگرا کیے سب میں قرآن پڑھنے پرعذاب ہوتا ہوتو کچر نعذ بالله حضرت داؤ دعلیدالسلام بقول و ہاہیہ پوری زبور پڑھنا پر گنجگا رہوتے ہوں گے۔رب تعالیٰ مجھ دے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عبادت میں مشقت اٹھانا سنت رسول علیہ الصّلاق والسّلام ہے اگر کسی شبینہ میں کسی مؤمن کے پاؤں پرورم آجاو ہے تو اس

شبینه میں تو میش رکعت تر اور کا میں قر آن شریف پڑھا جا تا ہے۔حصرت تمیم داری صحابی رسول تو ایک رکعت میں سارا قر آن شریف پڑھا کرتے تھے۔

خوش نصیب کو بیسقت نصیب ہوگئی ، و ہا ہیوں کوخو د تو عبادت کی تو فیق نہیں ملتی دوسروں کو بھی عبادت سے روکتے ہیں۔

' فرماتے ہیں کد حفزت تمیم داری تمام رات جا گتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قر آن شریف پڑھتے تھے۔''

'' وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ءایک رکھتہ میں ساراقر آن شریف پڑھا۔''

۵) حدیث طحاوی شریف نے حضرت ابن سیرین سے روایت کی۔

٧) حديث طحاوى شريف نے حضرت اسحاق ابن سعيد سے روايت كى -

عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ ۚ قَرَءَ الْقُرُ آنَ فِي رَكَعَةٍ

فَالَ كَانَ تَمِيْمُ الدَّارِيّ يُحيىٰ الَّيْلَ كُلُّه ' بِالْقُرُآن كُلُّه فِي رَكْعَةٍ

ور قاہر ہے کہ جب ہررکعت میں ڈیڑھ پارہ پڑھ کر سارا قرآن ایک رات میں ختم کیا جاوے گا تو حافظ کو بہت تیز پڑھنا پڑے گا۔ جس سے سواء بعلمون بھی شن آوے گا، البذا شبینہ پڑھنا تھا تھا ہم آن کے خلاف ہے۔
جواب اس اعتراض کے دوجواب ہیں ، ایک یہ کہ تمہارے بانی فد ہب مولوی اساعیل دہلوی عصر سے مغرب تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، بتا وَ محقی محمر کر پڑھتے تھے یا یعملون تعملون تعملون تو محمر تا میں ہو کہ ایک محمر تا ہوں تھا نئی ،
وہ تھے تھے کہ رکز ہوتے تھے یا یعملون تو محرام کے مرتکب تھے یا نہیں ۔ حصرت واؤد علیہ السلام بہت جلد ساری زبور پڑھ لیتے تھے، محمرت عثان غنی ،
تمہم داری ، عبداللہ ابن زبیر وغیر ہم اکا برصحابہ نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا ہے۔ خود حضور علیہ تھے تھے۔ کہ ایک رکعت میں دو پارے اور نماز خوف میں ایک رکعت میں دو پارے اور نماز موف میں ایک رکعت میں دو پارے اور نماز موف میں اس میں گزر کئے کیا آپ کا بیاعتراض ان ہمتیوں پر بھی جاری ہوگا۔
اگر نیس اور کر تھی پڑھیں تو صرف یعلموں تعملوں تی تھے جن کے ہوا ہے کہ وہ بہت تیز پڑھ کر بھی صاف اور واضح پڑھ سکتے ہیں ، بعض میں تو تھی دو مرکز تھیں دو سری قسم کے حفاظ ہرگزنہ پڑھیں اس تی تھا تھی میں دو سری قسم کے حفاظ ہرگزنہ پڑھیں اس تی تیت تیز پڑھیں دو اگر تیز پڑھیں تو مرف یعلموں تعملوں تی تھی ہیں آئی کے شری اس تیا ہو سے ایک رکھی کے دو اور کا متاز کر میں موالی سری تین مذھا کی تھی بنہوں نے ایک رکھت میں بہت

عتواض نمبو؟ حديث ترندى، ابوداؤد، واردى نے حضرت عبدالله ابن عمرو بروايت كى۔ (مكلؤة باب طاوة القرآن)

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ تین دن ہے کم میں اپوراقر آن ہرگز نہ پڑھنا چاہیئے کیونکہ پھرقر آن سمجھ میں نہ آ وےگا۔لبذا شبینہ بالکل منع ہے۔

**جواب** اس کے چند جواب ہیں،ایک میر کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے تم تو تین شب کا شبینہ بھی حرام کہتے ہواوراس حدیث میں اس کی

اجازت آگئی، دوسرے بیرکہتمبارے پیشوامولوی اساعیل دہلوی عصر سےمغرب تک قر آن کریم ختم کر لیتے تھے، وہ بھی اس ز دہیں آ جاتے ہیں ان کی

تیسرے سیک سرکارعالم علی نے اس حدیث میں عام لوگوں کی بیان فرمائی کہ علےالعموم حفاظ اگرا یک یا دودن میں ختم قرآن کریں، توسمجھ نہ تیس کے

بعض بندے جواس پر قادر ہیں وہ اس تھم سے علیحد ور ہیں، جیسے حضرت عثمان وغیرہ ہم صحابہ کرام ایک رکعت میں قر آن ثنم کرتے تھے اس ہی لیئے اس

عدیث کی شرح میں مرقات ولمعات شریف میں ہے کہ بعض بزرگ ایک دن ورات میں تین ختم کرتے تھے بعض حضرات آ ٹھوختم فرمالیتے تھے اور شیخ

ابویدین مغربی ایک دن ورات میں ستر ہزار قرآن پڑھ لیتے تھے انہوں نے ایک دفعہ حجراسود چوم کر دروازہ کعبہ پرآتے آتے ختم قرآن کرلیا۔اورلوگوں

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمُ يَفْقَهُ مَنُ قَرَاءَ الْقُرُرانَ فِي اَقَلَّ مِنُ ثَلْثٍ

" بيتك فرمايار سول الله علينة في كه جوتين دن هيكم مين قرآن پره هه، وه قرآن نه سمجهاً"

لطیفه وہا بیوں نے اپنی کتاب ارواح ثلثہ میں اپنے بانی ندجب مولوی آملعیل صاحب کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مولوی اسائیل صاحب عصر

ہےمغرب تک قرآن کریم ختم کر لیتے تھےلوگوں نےخوداُن سے اتنی دیر میں سارا قرآن سنا۔اب میں وہا بیوں سے پوچھتا ہوں کہتم مارےامام اعظم

ابوحنیفەرضی اللّٰدعنه براس لیئےلعن طعن کرتے اوراُن کی جناب میں گالیاں بکتے ہو کہوہ جناب ماہ رمضان میں روزانیدن کوایک قر آن شریف اورشب

کوایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بولوتمہارے آملعیل تو عصر ہے مغرب تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے وہ بھی ای لعن طعن کے ستحق ہیں پانہیں ، وہ بھی

دوسرى فصل

شبینه پر اعتراضات وجوابات

شبینہ کے متعلق ہم وہ اعتراضات بھی نقل کرتے ہیں جوغیر مقلدو ہائی کرتے ہیں ،اوروہ اعتراضات بھی بیان کرتے ہیں جوآج تک ان کوئو جھے نہیں ،

فاسق وفاجر ہوئے یانہیں یا تمہاراامام جوکرے وہ مباح ہے، جواب دو۔

ہم ان کی وکالت میں عرض کرتے ہیں مع جوابات کے رب تعالی قبول فرمائے۔

قرآن کریم فرما تاہے۔

عتراض نمبر ۱

دراز تلاوت کی اپنی جگہ حق ہے۔

صفائی پیش کروجوتمهاراجواب ہےوہ ہی ہمارا۔

فے حرف بحرف سُنا (مرقات جلد صفحہ ٢١٦ باب تلاوت القرآن میں ہے)

وَالْحَقُّ أَنَّ ذَالِكَ تختلف باشخاص "حَلْيكِ كَمَمْ تَلْفُ لُولُول كَالْاحِ مُتْلَفْ بِ"

ا عقد اص معبو ۳ حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبدالله ابن عمر سے طویل حدیث نقل فرمانی جس کے آخری الفاظ سیر ہیں۔ وَ اقُواَ فِي كُلِّ سِبُعِ لِيَالٍ وَلاَ تَزِدُ (مَكَاوَة صِرَاهُوع) " بر بفته مين ايك قرآن فتم كرو-اس برزياده نه كرو-" دیکھوحضرت عبداللّٰدا بن عُمرو نے حضورے جلدختم کرنے کی اجازت ما تگی حضور ﷺ نے اوّا اُ تو تھم دیا کہایک ماہ میں ایک ختم کرو۔اصرار کرنے پر ارشاد ہوا کہ ایک ہفتہ ہے کم میں قرآن شم ندکرنا چاہیے للبذا شبیفنع ہے۔ **جواب** سرکار ﷺ کا یہ جواب عبداللہ ابن عمرورضی اللہ عنہ کی حالت کے لحاظ ہے ہے، وہ ایک دورات میں ختم کرنے پرصاف نہ پڑھ سکتے ہوں گے یا یہاں دائمی تلاوت کا ذکر ہے کہا گرروزانہ ہرانسان ایک ختم کیا کرے تو دنیاوی کاروبار معطل ہوجاویں گےاگرسال میں ایک آ دھدن میں قر آن ختم کیا جاوے تو کوئی حرج نہیں جن صحابہ نے ایک ایک رکعت ہیں ایک ایک قر آن پڑھا ہے اُنہیں بیصدیث معلوم تھی پھر بھی ایک رکعت میں ختم عقراض مصبوع حضور علي في ايك دورات مي ايوراقرآن نه يرهالبذا شبينه بدعت إور بدعت بينا جايا يا **جواب** حضور عظیم کاایک سب میں پوراقرآن پڑھنادو وجھے ہےایک بیکرآپ کی اوّل حیات شریف میں پوراقرآن اُتراہی نہ تھا، وفات ہے کچھے پہلے قرآن کی تنکیل ہوئی،لبذاوہاں ختم قرآن کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، دوسرے بیرکمآپ ﷺ نے اپنی امت پررحم فرمایا، تا کہ شبینہ پڑھنا ان پرضروری سنّت نہ ہوجائے ، کچرصحابہ نے شبینہ پڑھا، جیسے حضور علیقہ نے تراویج ہمیشہ نہ پڑھی، کچرصحابہ نے با قادعدہ جماعت سے پڑھی۔ (شبینهسنت صحابہ ہے) جس بڑمل کرنے سےان شاءاللہ وہ ہی تو اب ملے گا، جوسقت رسول علیقتے بڑمل کرنے سے ملتا ہے سنت صحابہ کو بدعت کہہ کر منع كرناو بابيون كوبى سختاب بم الل سفت سيبين كهدسكة . ا عقر اض خمبو ٥ آج كل شبينكا بيرهال ب كه حافظ اللوت كرر باب، مقتد يول مين كوئي سور باب، كوئي اوتكور باب، كوئي سُست بيشاب، اس میں قرآن کریم کی باد بی ہاس لیئے شبینہ بند ہوجانا جا ہیئے۔ **جواب**: میمن جھوٹا الزام ہے، شبینہ میں بعض لوگ با قاعدہ شبینہ سفنے آتے ہیں وہ کھڑے ہو کرخوب شوق سے سنت ہیں، بعض محض شبینہ دیکھنے آتے ہیں وہ لیٹے بیٹھےرہتے ہیں،جس میں کوئی حرج نہیں،قر آن سننا فرض کفایہ ہے،بعض کا سننا کافی ہے اوراگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ سارے مسلمان سُستی سے سفتے ہیں تو کوشش کر کے سُستے دور کرو، شبینہ بند نہ کرو، آج کل شادی بیاہ میں بہت گناہ کیئے جاتے ہیں ، ناچ تماشے، باہے آتھ بازی سب ہی کچھ ہوتی ہے، براہ مہر مانی نکاح بند نہ کرو، بلکہ ان چیزوں کورو کنے کی کوشش کرو جھنور عظیفتے کے زمانہ میں کعبشریف میں بت تھے،توحضور ﷺ نے کعبہ نہ ڈہایا بلکہ جب رب نے قوت دی،تب بتوں کو نکال دیا،اگرمجد میں کتا گفس جاوے تو مسجد کو نہ گراؤ، گتے کو نکالو،اگر چار پائی میں کھٹل کپڑوں باسرکے بالوں میں جو کیں ہوجاویں ،تو بیہ کیڑے ماردوء چار پائی یا کیڑے یابالوں کوآگ نہ لگا دوء وہاہیوں کا بیچیب قاعدہ ہے کہ عبادتوں سے خرابیاں دورکرنے کی بجائے خوب عبادت کورو کنے کی کوشش کرتے ہیں، بیلوگ ای قتم کے بہانوں سے سارے امور خیر کورو کتے ہیں، جیسے میلا دشریف جتم بزرگاں وغیرہ اگر تنی بھائیوں نے ہمارا میہ جواب بادر کھا توان شاءاللہ وہابیوں کے فتنوں سے بچے رمینگ ہم نے شبینہ کے مسئلہ پر لقدر کے تفصیل سے گفتگواس لیئے کردی کہآج کل عام طور سے وہانی اس کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں، جہاں رمضان شریف میں کسی جگہ شبینہ کا اہتمام ہوا جھٹ دیو بندی اور غیر مقلد وہا ہوں نے حرام وشرک کے فتوے جڑے۔

نقتبی مسئلہ رہیہے، کہا گرکوئی شخص فجر کے وقت مسجد میں جب آئے جبکہ جماعت ہورہی ہوا درابھی اس نے سنت فجر نہ پڑھی ہوں تو اسے حیاہیے کہ

بوقت جماعت سنت فجر پڑھنا

تيرہواں باب

'' کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں اس حال میں آئے ، کہ امام نماز فجر میں تھے اور حضرت ابن عباس نے ابھی سنت فجر نہ پڑھی تھیں ، تو آپ نے امام کے چیچیے (دور) دور کعتیں رپڑھیں پھران سے کے ساتھ شامل ہوئے۔''

میں جماعت فجر کے دفت دوسنتیں پڑھ کر جماعت میں شرکت فرمائی اور کسی نے آپ پراعتراض نہ کیا۔

دیکھو حضرت عبداللّٰدائن مسعود نے جوفقیہہ صحابی ہیں،حضرت ابومویٰ اشعری اورحضرت صدیفیہ کی موجودگی میں جماعت فجر ہوتے ہوئے سنت فجر رپڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے اوراس پر ندتو ان دونوں صحابیوں نے کچھاعتر اض کیا ند کسی اورنمازی نےمعلوم ہوا کہ تمام صحابہ کاعام طریقہ بیری تھا کہ بوقت

جماعت فجرسنت فجر پڑھتے بھر جماعت میں شامل ہوتے تھے اور صحابہ کرام بغیر حضور کے تکم کے ایسانہ کرسکتے تھے غرضیکہ پیغل سنت صحابہ ہے۔

فَالَ دَكَلُتُ الْمَسُجِدَ فِي صَلواةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابُنِ عُمَرَ وَبُنِ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَاَمَّا اِبُنُ عُمَرَ فَدَخَلَ

فِيُ الصَّفِّ وَاَمَّا اِبْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّىٰ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَعَدَ اِبْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ

'' و و فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمراورعبداللہ ابن عباس کے ساتھ مسجد میں گیا حالا نکہ امام نماز پڑھار ہاتھا حضرت ابن عمرتو صف میں داخل

ہوگئے، کیکن حضرت ابن عباس نے اؤ لا دوسنتیں پڑھیں کچرامام کےساتھ نماز میں داخل ہوئے کچر جب امام نےسلام کچھیرا تو ابن عمر وہاں ہی بیٹھے

حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بڑے فقیہہ صحابی اور حضور ﷺ کے اہل بیت اچہار میں سے ہیں،حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وتمام صحابہ کی موجود گی

فَالَ جَاءَ عَبُد اللَّهِ ابُنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامِ فِي صَلواةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ فَصَلُّ ابُنُ عَبَّاسٍ

ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے ، پھروہاں دور کعتیں پڑھیں پھر نماز میں شامل ہوئے۔''

ابن مسعود کو بلایا نماز فجر پڑھنے سے پہلے بیرحضرت سعیدابن عاص کے پاس سے واپس ہوئے حالانکہ فجر کی تکبیر ہوچکی تھی۔حضرت ابن مسعود محبد کے

'' و واپنے والد حضرت ابوموکیٰ اشعری ہے روایت کرتے ہیں، جب انہیں سعیدا بن عاص نے بلایا اس نے حضرت ابوموکیٰ حضرت حذیفہ اورعبداللہ

ا) طحاوى شريف في حضرت عبدالله ابن الى موى اشعرى سے روايت كى \_

۲) ای طحاوی نے حضرت ابومجلز سے روایت کی۔

حَتَّے، طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَرَكَعَ رَكُعَتَيُنِ

رہے جب سورج نکل آیا تو دور کعتہ نقل پڑھیں۔''

۳) اس طحاوی نے حضرت ابوعثمان انصاری سے روایت کی۔

الرَّكْعَتَيُنِ خَلُفَ الْإِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمُ

الغَدَادةَ ثُمَّ خَرَجُوا مِنُ عِنُدِهِ وَقَدُاقِيْمَتِ الصَّلواةُ فَجَلَسَ عَبُدُ اللَّهِ الِيٱسُطُوانَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّح الرَّكُعَتَيُنِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلُواةِ

د ہائی غیرمقلداس کے بخت خلاف ہیں اور اسی مسئلہ کی وجہ سے حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پرلعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ، کہا یسے موقعہ پرسنت فجر چھوڑ وےاور جماعت میں شرکت کرے ہم نہایت دیا نتداری ہےاس باب کی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں مذہب<sup>ح</sup>نقی کے دلائل دوسری فصل میں غیرمقلد وہا ہوں کے سوالات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرما وے۔

جماعت سے کچھ فاصلہ پر کھڑے ہوکرسنت فجر پڑھ لے بشرطیکہ جماعت مل جانیکی قوی اُمید ہوا گرالتحیات بھیمل سکے تب بھی سنت فجر پڑھ لےمگر

عَنُ ابِيُهِ حِيُنَ دَعَاهُمُ سَعِيُدُ ابُنُ الْعَاصِ دَعَااَبَامُوُسىٰ وَحُذَيْفَةَ وَعَبُدَ اللَّهِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى

حِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلواةِ '' کہ حضرت ابوالدردارضی اللہ عندمبحدیث تشریف لاتے تھے،حالانکہ لوگ نماز فجر میں صف بستہ ہوتے تھے تو آپ مبحد کے ایک گوشہ میں دور کعتیں پڑھ لیتے تھے پھر قوم کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے۔'' ۲) طحاوی شریف نے حضرت ابوعثمان نہدی سے روایت کی۔ فَال كُنَّا نَاتِى عُمَرَ ابِنَ الحَطَّابِ قَبُلَ اَنُ نُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيُنِ قَبْلَ الصُّبُحِ وَهُوَ فِي الصَّلواةِ فَنُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدُ خُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلواتِ هِمُ ''فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس سقت فجر پڑھنے سے پہلے آتے تھے۔حالانکدحضرت عمرنماز میں ہوتے تھے تو ہم محبد کے کنارے پر سنت فجر پڑھ لیتے تھے پھرقوم کے ساتھان کی نماز میں شامل ہوجاتے تھے۔'' کا طحاوی شریف نے حضرت اپنس سے روایت کی۔ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ يُصَلِّيهِمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسُجِدِ ثُمَّ يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلوتِهِمُ ''کہ ام حسن فرماتے تھے کہ سنت فجر متجد کے ایک گوشہیں پڑھ لے پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہوجا ہے۔'' ۸) طحاوی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔ بِقُولُ أَيْقَطُتُ اِبْنَ عُمَرَ لِصَلواةِ الفجرِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلواةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ '' فرماتے ہیں کہیں نے حضرت عبدابن عمر کونماز فجر کے لیئے بیدار کیا حالا لکہ فجر کی تقبیر ہور ہی تقی تو آپ نے پہلے سقت فجر پڑھیں۔'' ۹) طحاوی شریف نے حضرت امام شبعی سے روایت کی۔ كَانَ مَسُرُولُق وَيَجِي إِلَى الْقَوْمِ وَهُمُ فِي الصَّلواةِ وَلَمُ يَكُنُ رَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجُرِ فَيُصَلِّي الرَّكَعَتِينِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلوتِهِمُ '' حضرت مسروق قوم کے پاس آتے تھے جب کہ وہ نماز فجر میں مشغول ہوتے اور مسروق نے سقت فجر نہ پڑھی ہوتیں تو آپ محبد میں پہلے دوسنتیں پڑھ لیتے پھرقوم کیساتھ نماز میں شامل ہوتے تھے۔'' العجاوی شریف نے حضرت عبداللدابن الی موٹ اشعری سے روایت کی۔ انَّه ' دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلواةِ فَصَلَّى رَكُعَتى الْفَجُرِ ''کہ حضرت ابوموی اشعری متجد میں آئے حالا نکدامام نماز میں تھاء آپ نے پہلے دوستت فجر پڑھیں۔'' بیدس حدیثیں بطور نموند پیش کی گئیں ور نداس کے متعلق بہت روایات ہیں،اگر شوق ہوتو طحاوی شریف کا مطالعہ فرماویں۔ **عـ قـــل کا مقاضیا** مجھی یہی ہے کہالی حالت میں سنت فجر پہلے پڑھے، پھر جماعت میں شریک ہو، کیونکہ تمام مؤکدہ سنتوں میں سنت فجر کی زیادہ تا كيد ہے، جى كەسلىم بخارى ابودا ؤوتر ندى اورنسائى شريف نے ام الموشين عائشەصد يقدرضى اللەعنبا سے روايت كى۔ الا ١٥) لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَىٰ شَيْئُ مِنُ النَّوَافِلَ اَشَذُ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَىٰ رَلْعَتَى الْفَجُو " وحضور عَلِيَّةَ جِنْنَ نَكْهِباني ويابندي سنت فجري فرماتے تصاتني کسينت كي ندفرماتے تھے۔"

فَ الَ خَرَجَ اِبُنُ عُمَرَ مِنُ بَيْتِهِ فَأُقِيْمَتُ صَلواةُ الصُّبُحِ فَرَكَعَ رَكُعَتَيں قَبُلَ اَنُ يَدخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي

'' فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمراپنے گھرے نکلے ادھرنماز صبح کی تکبیر ہوئی تو آپ مجدمیں آنے سے پہلے ہی دوسنتیں پڑھیں حالانکہ آپ راستہ میں

عَنُ اَبِيُ الدَّرُدَاء اَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ ۚ فِي صَلواةِ الْفَجْرِ فَيُصَلَّى الرَّكْعَتَيُنِ فِي نَا

۴) طحاوی شریف نے حضرت محمدا بن کعب سے روایت کی۔

تنے پھر مبحد میں آئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔''

۵) طحاوی شریف نے حضرت الی عبیداللہ سے روایت کی۔

الطَّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبُحَ مَعَ النَّاسِ

اوراحمد رطحاوی، ابوداؤ دشریف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کی۔ ١٨٣١٧) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآ تَدْعُوْارَكُعَتِيَ الْفَجُر وَإِنُ طَرَوُتَكُمُ الْخَيْلُ ' فرمایانبی عظیمہ نے کہ سنت فجرنہ چھوڑ و،اگرچتہ ہیں دشمن کالشکر بھگار ہاہو۔''

چھوڑ دے،تو اتنی اہم سنت مؤکدہ کا تارک ہوا۔لبذاان میں ہے کسی کونہ چھوڑے اگر جماعت مل سکےتو پہلے سنت فجر پڑھ لے، پھر جماعت میں شامل

بیجھی خیال رہے کہ جہاں جماعت ہورہی ہو، وہاں ہی سنت فجر پڑ ھنامنع ہے کہاس میں جماعت مخالفت اوراس سے منہ پھیرنا ہے،لہذاالی جگہ کھڑا

ظهری پہلی سنتیں مؤکدہ ہیں،گمر بعدفرض پڑھی جاسکتی ہیں اورسنت عصر وعشاءمؤ کدہ نہیں غیرمؤ کدہ ہیں اس لیئے انہیں بوقت جماعت نہیں پڑھ سکتے

سنت فجرموً کدہ بھی ہیں اور بعد فرض پڑھی بھی نہیں جا تیں ،اس لیئے اگر جماعت مل جانے کی اُمید ہو،تو پڑھ لے کیکن اگر جماعت نیل سکےتو پھرسنت

دوسري فصل

غرضيكه سنت فجركي بهت تاكيد ہے اور اگر سنت فجر رہ جائيں فرض پڑھ ليئے جاويں تو ان كى قضانہيں ہوتى ،سقت ظهر تو فرض ظهر كے بعد بھى پڑھ ليئے جاتے ہیں،ادھر جماعت بھی واجب ہےاگر میشخص سقت فجر کی وجہ ہے جماعت چھوڑ دے،تو واجب کا تارک ہوا،ادراگر جماعت کی وجہ ہے سنت فجر

ہوجاوے دع عبادتیں کرنا بہتر ہے، ایک کوچھوڑ نابہت نہیں۔

ہو، جہاں جماعت میں شامل نہ معلوم ہو، مجد کے گوشہ یا دوسرے حصّہ میں۔

فرچھوڑ دے، کہ جماعت واجب ہے، واجب سنت سے زیاد واہم ہے۔

جانی حاسبئے۔

جواب

نہ پڑھے۔

جس پر بغیر تفصیل عمل ناممکن ہے۔

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

## اب تک اس مسئلہ پرجس قند راعتر اضات معلوم کر سکے ہیں وہ مع جوابات نہایت دیا نتداری سے عرض کیئے دیتے ہیں۔اگر آئیند ہ کوئی اور اعتراض

### ہمارے علم میں آیا توان شاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہے تیسرے ایڈیشن میں اس کا بھی جواب عرض کردیں گے۔

### عتراض معبو ١ طواوى وغيره في حضرت ابو بريره رضى الله عنه سروايت كى -

## عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاقِيْمَتِ الصَّلواةُ فَلاَ صَلواةَ الَّا الْمَكْتُوبَةَ

# "آپ نبی کریم عظی سے روایت کرتے ہیں، کہ حضور علیہ نے فرمایا جب نماز کی تعمیر کبی جاوے تو فرض سے سواکوئی نماز نہیں۔"

- اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فجر کی تکبیر ہوجانے پر شنتیں پڑھنا،اس حدیث کےصرتح خلاف ہے، کیونکہ تکبیر ہو چکنے کے بعدصرف فرض نماز ہی پڑھی
- اس کے چند جواب ہیں،ایک بیک میرحدیث تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ تم بھی کہتے ہوکہ فجر کی تکبیر ہوجانے پراگر گھر میں یامجد کے علاوہ دوسری جگہ شنیں پڑھ لے،اگروہ وہ جگہ مسجد کے بالکل متصل ہو جہاں تک امام کی قر اُت کی آواز جارہی ہو،اور جماعت وہاں سے نظرآ رہی ہوتو
  - جوتم جواب دے گےوہ ہی ہمارا جواب ہے۔
- دوسرے رپہ کدا گرکسی سنت فجریاد وسرے فرض جماعت ہے پہلے شروع کردیئے ہوں اور درمیان میں فجر کی جماعت کھڑی ہوجاوے توتم بھی اس نماز کا تو ڑنا واجب نہیں کہتے بلکہ جائز ہے کہ بینماز پوری کر کے جماعت میں شریک ہوحالانکہ اس حدیث میں پچھنفصیل نہیں،لبذا بیرحدیث گویا مجمل ہے،
- تیسرے بیر کہ بیرحدیث مرفوع صحیح نہیں مسیح بیہ ہے کہ بیرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے جیسا کہ اس جگہ طحاوی شریف نے بہت تحقیق ہے
- بیان فرمایا اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے ہیں کہ فقہاء صحابہ جماعت فجر کے وقت سنت فجر پڑھ کر جماعت میں شریک ہوتے تھے لہذا ان کاعمل وقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول پرتر جی یا دےگا۔
- چوتھے ریکداس حدیث پر ہر محض عمل نہیں کرسکتا کیونکہ صاحب تربیت جس پرترتی نماز فرض ہے اگراس کی عشاء قضاء ہوگئی ہواور جماعت فجر قائم
- ہوجاو ہے تو وہ اوّ لاَ عشاء قضاء کرے، کچر جماعت میں شرکت کرے ورندتر تیب کے خلاف ہوگا۔ یا نچویں میہ بک اگر میرحدیث مرفوع درست ہو،تب اس کے معنے میہ ہوں گے کہ تکبیر فجر کے وقت جماعت کی جگہ یعنی صف سے متصل سنت فجر نہ
- پڑھے، بلکہ محبد کے گوشہ میں جماعت سے علیحد ہ پڑھے، تا کہ ندکورہ بالاخرابیاں لا زم نہآ ویں جنفی بیہ ہے کہتے ہیں کہ جماعت سے متصل سنت فجر ہرگز

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلواةُ فَلاَ صَلواةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ إِلَّا رَكُعَتِى الْفَجُرِ '' جب نماز کی تکبیر کہی جاوے تو سوائے فرض کوئی نماز جائز نہیں ، بجوسنت فجر کے۔'' اس صورت میں آپ کااعتراض جڑے کٹ گیا۔ بہتی کی بیروایت اگرضعیف بھی ہوتو بھی عمل صحابہ کی وجہ سے قوی ہوجاوے گی عمل صحابہ پہلی فصل میں عرض کر چکے وہاں ملاحظہ فر ماؤ یہ سانؤیں بیکہ آپ کی پیش کردہ حدیث کے معنی بیر ہیں کہ تکبیرنماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں یعنی بیددرست نہیں کہ جماعت ہور ہی ہواور دوسرا آ دمی اس جگرفش پڑھے جاوے۔سنت فجرنش نہیں بلکہ مو کدہسنت ہے ہی تا ویل اس <u>لیئے</u> ہے تا کہ احادیث میں تعارض ندر ہے۔ اعتواض معبو؟ طحاوى شريف نے حضرت مالك ابن تحسيد سے روايت كى -فَالَ أُقِيْمَتُ صَلواةُ الْفَجْرِ فَاني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَىٰ رَجُلٍ يُصَلَّى رَكُعَتِيَ الْفَجْرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلاَتَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ ٱتُصَلِّيُها اِرْبَعًا ثَلْتَ مَرَّاتٍ '' کہا بیک دن فجر کی تنمبیر کہی گئی پس حضور ﷺ ایک شخص پرگز رے جوسنت فجر پڑھ رہا تھااس پر کھڑے ہوگئے اورلوگوں نے بھی اے گھیرلیا فرمایا کہ کیا تو فجر کے فرض چار پڑھتا ہے بیٹین بار فر مایا۔'' اس حدیث میں سنت فجر کا صراحة ذکر ہوگیا جس میں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی معلوم ہوا کہ تکبیر فجر کے وفت سنت فجر سخت منع ہے۔ **جواب** سیصاحب ما لک ابن بحسینہ کےصاحبزاد ہےعبداللہ تھےاور وہاں ہی سنت فجر پڑھ رہے تھے جہاں جماعت ہورہی تھی لیتنی صف سے متصل، بیدواقعی مکروہ ہے،ای پرحضور ﷺ نے عمّاب فرمایا، چنانچہای طحاوی شریف میں اس حدیث سے کچھآ گے بیرحدیث مفصل طور پراس طرح نذکورے. عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعُدِ اللَّهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ ثَمَّهُ بَيْنَ يَدَى نِدَاءِ الصُّبِحُ فَقَالَ لاَ تَجُعَلُوا هاذِهِ الصَّلواةَ كَصَلواةٍ أبينهُمَا فَصُلاً ''محمدا بن عبدالرحمان ہے وایت ہے کہ ایک دن حضورعلیہ السلام عبداللہ ابن ما لک ابن بحسینہ پرگزرے حالانکہ وہ وہاں ہی کھڑے ہوئے تھے تکبیر فجر کے بالکل سامنے، تو حضور عظیفتے نے فرمایا کہ اس سنت فجر کوظہر کی کہلی پھیلی سنتوں کوطرح نہ بناؤ ،سنت فجر اور فرض فجر میں فاصلہ کرو۔'' اس حدیث نے آپ کی پیش کردہ حدیث کو بالکل واضح کر دیا، کہ اگرسنت فجر جماعت ہے دور پڑھی جاوےتو بلا کراہتہ جائز ہے، جماعت ہے متصل پڑھنامنع ہے، بیبی ہم کہتے ہیں البذاآپ کا اعترض اصل سے ہے غلط ہے۔ ا **عقد الض مٰمبو٣** جماعت فجر كـ وفت چونكه امام كى تلاوت كى آ واز ال څخص كـ كان بيس بھى آ و بے گى اس ليئے اس وفت سنت فجر نه پرُ هنا عابیئے ،رب تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تواہے کان لگا کرسنواور خاموش رہو،البذاسنت فجر جماعت کے وقت پڑھنا قرآن کریم کے بھی خلا**ف**ہے۔ **جواب** اس کے چند جواب ہیں، ایک میر کہ ہم کو تخت تعجب ہے کہ یہاں تو آپ سنت فجر اس لیئے منع فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت غاموش ر منافرض ہےاورخودآپ ہی امام کے بیچھے مقتدی پرسورہ فاتحہ پڑھنافرض کہتے ہیں، کیا قر اُۃ خلف الامام میں آپ کو بیآیت یاوندرہی۔ دوسرے میک میاعتراض خودتم پربھی پڑتا ہےتم کہتے ہو کہ مجد کے باہر سقت فجر پڑھ سکتے ہیں اگر چدوہ جگہ مجدے بالکل متصل ہو جہاں قرآن شریف یڑھنے کی آ واز پینچی رہی ہو۔ تیسرے بیدکیقر آن کاسنمنااور تلاوت کے وقت خاموش رہنا فرض کھا ہیہے،فرض عین نہیں ،مقتدیوں کاسنمنااور خاموش رہنا کافی ہے،اگرفرض عین ہوتا تو بهت مشکل در پیش آتی ،ایک شخص کی تلاوت جهال تک اس کی آ واز پیچنی مو، وہاں تک طعام کلام اور دنیاوی کاروبار بند ہوجاتے ،آج سائنس کا زور ہے، ریڈیو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، جس کی آواز ساری دنیا ہیں پہنچتی ہے اگر سننا خاموش رہنا فرض عین ہوتو مصیبت آ جاوے بہرحال بیاعتراض

چھٹے یہ کہ پہنچی شریف میں میرحدیث اس طرح مروی ہے۔

محض لغوہ۔



وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات۔

نصبو؟ رب تعالے ارشادفرما تاہ۔

نصبوس رب تعالے ارشاد فرماتا ہے۔

وقت گزار کر پڑھنانماز قائم کرنے کے خلاف ہے۔

معبوع رب تعالے مقول كى تعريف اس طرح فرما تا ہے۔

نصبو ۱ رب تعالے نماز کے اوقات کے بارے میں ارشاوفر ما تاہے۔

چودہواں باب

نمازیں جمع کرنا منع ہے

ہرمسلمان پرلازم ہے، کہ ہرنمازاس کے وقت میں ادا کرے، مقیم ہو یا مسافر، بیار ہو یا تندرست، مگر غیر مقلد و ہابی بحالت سفر ظہر وعصرا یسے ہی مغرب و

عشاء جمع کرکے پڑھتے ہیں، یعنی عصر کے وقت میں ظہر وعصر ملا کر اور عشاء کے وقت میں مغرب وعشاءا دا کرتے ہیں ان کا بیٹل قرآن شریف کے بھی خلاف ہے، اوراحادیث صیحتہ کے بھی مخالف، ہم اس باب کی بھی دونصلیں کرتے ہیں، پہلی فصل میں ندہب حنفی کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلد

پہلی فصل

نمازیں جمع کرنا منع ہے

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی ہرنماز کا اپنے وفت میں پڑ ھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز کا تارک گئم گارہے، ایسے ہی بلاعذر نماز کو

ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنا فرض ہےاور عمدُ اکسی نماز کواپنے وقت کے بعد پڑھنا بلاعذر سخت گناہ اور منع ہے، دلائل حسب ذیل ہیں۔

إنَّ الصَّلواة كَانَتُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْ قُولًا "ملانون رِنمازفرض بايزوت بين"

بوقت پڑھنے والا بھی مجرم ہے،اس آیت میں مقیم ومسافر کا کوئی فرق نہیں، ہرموس ہو بی کھم ہے کوئی ہو۔

وقت تکال کرنماز پڑھناان آیات کریمہ کے صریح خلاف ہے۔ نصبو ٥،٦ حديث مسلم و بخارى في حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عند ساوايت كي -

فَالَ سَالَتُ النَبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ قَالَ اَلصَّلواةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىُ '

فَوَيُلُ ۚ لِللَّمُصَلِّينَ اللَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهِمُ سَاهُونَ "خراب إن نمازيول كے لئے جوا پی نمازوں مین سُستی كرتے ہيں۔" اس آیت میں نماز سستی سے پڑھنے والوں پر عماب ہے، بلاعذر وقت گز ارکر نماز پڑھنا بھی سُست میں داخل ہے بلکہ اول درجہ کی سستی ہے۔

أَقِيْمُو االصَّلُواةَ وَا تُو االزَّكُو ةَ وَارْكَعُو مَعَ الرَّاكِعِيْنَ "نمازةائم كروزكوة دوادر كوع كرف والول كرماته ركوع كرو-"

قر آن کریم نے کہیں نماز پڑھنے کا تھمنہیں دیا ہر جگہ نماز قائم کریڑاتھم دیا ہے، نماز قائم کرنا ہیے ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھے، وقت پر پڑھے، نماز کا

هُدًى لِّلْمُتَّقِيُنَ الَّذِيْنَ يُوْ مِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلواةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنفِقُونَ

''قر آن ان متقی لوگوں کے لیئے ہادی ہے جوغیب پرایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ،اور جمارے دیئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔''

معلوم ہوا کمتقی و پرہیز گار وہ مومن ہے، جونماز قائم کرے، یعنی ہرنماز اسکے وقت پر پڑھے،اور ہمیشہ پڑھے،خواہ قیم ہو یامسافر،سفر میں ظہریاعصر کا

قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَى " قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلَ اللَّهِ قَالَ حدَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِاسْتَزَدتُه ' لَزَادنِي '' فرماتے ہیں کہ میں نے نبی عظیقے سے پوچھا کہ کونساعمل سب سے اچھا ہے فرمایا وقت پر نماز پڑھنی میں نے کہا پھر کونساعمل فرمایا، ماں باپ کی قَالَتُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلُوا اَ لِاَوْلِ وَقَتِهَا الْمُعَلَيْ وَسَلَّمَ اَلْعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلُوا اللَّهُ اللل

عقل کا نقاضا سمجھی بیہ ہے کہ سفر میں ہرنماز اپنے وفت پر پڑھی جاوے،ظہر کوعصر کے وقت میں اورمغرب کوعشاء کے وقت میں نہ پڑھے، کیوں کہ

شریعت نے پانچوںنمازیں اورنماز جمعہ نمازعیدین ،نماز تبجد ،نماز اشراق ،نماز حاشت سب کےاوقات علیحد ہلیجد ہ مقرر فرمائے کہان میں سے کسی

نماز کود وسری نماز کے وقت میں ادانہیں کیا جاتا ،مسافر بحالتِ سفرنماز فجر ،نمازعصر ،نمازعشاء کواپنے وقت میں ہی پڑھتا ہے،ایسے ہی اگرمسافرنماز تہجد ،

نماز اشراق،نماز چاشت،نمز جمعہ پڑھے،توان کےمقرر وقتوں ہی میں پڑھےگا، بینبیں کرسکتا کہنماز تبجد سورج نگلنے کے بعدیا نماز جمعہ عصر کے وقت

میں یا نماز فجرآ فتاب نکلنے یا نمازعشا جسج صادق ہوجانے پر پڑھے،تو ظہراورمغرب نے کیاقصور کیا ہے کہ مسافر صاحب ظہر کوعصر کے وقت میں

پڑھیں،اورمغربعشاء کے وقت میں،حالانکہ سفرمیںان دونوں نماز وں کے وہ ہی وقت ہیں، جوحضرمیں ہیں، دوسرے بیاکہ وہابی صاحبان بتا کیں کہ

جب وہ سفر میں ظہر کوعصر کے وقت میں اورمغرب کوعشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں تو پیظہر اورمغرب ادا ہوتی ہے، یا قضاء اگر قضاء ہوتی ہے تو دیدہ و

دانسته نماز قضا کرناسخت گناہ ہاورا گرادا ہوتی ہےتو کیوں حضرت جبریل امین نے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز وں کے اوقات

عرض کیئے تو بیرنہ فرمایا کہ مسافر کے لیئے ظہر کا وقت آفتاب ڈو بنے تک اور مغرب کا وقت ضبح صادق تک ہوگا۔ بلکہ ہرمسلمان کے لیئے وقت ظہر عصر سے

پہلے تتم ہونے اور وقبِ مغرب عشاء سے پہلے تتم ہونے کا تھم دیا تھا، پھرتم نے مسافر کے لیئے ان دونماز وں میں بیووت کی تنجائش کہاں سے نکالی،اور

مسلمانوں کی نمازیں کیوں خراب کیس، بہرحال پانچوں نمازوں کے اوقات مسافر ومقیم ہرا یک کے لیئے کیسان ہیں، ہرمسلمان پرفرض ہے کہ ہرحال

خدمت میں نے عرض کیا بھر کونساعمل فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے بید باتیں فرما کیں اگرزیادہ پوچھتا تو زیادہ بتاتے۔''

فَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنُ اَحُسَنَ وُضُوَءَ

'' فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی ﷺ نے رب نے پانچ نمازیں فرض کیں جومسلمان ان کا وضوا چھی طرح کرےاورانہیں ان کے وقت پرادا کرےاوران

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَثْ لا تَوُخِّرُهَا اَلصَّلواةُ إِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضُرَت

'' بیشک نبی علیقی نے فرمایا اعلی تین چیزوں میں دریمت لگاؤنماز جب آجاوے اور جناز ہجب موجود ہوہ لڑکی جبتم اس کا کفویاؤ۔

هُنَّ وَصَلًّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوعَ هُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَهُد ' اَنُ يَغْفِرلَه ' اللهِ

نصبو ٧ قا ١٠ احد، ابوداؤو ـ ما لك، نسائى في عضرت عباد ـ ابن صامت سروايت كى ـ

كاركوع اورحضور قبلى پوراكري تواس يم تعلق الله كرم پروعده ب كدا يخش د ب "

نصبو ١١ ترندى شريف في حضرت على مرتضى رضى الله عند سروايت كى ـ

نصبو ۱۲ قا ۱۶ احمد، ترندی، ابوداؤد نے حضرت ام فروہ سے روایت کی۔

وَالْآيِمُ إِذَا وَجَدُتُّ لَا كُفُوًا

میں نمازاس کے وقت میں پڑھے۔

## دوسري فصل

اعتراض ہمارے علم میں آیا توان شاءاللہ دوسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی عرض کر دیا جائے گا۔

اعتواض معبو ۱ بخاری شریف مین حضرت عبدالله این عباس رضی الله عند سے روایت کی۔

'' فرماتے ہیں کہ نبی علیقہ جب سفر میں ہوتے تو نماز ظہر وعصر جمع فرمالیتے تصاور مغرب وعشاء بھی جمع فرماتے تھے۔''

مدينة منوره ميں بھی ظهر وعصرا يسے ہی مغرب وعشاء جمع فرما ليتے تھے۔ چنانچه ابوداؤ دشریف کے الفاظ میہ ہیں۔

ایک دم پڑھکرآ رام کیا کرو،سفریس بھی،اورگھریں بھی،کیا بعض احادیث کومانتے ہو،بعض کے اٹکاری ہو؟

دوسری ان احادیث کے جوہم نے کہلی قصل میں پیش کیں۔ بیچھ بالکل جائز ہے، بیہی ہمارا فدہب ہے۔

ليئ شرى عقل اورحديث والمحجوب صلى الله عليه وسلم سے رشئد غلامي چا عينے جس سے و ہانى بے بہرہ ہيں۔

بَجُمَعُ بَيُنَ الْمَغُرِبِ وَالْعَشَآءِ

خَوُفٍ وَلاَ مَطَرِ

وَالْعِشَآءِ

چنانچا بوداؤ دشریف کے الفاظ میر ہیں۔

ہے،اورمجمل حدیث بغیر تفصیل کے قابل عمل نہیں ہوتی۔

صدیث و ہاہیوں کی انتہائی دلیل ہے۔ جےوہ بہت قوی دلیل سجھتے ہیں۔

جواب اس كے چندجواب بين، بغور ملاحظ فرماؤ۔

### اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الظُّهُرِ وَ الْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهُرِ سَيْرٍوَ

بیرحدیث ابودا وَ دبتر ندی ،موطا امام ما لک ،موّ طاامام محمد ،طحاوی شریف وغیره بهت محدثین نے مختلف روایوں سے پچیفرق سے بیان فر مائی ہے۔ بیہ ہی

ایک بیر کدابوداؤ دشریف اورطحاوی شریف وغیرہ ہم نے آئیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیجھی روایت کی کہ حضور سیایی پغیر سفر بغیر خوف کے

فَ الَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِوَالْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرٍ

فَالَ صَلَّے بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًّا وَّ سَبُعًا اَلظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَغُوبَ

'' حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے مدینہ منورہ میں سات نمازیں آٹھ نمازیں جمع کر کے ہم کو پڑھا کیں ظہر ،عصر ،مغرب،عشاء''

تواے وہا بیو! تم صرف سفر میں ،صرف ظہر وعصر یا مغرب وعشاء پر ہی مہر بانی کیوں کرتے ہو؟ تتہمیں چاہیے کدروافض کی طرح سات آٹھ آٹھ نمازیں

دوسرے بیک تبہاری پیش کردہ بخاری کی روایت میں بید ندکورہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وعصر جمع فر مائی ،گر بیٹنصیل نہیں ، کہ کیسے جمع فر مائی ،آیا

عصر کوظہر کے وقت میں پڑھایا ،ظہر کوعصر کے وقت میں ،ایسے ہی مغربعشاء کے وقت میں پڑھی ، یا عشاءمغرب کے وقت میں ،لہذا ہیرحدیث مجمل

تیسرے بید کہ حضور عظیمی کا سفر میں ان نماز وں کوجمع فرما ناعذر سفر کی وجہ سے تھا،ضرورت پر بہت سی ممنوع چیزیں حلال ہوجاتی ہیں،اور جمع بھی صرف

صورةً تھا، هيقية نه تعا، يعنى حضورعليه السلام نے ظهر عصر كے وقت ميں نه پڑھى، بلكه سفر كرتے كرتے ظهر كے آخر وقت ميں قيام فرمايا، ظهر آخرت وقت

میں ادا فر مائی ،اورعصراول وقت میں ، بظاہر معلوم بیہوا کہ حضورعلیہ السلام نے دونمازیں ایک وقت میں ادا فرمائیں کیکن حقیقةً ہرنماز اپنے وقت میں

کوئی ظہر یا مغرب آپ نے آخر وقت میں پڑھی ،عصر یا عشاءاوّل وقت میں اس صورت میں اس صورت میں میرحدیث ندقر آن کےخلاف ہوئی نہ

حضرت عبدالله ابن عباس کی وہ حدیث جوطحاوی وابوداؤ دیے روایت کی جس میں فر مایا گیا کہ حضورعلیہالسلام مدیینهمنوره میں بغیرخوف بغیر بارش سات

آ ٹھونمازیں جمع فرمالیتھے تھے وہاں سات آ ٹھونمازیں مرادنہیں، بلکہ سات آ ٹھر کعتیں مرادییں کہا گرمغرب وعشاءصور ہ جمع فرما ئیں تو فرض کی سات

رکعتیں جمع ہو کئیں، تین مغرب کی چارعشاء کی ،اورا گرظهر وعصر جمع فرما ئیں تو آٹھ رکعت جمع ہو کئیں، تین مغرب کی چارعشاء کی ،اورا گرظهر وعصر جمع

فرمائیں، تو آٹھ رکعت جمع ہوگئیں، چارظہر کی چارعصر کی ، چونکہ رہ جمع صورہ تھی نہ کہ دینیۃ لہذا سفر بھی جائز بھی ، بیان جواز کے لیئے ، حدیث سجھنے کے

''ابن عباس رضی الله عنه نے فرمایا کہ نبی عظیمہ ظاہر وعصر مغرب وعشاء مدینہ منور ہیں بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع فرمالیتے تھے۔''

فیر مقلدو ہابی اب تک اس مسئلے کے متعلق جس قدراعتر اضات کر سکے ہیں ہم وہ تمام<sup>ن</sup>قل کرے ہرایک کے جوابات عرض کرتے ہیں ،آئندہ اگر کوئی اور

اس معنی کی تائید

نمازیں جمع کرنے کے جومعتی ہم نے بیان کئے اس معنے کی تائیر بہت ہی احدیث ہے ہوتی ہے،جس میں سے بعض احادیث نقل کی جاتی ہیں،سنواور

طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی۔

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُمَع الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ يُؤَّ خُرُ هاذِهٖ فِي اخِرِ وَقُتِهَا ويُعَجِّلُ هاذِهِ

حَتَّىٰ يُقِيهُمَ الْعِشَآءَ فَيُصَلِّيهَا رَكُعَتَيُن

تھوڑی در پھرتے پھرعشاء کی تلبیر فرماتے اور دور کعت عشاء پڑھتے۔''

فَـقُـلُـنَـالَـه والصَّـلولُـةُ فَسَكَّتَ وَسَارَ حَتَّىٰ كَادَا لشَّفَقُ اَنُ يَغِيُبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّىٰ

الْعِشآءَ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّدِهِ السَّيْرُ '' فرماتے ہیں، کہ ہم مکہ معظمہ سے حضرت ابن عمر کے ساتھ آئے، جب سدرات ہوئی تو آپ چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہوگئی،کم سمجھے کہ حضرت عبدالله نماز بھول گئے ہم نے ان سے کہا کہ نماز پڑھ کیجیئے مگرآپ چلتے ہی رہے یہائنک کشفق ڈ وبنے کے قریب ہوگئی توامزے اورمغرب پڑھی ، پھر شفق غائب ہوگئ تو نمازعشاء پڑھی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ ہم حضور ﷺ کیساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے، جب سفر میں جلدی ہوتی۔''

اعتراض مبو؟ بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت کی ،جس کے بعض الفاظ ریہ ہیں۔

قرآن کریم بھی کررہاہے،اوردیگراحادیث بھی وہاپیوں کی توجیہ محض باطل ہے،قرآن کریم کے بھی خلاف ہےاوراحادیث کے بھی۔

ا**ہے و هے ابیے** ! اگرتم ان احادیث کی وجہ سے سفر میں جمع حقیقی مانے ہوتو هضر ت ابن عباس کی حدیث کی وجہ سے بحالتِ اقامت سات بلکہ آٹھ

نمازیںایک دم پڑھلیا کروبیحدیث ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں، جبتم اس حدیث میں جمع صوری مراد لیتے ہو،تو یہاں جمع حقیقی کیوں مراد لیتے

فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ أَنْ تَزَيْغَ الشَّمُسُ أَخَعَ الظُّهُرَ إِلَىٰ وَقُتِ الْعَصُوِ

**جواب** آپ نے اس صدیث کا ترجمہ غلط کیا، اِلیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت سے پہلے نزول فرماتے تھے، غایت مغیاسے خارج ہے،

نہ کہ داخل عصر تک مؤخر فرمانے کے معنے میہ ہیں، کہ عصر کے قریب تک مؤخر فرماتے تھے۔جبیبا کہ اعتراض نمبرا کے جواب کی حدیث ہے معلوم ہوا،

'' فرماتے ہیں، کداگر حضور علیقے سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کوعصر کے وقت تک موخر کرتے پھر دونوں نمازیں جمع فرماتے۔''

اس مدیث سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ حضور علیا اسلام ظهر عصر کے وقت میں پڑھتے تھے جیسا کہ الی لعصبو سے ظاہر ہے۔

'' بیشک نبی علی مغرب وعشاءاس طرح جمع فرماتے تھے کہ مغرب اس کے آخروقت میں ادا فرماتے تھے اور عشاءاس کے اول وقت میں ۔'' بخاری شریف میں حضرت سالم سے ایک طویل حدیث روایت کی۔جس کے مجھالفاظ برہیں۔ وَكَانَ عَبُدُا لِلَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُه ' إِذَا اَعْجَلَه ' السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغُرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِتُ ''عبداللہ ابن عمر بھی حضور علیقے کا سائل کرتے تھے، کہ جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہتے اور نین رکعت پڑھتے پھر سلام چھیرتے پھر حديث نمبو ٣ نائى شريف نے حضرت نافع سے روايت كى -فَالَ اَقْبَلُهَا مَعَ اِبْنِ عُمَرَ مِنُ مَكَّةَ فَلَمَا كَانَ تِلُكَ اللَّيْلَةُ سَارَبِنَا حَتَّىٰ اَمُسَيْنَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِيَ الصَّلواةَ

اس شم کی بیشار حدیثیں ہیں، جن میں صراحتۂ ارشاد ہواہے کہ سفر میں عصر وظہر یا مغرب وعشاء صرف صورۃؑ جمع کی جاویں گی، کہ مغرب اپنے آخر وقت میں پڑھی جاوے،عشاءاپنے اول وقت ہیں، نہتو ظهر *عصر کے* وقت میں پڑھی جاوے نہ مغربعشاء کے وقت میں اگران احادیث کی تفصیل دیکھنی

ہو؟ کیا بعض حدیثوں پرایمان ہے، بعض کا اٹکار۔

ئُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

لبذاجع صورى مرادب ندكه جمع تحقيق \_

ہو؟ تو طحاوی شریف اور صیح انبہاری وغیرہ کامطالعہ فرماؤ ،ہم نے صرف تین حدیثوں پراکتفا کی ،لہذا حنیوں کی توجیہہ بالکل درست ہے ،اس کی تائید

عبرت پکڑو۔

حديث نمبرا

فِیُ اَوَّلِ وَقُتِهَا

حديث نمبرا

اس کی تھلی دلیل ہیہے کہا گرامام عرفیہ میں ظہراپنے ہمیشہ کے وقت میں پڑھےاورعصر ہمیشہ کے وقت ،توسخت گنجگار ہوگا،گویااس نےعصر قضا کر دی اور

اگراس دن مغرب کی نماز اپنے ہمیشہ کے وقت میں پڑھی ،اورعشاءاپنے معمولی وقت میں تو نماز مغرب ہوگی ہی نہیں اورابیا کرنے والاسخت گنہگار ہوگا

کیکن اگرمسافرظهر وعصر جمع نه کرے بلکہ ظہراینے وقت میں پڑھےاورعصراپنے وقت میں ایسے ہی مغرب اپنے وقت میں پڑھےاورعشاءاپنے وقت میں

ناظرین کوان بحثوں سے پیتالگ گیا ہوگا کہ ند ہب حنفی بفضلہ تعالی نہات مضبوط مدلل اور بہت ہی تو ی اور قرآن مجید واحادیث کے بالکل مطابق

اعتواض فعبو ۳ طحاوی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی ،جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

ہونے لگی یعنی غائب ہونے کے قریب ہوئی تب اترے ، نماز مغرب پڑھتے ہیں شفق غائب ہوگئی

هَكْذَاإِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ

کوایسے ہی کرتے دیکھاہے جب سفر میں جلدی ہوتی۔''

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْـدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'' حضرت ابن عمر چلتے رہے یہاں تک کشفق غائب ہونے کا وقت آ گیا تواتزے، پس مغرب وعشاء جمع فرما کیں اور فرمایا کہ میں نے حضور عظیمت

**جواب** سیبھی آپ کی غلط بھی پربی ہے اس کے معنے میرک ہیں کہ شفق غائب ہونے کے بعد انزے معنے بالکل ظاہر ہیں کہ جب شفق غائب

اوروفت عشاءآ گیا،عشاء پڑھ لی،ہم پہلےاعتراض کے جواب میں ان ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کاعمل شریف بیان کر چکے ہیں جس میں تصریح ہے

اس حدیث میں صراحتۂ ندکور ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر شفق عائب ہونیکے وقت اترے یقیناً آپ نے مغرب عشاء کے وقت میں پر بھی۔

تو تم بھی اے گئچگار نہیں ماننے ، بلا کراہت جائز کہتے ہو معلوم ہوا کہ تمہارے نز دیک بھی سفر میں وقت نماز نہیں بدلتا ، بلکہ نماز دوسرے وقت میں ادا کی جاتی ہے لہٰذا حاجیوں کی عرفہ ومز دلفہ والی نمازیں۔ نہ قرآنی آیات کے خلاف ہیں نہ احادیث کے نخالف۔ وہاں ہر نمازا مسافر کا حقیقی طور پر نمازوں کا جمع کرنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے ، احادیث کے بھی۔ جمج میں اوقات نماز میں تبدیلی ۔ حدیث مشہور بلکہ حدیث سے مع متوانز معنوی سے ثابت ہے اس پراسی طرح عمل واجب ہے۔ جیسے آیت قرآنیہ پڑھل ضروری ہے۔ ہم نے یہاں جمع نماز کا مسئلہ مختصر طور سے عرض کر دیا ہے اگر اس کی پوری تحقیقی دیکھنا ہوتو ہمارا حادثیہ بخاری فیم الباری میں سے بھی بحث ملاحظہ کرو، ان شاء اللہ وہاں لفف آجا و سے گا۔

گویااس نے مغرب کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی،معلوم ہوا کہ آج ان نماز وں کے وقت ہی بدل دیے گئے ہیں۔

ہے۔ وہابی غلط نہی میں مبتلا ہیں اُن کے ند مہب کی بنیا دمحض غلط نہی پر قائم ہے رب تعالی ہم کوای ند مہب حنی پر قائم رکھے۔ ھارا دین حنی ہے۔ ند ہب حنی لیعنی ملت ابرا میسی اور ند مہب نعمانی۔

اس ہے کم بنے گا،غرضیکہ تین دن کے راہ کا اعتبار ہے۔

سفر کی اس مسافت کا ثبوت \_ دوسری قصل میں اس مسئله پراعتر اضات مع جوابات \_

حدیث ۱ بخاری شریف نے حضرت عبدالله ابن عمر سروایت ب

حديث؟ مسلم شريف في حضرت على رضى الله عندس روايت كى -

حاجیوں کو ضروری هدایت

مسافت سفر تین دن کا ثبوت

فرمائی معلوم ہوا کہ سفر کی مسافت تین دن ہے۔

وَلِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةُ أَيَّامِ وَلَيَا لِيُهِنَّ

پڑھیں ورنہ نمازی نہ ہوگی۔

پهلی فصل

تفری کرنے شہرے باہر نکلے۔مسافر بن بیٹھے اور نماز میں کی کردی۔شرعا سفر کی مسافت تین دن کی راہ ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے تین دن

یه تین دن کی مسافت عام اچھے راستوں پرتقریبًا ستاون میل انگریز ی بنتے ہیں ہرمنزل ۱۹میل کی کل تین منزلیں ۵۵میل اور رتیلے یا پہاڑی راسته

آج کل حربین طبیبان میں نجدیوں کی حکومت ہے بنجدی امام حج کے زمانہ میں مکہ معظمہ ہے نئی وعرفات میں آ کرقصرتمازادا کرتا ہے حالا تکدمنی کا فاصلہ

مکہ معظمہ سے صرف تین میل ہےاور عرفات کا فاصلہ نومیل مے نفی ند ہب کی روسے وہ امام قصرنہیں کرسکتا اس لئے حنفی لوگ اس کے پیچھے ہرگرزنماز نہ

شافتی یا طبلی امام کوایسے موقعہ پریدچاہیے کہ ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ ہے ۵۰میل دورنکل جاوے پھرواپس ہوتے ہوئے منی وعرفات میں

قصر پڑھے تا كرخفيوں كى نمازي بھى أس كے يتھے درست موں حاجيوں كوبہت احتياط چاہئے،اس باب كى بھى ہم دوفصل كرتے ہيں، پہلی فصل ميں

سفر کی مسافت کم از کم تین دن راہ ہے،اس ہے کم فاصلہ شرعا سفرنہیں ندا یشےخص پرسفر کے احکام جاری ہوں، دلائل حسب ذیل ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو اسلیے سفر کرنا حرام ہے، ذی رحم قرابتہ دار کے ساتھ سفر کرسکتی ہے ای سفر کی مدت حضور عیاضتا نے تین دن

قَالَ جَعَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثَلثَةَ ايَّامٍ وَلَيَا لِيُهِنَّ لِلُمُسَافِروَ يَوُمًا وَلَيْلَةً لِلُمُقِيْم

**حدیث ۱۳۵۳** ابوداؤ د، نسانی ، این حبان ، طحاوی ، ابوداؤ د، طیالسی طبر انی ، ترندی نے خزیمه ابن ثابت انصاری وغیر ہم رضی الله عنهم سے روایت ک

عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انَّهُ ۚ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنَ لِلْمُقِيْمِ يَوُم ْ وَلَيْلَة '

''وہ نبی ﷺ سےروایت کرتے ہیں حضور عظیمہ نے فرمایا کہ تیم کیلئے موزوں پڑسے کی مدت ایک دن ایک رات ہاورمسافر کے لئے تمن دن

''حضور ﷺ نےموزوں برمسے کی مدت مسافر کیلئے تین دن تین را تیں مقرر فرمائی اور تیم کے لئے ایک دن رات''

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمرأةُ ثَلَثْةَ اَيَّامَ اللَّ مَعَ ذِي رَحْم

'' بیشک نبی علی نے فرمایا کہ عورت تین دن کی مسافت کاسفر بغیر قریبی رشته دار کے نہ کرے۔''

کی مسافت کا ارادہ کا ارادہ کر کے نکلے تو وہ مسافر ہے اس پرصرف جا ررکعت والی فرضوں میں قصر واجب ہے بینی بجائے جار کے دو پڑھے۔

نفسانی خواہش سے نماز میں کمی کرنے کے لئے سفر کواہیاعام کردیا ہے کہ خدا کی پناہ ۔گھرے کھیت دیکھنے گئے مسافر بن گئے ،ایک آ دھ میل سیرو

سفر کا فاصلہ تین دن کی راہ ہے

پندرہواں باب

شریعت اسلامیہ نے مسافر کو بیسہولت دی ہے کہ اس پر چار رکعت فرض میں بجائے چار کے دوواجب فرمائی ہیں، کیکن وہا بیوں غیر مقلدوں نے محض

حديث ١ ١ ١٢٥ اثرم نا ين من من من ابن خزير دار قطني ف حضرت الو بكروضي الله عند بروايت كي -عَنِ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ وَحُصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلِثَةَ آيَّامٍ وَلَيَا لِيُهِنَّ وَلِلْمُقِيمُ يَوُمًا وَلَيُلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ إِنْ يَمَسَحَ عَلَيُهَا وَقَالَ الْخِطَابِيُّ وَهُوَ صَحِيْحُ الْاَسْنَادِ (المشكرة) '' ووروایت کرتے ہیں نبی علی ہے کہ حضور علیہ نے مسافر کے لئے تین دن تین رات تک مسے کی اجازت دی اور قیم کے لئے ایک دن ایک رات تک مسح کی اجازت دی اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات جب کہ وضوکر کے موزے پہنے ہوں۔'' خطانی کہتے ہیں کہ بیصد بیث سی الاسناد ہے۔ حدیث ۱۳ قا۱۵ ترندی نسائی نے حضرت صفوان ابن عسال سے روایت کی۔ قَـالَ كَـانَ رَسُـوُلُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا مُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا اَنُ الَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَثْةَ اَيَّامٍ وَلِيَا لِيُهِنَّ الخ (المشكوة) '' حضور عليه بم حكم دية تھے كہ جب ہم مسافر ہول اپنے موزے تين دن تين رات ندا تاريں۔الخ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ ہرمسافر کو تین دن موزے برسے کرنے کی اجازت ہے کوئی مسافراس اجازت سے علیحد ہنیں ،اگر تین دن سے کم مسافت بھی سفر بن جاوے تو اس اجازت سے بہت سے مسافر فائدہ خبیں اٹھا تکتے ،مثلاً اگر وہا بی صاحب اپنے کھیت پرسیر کرنے ایک میل کے فاصلہ پر جا کرمسافرین جاویں،تو تین دن مسح کرکے دکھاویں،ایسے ہی جوآ دمی ایک دن چل کرگھر پہنچ جاوے،وہ اس اجازت سے کیسے فائدہ اٹھائے،لبذا تین دن ہےکم سفرین سکتا ہی نہیں رونہ موز وں پڑسح کی ہیا جادیث عمومی طور پر قابل عمل نہ رہیں گی ،اس دلیل پراچھی طرح غور کرلیا حديث ١٦ امام محدنة الريس حضرت على ابن ربيدوالي سروايت كى

قَـالَ سَـاَلْتُ عَبُـدَ اللَّهِ ابُنَ عُمَرَ اِلَى كَمُ تُقُصَرُ الصَّلواةُ فَقَالَ اَتَعْرِفُ السُويُدَءَ قُلُتُ لاَ وَلكِيِّى قَدْ سَمِعُتُ بِهَا قَالَ هِيُ ثلثُ لِيَالٍ فَوَاصِّله فَإِذَااَخُرَجُنَا اِلْيُهَا قَصَرُنَا الصَّلواةَ '' فرماتے ہیں کہ میں نے سیدناعبداللہ ابن عمرے یو چھا کہ کتنی مسافت پرنماز کا قصر ہوسکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے مقام سویداء دیکھا ہے

میں نے کہادیکھا تونہیں سُنا ہے،فر مایاوہ یہاں ہے تین رات کے ( قاصدی رفارے ) فاصلہ پر ہے ہم جب وہاں تک جائیں تو قصر کر سکتے ہیں۔''

حديث٧١ دارقطني في حفرت عبداللدابن عباس سدروايت كي-اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ يا اَهُلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصِرُوْا الصَّلواةَ فِي اَدُنيٰ مِنُ اَرُبَعَةِ بُوَدٍ مِنُ

مَكَّةَ إلىٰ عَسُفَانَ '' بینک حضور مطالبة نے فرمایا که مکه والوچار برید ہے کم سفریس نماز قصر نہ کرنا، بیدفاصلہ مکم معظمہ سے عسفان کا ہے۔'' حدیث ۱۸ مؤطاامام ما لک نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت کی۔ آنَّه' كَانَ يُقْصِرُ الصَّلواةَ فِي مَثُلِ مَابَيُنَ مَكَّةُ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَابَيْنَ مَكَّةُ وَعُسُفَانَ وِفِي مِثْلِ مَا

بَيْنَ مَكَّةَ وَجَدَّةَ قَالَ يَحْيٰ قَالَ مَالِك ' وَذَالِكَ ٱرْبَعَةُ بُوَدٍ '' کهآپ نماز قصرکرتے تھے مکداورطا نف اور مکہ عسفان اور مکہ اور جدہ کی برابر فاصلہ میں بچنے فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا بیرفاصلہ چار ہرید

آنَّه ' سُئِلَ اتُقُصَرُ الصَّلواةُ إلىٰ عرفَة قَالَ لاَ وَلٰكِنُ إلىٰ عُسُفَانَ وَإلىٰ جَدَّةَ وَإلَى الطَّائِفِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الشَّافِيُ وَقَالَ اِسْنَادُه صَحِيْح"

'' حصرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا عرفات تک (ومیل) جانے میں نماز قصر کی جاوے گی فرمایا نہیں لیکن قصر کی جاوے گی عسفان یا جدہ یا طاعف تک اسے امام شافعی نے نقل فر مایا کہ اس کی اسناد سیج ہے۔''

حديث ١٩ امام شافعي ني باسناد صحح حفرت عبداللدابن عباس سدروايت كى -

حديث ٢٠ امام محدني مؤطا شريف مين حضرت نافع سے روايت كى ـ

أَنَّهُ ۚ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابُن عُمَرَ ٱلْبَرِيُ فَلَا يَقُصِرُ الصَّلواةَ

'' كهآپ حفزت عبدالله ابن عمر كے ساتھ ايك بريد سفر كرتے تقے تو قصر نہ فرماتے تھے۔''

خیال رہے کہ ہر یدانگریزی میل کے حساب سے قریبًا ۵۵ میل ہوتا ہے یعنی ۳۷ کوس تین منزلیں۔ یہ چند حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئیں، ور نہاس

کے متعلق بہت احادیث وارد ہیں جس کوشوق ہووہ سیح البہاری شریف کا مطالعلہ کرےان تمام احادیث ہےمعلوم ہوا کہ مطلقاً شہرے نکل جانا سفر خہیں نہاس پرسفر کےاحکام جاری ہوں۔سفر کے لئے جار ہرید فاصلہ یعنی تین منزلیں جاہیئں ،صحابہ کرام کااس ہی پڑمل تھا۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہےمطلقاً شہر سے نکل جانا سفرنہ ہو کیونکہ شہر کے آس پاس کی زمین شہر کی فنا کہلاتی ہے جس سے شہر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں،

جیسے قبرستان عیدگاہ چرا گا ہیں،گھوڑ دوڑ کے میدان یہاں پہنچ جاناشہر میں پہنچ جانا سمجھا جا تا ہے کو کی مختص اس جگہ سیر وتفریح کے لئے جا کرایے کومسافر نہیں مجھتا، نیزا گراس جیسی مسافت کوسفر کہا جاوے تو چاہئے کو کوئی عورت بغیرمحرم کے مطلقاً شہرے باہر نہ جاسکے، کیونکہ عورت کو بغیرمحرم سفر کرناحرام

ہے، نیز اسلامی قانون ہے کہ مسافر تین دن رات موزوں پڑسے کرسکتا ہے بیرقانون ہرمسافر کوعام نہ ہو سکے گا جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں تو چاہیے کہ سفر کی کم از کم کوئی حدمقرر ہوجے عقل شرع بھی سفر مانے اور جس سے بیاسلامی قانون بھی ہرمسلمان پر جاری ہو۔وہ حد تین دی ہی ہے۔ نیز تین دن کی مسافت کاسفر ہونا تو بھینی ہےاس ہے کم مسافت سفر کرنامشکوک نماز کی چاررکھتیں یقین سے ثابت ہیں تو بھینی چیز کومشکوک ہے نہیں

حپیوڑ سکتے یقین کویقین ہی زائل کرسکتا ہے۔ دوسری فصل

### اس مسئله پر اعتراضات و جوابات اس مسئلہ پروہا بیول کو صرف ایک بی حدیث مل سکی ہے جومختلف کتب حدیث میں مختلف راویوں سے منقول ہے چنانچیمسلم و بخاری نے حضرت انس

رضی الله عنه ہے روایت کی۔

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرُبَعًا وَصَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ

'' كەنبى ﷺ نےنماز ظهرمدىينەمنورە يىل چارركعت برخىيں اور ذى الحليفه يىل نمازعصر دوركعتيں ادافر مائىيں'' د کیموذ والحلیفہ مدینہ منورہ سے صرف مسل میل فاصلہ پر ہے، جے آج کل بیرعلی کہاجا تا ہے، بیہبی اہل مدینہ کے لئے حج کا میقات ہے جب حضور

**جے ا**ب اس حدیث میں سیروتفریں کیلئے صرف ذ والحلیفہ تک جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں حضور عظیمی کے جمۃ الوداع کا واقعہ کا بیان ہور ہا

ہے کہ سرکا بدارادہ جج مدیند منورہ سے روانہ ہوئے ذوالحلیفہ پہنچ کروفت عصر آگیا تو چونکہ آپ آگے جارہے تھے لبذا یہاں قصرفر مایا اس لئے یہاں

فرمایا گیا، صلّی الظهر ایک بار بیدواقعہ ہوا، گائ بصلّی نه فرمایا جس ہے معلوم ہوتا که آپ ہمیشدایسا کیا کرتے تھےاس حدیث کی *تفییر وہ حدیث ہے جو* 

مؤطاامام مالک اورمؤطاا مام محدمین حضرت نافع سے روایت کی۔

اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًا اَومُعُتَمِرًا قَصَرَ الصَّلواةَ بِذِي الْحَلِيُفَةِ

'' كەحصرت عبداللدا بن عمر جب حج ياعمره كرنے كے لئے مدينه منوره سے روانه ہوئے تو ذوالحليفه پنج كرقصر يراحتے تھے''

حضرت ابن عمررضی الله عند کا بیمل شریف تمهاری پیش کرده حدیث کی تغییر ہے اس سے مسئله فقهی میدمعلوم ہوا کہ جو شخص سفر کے ارادے ہے اپنے

وطن روانہ ہوجاوے تو آبادی سے نکلتے ہی قصر پڑھے گا،اورواپسی میں داخل ہونے پروہ تیم ہے گابیحدیث ہمارے بالکل موافق ہے۔ اعقواض فعبو؟ مسلم و بخارى فحضرت ابوبريره رضى الله عند سروايت كى-

قَـالَ النَّبِـى صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَيَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاخِرِ اَنْ تَسَافِرَ مَسَيْرَةَ يَوُم

وَلَيلَةٍ لَيُسَ مَعَهَا حُرُمَة" '' فرمایا که نبی عظیمہ نے کہ جوعورت اللہ تعالی اور قیامت پرایمان رکھتی ہوا سے بیرحلال نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت کا سفر بغیرمحرم کرے'' اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایک دن ورات کی مسافت طے کرنا سفر ہے کہ اسے حضور عظیقے نے سفر فرمایا اوراس پر سفر کے احکام جاری گئے کہ

عورت کو بغیرمحرم کے آتی دُور جانا حرام فرما دیا گیا بمعلوم ہوا کہ سفر کے لئے تین دن کی مسافت ضروری نہیں ایک دن کا بھی ہوجا تا ہے۔

تین دن کی حدیث ایک دن والی حدیث ہےمنسوخ نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ تین دن میں ایک دن بھی آ جا تا ہے،اور جب ایک دن کی مسافت پرعورت کوا کیلے سفر حرام ہے تو تین دن کا سفر بھی حرام ہوگا، لہذا تین دن کی روایت بہ ہر حال قابل عمل ہے اور ایک دن کی حدیث پرعمل مشکوک اس لئے ایک دن کی حدیث قابل عمل نہیں، تین دن کی حدیث قابل عمل ہے کہ حرمت شک سے ثابت نہیں ہوتی ، نہ ہرحال سفر کی مدت تین دن کی مسافت ہی ہوسکتی ہے۔ اعتسواض مصبوس آج کل موٹراورریل وغیرہ سے تین دن کاسفرایک گھنٹہ میں طے جوجاتا ہے، تو بتاؤ موزوں پرمسے کی مدستے تین دن بیرسافر کیسے یوری کرےگا ،تہار نےول پربھی بیحدیث علی العموم قابل عمل نہیں ہوئی۔ **جسواب** بیاعتراض بالکل لغوہے۔ایک ہے قانون کا اپناسقم کہ قانون خود ہرجگہ جاری نہ ہوسکے بیرقانون کاعیب ہے ایک ہے کی عارضہ کی وجہ سے قانون جاری نہ ہونا بیقانون کا اپناسقم نہیں شریعت میں سفر پیدل یا اونٹ کی رفتار معتبر ہے اگر وہ تین دن کی ہےتو سفر ہے اس رفتار میں ہرمسافر پر میرسح کا قانون حاوی اور جاری ہونا چاہئے اگر خض ایک گھنٹہ میں اتنا سفر کر لیتا ہوتو بیا کیٹ خارجی عارضہ ہے جس کی وجہ سے میقانون کی ز د سے پچ گیا۔قانون اپنی جگہ درست ہے تہار ہے قول کی وجہ ہے قانون میں تقم لازم آتا ہے،البذا تہا راقول باطل ہے۔ ہمارا قول درست <sub>۔</sub>

**جواب** اس کے دووجواب ہیں،ایک بیکر تمہارا فدہب اس حدیث ہے بھی ثابت نہ ہوا،تمہارا فدہب توبیہ بے کہ شہر ہے میل دومیل سیروتفری کے

دوسرے بیکہ ہم پہلی قصل میں تین دن کی روایت اس بخاری شریف کی پیش کر چکے ہیں ہم کودوروایتیں ملیں، تین دن والی اورایک دن والی،اگرایک

دن کی حدیث مہلی ہواور تین دن کی حدیث بعد کی ،تو ایک دن کی حدیث منسوخ ہےاورا گرتین دن والی حدیث مہلی ہےایک دن والی حدیث چیھیاتو

لئے جانا بھی سفر ہے اور اس حدیث میں ایک دن ورات مسافت کی قید ہے، للبذا بیحدیث تنہارے بھی خلاف ہے۔

کو پڑھنے دیتے ہیں بعض تواس میں بہت بخت ہیںاس لیئے ہماس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں اس مسئلہ کا شرع ثبوت، دوسری فصل

میں اس پر دہابیوں کے اعتراضات مع جوابت حق تعالیٰ قبول فرماوے۔

حديث نمبر ٢ ربتعالى كفار كمد عيوب ال طرح بيان فرما تاج-"

وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مُهِيُنِ هَمَّازٍ مَشَّأً بِنَمِيْمٍ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ آثِيُم

حديث نصبو ٧ ربتعالى مومنول كي تعريف فرمات موئ ارشادفرما تاب-

حديث نمبو١ ربتعالى ارشادفرما تا ٢-

آیت پڑمل کرے۔

سولهواں باب

سفرمين سنت ونفل

مسافر کو بحالت سفرصرف فرض نماز میں قصر کرنے کا تھم ہے کہ جا ررکعت فرض دو پڑھے ،فرض کےعلاوہ تمام نقل وسُقت ، وتر گھر کی طرح پورے پڑھے ، ان نماز وں کا جو تکم گھر میں ہے وہ ہی سفر میں ہے نہ توان میں قصر ہے نہ میٹ عین نہ بالکل معاف تکر غیر مقلدو ہائی سفر میں نفل نہ خود پڑھتے ہیں نہاوروں

پہلی فصل

سفر میں سنّت و وتر ، نفل پوری پڑھو

معلوم ہوا کہلوگوں کو بھلائی ہے روکنا کھار کا طریقہ ہے ،ان کی بات ہرگز نہ ماننا چاہئے مسلمانوں کو بھلائیوں سے روکنا و ہابیوں کی زندگی کامحبوب مشغلہ

ہے،سنیما، جوئے اورشراب سے نہیں چڑتے۔ چڑتے ہیں تو کس ہے؟ سفر میں سقت بھل نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان ان کی بات ہرگز نہ مانے ،اس

اگرخدا نہ کرے زمین میں وہابیوں کی سلطنت ہوجاو ہے تو لوگوں کوکس چیز ہے روکیس گے ،سفر میں سنت ونفل نماز پڑھنے ہے،اللہ کے ذکر کی مجلسوں

ے،میلا دشریف ختم وفاتحہ و تلاوت قرآن ہے۔کن چیز کا تھم دیں؟ گندے کنوؤں ہے وضوکرنے کا۔کؤ بے جھے کھانے کالڑکے پیشاب اورمنی کے

**حدیث نمبی، ۵** ترندی شریف اور طحاوی شریف نے حصرت عبدالله ابن عمر رضی الله عندے روایت کی میگر قدر کے نفظی اختلاف ہے۔

فَـالَ صَـلَّيُـتُ مَـعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضُرِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَبَعُدَ هَارَكُعَتَيُنِ وَصلَّيْتُ مَعَهُ ،

فِي السَّـفِـرِ ٱلـظُّهُـرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَعُدَهَا رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَكَمْ يُصَلِّ بَعْدَ هَا شَيْنًا وَالْمَغُرِبَ فِي

الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلْتَ رَكَعَاتٍ وَلاَ يَنْقِصُ فِي حَضرٍ وَلاَ سَفَرٍ وَهِيَ رِتُرُ النَّهَارِ وَبعُدَ هَا رَكُعَتَيْنِ

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیقے کے ساتھ وطن اور سفر میں نمازیں پڑھی ہیں پُس میں نے آپ کے ساتھ وطن میں ظہر چار رکعت پڑھی اسکے بعد و

مسافر صرف چار رکعت فرض میں قصر کرے، باقی ساری نماز پوری پڑھےاسے رو کنایا منع کرنا سخت جرم ہے۔ ولائل حسب ذیل ہیں۔

ارزَيتَ الَّذِي يَنُهي عَبُدًا إِذَا صَلَّى "كياآپ في أسروووكود يكهاجوبنده مؤن كوروكا بجبوه نماز يراحتاب،"

''اس کی بات نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا ذکیل، چغل خور، بھلائی ہے روکنے والا حدے آ گے بڑھنے والاسخت گنبگار ہے''

الَّذِيُنَ إِنُ مَكَّنَّا هُمُ فِي الْآرُضِ اَقَامُوا الصَّلواةَ وَاَمَرُو بِاُمَعُرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكر

''مومن وه بین کداگر ہم انہیں زمین میں سلطنت دے دین تو نمازیں قائم کریں اچھی باتوں کا تھم دیں پُری باتوں ہے روکیں۔''

پاک سیحفظ کا اپ نطف کی زنا کی الرک سے نکاح کر لینے کا جیسا کہ ہم آخر کتاب میں و بابیوں کے خصوصی مسائل بیان کریں گے۔

رکعت سنت اور آپ کے ساتھ سفر میں ظہر دور کعت پڑھیں ،اس کے بعد دور کعتیں سنت عصر دور کعت اس کے بعد پچھونہ پڑھا اور مغرب وطن سفر میں برابر تین رکعتیں اس میں کمی ندفر ماتے تھے وطن میں ندسفر میں وہ دن کے وتر ہیں اس کے بعدد ورکعت سنت پڑھیں۔'' طحاوی شریف میں بیالفاظ اور زیادہ ہیں۔

دیکھونبی عظیاتے نے سفر میں ظہر کے فرض دواور بعد میں سنت دومغرب کے فرض تین اور بعد میں سنتیں دوءعشاء کے فرض دواور بعد میں سنتیں دو پردھیں

زَاغَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ الظُّهُرِ '' فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ اٹھارہ سفر کیئے میں نے آپ کو نید دیکھا کہ آپ نے آفزاب ڈھلنے کے بعد ظہر کے پہلے کی وفشل چھوڑے ہوں۔'' ابوداؤ دشریف نے حضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کی۔ حدیث نمبر ۸ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَارَادَانُ يَّتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقِتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى '' فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب سفر کرتے اور نقل پڑھنا چاہتے تواپنی ناقہ کو کعبہ کی طرف متوجہ فرمادیتے پھر تکبیر کہہ کرنقل پڑھتے۔'' حديث نمبير ٩، ٠١ مسلم و بخارى في حضرت عبدالله ابن عمرض الله عند سروايت كي -فَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهُتْ بِهِ يُوْمِيُ ايُمَاءً صَلواةَ اللَّيُلِ إلَّا الفَرَائِضِ ويُوتِرُ على رَاحِلَتِهِ '' فرماتے ہیں کہ بیس نے نبی علی شخص طرمیں اپنی سواری رٹیفل پڑھتے تھے۔جدھر بھی اس کا منہ ہوتا آپ اشارے سے نماز پڑھتے ،تہجد کی نماز سوائے فرض کے۔وتر بھی سورای پر پڑھتے۔'' اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور علی استہ طے کرتے ہوئے ،نماز تبجد بھی پڑھا کرتے تھے اور بیلوگ ٹھرے ہوئے مسافر کوسقت مؤکدہ تک سےروکتے ہیں۔ حديث نعبو ١١ موطاامام الكيس حضرت نافع رضى الله عند سے روايت كى۔ قَالَ إِنَّ عَبُدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرِجِ ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَوِ فَلا يُنْكِرُ عَلَيُهِ '' فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللّٰدابن عمرا پے فرزندعبیداللّٰد کوسفر میں نَقْل پڑھتے و کیھتے تتھے تو آپ منع نەفر ماتے تتھے۔'' حديث نعبو ١٢ ترزى شريف في حضرت عبدالله ابن عمرضى الله عند اوايت كى -فَـالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعُدِهَا رَكُعَتَيْنِ رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَلَا حِدِيُثُ حَسَن " ''فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں ظہر کی دور کعتیں پڑھیں اسکے بعد دور کعت سنت اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا کہ ہیہ مدیث حسن ہے۔'' **حدیث مصب ۱۴٬۱۳** مسلم وابوداؤ دیے حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ سے سفر میں آخریس کی رات نماز صبح قضاء ہوجانے کی بہت دراز حدیث روایت کی جس کے بعض الفاظ میہ ہیں۔ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبُلِ الصُّبُحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبُحَ كَمَا كَانَ يُصَلَّىٰ " حضورعليه السلام نے فجر کی سنتیں فرض سے پہلے پڑھیں پھر فجر کے فرض پڑھے جیسے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔" حديث معبو ١٥ قله ١ بخارى مسلم ، ترندى ، ابوداؤد في حضرت ابن اليعيلي رضى الله عند روايت ب-قَالَ مَا اَخْبَرَنَااَ حَدْ اَنَّهُ رَائً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّحِ الضَّحيٰ غَيْرُ أُمَّ هَانِي ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتِحِ مَكَّةَ اعْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّىٰ ثَمَانَ رَكُعَاتٍ ' فرماتے ہیں کہ ممیں حضرت ام بانی سے سواءاور کسی نے بیغبر بنددی کہاس نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کونماز چاشت پڑھے دیکھاءام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مكه كه دن حضور عظيمة ني ان كرهم مين عشل فرمايا اورآ تحد ركعت نظل نماز حياشت برهيس "" دیکھوفتح مکہ کے دن حضورعلیہ السلام مکہ معظمہ میں مسافر ہیں اس کے باوجود حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں نماز عاشت آ تھ رکعت بڑھی، حالانکہ نماز عاشت نفل ہے۔

اگر سفر میں سنت یا نقل پڑھناممنوع ہوتا تو سرکار پُر انوار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہیں۔

فَالَ صَحْبِتُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَا نِيَةَ عَشَرَ سَفُرًا فَمَا رَآيُتُهُ تَرَكَ رَكُعَتَيْنِ إِذَا

حديث نعب ١٦٧ الوداؤور ندى في حضرت براءابن عازب رضى الله عند سروايت كى

حديث نمبر ١٩ ابن البرن حضرت ابن عباس رضى الله عند روايت كى ـ

فَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةُ الْحَضَرِ وَصَلواةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلَّى فِي الْحَضَرِ

'' فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وطن میں بھی نماز فرض ادا فرمائی اور سفر میں بھی ہم وطن میں فرض نماز سے پہلے اور ابعدنشل پڑھتے تھے اور سفر میں بھی

لَّبُلِهَا وَبَعُدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّى فِي السَّفَرِ قَبُلَهَاوَبَعُدَهَا

فرض سے پہلےاور بعد نفل پڑھتے تھے۔'' حديث نمبو ٢٠ بخارى شريف في حضرت جابررضى الله عند سروايت كى -اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّ عَ وَهُوَ رَاكِب٬ فِي غَيْرِ الْقِبُلَةِ

" نبی کریم عصلی سواری پرغیرقبلدی طرف نمازنفل پر ها کرتے تھے۔" عقل کا تقاضا بھی ہیہ کہ خریں سنت فقل کی نہ تو معافی ہواور نہ قصر چندوجہ ہے۔ ایک بیرکداحا دیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات نمازیں دودور کعت فرض کی گئیں ، پھرسفر میں تو وہ ہیں ،حضر میں بعض نمازوں میں زیاد تی کردی گئی اور ظاہر ہے کہمعراج میں فرض نمازیں ہی لا زم کی گئیں تھیں نہ کہسقت ونوافل وغیر ہالبذا قصرصرف فرض میں ہوانہ کیفل سقت میں دوسرے

بیر کہ بحالب سفرفرض نماز میں بہت پابندی ہے کہ سواری پرچلتی ریل میں ،غیرقبلہ کی طرف اوانہیں ہوسکتی ،سنت وففل میں بیکوئی پابندی نہیں ،سواری پر ، غیر قبلہ کی طرف بھی ادا ہوجاتی ہیں ،فرض کے لیئے مسافر کوسٹرلؤ ڑنا پڑتا ہے جس سے در آگئی ہے اس لیئے وہ نماز آ دھی کردی گئی چونکہ سنت وففل کے لیئے سفرتو ژنانہیں پڑتا ہے۔سورای پرادا ہوجاتی ہیں،اس لیئے نہتوان میں قصر کی ضروت ہے نہ معافی کاسوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچھنا کہ جب سفر میں فرض کم

کے جوابات پیش کرتے ہیں۔

عنهم کوایسے ہی دیکھا۔''

عدیث کےخلاف کیوں وہا۔

چھنەپڑھے۔

ہو گئے توسنتیں کوئی کم نہیں ہوئی ،فرض علیحد ہ نماز ہےاورسنت وفقل علیحد ہ یعنی سنت وفقل فرض کی ایسی تا ایع نہیں کہا گرفرض پوتے پڑھے جاویں توسنتیں بھی پوری ہوں اورا گرفرش میں قصر ہوتو سنتوں میں بھی قصر ہو یا بالکل معاف ہوجاویں۔ دوسري فصل

# اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَكُعَتَيْنِ وَابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَذَٰلِكَ

'' فرماتے ہیں کہ بیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ کے راستہ میں تھا تو آپ نے ہم کونماز ظہر دور کعت پڑھا ئیں پھرآپ اپنی منزل پر

تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو کچھاوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا۔فر مایا بیاوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کٹفل پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگرنفل

پڑھتا تو نماز ہی پوری پڑھتا ہیں حضور ﷺ کےساتھ رہا تو آپ سفر میں دور کعت سے زیادہ نہ پڑھتے تتے اور میں نے حضرت ابو یکر وعثان رضی اللہ

اس ہےمعلوم ہوا کہ سفر میں نفل وسنت پڑھناسنت رسول علیہ السلام وسنت خلفائے راشدین کےخلاف ہےاس لیےمسافر دورکعت فرض پڑھے باقی

**جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک مید کہ مید حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس حدیث سے مید بھی ثابت ہوا کہ حضور ع<mark>یالی</mark>ہ اور

فلفائے راشدین نے سفر میں کہیں دوفرض سے زیادہ نہ پڑھے،اورتم کہتے ہو کہ مسافر چاہے قصر پڑھے یا پوری <sub>ت</sub>تم نے پوری نماز پڑھنے کا حکم اس

دوسرے بیکہآپ کی اس صدیث نے فعل نہ پڑھنا ثابت ہےاور ہماری پیش کردہ بہت کی احادیث نے فعل پڑھنا ثابت ہوا، تو آپ ان بہت کی احادیث کے مقابل

صرف اس ایک صدیث پر کیون عمل کرتے ہو۔ان احادیث پر کیون عمل نہیں کرتے ؟ صرف نفسانی خواہش کی وجہ سے کفٹس امارہ پرنماز بھاری ہے۔

غیرمقلدو ہابیوں کے پاس اس مسئلہ پر بہت ہی تھوڑے دلائل ہیں جنہیں وہ ہرجگہ الفاظ بدل کر بیان کرتے ہیں ہم ان کی دکالت میں ان کے سوالات

اعتواض مصبوا مسلم و بخارى وغيره في حضرت حفص ابن عاصم سے روايت كى ـ

فِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُّلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُسَبِّحًا ٱتُمَمَّتُ صَلوتِي صَحْبِتُ رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ صَحِبُتُ ابُنَ عُمَرَ فِي فَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلَّىٰ لَنَا الظُّهُعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَآءَ رِحُلَه وَجَلَسَ فَرَاى نَاسًا

تیسرے بید کہ خودسیّد ناعبداللّٰدعمرضی اللہ عنہ کی وہ احادیث ہم کہانی فصل میں چیش کر چکے جن میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پُر نور عظیمیّے کوسفر میں سوار ی

چوتھے ریکہ جب ثبوت وُفی میں تعارض ہو، تو ثبوت کوفنی پرتر جیح ہوتی ہے جب حصرت ابن عمرضی اللہ عنہ کی دوروایتیں ہیں ،ثبوت نفل کی بھی اور نفی کی

رِنظ راج سے دیکھا، پھران جوت کی احادیث کوآپ نے کیوں نہ قبول کیا؟ صرف ایک ای حدیث برای کیون عمل کیا؟ کیا نماز کم کرنے کا شوق ہے۔

## سترہواں باب

سفر میں قصر واجب ہے

وہ ہی تھم ہوگا ، جوکوئی فجر کے فرض چار پڑھ لے کہا گر پہلی التحیات پڑھ کرتیسری رکعت میں کھڑا ہوا تو سجدہ سہوکرے ورنہ نماز کا اعادہ کرے،لیکن اگر

دیدہ دانستہ بجائے دو کے چار پڑھے تو نہ ہوگی ،گرغیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ مسافر کوافقیار ہےخواہ قصر پڑھے یاپوری مسافر کسی چیز کا پابنڈ ہیں اس لیے

پہلی فصل

سفر میں قصر ضروری ہے

**حدیث معبد ۱ قاقا** بخاری مسلم مؤطاامام محمد موطاامام ما لک نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے کچھ فضی فرق کے ساتھ روایت کی

فَالَتُ فَرِضَتِ الصَّلواةُ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِضَتُ اَرْبَعًا و تُرِكَتُ

" فرماتی بین کداوّلانماز دود در کعتین فرض ہوئیں۔ پھر حضور صلی الله علیہ وسلم نے ججرت کی تو نمازیں چار رکعت فرض کی گئیں اور نماز سفر پہلے ہی فریضہ پر رہی۔ "

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمرت سے پہلے ہرنماز کی دور کعتیں تھیں بعد ججرت بعض کی چار رکعتیں کر دی گئیں گرسفر کی نماز ویسے ہی رہی تو جیسے ججرت

سے پہلےاگر کوئی شخص چارکعت پڑھ لیتا تو اس کی نماز نہ ہوتی ، ایسے ہی اب بھی جومسافر سفر میں چارفرض پڑھ لےتو بھی نماز نہ ہوگی ، لفظ فرض ، اور

فُرِضَتِ الصَّلواةُ رَكُعَتَيُنِ رَكُعَتَيُنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقِرَّتُ صَلواةَ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلواةِ الْحَضَرِ

فَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلواةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيَّكُمُ فِي الْحَضَوِ اَرْبَعًا وَفِي السَّفَوِ رَكُعَتَيُنِ وَفِي الْخَوُفِ رَكُعَةً

''فرماتے ہیں کہاللہ تعالی نے تہہارے نبی ﷺ کی زبان شریف پروطن میں چاررکعتیں اورسفر میں دورکعتیں خوف میں ایک رکعت فرض کیں۔

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمنىٰ رَكُعَتَيْنِ وَاَبِىُ بَكْرٍوعُمَرَ وَمَعَ عُثُمَانَ صَدُرًا مِنُ

''فرماتے ہیں کہ میں نےمنیٰ میں حضور ﷺ اورابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم کے پیچھے دود ور کعتیں پڑھیں اور خلافت عثانی کےشروع میں بھی پھر حضرت

اوٌلأسفر وحضر بين نمازين دود وركعتيس فرض مو ني تنفيس پھرنماز سفرتو و يسے ہی رہی اورنماز حضر بين زيادتی كردی گئی۔''

حديث معبو ٥٥٧ مسلم شريف نسائي طبراني في حضرت عبداللدابن عباس رضى الله عنها سدروايت كي

حدیث نعبو ۸ قا ۱۳ مسلم بخاری - ابوداؤد - ترندی - نسائی - ابن پلید نے حضرت انس رضی الله عندسے روایت کی -

حديث نصبوع ١ قا١٦ بخارى مسلم أسائى في حضرت عبدالله ابن عمرضى الله عند سروايت كى -

فَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَىٰ مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّىُ رَكُعَتَيْنِ

'' فرماتے ہیں کہ بم حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرح گئے تو حضورا نور عظیقے دودور کعتیں ہی پڑھتے رہے''

سئله شرعی بدہے کہ مسافر پر چار رکعت والی فرض نماز میں قصر فرض ہے۔مسافر بینماز پوری نہیں پڑھ سکتا ،اگر بھول کر بجائے ووکے جار پڑھ لے تو اس کا

ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں اپنے دلائل دوسری فصل میں اس مسئلہ پرسوالات وجوابات رب تعالی قبول فرماوے۔

سفریس قصر ضروری ہونے پراحناف کے پاس بہت دلاکل ہیں جن میں سے پھی پیش کیئے جاتے ہیں۔

بیلفظ مسلم و بخاری کے ہیں۔

فریضه کوغورے ملاحظه کرو۔

(لینی جماعت سے ایک رکعتہ )''

إِمَارِتِهِ ثُمَّ ٱتَّمَّهَا

عثان نے پوری پڑھناشروع کردی۔''

صَلواةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيُضَيتِهِ الْأُولَىٰ

مؤطاامام محمدوامام مال کی روایت کےالفاظ میہ ہیں۔

اس میں صراحة ہوا کہ سفر میں دورکعت ہی فرض ہیں۔ جیسے وطن میں فجر کی نماز۔

حديث نمبو١٧ طراني ف حضرت ابن عباس رضى الله عند روايت كى ـ

قَالَ اِفْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ كَمَاافْتَرَضَ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا

اختیار کیوں فرض ہیں، اختیار نہیں ہوگا، فرض واختیار جمع نہیں ہوتے اورا گر فرض نہیں بلک نفل ہیں،تو ایک ایک تحریمہ سے فرض ونفل کی تکبیر تحریمہ علیحدہ ہوتی ہے نفل کی علیحد ہ ایک تح پمدے ایک ہی نماز ہو عتی ہے نہ کہ دو۔

ایسے ہی سفر میں صرف دور کعتیں پڑھنی چاہئیں ،اختیار نہیں۔

نہ ہوں گے،رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

عقواض نعبو ١ رب تعالے ارشاد فرماتا م

دوسرى فصل

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پرہم غیرمقلد وہابیوں کی طرف سے و کالت کرتے ہوئے استے اعتراضات معہ جوابات عرض کیئے دیتے ہیں، جوان شاءاللہ خودانہیں بھی یا د

فَإِذَا ضَرَ بُتُمُ فِي ٱلْإِرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحِ ۖ أَنْ تَقْصُرُو مِنَ الصَّلواةِ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

''اور جبتم زبین میں سفر کروتو تم پر گناه بین کہ بعض نمازیں قصرے پڑھوا گرتمہیں اندیشہ ہو کہ کافرتمیں ایذادیں۔''

نماز کی پہلی دورکعتیں باالا تفاق فرض ہیں آخری دورکعتوں کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ وہ بھی مسافر پرفرض ہیں یانہیں اگرفرض ہیں توان کے نہ پڑھنے کا

قَالَ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِي بَكْرٍ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَوَّقَتُ بِكُمُ السُّبُلَ فَوَاللَّهِ لوَدِدْتُ أَنُ أُخُطَىٰ مَنُ اَرْبَعِ رَكُعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيُنِ ''میں نے سفر میں حضور ﷺ کے چیچے دور کعتیں پڑھیں اور ابو بکر صدیق عمر فاروق کے چیچے دو دور کعتیں پڑھیں پھرتم لوگول کومشلف راہوں نے متفرق کردیا فتم رب کی میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے بجائے چار رکعتوں کے دومقبول رکعتوں کاحقہ ملے'' ہم نے بطورنمونہ صرف بائیس حدیثیں پیش کیں،ورنہاس کے متعلق بے ثنارا حادیث ہیں، اُن پیش کردہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں قصر ہی فرض ہے حضور علیک و صلفاء راشدین نے قصرہی پڑھی، چار رکعت پڑھنے سے صحابہ نے منع فرمایا، یا اس پر ٹاراضی کا اظہار کیا۔ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ سفر میں قصرفرض ہے مسافر کوقصر وانتمام دنوں کا اختیار دنیاعقل شرعی کے بالکل خلاف ہے اس لیئے کہ سفر میں ہرجا ررکعت والی

' فرماتے ہیں کہ نبی علیقہ نے سفر میں دور کعت ہی فرض فرما کمیں جیسے وطن میں چار رکعت فرض کیں۔'' حديث نمبو ١٨ ق ٢٠ نسائى ابن ماجد ابن حبان في حضرت عمرضى الله عند ساروايت كى -فَـالَ صَـلواةُ السَّفَرِ رَكُعَتَانِ وَ صَلواةَ الصُّحِ لَكُعَتَانِ وصَلوُ الْفِطُرِ رَكُعَتَانِ وَصَلواةُ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَانِ نَمَامْ ' غَيُرُ قَصْرِ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ''فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دور کعتیں ہیں، چاشت کی نماز دور کعتیں عیدالفطر کی نما دور کعتیں ہیں، جانبی جی دور کعتیں پوری ہی ناقص نبيس، حضور محمصطف عصلية كى زبان شريف ير-" **حدیث نمبیر ۲۱** مسلم شریف نے حضرت عمرا بن الخطاب رضی اللّٰدعنہ سے پچھ دراز حدیث نقل کی ، جس کے آخری الفاظ شریفہ سے ہیں۔ فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدْقَة ' تَصَدَّقَ اللَّهُ بِه فَاقْبَلُوا صَدْقَتَه'

''میں نے حضور ﷺ سے نماز قصر کے بارے میں بوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیاللہ کا صدقہ ہے جوصد قد فرمایا اس صدقہ کو قبول کرو'' اس حدیث میں فاقبلوصغیہ امر ہے۔امروجوب کے لیے آتا ہے معلوم ہوا کہ جو خفس سفر میں چاررکعت پڑھے، وہ خدا تعالے کےصدقہ سے منہ پھیرتا ہ،رب کا صدقہ قبول کرنا اور سفر میں قصر کرنا فرض ہے۔

حديث نمبو٢٦ طراني في جم صغيرين سيّدنا عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سے روايت كى ـ

یہ ہرحال بیا فقیار کہ چاہے دورکعت پڑھے چاہے چارشر کی عقل کے بالکل خلاف ہے نیز جیسے وطن میں چار رکعت ہی فرض ہیں،کم وہیش کا اختیار خبیں

حالا تكه صفامروه كاطواف حج ميں واجب ہے عمره ميں فرض ايسے ہی سفر ميں قصر فرض ہے لاجناح فرضيت كے خلاف نہيں۔ تیسرے بیکداگرسفر میں قصرمباح ہوتا تو قرآن کریم یوں ارشاد فرما تا کہتم پرقصر نہ کرنے میں گناہ نہیں، کیونکہ مباح کی پیچان بیہ ہے کہ اِس کے کرنے اور نہ کرنے میں گناہ بیں ور نہ فرض کام کرنے میں گناہ بیں ہوتا بلکہ اس کے نہ کرنے میں گناہ ہوتا ہے لہٰذا کرنے میں گناہ نہ ہونامباح ہونے کی دلیل نہیں، فرض واجب بھی ایسے بی ہوتے ہیں۔ چوتھے ریکہ زمانہ نبوی عظیمتے میں صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ بجائے چار رکعت کے دور کعتیں پڑھنا گناہ ہوگا کہ بینماز ناقص ہے انہیں سمجھاے کے لیئے میہ ارشاد ہوالبذا آیت بالکل واضح ہے تبہارے لیئے مفیر نہیں۔ عتواض نمبو؟ شرحسة مين حفرت عاشه صديقه رضى الله عنها سروايت ب-فَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلواة وَٱتَّمّ ' فرماتی بین که حضور عظی نے سب کچھ کیا، قصر بھی کیااور پوری نماز بھی پڑھی۔'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی سنّت ہاور پوری پڑھنی بھی سنت ،صرف قصر فرض نہیں۔ **جواب** اس اعتراض کے چند جوابات ہیں۔ ایک بیرکداس کی اسناد میں ابراہیم ابن بخی ہے، جوتمام محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے، لہذا بیرحدیث بالکل قابل عمل نہیں، دیکھیومرقات شرح مقتلو ۃ اسی مدیث کی شرح۔ دوسرے بیکہ بیحدیث ان تمام احادیث کے مخالف ہے جوہم پہلی فصل میں عرض کر چکے کہلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سفر میں دور کعتیں ہی پڑھیں۔ تيسرے بيك بيحديث خودام المونتين عائشه صديقة رضى الله عنها كى اس روايت كے بھى خلاف ہے، جوہم نے پہلى فصل ميں پيش كى ،آپ فرماتى بين كه اوّلاً نماز دورکعت فرض ہوئی پھرسفر میں وہ ہی دورکعتیں فرض رہیں وطن میں بعض نماز وں میں زیادتی کردی گئی، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سفر میں دورکعتیں فرض بھی ہوں اور بھی حضور علیہ السلام نے جار رکعت بھی پڑھ کی ہوں ، لہذا ہیرحدیث واجب البّاویل ہے۔ چوتھے بیکهاس حدیث میں لفظ سنزمیں ، یعنی آپ نے بین فرمایا کہ حضور علیہ نے سنرمیں قصروا تمام فرمایا۔لہذا حدیث کے معنے بیہ ہیں کہ حضورا نور ﷺ نے شروع اسلام میں اوّلاً قصریعنی ہرنماز دو دورکعت پڑھی، پھر جب فر مایا یعنی دو سے زیادہ بعض چار رکعت کردی گئیں اور بعض نثین تو حضور ﷺ نے اتمام فرمایا یعنی دو سے زیادہ پڑھیں ،اس صورت میں بیدحدیث بالکل واضح بھی ہوگئ اور گذشتہ احادیث کےخلاف بھی نہر ہی۔ یا نچویں بیدکداگریہاں حالت سفرمیں قصرواتمام مرادتب بھی مطلب بیہوگا کہ حضورعلیدالسلام نے بحالت سفرقصر پڑھی ،اور جب کہیں پندرہ دن کھرنے کی نیت فرمالی تواتمام فرمایا اب بھی حدیث بالکل واضح ہے۔ لطیفه عجیبه غیرمقلدوبابی بمیشد خفیول ہے سلم بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں بگر جب انہیں خود حدیث پیش کرنا پڑھے تو بخاری سلم کی

بیحدیث الی ضعیف ہے کہاسے صحاح ستے نے روایت نہ کیا،امام تر فدی نے بھی اس حدیث کا ذکرتک نہ کیا، بلکہ وہ بھی بیہ کہنے پرمجبور ہوئے کہ قصر تو

حضور ﷺ اورحصرات خلفائے راشدین ہے ثابت ہےاتمام صرف عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بٹافعل ہے، چٹانچہ امام ترندی قصرنماز کے باب

وَقَـدُ صَـحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُسِرُ فِي السَّفَرِ وَابُوُ بَكْرٍ وَعُمَرُو عُثُمَانُ صَدُرًا

اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ سفر میں قصرفرض نہیں، بلکہ اس کی اجازت ہے کیونکہ ارشاد باری ہوا کتم پر قصر میں گناہ نیاں، نہ قصر پڑھنے میں گناہ ہے، نہ قصر

**جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک بیک سے کہ ہیآ ہے ظاہری معنی ہے تہارے بھی خلاف ہے کیونکہ یہاں قصر کے لیئے کفار کے خوف کی

شرط ہے، کہا گرختہیں کفارے خوف ہوتو قصر میں گناہ نہیں ،اورتم کہتے ہو کہامن کےسفر میں بھی قصر کی اجازت ہے،اب جوتم جواب دو گے وہی ہمارا

جواب ہے۔ دوسرے بیکد بیہ کا مجھنائے حاجی کےصفا مروہ کی سعی کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے رب فرما تا ہے۔

فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ ٱوِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ٱنُ يَطُّوُكَ بِهِمَا

ہویانہ ہوسی ہویاضعیف ہرتم کی حدیث پیش کردینے سے شرم نہیں کرتے۔

میں ارشا دفر ماتے ہیں۔

''توجوبیت الله کی حج یا عمره کرے،اس پراس میں گناه نہیں کہ صفاومروه کا طواف کرے۔''

نەرىۋىيىن سە

فرماتى تحيس اال علم في حضور عليه السلام في فعل شريف برهمل كيا يعنى بميشه قصر بره هنا-عتواض نمبو سنائي ودارقطني اوربهتي نحضرت عائشصدية رضى اللاعنها سروايت كى قَالَتُ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمُرَةِ رَمَضَانَ فَطَرَ وصُمْتُ وَقَصَرَوَ اَتُمَمْتُ وَافْطُرُتُ وَصُمْتُ قَالَ اَحُسَنْتِ ى.ا عَائِشَةُ وَمَاعَابَ عَلَىَّ '' فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ رمضان کے عمرہ میں گئی تو آپ نے روزہ نہ رکھا میں نے رکھا آپ نے نماز قصر پڑھی میں نے پوری پڑھی ینی اتمام کیا،تو میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ آپ نے قصر کیا، میں نے پوری پڑھی،آپ نے افطار کیان،میں نے روز ہ رکھافر مایا سے عائشیتم نے اچھا کیا مجھ پراعتراض نہ کیا۔'' اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی جائز ہے اور اتمام بھی۔ **جواب** پیچدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ محض غلط اور بناوٹی ہے، کیونکہ حضورا نور علی ہے کوئی عمرہ رمضان میں نہ کیا۔حضورعلیہ السلام نے کل جیار عمرے کیئے ہیں، جوسب کےسب ذی قعدہ میں تھے،البتہ ججۃ الوداع کےعمرہ کاااحرام تو ذی قعدہ میں تھا۔اورا فعال عمرہ ذیااگجۃ میںادا ہوئے ،خصوصًا حضرت عا ئشەصد يقەرضى اللەعنها كارمضان كےعمرہ ميں حضورصلى الله عليه وسلم كےساتھ ہونا ايسا عجيب اور پيچيد ومسئلہ ہے جسے و ہائي صاحبان ہى حل فرما سکتے ہیں، وہاہیو! پہلے اپنے بات عقل کی تر از ومیں تو او، بعد کو بولو۔ عقواض فمبوع مسلم و بخارى في حضرت عبدالله ابن عمرضى الله عند وايت كى -فَىالَ صَـلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِنىٰ رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ بَعُدَ اَبِى بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدُرًا مِنُ خِلاَقْتِهِ ثُمَّ اَنَّ عُثُمَانَ صَلَّى بِعُدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّىٰ اَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّىٰ وَحدَه عَلَىٰ رَكُعَتَيُن '' فرماتے ہیں حضور ﷺ نےمنی میں دورکعتیں پڑھیں ،ابو بحرصد ایق نے ان کے بعد عمر فاروق نے اورعثمان غنی نے اپٹی شروع خلافت میں ، پھر حضرت عثمان نے چاررکعتیں منیٰ میں پڑھیں ،حضرت ابن عمر جب امام کے ساتھ پڑھتے تو چار پڑھتے ، جب اکیلے پڑھتے تو دو پڑھتے تھے'' اگرسفر میں قصرفرض اور اتمام ناجائز ہوتا ،تو حصرت عثمان غنی رضی اللہ عندمنی شریف میں اتمام کیوں کرتے؟ جواب اس کے چندجواب ہیں۔ ایک بیک ریبے دیث آ کچے بالکل خلاف ہے، آپ نے تو مسافر کوقصر واتمام کا اختیار دیاہے، کہ چاہے قصر کرے، چاہے پوری پڑھے، تکراس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورانور ﷺ نے اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہانے ہمیشہ قصر پڑھی حضرت عثان غنی نے اپنی شروع خلافت میں جب قصر پڑھی تو

مَنُ خِلاَفَتِهِ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هٰذَا عِنْدَاكُثَرَ اهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ

'' حضور ﷺ سے سیح حدیث بیہ بی ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ سفر میں قصر کرتے تھے اور ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق بھی حضرت عثمان بھی اپٹی شروع

اگر حصرت عا ئشصدیقه رضی الله عنها کی وه مرفوع حدیث قابلِ اعتبار ہوتی جوتم نے پیش کی ۔توامام ترندی حدیث مرفوع کوچھوڑ کوصرف عا ئشصدیقه

امام ترندی کے اس فرمان ہےمعلوم ہوتا ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰدعنہا بھی قصروا تمام دونوں کا اختیار نیددیتی تھیں، بلکہ آپ ہمیشہ سفرا تمام

خلاف میں اور اس پر ہی اکثر علاء صحابہ وغیرہ کاعمل ہے۔''

رضی الله عنها کے مل شریف کا ذکر نه فرمات\_

بُرلطف بات وہ ہے جوآ گے فرماتے ہیں۔

اورسفرمیں اتمام کے متعلق امام ترندی نہایت ضعیف طریقے سے فرماتے ہیں۔

وَقَدُ رُوِىَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتُ تُتِمُّ الصَّلواةَ فِي السَّفَرِ

'' ہاں عا ئشەصدىقەرخى اللەعنها سے روايت ہے آپ سفر ميں اتمام فرماتى تھيں۔''

وَ الْعَمَلُ عَلَىٰ مَا رُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ

' <sup>دعم</sup>ل اس پرہے جو حضور عظیا اورآپ کے صحابہ سے مروی ہے یعنی (قصر)۔''

آيا، ميں گھر والا ہو گيا ہوں۔'' اس روایت سے تین مسکلہ معلوم ہوئے ،ایک بیر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف مٹنی میں جیار رکعتیں پڑھیں ، ہرسفر میں نہیں ، ووسرے بیر کہ عام صحابہ نے آپ کے اس فعل پراعتراض کیا، جس سے پیۃ لگا کہتمام صحابہ بمیشہ سفر میں قصر ہی کرتے تھے، اتمام بھی نہ کرتے تھے، ورنہ آپ پراعتراض نہ کرتے ، تیسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ آپ کا ایک قشم کا وطن بن گیا ، اوراپنے وطن میں اگرکوئی ایک دن کے لیتے بھی جائے تو مقیم ہوگا ،اورقصرنہ پڑھےگا، پوری نماز پڑھےگا ،البذاحضرت عثمان غنی رضی اللہ عند کا بیٹمل وہا بیوں کے اس مسئلہا فتدیار ہے کوسوں دور ہے۔ دوسری روایت سیے که زمان عثانی کےنومسلم لوگوں نے حج میں حضرت عثان غنی رضی الله عنہ کو دور کعت پڑھتے ہوئے دیکی کرسمجھا، کہاسلام میں نمازیں رود ورکعتیں ہی فرض ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کواس غلط نہنی کاعلم ہوا، تو آپ نے اس غلط نہنی کو دور کرنے کے لیئے صرف منیٰ میں اتمام کیا ینی چاررکعتیں پڑھیں، چنانچ عبدالرزاق اور داقطنی نے ابن جریح سے روایت کی۔ لِلَغَنِيُ أَنَّهُ ۚ أَوُفَىٰ اَرْبَعًا بِمَعْنَىٰ فَقَطُ مِنُ اَجَلِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسُجِدِ خَيْفٍ بمنىٰ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُن مَا زِلْتُ أُصَلِّيُهَا رَكَعَتيْنِ مُنْذُ بِرَأَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلَ صَلَّيْتُهَا رَكَعَتيْنِ فَخَشِي عُثُمَانُ اَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ الصَّلواة وكُعَتَيْنِ وَإِنَّهَا كَانَ أَوُ فَاهَا بِمِني '' مجھے پینچی ہے کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف منی میں ہی چار رکعتیں پڑھیں کیونکہ ایک دیہاتی نے مسجد حبف میں آپ کو پکار کر کہا کہ میں تو برابر دور کعتیں ہی پڑھ رہا ہوں جب ہے کہ سال گذشتہ میں نے آپ کو دور کعتیں پڑھتے دیکھا،تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوخطرہ پیدا ہوا، کہ جہلاء نماز کی دور کعتیں ہی سمجھ لیں گے اس لیئے آپ نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں۔'' امام احمدا ورعبدالرزاق کی میدونوں روایتیں اس طرح جمع کی جاسکتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کولوگوں کی اس غلط نبھی کاعلم ہوا تو آپ نے مكهٔ معظمه بين بھى اپنا گھريار بناليا تاكه آپ يهال آكر تيم ہواكريں اور نماز پورى پڑھاكريں۔ لبذاحضرت عثان غنى رضى الله عنه كے اس فعل شریف ہے و ہائی غیر مقلد کسی طرح دلیل نہیں پکڑ سکتے ۔ جیسے شریعت نے مسافر کوروزہ کا اختیار دیا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے مسافر پر سفر میں نہ روزہ رکھنا فرض ہے نہ قضا کرنا عتراض نمبر ٥ فرض ہےا یسے ہی چاہیئے کہ مسافر کوسنر میں نماز کا اختیار ہو کہ چاہے قصر کرے چاہے پوری پر ھے،اس پر قصر لا زم کردینا روزے کے اختیار کے خلاف **جواب** شکر ہے کہآ پھی قیاس کے قائل ہو گئے ، کہنماز کے قصر کوروزے کی قضاء پر قیاس کرنے گئے ، مقلد حنی قیاس کو مانیں تو تہمارے ز دیک مشرک موجا کیں اورآپ قیاس کریں تو پختہ تو حیدیے رہیں،افسوس۔ جناب روز ہ سفر میں معاف نہیں ہوا، بلکہ مسافر کوروز ہ قضا کر دینے کی اجازت ملی ہےا گر سفر میں رکھے تو پورا،اگر قضا کر بے تو پورے کی اکیکن فرض نماز سفر میں آ دھی معاف ہوگئی ہے کہ چار کعت والی نماز کی صرف دور کعت باقی رہ گئیں ، باقی دور کعتیں نداب پڑھیئے ندوطن پہنچ کر ،معافی اور چیز ہے ، تاخیر کی اجازت کچھاور،لہذانماز کےقصرکوروز ہے کی ، تاخیر پر قیاس کرنا مع الفارق ہے،مسافر پرروز ہ معاف نہ ہواور نداس کی قضا واجب نہ ہوتی ،اس پر

اتمام نہ کیا پھر جب پوری پڑھنے لگے تو بھی قصر نہ پڑھی اختیار کسی بزرگ نے نہ دیا، آپ کا بیا فتیار کہاں سے ثابت ہے۔

اتمام کے قائل نہ تھے کسی وجہ خاص ہے سرف منی شریف میں اتمام فرماتے تھے۔

ہوجاوے وہ وہاں مقیم کی نماز پڑھے، چنانچے مسندامام احمد کی حدیث کے آخری الفاظ میہ ہیں۔

سَمِعُتُ النح (مرقاة.فتح القدير)

دوسرے بیر کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف منی شریف میں اتمام کیا عام سفروں میں نہیں معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی سفر میں

تیسرے بیکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کامنیٰ میں اتمام فرمانا اس لیئے نہ تھا کہ آپ قصروا تمام دونوں جائز ماننے تھے بلکہ اس کی وجہ کچھے اورتھی ، کیا وجہ

تھی ،اس کے متعلق دوروایتیں ہیں امام ابن خنبل نے روایت کی کہ جب حصرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منٹی میں چاررکعت پڑھیں تو لوگوں نے اس کا

ا تکار کیا تو آپ نے ارشا دفر مایا کہ میں مکم معظمہ میں اہل والا ہو گیا ہوں ، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سناہے کہ جوکو کی کسی شہر میں گھر والا

انَّـه' صَـلَّىٰ بمنىٰ اَرْبَع رَكْعَاتٍ فَانْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى تَاَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمُتُ وَاِنِّى

'' حضرت عثان غنی رضی الله عندنے منی شریف میں چار رکعت پڑھیں تو لوگوں نے آپ پراعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں مکہ معظمہ میں



## نماز فجر اوجیالے میں پڑھو

پڑھیں،اس پر بہت احادیث شاہد ہیں جن میں سے بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

ہےروایت کی۔

حَدِيُثْ صَحِيُحٍ ''

الصُّبُح مِنَ الْغَدِ قَبُلَ وَقُتِهَا

اور اس کی صبح نماز فجراینے وقت سے پہلے پڑھی۔''

سے پہلے روھی اس معنی پرحدیث بالکل واضح ہے۔

نَبُلِهِمُ مِنُ الْإِسْفَادِ

بهای قصل میں اس کا ثبوت ، دوسری قصل میں اس پرسوالات مع جوابات۔

اٹھارہواں باب

حفیوں کے نز دیک بہتر بیہے، کہ نماز فجرخوب اوراجیالے میں پڑھی جاوے، جب سورج طلوع ہونے میں آ دھ گھنٹہ باقی ہو، تو جماعت کھڑی ہو، محرغیر مقلدو ہابیوں کے نزویک نماز جغر بالکل اوّل وقت لینی بہت اندھیرے میں پڑھنا چاہئے ،اس لیے ہم اس باب کی بھی دوفصلیس کرتے ہیں، **نوٹ ضووری** خیال رہے کہ ند ہب حنی میں دونماز ول یعنی نماز مغرب اور موسم سرما کی ظہر کے سواتمام نمازیں کچھ دریرے پڑھنا افضل ہیں ،نماز

مغرب میں جلدی کر نامستحب ہے۔ایسے ہی سردی کے موسم میں نماز ظہر میں ،اگر ہم کواس کتاب کے طویل ہوجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ہرنماز کی

يهلى فصل

نماز فجر میں اوجیالا باعث ثواب ہے

ہرز مانداور ہرموسم میں مستحب بیہ ہے، کہ نماز فجر خوب روشی ہوجانے پر پڑھی جاوے البنتہ دسویں ذی الحجبکو حاجی لوگ مز دلفہ میں فجرا ند حیرے میں

حدیث نصب ۱ مله ترندی، ابوداو درنسانی، این ماجه، پیقی، این حبان، ابوداو وطیای وطررانی نے پیچیفرق سے حضرت رافع این خدیج مینی الله عند

قَـالَ قَـالَ رَسُـوُلُ الـلَّـهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَسُفِرُ وابالْفَجُرِ فَاِنَّهُ ۚ اَعْظُمُ لِلْاَجُرِ وَقَالَ التِّرُمَذِيُّ هٰذَا

خیسل ل رہسے کماس حدیث میں او جیالے کرنے سے مرداخوب او جیالا کرناہے جب کے روشنی کھیل جاوے، بیر طلب نہیں کہ فجریقیناً

قَـالَ مَـا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلواةً بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِلَّا بِجَمْعِ وَيُصَلِّى صَلواةً

'' میں نے حضور علیہ کے کبھی نہ دیکھا کہآپ نے کوئی نماز غیر وقت میں پڑھی ہوسواء مز دلفہ کے کہ وہاں حضور علیہ نے مغرب وعشاء جمع فرمائی

اس ہے معلوم ہوا کہ حضورا نور ﷺ ہمیشہ فجرخوب روشنی میں پڑھتے تھے ،گر مز دلفہ میں دسویں ذ والحجہ کواند حیرے میں یعنی وقت معتاد سے پہلے اگر

خیال رہے کہمزدلفہ میں کوئی نمازاینے وقت سے پہلے ہیں ہوتی، ہاں نمازمغرب عشاء کے وقت میں ادا ہوتی ہے، اور نماز فجراینے وقت میں

اس پرساری امت کا اتفاق ہے۔اوراس حدیث کے بیمعنی نہیں کہ حضور نے نماز فجر وفت سے پہلے لینی رات میں پڑھی بلکہ روزانہ کے وقت معہود

**حدیث نصبه ۱۱ قا۱۱** ابوداوُد طیالی،ابن ابی شیبه،اسحاق ابن رواجویه،طبر انی نے مجم میں حضرت رافع ابن خدیج سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ نَوِّرُ بِصَلواةِ الصُّبُحِ حَتَّىٰ يُبُصُعُ القَوُمُ مَوَامِعَ

'' فرماتے ہیں کہ بھم دیاحضور علیقے نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوفر مایا ہے بلال نماز صبح میں او جیالے کرلیا کرو، یہاں تک کولوگ او جیالے کی وجہ

حضور علی کے بیشہ بی اوّل وقت فجر پڑھتے ہوتے تو مز دلفہ میں پہلے پڑھنے کے کیامعنی، کیونکہ اس سے پہلے تو فجر کا وقت ہوتا ہیں نہیں۔

''ووفرماتے میں كفرمایانى عظی نے كەنماز فجرخوب اوجيالاكركے پڑھو، كداس كا تواب زياده ہے ترفدى نے فرمايا كەبىرەدىيە يىسى كے ہے''

ہوجاوے کیونکہاس کے بغیرتو نماز ہوتی ہی نہیں جس او جیالے ہے ثو اب زیادہ ہوتا ہے وہ بیہ ہی روشنی ہے جوہم نے عرض کی۔

حديث نمبر ١٠، ١٠ بخارى وسلم في حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عند سروايت كى -

تاخیر پردلائل قائم کرتے ،صرف نماز فجر کی تاخیر پرکمل بحث کرتے ہیں، تا کہ ناظرین غور کریں، کہ ند ہب حنفی کتنا پختا اور مدلل ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ نَوَّرَ بِالْفَجْرِ نَوَّرَ اللَّهُ فِي قِبْرِهِ وقَلْيِهِ وَقِيْلَ فِيق صَلوبِّهِ '' فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی ﷺ نے جونماز فجرروشیٰ میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبراوراس کے دل میں روشنی کرے ایک روایت میں ہے کہ اس کی نماز میں روشنی کرے۔'' طبرانی نے اوسط میں اور بزارن نے حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حديث نهبر 17,17 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ أُمَّتِى عَلَى الْفِطُرَةِ مَا اَسْفَرُ بِصَلواةِ الْفَجُرِ '' فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی ﷺ نے میری اُمّت دین فطرت پر رہے گی جب تک کہ نماز فرج او جیا لے میں پڑھے۔'' حديث فصبو 1 A قا ۱۸ طحاوى - بخارى مسلم - ابوداؤد - نسائي - ابن ماجه نے تھوڑ سے فرق سے حضرت بسار ابن سلامه رضى الله عندسے روایت كى -قَـالَ دَخَـلُـتُ مَعَ اَبِيُ عَلَىٰ اَبِيُ بَرُزَةَ يَسْتَلُ لَهُ ۚ اَبِيُ عَنُ صَلواةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال كَانَ يَنْصَوِرُ مِنْ صَلواةِ الصُّبُح وَالرَّجُلُ يَعُوفُ وَجُهَ جَلِيْسِهِ وَكَانَ يَقُرَاءُ فِيْهَا بِالسِّيِّينَ إِلَى الْمَاثَتِه '' میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو ہزرہ صحابی کے پاس گیا، میرے والدان سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز متعلق بوچھتے تے تو انہوں نے فرمایا کے حضور سیکانٹیے نمازض سے اس وقت فارغ ہوتے تھے جب ہرشخص اپنے ساتھی کا چہرہ پہچان لیتا تھا حالانکہ حضورانور عظیفے ساٹھ سے سوآیتوں حدیث نمبر ۲۶ طوادی شریف نے حضرت عبدالرطمن ابن یزید سے روایت کی۔ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ إِبُنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُسْفِرُ بِصَلواةِ الصُّبُح '' فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے آپ خوب اجیالے میں نماز پڑھتے تھے'' حدیث نمبر ۲۵ بیقی نے سنن کبری میں ابوعثان نهدی سے روایت کی۔ قَـالَ صَـلَّيْتَ خَـلُفَ عُـمَرَ ٱلْفَجُرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّىٰ ظَنَّ الرِّجَالُ ذُو ُ والْعُقُولِ اَنَّ الشَّمُسَ طَلَعَتْ فَلَمَّا سَـلَـمَ قَـالُـوُا يَـا اَمِيُوالْمُوْمِنِيُنَ كَاوَتِ الشَّمُسِ ْ تَطُلَعُ قَالَ فَتَكَلَّمَ شَيُّ لَمُ اَفْهَمُه ْ فَقُلْتُ اَتَّ شَيُّ قَالَ قَالُو لَوا طَّلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تَجدُنَا غَافِلِيْنَ '' فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے چیچیے نماز فجر پڑھی ،تو آپ نے نہ سلام پھیرایہاں تک کہ عقل والے لوگوں نے سمجھا کہ سورج نکل آیاجب آپ نے سلام پھیرا تولوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین سورج فطنے ہی والا ہے، آپ نے کچھ فرمایا جومیں نہ بجھ سکامیں نے لوگوں سے پوچھا كه حضرت عمرنے كيافر مايالوگول نے بتايا كدييفر مايا اگرسورج نكل آتا تو جم كوغافل نه ياتا-'' حدیث نمبو ۲٦ بیقی نے سنن کبری میں حضرت انس رضی الله عند سے روایت کی۔ قَـالَ صَـلَّى بِنَا ٱبُوبَكُرٍ صَلواةَ الصُّبُح فَقَرَاءَ آلَ عِمْرَانَ فَقَالُواكَادَتِ الشَّمُسُ تَطُلُعُ قَالَ لَوُطَلَعَتُ لَمْ تَجِدُنَا غَافِلِيْنَ '' فرماتے ہیں کہ ہم کوابو بکرصدیق نے نماز فجر پڑھائی اس میں سورہ آل عمران پڑھی لوگوں نے کہا کہ سورج نکلنے کے قریب ہے، آپ نے فرمایا کہ ا كرفكل آتا توجم كوغافل نه ياتاً." حديث مصبو ٢٨،٢٧ طحاوى اورملاخسر ومحدث في الني مستديين امام اعظم الوحنيفيرضى الله عندسانهول في حماد سانهول في ابراجيم تغى سےروایت کی۔ قَـالَ مَـااجُتَـمَعَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ شَيُّ كَاجْتِمَاعِهِمُ عَلَى التَّنُويُوِ فِي الْفَجُرِوالتَّعْجِيْلِ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ الطَّحَاوِيُ لاَ يَصِحُّ أَنُ يَجْتَمِعُوا عَلَىٰ خِلاَفِ مَاكَانَ عَلَيْهِ رَسُولِ

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ حضورانور علیقے نے نماز فجرا لیے وقت پڑھنے کا حکم دیا جبکہ تیز انداز اپنے تیرگرنے کی جگہ کا مشاہرہ کر سکے اور بیہ جب

ے اپنے بھینکے ہوئے تیر گرنے کی جگدد مکھ لیا کریں۔''

حديث فهبو ١٥ ويلمى في حضرت الس رضى الله عنه سروايت كى -

ہی ہوسکتا ہے جب خوب روشنی چیل جاوے۔

ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق وعمر فاروق خوب او جیلا ہے میں نماز فجر پڑھتے تھے جتی کہلوگوں کوسورج نکل آنے کا شبہ ہوجا تاتھا اور صحابه کرام کا متفقه ممل اس پرتها، که نماز فجرخوب روشنی میں پڑھی جاوے۔ حديث نمبر ٢٩ طاوى شريف في حضرت على ابن ربيد يروايت كى -قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ يا قَنْبُرُ اَسْفِرُ اَسْفِرُ ''فرماتے ہیں میں نے حضرت علی مرتضے رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرماتے تنے اسے قعمر او جیالا کروا'' معلوم بواكه حضرت على رضى الله عنه خوب اوجيالي مين نماز فجر رياحة تصحبيها كه أمشفور دوبار فرمانے معلوم بوتا ہے۔

'' فرماتے ہیں کہ نبی عظیفے کے صحابہ کسی مسئلہ پرایسے شفق نہ ہوئے جیسے نماز فجر کی روثنی اور نازمغرب کی جلدی پر شفق ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں

ہم نے یہاں بیانتیس حدیثیں بطور نمونہ پیش کیں، اگر زیادہ تحقیقی مقصود بھوتو طحاوی شریف اور صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرماؤ، بہ ہرحال پیدلگا کہ اوجیالے میں فجر پڑھناسنت رسول اللہ علیہ ستب صحابہ کرام کا اتفاقی عمل ہے۔ عقل کا تقاضا بھی بیہ کہ فجر کی نماز او جیالے میں پڑھی جاوے چندوجہ سے ایک بیر کہ فجر کے لغوی معنی ہیں او جیالا اور روثنی ، للبذانماز فجر او جیالے

میں پڑھنے سے کام نام کے مطابق ہوگا اور اندھیرے میں پڑھنا، نام کے مخالف ہے۔

دوسرے بیکداو جیالے میں نماز پڑھنازیادتی جماعت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اکثرمسلمان صبح کودیر سے اٹھتے ہیں اگرجلدی بھی اٹھیں تو اس وقت استنجاء

بعض کوشسل وضوکرنا ہنتیں پڑھناہوتا ہے بعض لوگ اس وقت سنتوں کے بعداستغفاراور پچھاعمال اذ کارکرتے ہیں اوّل وقت فجر کی جماعت کر لینے میں بہت سےلوگ جماعت سے پانکبیراولی ہےرہ جاتے ہیں او جیالے میں پڑھنے سے تمام نمازی بخو بی جماعت کی تکبیراولی میں شرکت کر سکتے

ہیں دیکھونبی کریم علی نے حضرت معاذ کو دراز قر اُت ہے اس لیئے منع فرمادیا تھا کہان کے مقتذیوں پر بار ہوتی تھی ،جس چیز ہے جماعت گھٹ جاوے اس سے پر میز کرنا بہتر ہے جو جماعت کی زیادتی کا سبب ہو، وہ بہتر ہے اندھیرا جماعت کی کی کا سبب ہے اسفار جماعت کی زیادتی اور

مسلمانوں کی آسانی کاؤر بعہ لبندااسفار بہتر ہے۔

تیسرے بیکه اندهیرے میں مسلمانوں کومجد میں آناد شوار ہوگا۔او جیالے میں آسان چنانچہ حضرت عمر کو جب اندهیرے میں عین نماز کی حالت میں شہید کیا گیا تو صحابہ نے فجر میں بہت او جیالا کرنے کا اہتمام کیا ، دیکھوطحاوی شریف سیح البہاری اور ابن ماجہ وغیرہ۔

چوتھے بیرکہ نماز فجر کو چندامور میں نمازمغرب سے مناسبت ہے،مغرب رات کی کپلی نماز ہے فجر کے دن کی کپلی نماز ،مغرب کا روبار بند ہونے کا

وقت ہے، فچر کا کاروبار کھلنے کا وقت مغرب نیند کا فجر بیداری کا پیش خیمہ ہے، ہمیشہ وقت فجر وقت مغرب کے برابر ہوتا ہے لیتن جس زمانہ میں جتنا وقت مغرب کا ہوگا اتنا ہی فجر کا جب نماز فجر نماز مغرب کے مناسب ہوئی، تو جیسے نماز مغرب او جیالے میں پڑھنا افضل ہے، ایسے ہی نماز فجر اوجیالے میں پڑھنا بہترہے۔

## دوسرى فصل

اس مسئله پر اعتراض و جواب تاخیر فجر پراب تک وہابیوں غیرمقلدوں کی طرف سے جس قدراعتراضات ہم کومعلوم ہوسکے، وہ ہم تفصیل وارمع جواب عرض کرتے ہیں،اگر بعد

میں اور کوئی اعتراض معلوم ہوا تو ان شاءاللہ تبسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔

اعقواض فصبو ١ ترندى شريف يس حفرت على رضى الله عند سروايت كى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَثْ ۖ لاَ تُؤَخِّرُهَا اَلصَّلواةُ اِذَا اَتَتُ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتُ

وَالْآيِّمُ إِذَا وَجَدُتَّ لَهَا كُفُوًا '' کے حضور علیاتھ نے ان سے فرمایا اے علی تین چیزوں میں دیریندلگا ؤ بنماز جب اس کا وقت آ جاوے ، جناز ہ جب حاضر ہو ہاڑی کا نکاح جب اس

کے کیئے کفول جاوے۔'' نیزاسی تر ندی میں سیدناعبدالله ابن عمر رضی الله عند سے روایت کی ۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كەربىناممكن بے كەمحابە كرام حضور عظین کےخلاف عمل پر شفق ہوجاویں۔''

ہوتی ہے کیونکہ فعلی حدیث میں خصوصیت کااصتمال ہے دیکھوسر کار عظیفہ نے خودنو بیویاں نکاح میں رکھیں تگر ہم کوچار بیو یوں کی اجازت دی۔ہم حکم

تیسرے میکہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چھے کہ عام صحابہ کرام او جیا لے میں فجر پڑھتے تھے حالانکہ انہوں نے حضور عظیفی کا میکل شریف دیکھا تھا،

پڑمل کر کے صرف چار بیویاں رکھ سکتے ہیں،آپ کے فعل پڑمل نہ کریں گے بیقاعدہ یا درکھنا چاہیئے ، کہ تول عمل پر داج ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلواةِ رِضُوَانُ اللّهِ وَالْوَقْتُ الْاَحِرُ عُفُو اللّهِ

"فرماتے ہیں كفرماياحضور عظيمة نے كه نماز كااوّل وقت رب كى رضاوخوشنودى باورنماز كا آخر وقت الله تعالى كى معافى ب\_"

ان حدیثوں معلوم ہوا کہ ہرنماز اوّل وقت پڑھنی جا ہیئے جنفی لوگ فجر دیر میں پڑھ کررب تعالیٰ کی رضامندی سے محروم ہیں۔

معلوم ہوا کہ حدیث قولی کورج ہے دے کراس پر مل کرتے تھے، دوسری حدیث کو لائق عمل نہ بچھتے تھے۔

چوتھ یہ کہ نماز فجر کا اندھیرے میں ہونا قیاس شرق کے خلاف ہے، او جیائے میں ہونا قیاس کے مطابق لبذا او جیائے والی حدیث کورج ہوگی،

کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہوتو اس حدیث کورج ہوتی ہے جومطابق قیاس ہو۔

دیکھوا کیک حدیث میں ہے۔ اُلْوُ حُسُو ہُ مِمَّا مَسَّتُهُ اَلنَّار 'آگ کی پکی چیز کھانے ہے وضووا جب ہوتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے

کھانا کھا کر نماز پڑھ کی وضونہ کیا، پہلی حدیث خلاف قیاس ہے، دوسری مطابق قیاس لبذا دوسری حدیث کورج ہوئی پہلی حدیث کی تاویل کی گئی کہ

وہاں وضوے مراد کھانا کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا ہے، ایسے بی یہاں تاویل کی جاوے کہ فلس سے مراد محبد کا اندھر اہے، نہ کہ وقت کا بہر حال روشی کی حدیث کو ہے۔

ھھارا اعلان ہے کہ کوئی وہائی صاحب ایک مرفوع حدیث پیش کریں جس میں فجر اندھر سے میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہو، جسے ہم نے او جیالے

مدر فی مدد کرنا کی خوص میں میں میں میں میں جس میں فیر اندھر سے میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہو، جسے ہم نے او جیالے
مدر فی مدد کرنا کی خوص میں میں میں میں میں میں جس میں پڑھنے کا تھر میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہو، جسے ہم نے او جیالے

ھمادا اعلان ہے کہ لوی وہا بی صاحب ایک مروق حدیث ہیں کریں بس میں بجرائد ھیرے میں پڑھنے کا ہم دیا کیا ہو، بھیے ہم نے اوجیا کے میں فجر پڑھنے کا ایک دونیس، بہت احادیث ہیں کردیں، جن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔
پانچویں یہ کہ اندھیرے کی تمام احادیث بیان جواز کے لیے ہیں اور اوجیا لے کی تمام احادیث بیان استجاب کے لیئے ، لبندا دونوں حدیثیں موافق ہیں، مخالف نہیں، یعنی اندھیرے میں فجر پڑھنا متحب ہے، کیونکہ حضور علیقت نے اس پڑس فرمایا اور اوجیا لے ہیں فجر پڑھنا متحب ہے، کیونکہ حضور علیقت نے اس کا حکم دیا۔

اعتدا احت خصور مصلم و بخاری نے حضرت ام المونین عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

قَـالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّبُحَ فَتَنُصِوَكُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوا طِهِنَّ

مَايُعُورَ فُنَ مِنَ الْعَلْسِ ''فرماتی میں کہ نبی عظیمی نمازص سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ عورتیں اپنی چا دروں میں لپٹی ہوئی مجدے واپس ہوتیں اورا ندھیرے کی وجہ سے پچانی نہیں جاتی تھیں۔''

معلوم ہوا کہ نماز فجراتی جلدی شروع کرناسنت ہے کہ جب ساٹھ یا سوآ بیتیں پڑھ کرنماز سے فارغ ہو،تو کوئی نمازی اندھیرے کی وجہ سے پہچانا نہ جا

جواب اس كے جوابات اعتراض ٢ كے جواب ميں گذر يكك كدياتو يه سجد كا اند هرا جوتا تھاند كدونت كا، ياس عمل شريف پر حضور عليه السلام کے فرمان اور تھم کوڑ جے ہے، وغیرہ، یہال ایک جواب اور بھی ہوسکتا ہے وہ بیک حضور علیہ السلام کے زمانہ شریف میں عورتوں کو جماعتِ نماز میں حاضری کا تھم تھا،ان کے لحاظ ہے نماز فجر جلدی پڑھی جاتی تھی، کہ وہ بیویاں پردہ ہے گھر چلی جاویں، پھرعبد فاروقی میںعورتوں کو سجد ہے روک دیا گیا، تو بیرعایت بھی ختم ہوگئی،عورتوں کو جماعت ہے رو کنے کی پوری تحقیق اوراس کی وجہ ہماری کتاب اسلامی زندگی میں ملاحظہ کرو۔ اعتواض معبوع ترندى شريف نے ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت كى۔ قَالَتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةً لِوَقْتِهَا الْاخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللَّهُ

سکے جنفی اتنااو جیالا کر کے فجر پڑھتے ہیں، کہ شروع نماز کے وقت ہی لوگ پہیانے جاتے ہیں،ان کا بیٹمل سقت کے خلاف ہے۔

'' فرماتی میں کہ حضورانور عظیمی کے دود فعہ بھی کوئی نماز آخروقت میں نہ پڑھی یہاں تک کہرب نے آپ کووفات دی۔'' اس ہےمعلوم ہوا کہ تمام نمازین خصوصًا نماز فجراوٌل وقت پڑ ھناحضور ﷺ کی دائمی سنّت ہے، پیچکم منسوخ نہ ہوا،حضورعلیہالسلام نے آخر حیات شریف تک اس برعمل کیاافسوس که حفی ایسی دائی سنت محروم بین، جوحضور علیه السلام نے ہمیشہ کی۔

جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک بیک بیرے دیث سیح بھی نہیں، اوراس کی اسناد متصل بھی نہیں کیونکہ اس حدیث کواسحاق ابن عمر نے حضرت عا نشصد يقدرضى الله عنها سے روايت كيا ، اوراسحاق ابن عمر نے حضرت عا نشصد يقدرضى الله عنها سے بھى ملا قات نه كى ، لېذا درميان بيس راوی رہ گیا ہے۔اس لیئے امام تر ندی نے اس حدیث کے ساتھ فر مایا۔

قَالَ اَبُوعِيسىٰ هٰذَا حَدِيثُ عَرِيب وَلَيْسَ اِسْنَادُه بِمُتَّصِلِ

''الوعیے نے فر مایا پیرحدیث غریب ہے اور اس کی استاد متصل نہیں۔'' اس کے حاشیہ میں ہے۔

لِلاَّنَّهُ لَمْ يَثُبُتُ مُلاَ قَاةُ إِسُحْقَ مَعَ عَائِشَةَ (رضى الله تعالى عنه)

'' كيونكه اسحاق كي ملا قات حضرت عا ئشەصدىقة رضى اللەعنە سے ثابت نەپھو كى۔''

لبذابيه حديث قابل عمل خبين، افسوس ب كدوباني بم ساتو بالكل صح اوركسالي حديث كامطالبه كرتے ميں، اورخودالي ضعيف اور نا قابل عمل حديثين

پیش کردینے میں تامل نہیں کرتے۔ دوسرے بیکہ بیصدیث بہت احادیث کے خلاف ہے کیونکہ حضورعلیہ السلام نے بہت دفعہ نمازیں آخروفت روھی ہیں۔جب حضرت جبریل نماز کے

اوقات عرض کرنے آئے ،توانہوں نے دودن حضور ﷺ کونمازیں پڑھائیں، پہلے دن تمام نمازیں اوّل وقت میں ، دوسرے دن آخروقت میں

ا یک دفعہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے نماز کے اوقات پو چھے تو آپ نے اسے دو دن اپنے پاس مخرایا، ایک دن نمازیں اوّل وقت میں

پڑھائیں دوسرے دن آخر وقت ،تعریس کی رات میں حضور ﷺ نے فجر کی نماز قضا پڑھی،غز وہ خندق میں حضور علیہ السلام نے کئی نمازیں قضا کر کے پڑھیں،عام طور پرسفر میں حضور عظیقے نماز ظہر آخروقت اورعصراوّل وقت پڑھتے تھے،ایسے ہی مغرب آخروقت عشاءاوّل وقت پڑھتے تھے۔

ایک حضور ﷺ نماز فجر کے لیئے بالکل آخروفت تشریف لائے ،اور بہت جلد فجر پڑھائی ،بعد میں فرمایا کہ آج ہم ایک خواب و کیور ہے تھے کہ رب

تعالى نے اپناوستِ قدرت جارے سینا قدس پررکھا۔ (مقلوة باب الساجد) غرضيكه حضورعليه السلام نے بار ہانمازيں آخروفت ميں پڑھيں اوراس حديث ميں ہے كه آپ نے كوئى نماز آخروفت ميں دو بارتھى نه پڑھى لہذا بيد

روایت نا قابل عمل ہے۔ تيسرے بيكه بيدحديث تمبارے بھى خلاف ہے پھرتم عشاء آكروقت يعنى تبائى رات كئے برا هنامستحب كيول كہتے ہواور گرميول بيل ظهر آخروقت

میں مستحب کیوں۔

اعتواض معبو ۵ تم نے جوحدیث پیش کی تھی کہ فجر کواوجیالے میں پرھو،اس میں اوجیالے سے مرادمیج صادق کی وہ روثنی ہے جس سے وقت فجرآ جانا، نیتنی ہوجادے اور حدیث کا مطلب ہیہ کے نماز فجر شک کی حالت میں نہ پڑھو، بلکہ یقین ہوجادے کہ وقت ہو گیا، تب پڑھو، وہاں

اسفارے وہ روشنی مراز نہیں جو خفیوں تے مجھی لیعنی خوب او جیالا بہت سے محدثین نے اس حدیث کا میرہی مطلب بریان کیا۔ 

زیادہ ہے لیتن میداد جیالامتحب ہے نہ کہ فرض، لہذااس اجالے سے مرادوہ ہی روشنی صبح ہے جس میں فچر پڑھنامتحب ہے اور جوہم نے معنے کیئے وہ بی درست ہیں حدیث بچھنے کے لیئے تفقہ ضروری ہے۔

## انيسواں باب

سردیوں میں نمازظہر جلدی پڑھنااور گرمیوں میں کچھ دریں پڑھنا، کہ دوپہر کی تیزی جاتی رہے کچھٹھنڈک ہوجاو سےسنت ہے مگرغیر مقلد و ہائی نماز ظہر چلچلاتی ووپہر میں پڑھ لیتے ہیں اورا یک مثل سامیہ کے بعد عصر پڑھ لیتے ہیں ،طرح طرح حفیوں کو بہکاتے ہیں کہ تمہارا فدہب حدیث کے

خلاف ہاس لیئے اس باب کی بھی دوفصلیں کی جاتی ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پراعتر اضات مع جوابات، جنفیوں کو چاہے کہاہے دلائل اور وہابیوں کے جوابات یا در کھیں۔

موجاوے اور دو پہر کا جوش کم ہوجاوے، دلائل حسب ذیل ہیں۔

حَدِيُثْ حَسَن صَحِيُح "

اختلاف کے ساتھ روایت کی۔

حدیث نمبر ۱ ما۵ بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤداور ترندی نے حضرت ابو بریره رضی الله عنه سے روایت کی۔

وقت ظہر سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جبکہ ہر چیز کا سابیاس کے نصف النہار کے سابیہ کے علاوہ دو گفا ہوجاوے،

پہلی فصل

ظہر ٹھنڈی کرکے پڑھو

سردیوں میں چونکہ دو پہر تھنڈی ہوتی ہے لبدااس زمانہ میں سورج ڈھلتے ہی ظہر پڑھنی سقت ہے لیکن گرمیوں میں دیر سے پڑھنی سقت جبکہ شندک

قَـالَ قَـالَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِشْتَدَّا الْحَرُّفَابُرِ دُوًا بِالصَّلواةِ وَقَالَ التِرُمَذِيُّ هَلَاا

**حدیث نمبر ٦ قا١٠** ابوداؤ دطیالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مسلم بخاری نسائی بہتی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کچھ

اَنَّ النَّبِيَّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّمِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ فَابُرٍ دُوُابِالظُّهُرِ وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلىٰ

'' فرمایا نبی علی نے گرمی کی تیزی دوزخ کی بھڑک سے ہے، البذا ظہر شنڈی کروآگ نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی عرض کیا کہ مولا میرے

'' فرماتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ عظیمہ نے کہ جب گرمی تیز ہوتو نماز ظبر شنڈی کر کے پڑھو، ترندی نے فرمایا کہ بیرحدیث سن سجے ہے۔''

رَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِّ اَكُلَ بَعُضِى بَعُضًا فَاِذَنَ لَهَا بِنَفُسَيُنِ نَفُسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفُسٍ في الصَّيفَ الخ

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ ٱبْرَدَ بِالصَّلواةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُدُ عَجَّلَ

'' فرماتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو حضور ﷺ ظہر کی نماز شنڈی کر کے پڑھتے تھاور جب سردی ہوتی تھی تو جلد پڑھ لیتے تھے۔''

**حدیث مصبر ۱۶ قا۹۸** بخاری\_ابوداؤد\_ابن الی شیبه، تر مذی، ابوداؤد طیالسی، طحاوی، ابوعوانه پهتمی نے حضرت ابوذر خفاری رضی الله عنه سے

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُوْذِّنُ اَنُ يُؤِّذِنَ لِلظُّهُرِ فَقَالَ النِّيقُ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱبْرِدُ ثُمَّ ٱرَادَانُ يُؤَدِّنَ فَقَالَ ٱبْرِدُ حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَينَّ التَّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدًّ

'' فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور علیقہ کے ساتھ تھے ، مؤذن نے ظہر کی اذان دینی جاہی تو حضور علیقہ نے فرمایا ٹھنڈا کرو، پھرانہوں نے

ا ذان کا قصد کیا تو فرمایا شنڈا کرویہان تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید مکیرلیا تو فرمایا نم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گرمی کی تیزی دوزخ کی بجڑک ہے ہے،

الْحَرِّ مِنْ فِيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبُرِ دُثُمَّ بِالصَّلواةِ قَالَ التِرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْث حسن صحِيْح "

بعض نے بعض کو کھا ڈالاتورب نے اس دوسانسوں کی اجازت دی ایک سانس سر دی میں ایک سانس گرمی میں۔''

حديث نمبو ١١ ناكى شريف في حضرت انس رضى الله عند الدوايت كى -

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گرمیوں میں ظهر جلد پڑھناسنت کے خلاف ہے۔

پس جب گرمی تیز ہوتو نماز شنڈی کیا کرو، تر ندی نے فرمایا بیرحدیث حسن وسیح ہے۔''

ظہر ٹھنڈی کرکے پڑھو

## دوسري فصل

نے مجھے دودنماز پڑھائی ایک دن ہرنماز اول وقت پڑھی دوسرے دن ہرنماز آخر وقت میں اس کے بعض الفاظ ہیہ ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کے عصر کا وقت ایک مثل سامیہ پرشروع ہوجا تا ہے اور ظہر کا وقت اس سے پہلے نکل جا تا ہے۔

وَصَلَّى بِيَ الْعَصَرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيٌّ مِثْلُهُ

**جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔

حدیث قابل عمل نہیں۔

نكل جانا يقين بالبذاريري حكم قابل عمل بندكة تمهارا قول-

" حضرت جريل نے مجھے پہلے دن عصراس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیا يکمشل ہوگيا۔"

''جب دوسرادن ہواتو مجھے حضرت جبریل نے نماز ظہریا ھائی جبکہ ہر چیز کا سابیاس کی مثل ہوگیا۔''

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کا آخری وقت دومثل سابیہ ہے الائکہ آخری وقت سورج کا غروب ہے۔

حدیث قابل عمل نہیں کیونکہ قیاس شرعی کے خلاف ہے تعارض کے وقت حدیث کو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔

ہ،اوروہ حدیثیں قیاس شرعی کےمطابق لہذاوہ ہی قابل عمل ہیں سیحدیث نا قابل عمل یامنسوخ ہے۔

ایک میکدهدیث تهار عجمی خلاف ہے کیونکدائ حدیث میں ایک جگد میجمی ہے

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهُرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مَثْلُهُ ۖ

اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

ہیں کہ نماز اوّل وفت میں پڑھنا اُفضل ہے یا جیسے تین چیزوں میں دیر نہ لگاؤ نماز ،تو بہ اڑکی کا نکاح بعض اعتراضات ان کےعلاوہ ہیں ،ہم وہ اعتراضات مع جوابات عرض کرتے ہیں،رب تعالی قبول فرماوے۔

فرمایئے پہلے دن ایک سامیہ پرنمازعصر پڑھائی اور دوسرے دن خاص اس ہی وقت نماز ظہر پڑھائی ،حالانکہ وقت عصر،ظہر کا وقت نگل جانے کے بعد

شروع ہوتا ہےا گرا کیے مثل سامیہ پروقت عصر داخل ہوجا تا ہے تو دوسرے دن اسی وقت نماز ظہر کیوں پڑھائی گئی ، دوسرے میرکہ اس حدیث میں اسی

تیسرے میکہ اس حدیث میں اوّل دن کی نمازعصر میں صرف ایک مثل سامیکا ذکر ہے اور دوسرے دن کے آخر عصر میں دوشش سامیکا ذکر ہے اصل

سامیہ کے علاوہ ہونا چاہیے تو جوتمہارا جواب ہے، وہ ہمارا۔ چوتھے میہ کہاس حدیث میں تو میہ ہے کہ حضور کوایک مثل سامیہ پرنمازعصر پڑھادی گئی اور جو

حدیثیں ہم پہلی فصل کمیں پیش کر بچے ہیں ان میں ذکر ہے کہ حضور عظیقہ نے گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے اور ٹیلے کا سامیہ پڑجانے پرادافر مائی جو

ا یک مثل کے بعد ہوتا ہے تو حدیثیں آپس میں متعارض ہوئیں البذا ہماری پیش کردہ حدیثوں کوتر جیج ہوگی کیونکہ وہ قیاس شرعی کےمطابق ہیں اور سے

پانچویں سیر کہ حضرت جبریل کا میمل پہلے واقع ہوا کیونکہ شب معراج کی صبح کو ہواجب کہ نماز فرض ہی ہوئی تھی اور حضور عظیات کاممل جوہم ثابت

كر بي يتى شندك مين نماز برهنا بعد كاعمل بالبذاتهاري پيش كرده حديث منسوخ بي جماري پيش كرده احاديث اس كى ناسخ اس ليتے يه

چھٹے بیکہ شرع قاعدہ ہے کیفینی چیز شک سے زاکل نہیں ہو عمقی یقین کو یقین ہی وفعہ کرسکتا ہے اس قاعدہ پرصد بامسائل نکا لے گئے ہیں ،سورج وُ ھلنے

ے وقت ظہریقیناً آگیااورایک مثل سامیہ پراس وقت کا لکلنامشکوک ہے، تواس شک سے وقت ظہر نہ لکے گااوروقت عصر داخل نہ ہوگا دوشل پر ظہر کا

اعتواض معبو؟ صحابه کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ نماز ظہراتی جلدی پڑھتے تھے کہ فرش بہت گرم ہوتا تھا ہم اس پر بحدہ نہ

جواب اس کے چند جواب بیں ایک ہی کہ بیحدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جن میں گرمیوں کی ظہر کی تاخیر کرنے شنڈی کرنے کا تھم

دوسرے بیکرفرش کی گرمی خصوصاً ملک عرب میں بہت دریتک لیتن ایک مثل سابیے کے بعد تک رہتی ہے، بیگر می پہلے کی ہوتی تھی وقت ٹھنڈا ہو چکا تھا

کر سکتے تھےای لیئے تجدے کی جگہ کپڑا ایا ٹھنڈی بجری رکھتے تھےاس سےمعلوم ہوا کہ نماز ظہر گرمیوں میں بھی اوّل وقت ہی پڑھنی جا ہیے۔

لبذا بیرحدیث ان احادیث کے بالکل خلاف نہیں جن میں شنڈک کا تھم ہے، جہاں تک ہوسکے احادیث میں مطابقت کی جاوے۔

وَصَلَّ بَى الْعَصْوَ حِيْنَ كَانَ ظِلَّه ، مِثْلَيْهِ "اوردوسردن جِصنازعمرجب رِدْحانى جَبدهر چيزكاسايدوش موكيا-"

اس مسئلہ پر غیر مقلد وہابیوں کے بعض اعتراضات تو وہ ہیں جن کے جوابات ہم اس سے پہلے باب میں دے چکے ہیں، جیسے حضور عظی فرماتے

اعتواض معبو ۱ ابوداؤد پر ندی نے حضرت عبدالله ابن عباس سے ایک دراز حدیث روایت کی جس میں ارشاد فرمایا که حضرت جبر مل

جواب بیتمام حدیثیں درست ہیں مگرآپ کا بیدند کورہ نتیجہ نکالناغلط۔ دوشش کے بعد عصر پڑھ کرتین میل فاصلہ بخو بی طے ہوسکتا ہے اہل عرب ببت تيزر فآرين جارے ہاں بھی بعض لوگ دس منٹ میں ایک میل چل لیتے ہیں تین میل آ دھ گھنٹے میں چلے جاتے ہیں،عصر کاوفت بعض زمانہ میں دو گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے ہی اونٹ کا ذیح کر لیمنا اور بھون کر کھالینا غروب آفتاب سے پہلے ہوسکتا ہے اہل عرب ذیح اور گوشت صاف کرنے یکانے میں بہت ہی پھر تیلے ہوتے ہیں جیسا کہ تجربہ ہے۔ اعتواض معبوع مسلم بخارى مين حضرت مهل ابن سعد يروايت ب قَالَ مَاكُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَذَّى إلَّا بَعُدَالُجُمُعَةِ ''ہم صابْہیں قیادلہ کرتے تے، ناثۃ کھاتے تے گرجمہ کے بعد'' اس معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز بخت گرمی میں بہت جلد پڑھنی جاسے کہ دو پہر کا آراز بلکہ میج کا ناشتہ بھی بعد نماز کا جاوے، پھرتم کیسے کہتے ہوکہ گرمیوں میں جمعہ تھنڈا کرکے پڑھو۔ جواب اس كووجواب ين ايك بيك بيك بير معنى المين على المرى معنى معنى المناس المال المال المال المال المال المالية دو پہر کے آرام سے پہلے پڑھی جاوے تو چاہیئے کہ فجر کے بعد فور اجمعہ پڑھ لیا جاوے کیونکہ ناشتہ تو بالکل سویرے ہوتا ہےتم بھی اتنی جلدی جمعہ پڑھ لینے کے قائل نہیں۔ دوسرے میک میرحدیث کا مطلب مدہے کہ ہم جمعہ کے دن جعد کی تیاری کی وجہ سے نمازے پہلے نہ ناشتہ کرتے تھے نہ دوپہر کا آرام بعد نماز میرسب كچھكرتے تقيعنى نماز كى وجدسے ناشتہ اور آ رام چھے كرديتے تھے، نہ كرنا ناشتہ اور آ رام كى وجدسے جمعہ پہلے پڑھ ليتے تھے جيسا كيتم سمجھ۔ تیسرے میرکداس حدیث میں سردیوں کے جمعہ کا ذکر ہے کہاس زمانہ میں دن چھوٹا ہوتا ہے دوپہر میں گرمی نہیں ہوتی اس لیئے سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھ لیتے تھے دوپہر کھانا اور آ رام بعد جمعہ کرتے تھے اب بھی مدینہ والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمُسُ ''حضور ﷺ قاب ڈھلنے کے بعد جمعہ پڑھتے تھے۔''

لبذااس نہ کورہ حدیث کے معنی نیٹیس کہ نماز جعہ سورج ڈھلنے سے پہلے پڑھ لی جاتی تھی چونکہ نماز جعہ نماز ظہر کی ٹائب ہے لبذا ظہر کے وقت میں ہی

ادا ہوگی اورگرمیوں میں شنڈک کر کے سر دیوں میں سورج ڈھلتے ہی پڑھی جاو گئی ظہر کی طرح اب احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔

اعتواض معبوس صحابر کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ کے ساتھ عمراتی جلدی پڑھتے تھے کہ بعد نماز عمراونٹ ذیح کرے بوٹیماں بنا

كر بھون كرآ قاب ڈو ہے سے پہلے كھاليتے تھے اور ہم ميں سے بعض لوگ نماز عصر كے بعد تين ميل مسافت طے كركے اپنے گھر پہنچ جاتے تھے اور

ابھی سورج چکتا ہوتا تھاجیسا کہ سلم شریف وغیرہ میں ہاس ہے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دوشش سے پہلے پڑھی جاتی تھی کیونکہ دوشش کے بعدا تنا

وقت تہیں بچتا کہ ریکام کیئے جاویں۔(عام وہانی)

بيسواں باب

ثبوت دوسری قصل میں اس پراعتر اضات مع جوابات الله رسول قبول فر ماوے۔

لا اله الا الله ايك بارباقى تمام الفاظ دودود لاكل حسب ذيل بير-

اس حدیث کے متعلق ابن جوزی جیسے نا قد فرماتے ہیں۔

"باسناد سيح بـ معيد المقبر اى كى ابن حبان نے توشق كى ـ"

جواب دوسری فصل میں عرض کیا جاو ریگا۔

محذورزه سےروایت کی۔

هذااِسنَاد° صَحِيح° سَعِيدُ المُقبَرِيِّ وَ ثَقَه اِبنُ حَبَّانِ وَغَيرُه (بهارى)

قَامتِ الصَّلواة الخ

بھی کہتے تھے۔''

آذان وتكبيركم الفاظ شریعت میں آ ذان وا قامت کے (تکبیر )الفاظ اوراحکام تقریباً نیساں ہیں جوالفاظ آ ذان کے ہیں' وہ ہی تکبیر کےصرف حی علی الفلاح کے بعد قد

مسلمانوں میں رائج ہے۔ مگر غیر مقلد و ہامیوں کی آ ذان بھی اس آ ذان سے علیحدہ ہےاورا قامت بھی اس ا قامت کے سواہے، وہ اذان کی دونوں

شهادتوں کودودوبار کی بجائے بجائے چارچار بار کہتے ہیں،اولا دوبارا ہت، پھر بلندا واز سےاسے ترجیع کہتے ہیں بینی پہلے اَشھَدُ اَن آلا الله

آسته كيت بين چرچيخ كرايين اشهدان محمد رسول الله كواس حباب سان كزويك اذان ككمات يندره كي بجائ

انيس بين اورا قامت (تحبير) كے كلمات الك ايك باركت بين اس طرح كه دونون شهادتين اور حى على المصلواة اور حى على الفلاح

ایک ایک باران کے نزدیک اقامت کے کلمات بجائے سترہ کے تیرہ ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی اذان وا قامت وہ ہی ہے جوہم کہتے ہیں۔

اورحضرت امام ابوحنیفدرضی الله عنه پراس وجه لے تعن طعن کرتے ہیں اوراس ذات کریم کوگالیاں دیتے ہیں ، پہلی فصل میں اس مروجه اسلامی اذان کا

يهلى فصل

موجوده آذان واقامت كا ثبوت

حق ہیہ ہے کہ آ ذان اقامت کے کلمات دودو ہیں ، نہ آ ذان میں ترجیع ہے ، نہا قامت (تکبیر) کے کلمات ایک ایک پہلی تکبیر چار بار آخر میں کلمہ

آنَّه قَـالَ كَـانَ الَا ذَانُ عَـلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ءَلَئُكُ مُوتَين مَوَّتَين ِوَالاقَامَةُ مَوَّةً مَرَّةً غَيرَ انَّه يَقُولُ قَد

''ووفرماتے بین کرحضور عظی کے زمانہ میں اذان کے کلمات دود وبار تھے اور تکمیر ایک ایک باراس کے سواء کے تکمیر میں قلد قامت المصلواة

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہاذان میں ترجیع نہیں ورنہاذان کے کلمات دودونہ ہوتے شہادتیں چار چار بار ہوتیں ، اقامت کے ایک بار ہونے کا

حدیث معبو۷ طبرانی نے بیجم اوسط میں ابومجذورہ موذن رسول اللہ علیہ کے بوتہ حضرت ابراہیم بن اساعیل ابن عبدالما لک ابن ابی

قَالَ سَمِعتُ جَدِّي عَبدَ المَلِكِ ابنَ اَبِي مَحذُورَةَ يَقُولُ أَنَّه سَمِعَ اَبَاه اَبَا مَحذُورَةَ يَقُولُ ٱلْقَي عَلَيَّ

'' فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے داداعبدالملک ابن الی محذورہ کوسنادہ فرماتے ہیں تھے' کہانہوں نے اپنے والدابومحذفرماتے سنا کہ حضورانور ﷺ

رَسُولُ الله عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ إلىٰ آخِرِهِ وَلَمُ يَذُكُرُ فِيهِ ترجيعاً .

في مجھاذان كاليك ايك لفظ بتايا الله اكبو الله اكبو آخرتك اس شي رجيج كاذكر شفر مايا"

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے' کہآ ذان میں ترجیح کا حکم حضور علیہ نے دیالہذا ترجیع سنت کے خلاف ہے۔

حديث معبواقا ٦ الوداؤد، نسائى، ابن فريم، ابن حبان بيهقى دارقطنى في سيدنا عبدالله ابن عمرضى الله عنه ساروايت كى

قامت الصلوة ووبارزياده 'ترجيح نه آذان ميں بئ نه اقامت ميں 'آذان كے كل پندره كليے ہيں ، اورا قامت كے ستره كليے جيسا كه عام طور پر

حدیث فصبو ۸، ۹ ابن ابی شیبر تر فدی نے حضرت ابن ابی یسلی تابعی سے پچھا ختلاف الفاظ سے روایت کی۔ قَالَ كَانَ عَبْدُ ا للهِ ابْنُ زَيْدِ الْا نُصَارِىَّ مُتَوذِّنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ الْاَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ، فرماتے ہیں، کہ عبداللہ ابن زیدانصاری حضور ﷺ کے مئوذن اذان اور تکبیر دوم دوم بار کہتے تھے۔ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوئے ایک بید کدا ذان ترجیح نہیں ، دوسرے بیر کدا قامت بین تکبیر کے کلمات دوم دوم بار کیے جاویں ، نہ کدایک ایک بار۔ حديث نمبر ١٠ يهي في صرت على رضى الله تعالى عند يروايت كى ـ آنَّه 'كَانَ يَقُولُ ٱلْاَذَانُ مَثْني مَثْني وَالْإِقَامَةُ مَثْني مَثْني وَمَرَّ بِرَجُلٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ اجْعَلْهَامِئْني مثنىٰ لَا أُمَّ لَكَ '' آپ فرماتے تھے' کہ آ ذان بھی دود دہار ہے تکبیر بھی دود وہاراور آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ )ایک شخص پر گذرے جوا قامت ایک ایک بار کہدر ہا

تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسے دودوبار کر تیری ماں نہرہے۔'' **حدیث نمبیر ۱۱** ابوداوُ دشریف نے حضرت مغاذ ابن جبل ہے ایک طویل حدیث بیان فرمائی جس میں عبداللہ ابن زیدانصاری کی خواب کا واقعہ مذکور ہے جوانہوں نے اذان کے متعلق دیکھی تھی انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آ کرعرض کیا، کہ میں نے فرشتے کوخواب میں دیکھا

، جس نے قبلہ کی طرف منہ کرکے اَلله 'اکٹجبَوُ اَللهُ 'اکٹجبَوُ اَشْهَا لُهُ اَنَّ لَمَا إِلَهُ اللهُ 'الح کہا پھر پچے تھم کرآ ذان کی طرح تکبیر بھی کہی الح

حدیث کے آخری الفاظ میر ہیں۔

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله ِ عُلَيْكُ لَقُنْهَابِلا لاَ فَاذَّن بِهَا راوی کہتے ہیں، کہ حضور نے عبداللہ سے فر مایا کہ بیآ ذان حضرت بلال پر تلقین کرو، پس حضرت بلال نے اذان انہی کلمات سے دی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ تو خواب والے فرشتے نے آؤان میں ترجیع کی تعلیم دی نہاسلام کی پہلی اذان میں ترجیع تھی جوحضرت بلال نے حضور کی موجودگی میں عبدالله ابن زید کی تعلیم سے کہی ہی معلوم جواکه اقامت بھی آذان کی طرح دود وبار ہے لیکن اس میں قلد قامت الصلو اق

بھیہے۔ حديث فصبو ١٣،١٢ ابن الى شيباور يهى قى عبدالطن ابن الى ليلى سروايت كى -

قَالَ حَدَّثْنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ أَنَّ عَبُدَ اللهِ ابْنَ زَيْدٍ الْانْصَارِيّ جَاءَ الى النّبِيّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَارَسُولَ

الله ِ عَلَيْكُ مَاء يُتُ فِي المَنَامِ كَانَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ اَحْضَرَانٍ فَقَامَ عَلَىٰ حَائِطٍ فَاذَّنَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ

وَاَقَامَ مَثُنيٰ مَثُنيٰ "فرماتے ہیں کہ ہم کوحضور علی کے بہت صحابہ نے خبر دی کے عبداللہ ابن زیدانصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اورعرض کیا کہ میں نے

خواب دیکھا، جیسےایک مردکھڑ اہوااس پر دوسنر کپڑے ہیں۔پس وہ دیوار پر کھڑ اہوااوراذان بھی دود وبار دی بخبیر بھی دودوبار کہی۔'' خیال رہے کہاذان کی تعلیم رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کوخواب میں فرشتہ کے ذریعہ دی اس خواب میں نہ تواذان میں ترجیعے ، نیا قامت ایک ایک بار

معلوم ہوا کہ خفی آ ذان وتکبیروہ ہے،جس کی رب نے تعلیم دی۔ حدیث معبر ۱۶ قا۱ ما واقطنی عبدالرزاق ، طحاوی شریف نے حضرت اسوداین بزید سے روایت کی۔

اَنَّ بِلَا لا ْكَانَ يُثْنِي الْاَذَانَ وَيُثْنِيُ الْإِقَامَةَ وَكَانَ يَبُدَاءُ بِالتَّكْبِيُرِوَ يَخْتِمُ بالتَّكبِيُرِ '' بے شک حضرت بلال اذ ان بھی دودوبار کہتے تھے۔اورا قامت بھی دودوباران دونوں کوتکبیر ہے ہی شروع کرتے تھے تکبیر پر ہی ختم کرتے تھے۔''

حديث فصبو١٧ طرانى نا بى كتاب مندالتاين يس حضرت جناده ابن الى امير سدروايت كى -عَنُ بِلَالِ أَنَّهُ ۚ كَانَ يَجْعَلُ الْآذَانَ وَ الْإِقَامَةَ سَوَاءَ ۗ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ

'' ووحصرت بلال سےروایت کرتے ہیں، کہ وہ آ ذان وا قامت دونوں برابر کہتے تھے یعنی دودوبار''

حدیث نمبر ۱۸ دارقطنی نے حضرت الو قیفہ سے روایت کی۔ اَنَّ بَلَالاً كَانَ يُنُو ذِّنُ لِلنَّبِيِّ ءَلَكِ لِلَّهِ مَثْنِيٰ مَثْنِيٰ وَيُقِيمُ مَثْنِي مَثْنِي حضرت بلال حضورانور عليلية كسامنے اذان دودوبار كتے تھے۔ اورا قامت دودوبار۔ حديث فمبو ١٩ طواوى فحصرت حمادا بن ابراتيم سروايت كى-قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يُمُو ذِّنُّ مَثْني مَثْني مَثْني " "حضرت توبان اذان دودوبار بلكر تهے"

حديث نمبر ٢٠ طاوى فرحض عبيدمولي سلمابن اكوع سروايت كى اَنَّ سَلْمَةَ ابْنَ الْاكُوعِ كَانَ يُثْنِي الْآذَانَ وَالْإِقَامَةَ "وا قامت ووَاووًا بِاركَةٍ تَح ہم نے بیبیں حدیثیں بطور نمونہ پیش کیں، ورنداس کے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں اگر تفصیل دیکھنی ہوتو صحح البہاری، طحاوی شریف وغیرہ كامطالعة فرماؤ ان احاديث سے حب ذيل چيزيں معلوم ہوئيں۔ ل عبدالله ابن زید ابن عبدالله ابن ثقلبه رضی الله عند کی خواب جواسلامی اذان کی اصل ہے اس میں ندتو ترجیح کا ذکر ہے ندا قامت ایک ایک بار کا، ملکه

وہ ہی اذان وکلبیر مذکور ہے۔جوعام طور پر رائج ہے۔ ع فرشة نے جواذان كى تعليم دى،اس ميں ترجيع بھى تبين،اورا قامت ايك ايك بار بھى تبين،وہ بى جارى اذان ہے۔ س حضور ﷺ کےمشہورمئوؤن حضرت بلال،حضرت ثوبان وغیرہم ہمیشہ وہ ہی اؤ ان وا قامت دیتے تھے جوعام مسلمانوں میں مروج ہے بیعنی س. جليل القدر صحابيه وتابعين جيسے حضرت على ،عبدالله ابن عمر ،سلمها بن اكوع ،عبد ابن زيدا براجيم خخعي ،حضرت عبيد ،ابو ججيفه وغير بهم رضي الله عنهم بيه بي

اذان کہتے اور کہلواتے تھے جومروجہ ہے،ترجیع یاا قامت ایک ایک بار کے قائل نہ تھے۔ ہے حضرت علی مرتضے رضی اللہ عندایک ایک اقامت کہنے والے پر ناراض ہوتے تھے دود و بارکہلواتے تھے،اگرتر جیع یاا قامت ایک بارسنت ہوتی ،تو یہ حضرات جومزاج شناس رسول سنت کے نتیج ، بدعت سے نتنفر تھے ، انہوں نے اس کو کیوں ترک کیا ، اور کرنے والوں کو کیوں روکا اوران پر کیوں

عقل كا تقاضه بحى يه كاذان كى شهادلول من رجع نه وكونكاذان من اصل چيز صلواة اور فلاح بك كاذان نمازى ك ار کان ودعوت کے لئے ہے باقی کلمات تکبیر وشہادت وغیرہ برکت یا تمہیدیا نماز کی ترغیب کے لئے میں جب صلوٰ قاور فلاح میں تکرار اور ترجیح نہیں جواصل اذان ہے توان کلمات میں بھی ترجیع نہ ہونی جا ہیں۔جواس کے تالع ہیں۔ دوسرے میرکہ آذان کامقصد ہے نماز کی عام اطلاع اس لئے اذان بلندمقام پراوٹچی آواز ہے کہنی چاہیے 'مقصداذان کے بالکل خلاف ہے۔اس کا

ہرکلمہ بلندآ وازے چاہیئے دیکھواذان کےاوّل میں تکمیر چاردفعہ کہی جاتی ہے۔گر چاروں بارخوباو کچی سےاگر شہادتیں بھی چاردفعہ ہوتیں تو چاروں باراونچی آوازے ہوتیں۔ تيسرے بيكدا قامت اذان بى كى طرح ب حتى كدا يعض احاديث ميں اذان فرمايا كيا كرحضور عَلَيْقَةُ نے ارشاد فرمايا بَينُ مَ كُلِّ اَ ذَنَيْسِن

صَلُوة " بردواذانول كدرميان تماز بيعن آذان واقامت كدرميان بالفرق صرف قَدُ قَامت الصّلواة كاب كا قامت يس ہاؤان میں نہیں 'تو چاہیے کہا قامۃ کےالفاظ بھی اؤان کی طرح دودوبار ہوں۔ چوتھے یہ کہاؤان میں بعض الفاظ مکررآئے ہیں' کہاؤل میں بھی میں آخر میں بھی جیسے تلبیراورکلمہاوربعض الفاظ غیر مکرر ہیں' کہاؤل میں بھی میں آخر میں جیسے تلبیراورکلمہاوربعض الفاظ غیر مکرر ہیں' کہ صرف ایک جگہ آئے جیسے صلو ق فلاح جوالفاظ کرر ہیں وہ پہلی باردو گئے ہیں ووسری باراس کے نصف تکبیر پہلی جارد فعہ ہاور پیچلی باردود فعہ شہادت توحید

پہلی بار دود دود فعہ ہے تو آخر بارایک دفعہ اتو چاہیئے کہ تکبیر میں بھی ایسا ہی ہو۔لہذا حنفی اذان وا قامت جوآج عام مسلمانوں میں رائج ہے بالکل سیح اورسنت كےمطابق ہے۔اس برطعن كرناجهالت اورحماقت ہے۔

حنفی اذان وا قامت پرغیرمقلدو بابی اب تک جواعتراضات کر سکے ہیں اور جن کی اطلاع ہم کو پنچی ہے'وہ تمام مع جوابات عرض کرتے ہیں'اگرآ سندہ

اس مسئله پر سوالات مع جوابات

دوسري فصل

اعتواض خصبو ١ مسلمشريف في حضرت الومحذوره رضى الله عند الدعند يورى اذان كي حديث نقل كى كه حضور عظية في أنهيل بنفس نفس اذان

اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله

اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله

ا یک میرکه حضرت ابومحذوره رضی الله عند کی روایات بخت متعارض ہیں اس حدیث میں تو وہ ترجیح کا ذکر فرماتے ہیں ،اوران ہی کی جوروایت ہم پہلی

قصل میں بحوالہ طبرانی پیش کر چکے ہیں اس میں ترجیح کا ذکر بالکل نہیں ، طحاوی شریف نے انہیں ابی محذورہ سے جوحدیث نقل کی اس میں اقرارا ذان

دوسرے میر کہ حضرت ابومحذورہ کی میرز جیچ والی حدیث تمام ان مشہور حدیثوں کے خلاف ہے۔جوہم پہلی فصل میں پیش کر پچھ ہیں،جن میں ترجیح کا

تیسرے بیکہ حضور ﷺ کےمشہورمئوذن حضرت بلال اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں انہوں نے حضور ﷺ کے زمانہ میں اور بعد میں

پانچویں بیکہ بیحدیث ابومحذورہ قیاس شرعی کے بھی خلاف ہےاور ہماری پیش کردہ احادیث قیاس کےمطابق ،لہذاوہ احادیث قابل عمل میں نہ کہ بیہ

چھے وہ جواب ہے جوعنا ئيشرح ہدايہ نے ديا كهسيّد ناابومحذورہ كوز مانه كفر ميں توحيد ورسالت سے خت نفرت تھى اور حضور عليقة كى بہت خالفت،

جب باسلام لائے اور صفور علیہ نہیں اذان دینے کا عم دیا توانہوں نے شرم کی وجہ سے اَشُھِدُ اَن لَا الله الله اور اَشُهَدُ

أنَّ مُسحَسمَّ لما رَّسُولُ الله آسته آسته بائد آواز عن بها، توحضور عَلِي في نبين دوباره بلند آواز س بيكمات اداكر في كاتكم ديايد

دوبارہ کہلوانا ،اس وقت تھا۔تعلیم کے لئے اورشرم دورکرنے کے لئے ،لہذاریتکم عارضی ہے۔جیسےاگر آج کو کی صحف آ ہستہ آ ہستہ اذان کبدے۔تو

ساتویں وہ جواب ہے جو فتح القدیرنے دیا کہ حضرت ابومحذورہ نے بیدونوں شہاد تیں بغیرمدّ کے کہدی تھیں ،اس لئے دوبار مدکے ساتھ کہلوا کیں۔

دوبارہ بلندآ واز سے کہلوائی جاتی ہے۔اس صورت میں ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میرحدیث بماری کہلی فصل کی حدیثوں کےخلاف نہیں۔

چوتتے ریکداس صدیث میں ابومحذورہ کوعام صحابہ نے ترک کردیا۔ان کاعمل ترجیج پر نہ تھا۔ بلکہ ترجیج کے خلاف تھا۔لہذاوہ ہی زیادہ تو ی ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ خودحضورا نور علیقے نے حضرت ابومحذورہ کواذان کی شباد تیں میں ترجیع سکھائی ،اذان میں ترجیع سنت ہے۔

میں بجائے حیار کے دوبارتکبیر کا ذکر ہے۔لہذ اابومحذ ورہ کی روایت تعارض کی وجہ سے نا قابل عمل ہے جیسا کہ تعارض کا حکم ہے۔

اور نے اعتراضات ہمار علم میں آئے توانشاءاللہ دوسرےایڈیشن میں ان کے جوابات میں عرض کر دیئے جائیں گے۔

کی تلقین فرمائی اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اللَّهِ ُ: اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اِلَّا اللهُ ُ " وونول شباوتول كے بعد كير بولوا وركهو أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلْهُ إِلَّا الله ' النه'

جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔

ذ کرنہیں، لبذاوہ احادیث مشہورہ قابل عمل ہیں۔ نہ کہ بیحدیث واحد۔

مبھی اذان میں ترجیع نے فرمائی ۔لہذاان کاعمل زیادہ قابل قبول ہے۔

بهرحال ميزجيج ايك خصوصي واقعه تفارنه كدسقت اسلام ..

حدیث جیسا کہ تعارض کا حکم ہے۔

اَنَّ النَّبِيِّ غَلَبْكُ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسُعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالْاقَامَةَ سَبُعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً "بِ شِك نبي عَلِيْقَ نِي اذان ١٩ كليماور كلبير ١٤ كلي سكهائ." اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمے انیس ہیں، بیتر جیج ہے ہی بنتے ہیں، اگراذان میں ترجیج نہ ہو، تو کل پندرہ کلمے ہیں۔ لہذا ترجیج اذان

ہے۔چونکہ بیاعلان ایک ہی بار کافی تھا۔اس لئے بار کا ذکر ہوا ، پھراس کے بعد عبداللہ ابن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کا واقعہ پیش آیا ،جس سے

مروجهاذان شرگی اذان مرادنہیں بلکہ لغوی اذان لیعنی اعلانِ نماز مراد ہے جومحلّہ میں جا کر کیا جادے ادرا قامت سےمراد بوقت جماعت مسجد والوں کو

جمع کرنے کے لئے کیا جاوے کہ آ جاؤ جماعت کھڑی ہورہی ہے۔ چونکہ بیاعلان ایک ہی بارکا فی تھا۔اس لئے ایک بارکاذ کر ہوا، کچراس کے بعد

عبداللّٰدا بن زیدرضی اللّٰدتعالی عند کی خواب کا واقعہ پیش آیا ۔جس سے مروجہاذ ان وا قامت قائم کی گئی ۔ وہ اعلانات چھوڑ دیئے گئے ۔ تیسرے میہ کہ

تیسرے بیکہ حضرت عبداللہ ابن زید کی خواب میں فرشتے نے جوا قامت کی تعلیم دی اس میں الفاظ وا قامت دود و بار ہیں۔اوروہ خواب ہی اذ ان و

ا قامت کی اصل ہے۔لہذا وہ ہی روایت قابلِ عمل ہے۔دوسری روایات جواسکےخلاف ہیں واجب الباویل ہیں یا نا قابل عمل ۔خیال رہے کہ میہ

چوتھے بیک روایات کااس پرا نفاق ہے، کہ حضرت بلال اور ابن ام مکتوم نے اذان میں ترجیع اپنے آخردم تک ندکی ۔ ویکھومرقاۃ شرح مشکوۃ ، نیزان

بزرگول کی اقامت میں اقامت کے کلمات دودو ہی رہے۔تو بیے کہوسکتاہے۔ کہ حضرت بلال جیسے مشہور مئوذ ن حضرت ابن ام مکتوم اپنی ساری عمر

نہ تو میں ترجیع کریں نہ تکبیر کے کلمات ایک ایک ہار کہیں ، حالا تکہ آئیں حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام نے میتھم دیا ہو۔ لہذا ترجیع وغیرہ کی ساری روایتیں

واجب النّاويل ہيں ۔ پانچويں ميركه بيروايات قياس شرعى كے مخالف ہيں اور ہمارى پيش كردہ احاديث كے موافق ،لهذا انہيں كوتر جيچ ہوگى جب

احادیث میں تعارض ہوتو قیاس سے زجیج ہوتی ہے۔ دیکھوحضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضورعلیدالسلام نے فرمایا المؤصُّوء عُرصَّا مَسَّعُهُ

الناسار آگ كى كى چيزاستعالنے سے وضوء واجب ہے۔ دوسرى روايت مين آيا كەحضور عليه السلام نے گوشت كھاكر نماز پرهى، وضونه فرماياان

احادیث میں تعارض ہوا، تو قیاس کی وجہ سے دوسری حدیث کوتر جیج ہوئی اب کوئی نہیں کہتا کہ کھانا کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، ریکھی قانون ہے۔

حضرت عبداللَّدا بن زیدرضی اللّٰدتعالیٰ عندی خواب کا واقعہ پیش آیا۔جس ہے مروجہ اذان وا قامت قائم کی گئی وہ اعلانات چھوڑ دیئے گئے۔

خواب صرف حضرت عبداللہ کی نہیں بلکہان کےعلاوہ سات صحابہ نے رہی خواب دیکھا۔ گویا پیرحدیث متوات کے حکم میں ہوگئی۔

اعتراض نصبو ۲ ابوداؤد، نسائی اورداری نے حضرت ابو محذورہ سے روایت کی۔

**جواب** اس کے چند جواب میں ،ایک بیجکہ بیحدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اگراس حدیث سے اذان میں ترجیج ثابت ہوتی ہے تو اس سے میجھی ثابت ہوا کہ اقامت کے کلمات دو و بار ہیں۔ اگر تمہاری طرح ایک ایک بارکلمات ہوتے تو اس کے کلمات بجائے ستر ہ کے تیرہ ہوتے، کیا آ دھی حدیث پرایمان لاتے ہوآ دھی کے اٹکاری ہو۔

ترجیج اذان کے تمام وہ جوابات ہیں جواعتراض لے کے ماتحت گذر گئے ، کہ حضور علیقہ نے حضرت ابومحذورہ کوتر جیجے ایک خاص وجہ سے تعلیم دی

اعتراض مصبو المسلم و بخارى في حضرت السرضي الله تعالى عند ساروايت كى -قَال ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَنَكَرُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارِىٰ فَأُمِرَ بِكَال ۖ أَنُ يُشَفِّعَ الْآذَانَ وَ يُتوتِرَ الْاقَامَةَ '' فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اعلانِ نماز کے لئے آگ اور ناقوس کی تجویر کی تو یہود وعیسائیوں کا ذکر بھی کیا کہ وہ بھی ان چیزوں سے اعلان عبادت

كرتے بين تو حضرت بلال كوتكم ديا كيا كهاذان دود وباركہيں اورا قامت ايك ايك بار ـ''

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کیے جاویں۔ **جواب** اس کے چند جواب بیں ایک میک ربیحدیث تمہار ہے بھی خلاف ہے کیونکداس معلوم ہوا کہ اقامت کے سارے کلمات ایک ایک بار مول يرتم كهت موكدا قامت يس اوّلا تكبير جاربارمو قد قامَتِ الصّلواة ووبارجو، يحرّكبيردوبارمولبذا جوجوابتهارابوه بي مارا ارار كوكدوسرى صديثون ميس قَلْ قَسامَتِ الصلواةُ كودوباركيخ كاحكم بين كيكردوسرى احاديث من يبهى بكاقامت كتامى

کلمات دوبار کہے جاویں وہ احادیث قابل ذکر نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ جب صحابہ نے آگ یا نا قوس کے ذریعیاعلان نماز کامشورہ کیا اور بعض صحابہ نے

فرمایا کهاس میں بہود و نصارے ہےمشابہت ہے۔اسلامی اعلان ان کےخلاف چاہیےتو فوراً بی حضرت بلال کواذ ان یعنی اعلانِ نماز مراد ہے جو محلّہ میں جاکر کیا جاوے اورا قامت سے مراد بوقت جماعت متجدوالوں کو جمع کرنے کے لئے کیا جاوے کہ آ جاوے کہ آ جاؤ جماعت کھڑی ہور ہی

اکیسواں باب

متنفل کے پیچھے فرض نماز

مسئلہ شرعی بیہ ہے نفل والے کے پیچھیے فرض نماز ادائبیں ہوتی ،ہاں فرض والے کے پیچھی فٹل نماز ہوجاتی ہے،فرض نماز میں بیجھی ضروری ہے کہ امام بھی فرض پڑھ رہا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام ومفتذی دونوں ایک ہی نماز پڑھیں ،ظہر والاعصر والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا گرغیر مقلد وہابی کہتے

ہیں کہ فرض نمازنفل والے کے پیچھے جائز ہے۔ نوے ضروری۔بالغ مسلمان کی کوئی نماز نابالغ بیجے کے پیچھے جائز نہیں ، نہ فرض نیتر اور کے نیفل ، کیونکہ بیجے پرنماز فرض نہیں محض نفل ہے ،اور بیجے کی

نفل شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی رہتی ہے۔اگر بچینفل شروع کر کے تو ڑ دیتو اس پراس کی قضا ضرور نہیں لیکن بالغ کی شروع ہو کر ضرور ی

ہوجاتی ہے۔ کدا گرتو ژ دیے تو قضاءلازمی ہے،اس لئے بالغ کوئی نماز بچیہ کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، مگر غیر مقلدو ہا بیوں کے نز دیک بیسب جائز ہے۔

يهلى فصل

متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ناجائز ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهُ ٱلْإِمَامُ صَامِن ۗ وَ الْمُتَوذِّنُ مُتُو تَمِن ۖ ٱلْلَهُمِّ ٱرشِدِ ٱلْآئِمَّةَ وَاغْفِرُ للْمُتَوذِّنِيْنَ

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ امام سارے مقتدیوں کی نماز وں کواپٹی نماز کے شمن میں لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے ، کہ اعلیٰ شیئے ادنی کواپیے شمن میں

لے سکتی ہے نہ کداد ٹی شئے اعلیٰ کوفرض نفل کواپنے اندر لے سکتا ہے ، کیفل ہے اعلیٰ ہے بفل فرض کواپنے قسمن میں نہیں لے سکتی کہ فرض کولہذاا گرامام

آنَّـه' اَتَى النَّبِيُّ عَلَيْكِ ۚ فَقَالَ يَارَسُو لَ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ مَعَاذَ ابُنَ جَبُلٍ يَا تِيْنَا بَعُدَ مَا نَنَا مُ وَنَكُونُ فِي اَعُمَالِنَا

بِالنَّهَارِ فَيُنَادِئ بِالصَّلواةِ فَنَخُرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَه ' عَلَيْه السَّلَامُ يامَعَاذُ لآ تَكُنُ فَتَّاتاً إمَّا

حضرت سلیم حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ۔ یا رسول علیقے حضرت معاذ ابن جبل ہمارے یاس ہمارے سوجانے کے بعد

آتے ہیں۔ہم لوگ دن میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر نماز کی اذان دیتے ہیں۔ہم نکل کران کے پاس آتے ہیں وہ نماز بہت دراز

خيال د 🧫 كه حضرت معاذ ابن جبل نماز عشاء حضورانور ﷺ كے پيچے پڑھ كرا پئ قوم ميں پنج كرانہيں پڑھاتے اور دراز پڑھاتے تھے، جس

معلوم ہوا کہ حضور علیقے نے حضرت معاذ ابن جبل کواس کی اجازت نہ دی کہ حضور علیقہ کے ساتھ نماز پڑھ کراپٹی قوم کو پڑھا کیں۔ کیونکہ نقل

قَـالَ إِذَا دَخَـلُتَ فِي صَلواةِ الْقَوُم وَأَنْتَ لَاتَنُوِيُ صَلوتَهُمُ لَا تُجْزِكَ وَإِنْ صَلَّ الْإِمَامُ صَلوتَه' وَنَواىَ

فرماتے ہیں، کہ جبتم قوم کی نماز میں شامل ہواورتم ان کی نماز کی نیت نہ کرو۔تو تہمیں بینماز کافی نہیں اورا گرامام ایک نماز کی نیت کرےاور پیچھے

والے کے چیچے فرض جائز نہیں۔ بلکہ فرمایا کہ یامیرے چیچے پڑھو، تو قوم کونہ پڑھاؤ۔ یا قوم کو پڑھاؤ تو میرے چیچے نہ پڑھو۔

حديث نمبو٦ امام اعظم الوصيف رضى الدعند في حفرت سانبول في حفرت ابرابيم تخعى سروايت كى -

الَّذِيُ خَلُفَه ' غَيُرَهَا اَ جُزَاتِ الْإِمَامَ وَ لَمُ تُجْزِهِمُ رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّد ' فِي الْأَثَارِ

والامقتذى دوسرى نمازى نيت كرية امام كى نماز توجوجا ويكى اور ييحيدوالى ندجوگى

پڑھاتے ہیں توان سے حضور ﷺ نے فرمایا کہاہے معاذ فتنہ کا باعث نہ بنویا تو میرے ساتھ نماز پڑھایا کرویاا پٹی قوم کوہلکی نماز پڑھایا کرو۔

نمازعصر پڑھ دہا ہوتو اس کے چیچے ظہر کی قضانہیں پڑھی جاسکتی کہ نمازعصر نماز ظہر کواپیے ھمن میں نہیں لیسکتی کہ بیدونوں نمازیں علیحدہ ہیں۔

حديث نمبر امام احمة فعشرت لليم للى سروايت كى-

تُصَلِّيَ مَعِيَ وَإِمَّاأَنُ تُخَفَّفِ عَلَىٰ قَوُ مِكَ

کی شکایت بارگاونبوی عظی شمیروئی جس کاواقع بهال ذکر جوار

اس لئے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ کا ثبوت، دوسری فصل میں اس پراعتر اضات مع جوابات۔

فرض نمازنقل والے کے پیھیےادانہیں ہوسکتی ،اس پر بہت احادیث شریفہاور قیاس شرعی شاہد ہیں ،جن میں سے کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

حديث نصبر ا ملك ترندى، احمد، ابوداؤو (شافعي، مشكوة نے باب الاذان ميں حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے روايت كى۔

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ نے امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔اے اللہ اماموں کو مبدایت دے،اور موذنوں کو پخش دے۔

قر اُت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ مگرمقتدی کی قراءت امام کے لئے کافی نہیں ۔خفیوں نز دیک تو مطلقاً وہا بیوں کے نز دیک سورہ فاتحہ کے سوامیں ۔ اگرامام بےوضونماز پڑھاوے تو مقتدی کی نماز بھی نہ ہوگی کیکن اگر مقتدی بےوضونماز پڑھ لے توامام کی نماز درست ہوگی ۔امام بجدہ کی آیت آیة تلاوت کرے تو مقتذی پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔مقتذی سے باند سنے لیکن اگر مقتذی امام کے پیچھے سجدہ کی آیت تلاوت کرے،تو نہ امام پر سجدہ تلاوت واجب ہونہ خوداس مقتدی پر۔اگرامام مقیم ہواور مقتدی مسافرتو مقتدی مسافرتو مقتدی کو پوری نماز پڑھنی پڑے گا کیکن اگرامام ہواور مقتدی مقیم توامام بوری نماز ند پڑھےگا۔ بلکہ قصر کرےگا۔اس تتم کے بہت مسائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودمقتذی اوراس کی نماز تالح ہےامام

توامام ومقتذى كى نماز اورامام كى نماز سے ادنى جو كه امام فرض پڑھ رہا ہو۔

دوسرى فصل

# اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

### ہم اس پرغیرمقلدو ہاہیوں کی وکالت میں ان کی طرف ہے وہ اعتراضات بھی عرض کئے دیتے ہیں، جووہ کیا کرتے ہیں، اوروہ بھی جواب تک ان کو

### سوجھے بھی نہ ہول گے اوران تمام کے جوابات دینے دیتے ہیں۔

اعت واض معب ١ عام محدثين نے حديث روايت كى كەمعراج كى رات نماز پنجگان فرض ہوئيں۔اس كے بعد دودن تك حضرت جريل عليه السلام نے حضور کو پانچول نمازیں پڑھا کیں پہلے دن ہرنماز اول وقت میں دوسرے دن آخر وقت میں اور پھرعرض کیا کہ حضور عظیما ان وقتوں کے

اس ہے معلوم ہوا کہ علماء ملّت کا بھی یہ ہی مسلک ہے کہ نقل والے کے پیچھے فرض نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ایے ہی ایک فرض کے پیچھے دوسرا فرض ادا

عسقسل کا تقاضا بھی بیہے کفل والے کے پیچھے فرض ادانہ ہو، کیونکہ امام پیشواہے مقتدی اس کا تابعدارامام کی نمازاصل ہے مقتدی کی نمازاس پر

متفرع،اس لئے امام کے مہوسے مقتدی پر مجد ہ سہوواجب ہوجاتا ہے لیکن مقتدی کے سہوسے ندامام پر مجدہ سہوواجب ندخوداس مقتدی پرامام کی

اورامام کی نمازاصل ومتبوع ہے متبوع تا بعے سے یا تو برابرہ و یااعلی وافضل ادنی کے تابع نہ ہوجاوے اسی طرح ایک فرض دوسر نے فرض کے پیچھے نہیں

ہو سکتے۔ کیونکدایک نوع دوسر نے وع کے تالیح نہیں ہوسکتی۔ جب نمازعید پڑھانے والے امام کے پیھے نماز فجرنہیں ہوسکتی غرضکہ ضروری ہیہ کہ یا

درمیان ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ دیکھوحضور پریینمازیں فرض تھیں اور حصرت جریل علیہ السلام کے لئے نقل کیونکہ نماز ہونج گانہ فرشتوں پر فرض

نہیں مگراس کے باوجود جریل علیہ السلام امام ہیں اور حضور عظافیہ مقتدی معلوم ہوا کنفل والے کے پیچیے فرض نماز درست ہے بلکہ اسلام میں پہلی نمازالی ہی ہوئی۔ یعنی فل کے پیچیے فرض اور میغل سنت نبوی علیقہ بھی ہے اور سنت جریلی علیہ السلام بھی۔

**جسواب** اس کے دوجواب ہیں ایک ہیکہ بتاؤ جریل علیہ السلام بینمازیں پڑھانے رب کے تھم سے آئے تھے یاخودا پی طرف ہے آگئے بغیر تھم

الهل ۔ دوسری بات توباطل ہے کیونکہ حضرت جریل علیدالسلام بغیر تھم اللی مجھی نہیں آتے رب فرما تاہے۔

وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمُو رَبُّكُ " بهمرب عَتَم كِ بغيرْمِين الرَّحَ"

لبذا مانٹا پڑے گا۔ کدرب تعالی کے عکم ہے آئے۔ جب حضرت جبریل کورب نے ان نماز وں کا تھم دیا تو ان پرفرض ہوگئیں۔رب کا تھم ہی فرض

بنانے والی چیز ہے۔لہذاان نماز وں میں نفل کے پیچیے فرض نہ پڑھے گئے۔

دوسرے میکدان دودنوں میں ندھنور سیکانیو پر بینمازیں فرض تھیں ندھجابہ پر کیونکداگر چدمعراج کی رات میں نمازیں فرض کردی گئیں ۔لیکن ابھی ان کا طریقہادااوروفت کی تعلیم نہ دی گئی قانون تشریح ہے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا۔اس لئے تمام مسلمانوں نے نہ تو حضرت جریل علیہ السلام

کے پیچھے بینمازیں پڑھیں ندان دنوں کی نمازیں قضا کیں ۔لہذاحضور ﷺ نے حضرت جریل علیہ السلام کے پیچھیفٹل پڑھے الحمد للد کہ تمہارا اعتراض جڑے اُ کھڑ گیا۔

اعتواض مصبوم مسلم و بخارى نے حضرت جابرضى الله عند سے روایت كى۔

قَالَ كَانَ مَعَاذُ ابُنُ جَبَلٍ يُصَلِّىُ مَعَ النَّبِيِّ مَلَكِكُ ثُمَّ يَاتِي قَوْمَه ويُصَلَّى بِهِمُ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ این جبل حضور علی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پھرا پی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔

د کیمو حضرت معاذعشاء کے فرض حضور کے پیچھے پڑھ لیتے تھے پھراپٹی قوم میں آ کر پڑھاتے تھے آپ کی نمازنفل تھی اور سارے مقتدیوں کی نماز

فرض۔ معلوم ہوا کفل والے کے پیچیے فرض پڑھناسنت صحابہ ہے۔

جواب اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ایک بیک ہوسکتا ہے کہ حضرت معاذا بن جبل حضور عظیمت کے پیچھیے نفل پڑھتے ہوں اور قوم کے ساتھ

'' فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ حضور ﷺ کے ساتھ نماز عشاء پڑھ لیتے تھے۔ پھراپنی قوم کی طرف لوٹنے تھے توانہیں عشاء پڑھاتے تھے بینمازان اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور علیہ کے ساتھ نقل نہ پڑھتے تھے۔ بلکہ فرض ہی پڑھتے تھے اور مقتذیوں کے آگے نفل اداکرتے تھے۔لہذا پنہیں کہا جاسکتا کہ آپ حضور کے پیچیفش اور مقتدیوں کے ساتھ فرض پڑھتے تھے۔ **جواب** آپ کی بیرحد بث حضرت جابررضی اللّٰدعنہ سے منقول ہے وہ حضرت معاذ کا بیروا قعنقل کرکے اپنے اندازے اور قیاس سے فرماتے ہیں ، کہ حضور عظیمت کے ساتھ فرض پڑھتے تھے،اس میں مینہیں کہ حضرت معاذ نے اپنی نیت وارادے کا پیند دیا ہو۔ دوسرے کی نیت کے متعلق اس سے بغیر پو چھے، یقین سے نہیں کہا جاسکتا اور نداس میں ہیہے کہ انہیں حضور عظیقہ نے اس کی اجازت دی۔لہذا ہیصدیث سی طرح آپ کی دلیل نہیں اعقواض معبوع بخاری شریف نے حضرت عمرواین سلمہ ہے ایک طویل صدیث روایت کی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم ایک گھاٹ پر رہتی تھی۔ جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ میں حجازی قافلوں سے نبی کریم ﷺ کے حالات اور قرآنی آیات یو چھتار ہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد میرے والدیدینیمنورہ حاضر ہوکرا پی قوم کی طرف سے اسلام لائے وہاں سے نماز کے احکام معلوم کیئے ان سے حضور عظیفتھ نے فرمایا کہ اذان کوئی دے دیا کرے مگرنماز وہ پڑھائے جسے زیادہ قرآن کریم یادہو۔ جب والپس ہوئے توانہیں پیتا لگاء کہ مجھے قرآن کریم سب سے زیادہ یاوتھا۔ مجھے امام بناديا۔اس وقت ميري عمر چيمسال تھي، بيل قوم كونماز پڑھا تا تھا۔حديث كے آخرى الفاظ بية بيں۔ فَكَانَتُ عَلَىّ بُرُدَة ' كُنُتُ إِذَا سَجَدُتُ قَلَصَتُ عَنِّي فَقَالَتُ اِمْرَاءَ ة ' مِنَ الْحَيّ آلا تُغَطُّو نَ عَنّا اِسْتَ قَارِئِكُمُ فَاشْتَرُوا فَقَطَعُو لِي قَمِيصاً (مشكوة باب امامه) ''مجھ پرایک چا در ہوتی تھی ، کہ جب میں مجدہ کرتا تو کھل جاتی تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہا ہے قاری صاحب کے چوٹڑ کیوں نہیں ڈھکتے تو لوگوں نے میرے لئے کیڑاخرید کر قمیض می دی۔'' د یکھوعمروا بن سلمہ صحابہ ہیں ،اورتمام صحابہ ان کے پچھے نماز فرض پڑھتے ہیں ،عمروا بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف چیرسال ہے ان پر کوئی نماز فرض نہیں بچے کی نفل بھی بہت ادنیٰ ہوتی ہے لیکن جوان بڑھےان کے پیچھے فرض ادا کرتے ہیں معلوم ہوا کیفل والے کے پیچھے فرض ادا ہوجاتے ہیں۔ **جواب** اس کے وہ ہی جوابات ہیں جواعتراض کی کے ماتحت گزرگئے کہان کا بیٹمل اپنی رائے سے تعاند کہ حضور علیقے کے فرماتے سے چونکہ میر حضرات تاز واسلام لائے تھے۔احکام شرعی کی خبر نیتھی بےخبری میں ایسا کیا۔اگرآ پاس حدیث سے بیمسئلہ ثابت کرتے ہوتو یہ بھی مان لو کہ نظے امام کے پیچیے بھی نماز جائز ہے۔ کیونکہ عمروا بن سلمہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کپڑاا تنا چھوٹا تھا۔ کہ بحدہ میں چا درہٹ جاتی اور چوٹز ننگے ہوجاتے تھے۔

اس کے باوجود میدحشرات نمازیں پڑھتے رہے،کسی نے نماز نہلوٹائی۔ کیوں مسائل شرعیہ سے بےخبری کی وجہ سےافسوں کہآپ حضرات آگھ بند کر

اس تمام تفتگو سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کے متعلق و ہا بیوں کے پاس صرح مرفوع حدیث موجود نہیں نہ حدیث قولی ندفعلی یوں ہی چندشبہات کی بنا پر

اس مسکلہ کے پیچیے پڑے ہوئے ہیں۔اورامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پڑھنس عداوت سے تیر اکرتے اوران جناب میں گستا خیاں گالی گلوچ مبلتے

فرض ادا کرتے ہوں حضرت معاذنے سے کہیں نہیں فرمایا کہ میں حضور علیاق کے پیچے فرض پڑھ لیا کرتا ہوں اور مقتدیوں کے آگے تفل کی نیت کرتا

دوسرے بیدکداس حدیث میں پنہیں آیا کہ حضرت معاذ نے بیکام حضور کی اجازت سے کیا کدانہیں حضور عظیفے نے اجازت دی ہو کہ فرض میرے

پیچیے پڑھ لیا کرواورنقل مقتذیوں کے ساتھ بید حضرت معاذرضی اللہ عنہ کا اجتہادتھا، جو کہ واقعہ میں درست نہ تھا۔ بار ہاصحابہ کرام سے اجتہادی غلطی

تیسرے بیکہ ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں، کہ جب حضورانور علطی کی خدمت اقدس میں حضرت معاذ کے اس ممل کی اطلاع دی گئی، تو

حضور نے آئییں اس ہےمنع فرمادیا اورتھم دیا کہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھا کرویا مقتذیوں کوہکی نماز پڑھایا کرو\_معلوم ہوا۔ کہ حضرت معاذ کا بیہ

**اعقواض مصبو ٣** بيهقى اور بخارى نے انہى حضرت جابر سے حضرت معاذ كابيةى واقعدروايت كيا۔اس كے الفاظ بيه إيں۔

قَالَ كَانَ مَعَا ذَ" يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مَلَا اللَّهِي مَلَا اللَّهِي مَلْكُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرُجِعُ إلىٰ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِي لَهُ ' نَافِلَة'

مول لہذاآپ کے لئے بیحدیث بالکل بے فائدہ ہے۔

اجتهادسنت نبوی کےخلاف ہونی کی وجہ سے نا قابل عمل ہے۔

کے حدیث پڑھتے ہیں۔

بائیسواں باب

خون اور قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

عقیدہ بھی ہیں اوران کے وضو کا بھی اعتبار نہیں ، کیا خبر ہے کہتے کر کے یا نکسیر وغیرہ کر کے آئیں اور بغیر وضو کئے مصلے پر کھڑے ہوجا کیں ، چونکہ

غیرمقلداسمسلے ربھی بہت شور مچاتے ہیں۔اس لئے ہماس باب کی بھی دونصلیس کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس کا ثبوت اور دوسری فصل میں اس

پہلی فصل

ھے اور بہتا خون بھی وضو توڑتا ہے

حنفیوں کے نز دیکے منہ بھرقے اورجہم سےخون کا نکل کرظا ہریدن پر بہکر بھنج جاناوضو،تو ڑ دیتا ہے،ظاہریدن وہ ہے،جس کا دھونا،شسل میں فرض ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَصَابَه ' قَى' اَوُرُعَاف ' اَوُ قَلْس ' اَوُ مَذُى '

**حدیث نصبو ۳** ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور انور عظیمہ کی خدمت میں فاطمہ بنت ابی جیش

حاضر ہوکر عرض کرنے لگیں کہ مجھے استحاضہ کا خون اتنا ہے کہ میں کبھی پاک نہیں ہوتی ، کیا نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ بیچیف نہیں ہے رگ کا خون ہے

البنارا بُعتنبي الصَّلواة آيَّامَ مَحِيُضِكِ ثُمَّ اغْتَسَلِي وَتَوَ ضَّئِي لِكُلِّ صَلواةٍ وَإِنْ فَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِير

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ استحاضہ کا خون وضوتو ڑ دیتا ہے، ورندحضور علیہ السلام ان بی بی صاحبہ پرمعند ور کے احکام جاری ندفر ماتے اور ہرنماز کے

وقت ان پروضولازم ندفرماتے دیکھو جےرت کی یا تطرے کی بیاری ہووہ ہرنماز کے وقت ایک وضوکر کے نماز پڑھتارہے کیونکہ رت کاور پیشاب وضو

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَاءَ اَوُ رَعُفَ فِي صَلواةِهٖ فَلْيَنُصَرِفُ وَلَيَتَوَضَّاء وَلُيَبُنَ عَلَىٰ

" آپ نبی علیہ ہروایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کونماز میں تے پانکسیر آجادے وہ نماز سے علیحدہ ہوجاوے اور وضو کرے

دار قطنی نے حضرت تمیم داری رضی الله عند سے روایت کی۔

"فرماتی میں كفرمایاني عظیم نے جس كى كوتے يانكسيرياندى آجاد بو نماز سے عليحده ہوجاوے اور وضوكرے."

''حیض کے زمانہ میں نماز ہے بچو۔ پھڑنسل کرواور ہرنماز کے لیئے وضوکر و پھرنماز پڑھو،اگر چینون چٹائی پرئیکتار ہے۔''

ابن ملتبه نے حضرت عا مُشرصد يقدرضي اللّه عنها سے روايت كى ۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوُضوءُ مِنْ كُلِّ دم سَائِل

"فرماتے ہیں كفرماياني مطابق نے كدوضوداجب بربہتے ہوئے خون سے"

حديث نمبر ؟ ابن البدن حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سروايت كى -

گرغیرمقلد وہابیوں کے نز دیک نہ تو بہتا ہوا خون وضوتو ڑے، نہ منہ بھر کرتے ،لہذا کوئی حنفی کسی غیرمقلد کے پیھیے نماز نہ پڑھے، کیونکہ بیاوگ بد

پراعتر اضات مع جوابات،رب تعالی قبول فرماوے۔

، دلائل ملاحظه ہوں۔

حديث نمبر ا

فَلُيَنُصَرِفُ وَلُيَتُوَضَّا

توڑنے والی چیز ہے۔

حديث نمبرع

صَلوتِهِ مَا لَمُ يَتَكُلُّمُ

اوراین نماز پر بنا کرے جب تک که بات ندکی جو۔"

خون،منه بجرقے ان کی تفصیل کتب فقه میں دیکھو۔

شرع مسئلہ ہیے کہ آٹھ چیزیں وضوتو ڑویتی ہیں۔جوچیز پیشاب پا خانہ کی راہ سے نگلے غفلت کی نیند عشی ،جنون ،نماز میں شھیدلگا کر ہنستا ، مہتا ہوا

حديث نمبو ٥,٦ ترفري وابوداؤو في حصرت طلق ائن على سروايت كي -قَـالَ اِعْـرَابِـيُّ يَـا رَسُـوُلَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ في الغَلاَةِ فَتَكُونُ مِنْهُ رَوَيُحَة · وَيَكُونَ فِي الْماءِ قِلَّةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَأَ أُحَدُكُمُ فَلْيَتَوَضَّا مُلَخَّصًا ''ایک بدوی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہم میں ہے کوئی شخص جنگل میں ہوتا ہے اسکی رہے فکل جاتی ہے اور یانی میں تنگی ہوتی ہے تو حضور مَنِيَالَةِ فِهُ مَا يَا كَهُ جَبِتُم مِينَ سَاكُونَي قَيْ كَرِي تُوصُوكر \_ (ملحفا)" كذافيي جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد حديث فهبو٧ ترندى في حضرت الوالدرداء رضى الله عند سروايت كى ـ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّاءَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِيُ مَسُجِدِ دَمِشُقَ فَذَكَرُتُ ذَالِكَ لَه و فَقَالَ صَدَقَ آنَا عَبَبُتُ لَه وَضُوتُه و حَدِيْتُ حُسَيْنِ آصَحُ شَي ﴿ فِي هَذَا الْبَابِ ایک بارنبی ﷺ کوقے آئی تو آپ نے وضو کیا پھر میں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان سے ملا تو ابوالدرداء کی بیرصدیث بیان کی آپ نے فرمایا ابوالدرداء نے ﷺ کہا پانی میں نے ہی ڈالاتھا یعنی میں نے ہی وضوکرایا تھا۔'' حديث معبو ٨ طراني نے كيريس حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روايت كى ـ رَفَعَه' قَالَ إِذَا رَعُفَ اَحَدُكُمُ فِي صَلواةه فَلْيَنْصَرِفُ فَلْيَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لِيُعِدُ وضُوء ه' '' آپ مرفوع فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں نکسیرآ جاوے توعلیجد ہ ہوجاوے اورخون کو دھودے پھروضولوٹائے۔'' حديث نمبر ٩ دارقطني في حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه سروايت كي -قَـالَ قَـالَ رسُـوُلُ الـلَّـهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ اَحَدُكُمُ اَوُرَعُفَ وَهُوَ فِي الصَّلواةِ اَوُ اَحُدَتَ فَلْيَنُصَرِف وَلْيَتَوَضَّاءُ '' فرماتے ہیں کہ فرمایا نی تھا نے کہ جبتم میں سے کسی کونماز میں قے یا تکسیر آ جاوے یا اور کوئی حدث کرے، توعلیحدہ ہوجاوے اور وضو کرے۔'' حديث نمبو ١٠ ابن الى شير خصرت عبدالله ابن عمرضى الله عند روايت كى -قَالَ مَنُ رَعُفَ فِي صَلواةٍ فَلُيَنُصَرِفُ فَلْيَتَوَضَّاء فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنِي عَلَىٰ صَلوتِهِ وَإِنْ تَكَلَّمَ اِسْتَانَفَ '' فرماتے ہیں کہ جے نماز میں نکسیر آ جاوے تو وہ علیحدہ ہوجاوے اور وضوکرے پھرا گر کلام نہ کیا ہوتو باقی نماز پوی کرے اورا گر کلام کرلیا ہوتو نے حديث فهبو ١١ امم الك في حضرت يزيدا بن قط ليثى سروايت كى ـ إنَّه ' رَاىٰ سَعِيُـدَ ابُنَ الْمَسِيُبِ رَعُفَ وَهُوَيُصَلِّي فَآتَىٰ حُجُرَةَ رُمٍّ سَلْمَةَ زَوجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ الْوَضُوءُ فَتَوَضَّاء ثُمَّ رَجَعَ فَبَنِي عَلَىٰ مَا قَدُ صَلَّى ''انہوں نے حصرت سعیدابن میں بہود یکھا کہ انہیں نماز میں تکسیرآ گئی تو آپ حصرت ام سلمہ زوجہ رسول عظیفے کے گھر آئے تو انہیں پانی دیا گیا انہوں نے وضوکیا، پہرواپس ہوئے اور بقیہ نماز پوی کی۔'' حديث نصبو ١٢ ابوداؤد في حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سروايت كى -قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱحُدَتُ ٱحَدُكُمُ فِي صَلوتِهِ فَلْيَا خُذُ بِٱنْفِهِ ثُمَّ لَينُصَرِفُ '' فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ جب نماز میں کسی کا وضوثوٹ جاوے تو وہ اپنی ناک پکڑے پھر چلا جاوے۔'' اس حدیث میں حضور عظیقہ نے نمازی کو تدبیر بید بتائی کہ اگر نماز میں کسی کی رہے نکل جاوے تواپنے عیب کو چھیانے کے لیئے ناک پر ہاتھ رکھ لے تا كەلوگ سمجھيں كداس كى نكسير پھوٹ گئى پھرمسجد سے نكل كروضوكى جگہ جا كروضوكر لے، گرنكسير سے وضونہ ٹو شا ہوتا تو بية تبدير بے فائدہ ہوتى ہم نے بطورنمونه باره حدیثیں پیش کردیں، ورنداس مے متعلق بہت احادیث موجود ہیں اگر شوقت ہوتو سیح انبہا ری شریف کا مطالعہ فرماؤ۔

جوابات جمی دید یہ اس اللہ علیہ اللہ علیہ وسرت الامری وضی اللہ عند سے روایت کی۔

اعتواض نعبو ا احمد ور مذی نے حضرت الامری و مشکم لا و صُوع الله مِن صَوعت اور یُعی الله عَلَیه و سَلَّم لا و صُوع الله مِن صَوعت اور یُعی الله عَلیه و سَلَّم لا و صُوع الله مِن صَوعت اور یُعی الله عَلیه و سَلَّم لا و صُوع الله عَلیه و سَرت کے۔

" دو رائے ہیں کہ فرمایا ہی عیلیہ نے کو فائے ،خون نے اس کے علاوہ ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ وضوصر ف رس کے کے فی تعم بھی کتے ہوکہ پیشاب، پا خانہ، بلکہ وہورت کی شرمگاہ کو جواب اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ دیدے تمہارے بھی ظاف ہے کوئلہ تم بھی کتے ہوکہ پیشاب، پا خانہ، بلکہ وہورت کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضوفو نے جاتا ہے اور الا کے حصرے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے رس کے کئلہ تم بھی ہیز سے وضونہ جاوے تو جو تمہارا جواب ہے وہ بی امارا ہواب ہے۔

جواب ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ حصوات ان ہے نہ کہ دھی مطلب یہ ہے کہ اگر کی کورش نظنے کا شبہ ہوتو بغیر آواز یابد پویا تینی احساس ہوئے وضوفیس او نے گا۔

دوسرے یہ کہ یہ حصوات اللہ عند سے روایت کی۔

اس کی تغیر وہ حدیث ہے، جو سلم شریف نے حضرت ابو ہریوں ضی اللہ عند سے روایت کی۔

اس کی تغیر وہ حدیث ہے، جو سلم شریف نے حضرت ابو ہریوں ضی اللہ عند سے روایت کی۔

یکسم مع صوات کے کہ کو بھی بھی تھی تھی تا کے اس لیے اسے شبہ ہوجاوے کہ پھی ہوائگی یا ٹیش تو مجدے نظے یہاں تک کہ آواز سے، یا نو

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہآپ کی پیش کر دہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جے رتے نظنے کا شبہ ہوحدیث کا منشاء کچھاور ہے اور آپ کچھاور

انَّه ۚ كَانَ فِي غَزُوةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُل ۚ مِنْهُ فَتَرَفَه ۚ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضيٰ فِي صَلوتِهِ

اس ہے معلوم ہوا کہ صحابی کوئین نماز کی حالت میں تیرا گا خون نکلا، مگرانہوں نے نماز نیڈو ژی بلکہ رکوع سجدہ کرے نماز تکمل کرلی، اگرخون لکلنا وضو

**جواب** اس اعتراض کے چند جواب ہیں ، ایک بیک بیر صدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ جب ان صحافی کے تیر لگا خون بہا تو یقینا ان کے

کپڑے اورجسم خون آلودہ ہو گئے کیکن اس کے باوجودوہ نماز پڑھتے ہی رہے تو چاہیے کہ آپ خون، پیشاب یا خانہ سے بھرے ہوئے کپڑوں میں نماز

"كرآ پغزوه ذات الرقاع ميں تھے كما يك صحافي كے تيرلگاان كےخون لكلا مگرانہوں نے ركوع كيا سحبره كيا اورنماز پورى كرلى "

تو ڑنا تواسی وفت آپنماز تو ژکر وضوکرتے پھرنمازیا نئے سرے سے پڑھتے یاوہ ہی پوری فرماتے معلوم ہوا کہ خون وضونہیں تو ژنا۔

جائز کہو، حالا تک بتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ نمازی کا بدن و کپڑا یا ک ہونا چاہیئے لبندا بیصدیث کسی طرح قابل عمل نہیں۔

اعقواض فصبو؟ حاكم في حفرت جابرابن عبدالله رضى الله عند روايت كى ـ

عقل كا تقاضا بهى وى بى كربها خون اورمنه جرق وضوتو روك كيونكه وضوطهارت اورياكى ب، ناياكى نكلفے وضووث جانا چائے ،اك

لیئے پیشاب م، پاخانداوررت کے وضوجاتار ہتا ہے، بہتا خون، منہ بحرقے ناپاک ہے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ اَوُ دَمَّا مَّسُفُو حًا ای لیئے بہتے

خون والا جانور ذی سے حلال ہوتا ہے تا کہ نا پاک خون اللہ کے نام پرنکل جاوے تو جیسے پیشاب پاخانداور رزم کے نظفے پروضوجا تاہے۔ کیوں؟ اس

لیئے کہ نا پاک چیزنگلی،ایسے ہی بہتا ہوا خون اور قے نگلنے سے بھی وضوٹوٹ جانا چاہیئے ، کیونکہ ریبھی نجس ہے، جوجسم سے نکلا، نیز استحاضہا ور بواسیر

کے خون سے اور مرد کی بیشاب کی جگہ سے خون نکلنے سے بالا نقاق وضوٹوٹ جاتا ہے،استحاضہ کے خون کے متعلق تو حدیث مرفوع بھی وار دہے،جیسا

دوسرى فصل

اس مسئله پر اعتراضات وجوابات

حقیقت سے کہ غیرمقلد وہا بیوں کے پاس اس مسئلہ پرکوئی قوی دلیل نہیں ،صرف کچھ شہبات اور دھمیات ہیں، مگر پکیل بحث کے لیئے ہم ان کے

كە ہم اس فصل میں عرض كر چکے ، جب به تين قتم كے خون وضوتو ژويتے ہيں تو لامحالا دوسرى جگەسے خون فكل كر بھى وضوتو ژےگا۔

تیسرے بیکہ حدیث تمام ان مرفوع وموقو ف حدیثوں کےخلاف ہے جوہم پہلی فصل میں عرض کر چکے لبذانا قابل عمل ہے۔ چوتھے بیکہ حدیث قرآن کریم کے بھی خلاف ہے کیونکہ رب تعالی نے بدن وکپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے رب تعالی فرما تا ہے۔ وَ السُّرُجُوَ فَا هُجُو ٌ ''گَدگی ہے دوررہو۔' اورفرما تا ہے۔وَ ثِیَا بَکَ فَطَهِّو ٌ ''اپنے کیڑے پاک رکھو۔'' اوراس حدیث ہے معلوم ہوا کدان بزرگ نے گندےجسم اورگندے کپڑوں میں نماز پڑھ لی،البذا بیصدیث ہرگز قابل عمل نہیں۔

دوسرے بیہ ہے کداس حدیث میں بیدند کورنہیں کہان اصحابی نے حضور عظیمہ کی اجازت سے بیٹھم کیامعلوم ہوتا ہے دوسری واقفیت انہیں نہتھی ،اس

باورا گرغيرفقيه بين توان سے ميهواببرحال حديث كى طرح قابل عمل نبين \_ **اعقد اض خمبو۳** اگرخون وضوتو ژنا ہےتو چاہیے کہ تھوڑا خون بہتا نہ ہووہ بھی وضوتو ژدے جیسے پیشاب ناقص وضوہ، بہے یاصرف ایک قطره ہی نکلے، جب تھوڑا خون مینی ند بہنے والا وضونییں تو ڑتا، تو زیادہ خون بھی ناقص وضونہیں، ایسے ہی قے، اگر ناقص وضو ہے تو خواہ مند مجر کریا تھوڑی، وضوتو ڑ دیتی ہے، بیفرقتم نے کہاں سے تكالا؟ **جواب** الحمداللة آپ قیاس کے قائل تو ہوئے کہ زیادہ خون کو تھوڑے خون پراور خون کو پیشاب پر قیاس کرنے گلے گر چیسے آپ ہیں ایسے ہی آپ

پانچویں سیکہ پیٹنبیں چاتا کہ وہ صحابی جن کا میدواقعہ ہے، کون میں فقیہ ہیں یاغیر فقیہ ہیں تو انہوں نے اجتہادے میکام کیا جو وہ واجب تارک

كا قياس جناب گندگى كا نكلنا وضوتو ژنا ہے پیشاب مطلقاً گندا ہے بھوڑ اموزیا دہ،خون بہنے والا گندہ ہے،رب تعالی فرما تا ہے۔ اَوُ دَمًا مَّسُفُو عًا ''نه بہنے والا گندانہیں،آپ کا بیرقیاس قرآنی آیت کے خلاف ہے نیز ہر گندگی اپنے معدن میں جہاں وہ پیدا ہو پاک ہوتی ہ، معدن سے نکل کرنایاک ہوتی ہے دیکھوآنتوں میں یا خانداور مثانہ میں پیشاب بھراہے، گریاک ہے اس لیئے آپ کی نماز درست ہوتی ہے اگریہ ناپاک ہوتے تو نمازکسی طرح جائز نہ ہوتی کہ گندگی اٹھائے ہوئے کی نماز نہیں ہوتی ایسے ہی گندا انڈا جواندر سےخون ہوگیا جیب میں ڈال کر

نماز راھ سکتے ہیں،اس کےاندر کاخون چونکہ اپنے معدن میں ہے یاک ہے جب ہی سمجھ لیا،تواب پیشاب اورخون نگلنے میں فرق سمجھو پیشاب کی جگدندہ، وہ مثاندہ ہے مث کر پیشاب کی نالی میں آ کرسمکتا ہے، لہذانجس ہے اگر چدایک بوند ہومگرخون سارے جسم میں دوڑ رہاہے اور کھال کے

ینچاس کا معدن ہے اگر کہیں سوئی چہوگی اورخون چیک گیا مگر بہانہیں تو وہ اپنی معدن میں رہ کر چیکا ہے نا پاک نہیں ہاں جب ہے تو سمجھو کہ اپنے

معدن ے علیحدہ ہو گیااورنا پاک،اس فرق کی بنا پر پیشاب تو چیک کربھی وضوتو ڑ دیتا ہے گرخون بہکرتو ڑے گا،غرضکہ خون کا لکلناارو ہے چیکنا کچھ اور لہذاخون کو پیشاب پر قیاس کرنامع الفارق ہے۔

اعتواض مصبوع صینی شرح بخاری نے اس بہت ی حدیثین نقل کیں۔

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَاءَ وَلَمُ يَتَوَضَّا "بِثَكْ نِي عَلَيْكُ نِے قَى اوروضوندكيا ـ" اگرتے وضوتو ژتی ،توحضورتے کرکے وضو کیوں ندفر ماتے؟

**جواب** ماشاءاللد كيانفيس اعتراض ب، جناب يبھى احاديث مين آتا ہے حضور صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء سے تشريف لائے اور وضو كے ليے

پانی پیش کیا گیا، مگرحضورعلیدالسلام نے وضوند کیا تو کہددینا کہ پیشاب پاخانہ تھی وضونہیں تو ڑتا۔ جناب وضونہ کرنے کی وجد میتھی کہ اس وقت وضو کی ضرورت نہتھی، وضوٹوٹ جانے پرفور اوضوکر ناواجب نہیں، وہاں اگر حضور علی فی فرماتے کہتے وضونییں تو ڑتی ، تو آپ پیش کر سکتے تھے، اگر بیہ احادیث اس مئلہ کی دلیل ہوسکتیں توامام ترفدی رحمۃ الله علیہ ضرور پیش فرماتے امام ترفدی نے خون وقے کے ناقص وضوہونے پرنہایت سیجے حدیث

پیش کی اور ناقص نہ ہونے برکوئی حدیث بیان نہ کی ،صرف علماء کا ند ہب بیان فرمایا،معلوم ہوا کہان کی نظر میں قے وخون کے وضونہ تو ڑنے کی کوئی حديث نبين، كيونكه وه رمسكه برحديث پيش بير-

اعتواض خمبو ۵ قے وخون کے متعلق آپ نے جواحادیث پیش کیں، جن میں ارشاد ہوا کہ جس نمازی کونماز میں قے یا تکسیر آجاوے تو

وضوکرے، وہاں وضوے مروادخون وقے سے کپڑ ادھولیٹا ہے، نہ کہ شرعی وضوجیے کہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ۔ ٱلْـوُ صُنوُ ءُ حِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ " آگ كى كِي چيزكھانے سے وضو ہے " وہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ؟ كى كرنا ہے نہ كہ شرى وضوء كيونكہ كھاكر ہاتھ دھونا کلی کرناسقت ہے، بیناقص وضونییں، ایسے ہی یہاں ہے البذاتمہارے دلائل غلط ہیں۔

جواب واقعی آپ کابیسوال ایباہے جو آپ تک کی کونہ سوجھا ہوگا ، ذہن نے بہت رسائی کی ، ای کا نام تحریف ہے، اوّ لا تو آپ نے بیغور ندکیا کہ وہاں وضو کے عرفی معنے خود حضور ﷺ نے بیان فرمادیتے، کہ ایک بارکھانا تناول کرکے ہاتھ دھوئے کلی کی اور فرمایا، هلدًا وَضُو ء " مِّمَّا مَسَّتُه النَّالُ "آكى كي چزكهانے وضويه، "يهال آپ يه معن چور كرغير معروف معنى كول مراد ل رہے ہو، نیز اس صدیث میں ہیہے، کہ جس کونماز میں قے یا تکسیر آ جاوے تو وضو کرے اور نامز کی بنا کرے یعنی باقی نمازیوری کرے،اگر کیڑ ادھونا مراد ہوتا تو نماز کی بنا جائز نہ ہوتی بلکہ دوبارہ پڑھنی پڑھی،جس کا کپڑا نماز میں نجس ہوجادے اور وہ دھوئے، وہ بنانہیں کرسکتا دوبارہ پڑھے گا،لہذا آپ کی بیرتوجیه محض باطل ہے۔ تيسواں باب

## ناپاك كنوال پاك كرنا

عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّه ' نَهِيٰ اَنْ يُبَالِي فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَتَوَضَّافِيْهِ "منع فرمایانی علی ناسے کے گھرے پانی میں پیشاب کیاجادے، پھراس سے وضوکیا جادے۔"

حديث مبدوقه مسلم وطحاوى في حضرت ابو جريره رضى الله عند سروايت كى -

بیرحدیث احمد۔ ابن حبان ،عبدالرزاق وغیرہم ہم بہت محدثین نے مختلف راویوں سے بالفاظ مختلفہ روایت فرمائی۔

استعال ندر ہے ااردومنکے پانی ندی کرنے سے تا پاک نہ ہوتا تو حضور عظیم میمانعت ندفر ماتے۔

بِالتَّرَابِ وَاِذَا وَلَخَ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً اَللفُظُ لابُنِ عَسَاكِرٍ

قَـالَ النَّبِيّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُحِهِمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُب ﴿ فَقَالَ كِيُفَ يَفْعَلُ

'' فرمایا نبی عظیے نے کہ کو کی شخص تھرے یانی میں جنابت سے شل نہ کرے ابوسائب نے بوچھا کداے ابو ہریرہ پھرجنبی کیا کرے بفر مایاعلیحدہ یانی

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ هڑے، کنیو ل اور تمام تحرے ہوئے پانیوں میں نہ پیشاب کرے نہ جنابت کا منسل ارابیا کرلیایا تو پانی ندا ہوکر قابل

قَـالَ قَـالَ رَسُـوُلِ الـلُّـهِ صَـلَّے الـلّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْآنَاءِ خُسِلَ سَبُعَ مَرَّاتٍ اَوَّلُهُنَّ

''فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ جب برتن میں کتا جات جاوے تو سات بار دھویا جارے پہلی بار مٹی سے مانجھا جاوے اور جب بلی جاٹ

ان احادیث سے پیدلا کدار برتن میں کمامندڈ ال دے تو برتن سات بار دھویا جاوے اورا یک بارمٹی ہے بھی مانجھا جاوے اورار بلی برتن سے ٹی لے تو ایک بار جی

دھو یا جاوے، برتن خواہ چھوٹا ہو، جیسے ہانڈی،لوٹا یالممراجس میں دو چار منکے پانی آ جاوے اردو منکے پانی کسی نجاست سے ناپاک خہیں ہوتا، تو وہ برتن

کیوں نا پاک ہوجا تاہے جس میں یہ پانی ہے، کتے کا مندتو پانی میں پڑااور پانی برتن سے لا ہواہے جب برتن نجس ہویا خواہ دو منتکے ہویا کم وہیش۔

حديث فصبو ١٠١٠٠ ترمذى حاكم (متدرك) ابن عساكر في حضرت ابو جريره رضى الله عند مع تلف الفاظ بروايت كى -

پہلی فصل كنوئيس كا ناياك ہونا کنوآنخواه کتنا ہی ہرا ہواوراس میں کتنا ہی پانی ہواراسمیں ایک قطرہ شراب یا پیشاب یا چو ہا بلی وغیرہ دکر مرجاو ہے تا پاک ہے بغیر کیتے اس کا پانی باستعال کے قابل خبیں اس کے متعلق بہت ی احادیث وارد ہیں، جن میں ہے ہم بطور نمونہ چند پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہوں۔ حدیث فصبو ۱ ملع مسلم، نسائی، ابن ماجه طحاوی نے حضرت جابر رضی الله عندسے روایت کی۔

اس مسئلہ کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں ، پہلی فصل میں اس مسئلہ کے دلائل ، دوسری فصل میں اس پرسوالات مع جوابات۔

مسکلہ شرعی سیہے کدار کنوئیں ،هڑے یا هڑے وغیرہ میں تھوڑی تی بھی ناپا کی رجاوے توان کا پانی نجس ہوجاوے ا، کہنہ پیا جاسکتا ہے، نہاس سے وجووغیرہ جائزا کیک قطرہ پیشاب کنویں کوندا کردیتا ہے ہسمندر، تالاب یا بہتا پانی اُن کےاحکام جداانہ ہیں۔مرغیر مقلدو ہابی کہتے ہیں کہ جب پانی دو منکے ہوتو اس میں خواہ گنتی ہی نجاست پڑ جاوے نا پاک نہ ہوا، جب تک کہاس کارن یا بو یا مزہ نہ بدلے،لہٰذاان کےنز دیک کنویں میں خوب ہومو تو كوال پاك ہے شوق سے اس كا پانى بيرة \_وضوكرو، كھرطر وبيہ كداس مسئله پرامام اعظم ابوحنيفدرضى الله عند كواليال دية بين ، كدانهوں نے

ندی رجانے پر کنویں کو پاک کیون نہیں قرار دیا،مسلمانوں کو پیشاب کیوں نہ پینے دیا،حفیوں کو چاہیے کہ نہ تو غیر مقلد وہابیوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں ندان کے کنووں کا پانی بے مختلق میسی ۔ان کے کنویں اکثر ندے ہوتے ہیں جن سے بیلو کپڑے دھوتے ،نہاتے اور وضوکرتے ہیں، ندان کے بدن پاک، نہ پکرے پاک چونکداس مسلکا میاد بہت نداق اڑاتے اورآ واز کتے ہیں اور کہتے ہیں، کہ بیمسلداحادیث کے بالکل خلاف ہے،اس لیے ہم

يَااَبَاهَرَيُرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلَه ' تَنَاوُلا ً

جاوے توایک بار دھویا جاوے۔''

حدیث فصبو ۱۳ قا ۱ دارقطنی بطحاوی نے ابوالطفیل سے اور بہتی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ أَنَّ غُلامًا وَقَعَ فِي بِيرُزَمُزَمَ فَنُزِحَتُ " زمانه محابه ميں چاہ زمزم ميں ايک لڙ کاريا، تو کنويں کا پانی نکالايا۔'' حدیث مصبر ۱۷،۱٦ ابن الی شیبه اور طحاوی نے حضرت عطاسے روایت کی ،عطاء تا بعی ہیں۔ اَنَّ حَبُشيًّا وَقَعَ فِي زَمُـزَمَ فَـمَات فَامَرَ بَهِ إِبْنُ الزَّبِيُرِ فَنُزِحَ مَاءُ هَا فَجَعَلَ الْماءُ لاَ يَنْقَطِعُ فَنَظرَ فَاذَا عَيْن " تَجُرِى مِنْ قبلِ الْحَجَرِ الْاَسُودِ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ حَسُبُكُمُ '' كەاپكىجىشى چاە زمزم بىل ركرمريا حضرت عبداللدابن زېيرنے تھم ديا، پانى نكالايا، پانى ختم نەہوتا تھاا ندرد يكھاتوا يک چشمهُ آ بسنِ اسود كى طرف ے آرہا تھا ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کافی ہے۔'' حديث نمبو ١٨ بيقى نے حضرت قاده رضى الله عند سروايت كى۔ عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ اَنَّ حبُشِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فَاَنْزَلَ رَجُلاً اِلَيْهِ فَاخُرَجَه' ثُمَّ قَالَ انْزِحُوا مَا فِيُهَامِنُ مَاءٍ '' وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ چاہ زمزم میں ایک عبثی رکر مریا تو آپ نے ایک آ دمی کوا تاراجس نے اسے نکالا ، کچرابن عباس نے فرمایا کہ جو یانی کنویں میں ہےاسے نکال دو۔" ان احادیث سے چندمسئلےمعلوم ہوئے ،ایک بیکدار کنوئیں میں کوئی خون والا جا ندار مرجاوے تو کنوان نجس ہوجاوے ا۔ دوسرے بیکہ نا پاک کنوئیس کے پاک کرنیکا طریقہ بیہ ہے کہاس کا پانی نکال دیا جاوے اسکی دیواریں وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ نیسرے بیکدار کنوئیں کا پانی ٹوٹ نہ سکے تو پرواہ نہ کی جاوے، جو پانی جی الحال موجود ہے وہ ہی نکال دیا جاوے، جو بعد میں آتا رہے اس کا مضا نقة نہیں ۔ چوشے میر کہ جس ڈول ورس سے نا پاک ئوئیں کا پانی نکالا جاوےاسے دھونا ضروری نہیں ، کنوئیں کیساتھ وہ بھی پاک ہوجاویں ے،ارغیرمقلد وہابی ان احادیث میںغور فرمالیں ،تو امام صاحب کوالیاں دینا جنفیوں کا نداق اُڑا نا آواز سے کسنا چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر ۱۹ طحاوی شریف نے امام شبعی تا بعی رضی الله عند سے روایت کی

عَنِ الشَّعْبِيَّ فِى الطَّيْرِ وَالسِّنَّوُرِ ونَحُعِ هِمَا يَقَعُ فِى البِئْرِ قَالَ يُنُزَحُ مِنُهَا اَرُبَعُونَ دَلُوًا "المشبعي چِرْيا، بنِّى وغِيره كِ مُتعلق فرماتے بيں كماريكؤكيں ميس مرجاوي توچاليس دُول پانی ثكالاجاوے\_"

المَّم بَلَ پُرِيْدَ مَن وَيَرِهُ مَ مَن مَن مِن مَا يَن لَوَ اللهِ وَيَلَ مَن مُوالِدَ وَيَ مَن مُوالِدَ وَيَ حديث نمبو ٢٠ طُواوَى شريف فِح مِن مَا تَتُ قَالَ يُنزَ حُ قَدُ رُارُبَعِينَ دَلُوا او خَمُسِينَ ثُمَّ يُتَوَضَّاءُ مِنْهَا اللهُ قَالَ فِي زُجَاجَةٍ وَقَعَتُ فِي بِيرٍ فَمَا تَتُ قَالَ يُنزَ حُ قَدُ رُارُبَعِينَ دَلُوا او خَمُسِينَ ثُمَّ يُتَوَضَّاءُ مِنْهَا

عَنُ عَلِّى رَضِى اللَّهُ عَنُه قَالَ إِذَا سَقَطَتِ الْفَارَةُ أَوِ الدَّابَتُه فِى الْبِيْرِ فَاخُرَجُهُمَا حَتَّىٰ يَغُلِبَكَ الْمَآءُ "حضرت على رضى الله عند اوايت كرت بين كرآپ نے فرمايا جب چو بايا كوئى اور جانور كوئيں ميں مرجائة واس كا پانى نكالويها ل تك كه پانى تم پر غالب آجائے۔"

إِنِهِ بَهِ بَهِ عَلَى الْمِيرِ اللهِ مَعْنَى اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

''ابراتيمُخْى فرماتے بيں كەجب كنوئيں بيں چوبارجاوے تواسے كھۆ دول نكال جاويں۔'' حديث معبو٣٣ شَيْخ علاوَالدين محدث نے بحوالہ طحاوی حضرت انس رضی الله عندے دوايت كى۔ (والله اللم) عَنُ اَنَسِ اَنَّهُ ۚ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتُ فِي الْبِيُرِ وَ ٱنْحُوجَتُ مِنُ سَاعَتِهَا يُنُزَحُ مِنْهَا عِشُرُونَ دَلُوًا

'' حضرت اُنس رضی الله عندے روایت کی که آپ نے فر مایا کہ جَبَ چو ہا کنو نَمیں میں رجاوے اور فورًا انکال کیا جائے ہیں ڈول نکا لے جاویں۔'' **حدیث خصبر ۲۶** ابو بکرابن ابی شیبہ نے حضرت خالدابن مسلمہ ہے روایت کی۔

أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَمَّنُ بَالَ فِي بِيْرٍ قَالَ يُنْزَحُ (انتصارالحق صه ٢٥٧)

'' حضرت على رضى الله عند سے يو چھايااس بارے مي*س كه كو فى كتو ئيس مي*س پيشاب كرد بے فر مايا كه كنو كيس كا پا فى تكالا جائے۔'' یہ چوہیں روایتیں بطورنمونہ پیش کی ئیں، جن ہےمعلوم ہوا کہندی چیز رجانے ہے کنوان نجس ہوجاتا،اور پانی کا نکالنااس کی پاکی ہے،ارزیادہ چیقی

ديمينى ہونو طحاوی شريف اور سيح البہاری شريف کا مطالعہ فرماويں۔ عقل کا نقاضا بھی ہی ہے کہ کنواں وغیرہ نجاست پڑنے سے نجس ہوجاویں، کیونکہ جب نجاست ل جانے سے کپڑاجہم برتن وغیرہ تمام چیزیں نجس

ہوجاتی ہیں،تو یانی جو تیلی چیز ہے جس میں نجاست بہت زیادہ سرایت کرجاتی ہے،بدرجداولی نایاک ہوجانا چاہیئے نیز جب دو منکے دودھ،تیل، تیلا ھی،شہد کسی نجاست پڑنے سے نجس ہوجاتے ہیں تو پانی ان چیزوں سے زیادہ پتلا ہے،وہ بھی ضرورتا پاک ہوجاتا چاہیئے ورنہ فرق بیان کرو کہ دو مکلے

دودھ کیوں ناپاک جوجانا ہے اورا تنا پانی کیون نہیں نجس جوتااس لیئے سرکار محدرسول الله علیہ فرماتے ہیں کہ سوکر جاوتو بغیر ہاتھ دھوے پانی میں نہ ڈال دو (سلم بناری) پانی خواہ دو قلّے ہو یا کم وہیش، دیکھو بےوضوآ دمی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا، ہاں ناپاک چیزوں کے پاک کرنے

کے طریقے مختلف ہیں تا نبے، شخشے کے برتن صرف یو نچھ دینے سے پاک ہوجاتے ہیں ، ناپاک جوتا صرف چلنے پھرنے اور مٹی سے رڑ جانے سے پاک ہوجا تا ہے،نجس زمین صرف سوکھ جانے اور اثر نجاست جاتے رہنے سے پاک ہوجاتی ہے،نجس کیڑ ااورجہم دھونے سے پاک ہوتے ہیں،

ا پسے بی نا پاک کنوں پانی تکالنے سے پاک ہوجا تا ہے نا پاک دودھ وتیل کے ساتھ ل کر بہجانے سے پاک ہوجا تا ہے پھران کے یاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

## دوسري فصل

## اس مسئله پر اعتراضات و جوابات

### اب تک غیرمقلد و بابی اس مسئلہ پرجس قدراعتراضات کرسکے ہیں ہم ان کے جوابات تفصیل وارعرض کرتے ہیں،اراس کے بعد کوئی اوراعتراض

### ہمارے عمل میں آیا تو ان شاءاللہ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی دے دیا جاوے ا۔

اعقواض نصبو ۱ ترندی شریف مین حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند روایت کی-

قَالَ قِيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَوَضَّاءُ مِنُ بِيُربُضَاعَةَ وَهي بير" يُلُقىٰ فِيهَا الْحيضُ

وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وِلانَّتِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَآءَ طُهور٬ لايُنَجُّسُه٬ شَيْ٬ ''فرماتے ہیں ،عرض کیایایارسول اللہ عظیمہ کیا ہم بضاعہ کو کیں ہے وضوکر سکتے ہیں، بضاعہ ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کیڑے، کتوں کے

وشت اور بد بودار چیزی والی جاتی تھیں تو حضور نے فر مایا کہ پانی پاک ہےا سے کوئی چیز نا پاک نہیں کرسکتی۔''

بضاعہ دینہ پاک میں ایک کنواں تھا،جس میں ہرتم کی ندی حتی کہ مرے کتے بھی چھینک دیئے جاتے تھے،مراس کے باوجود سرکار عظی نے کنوئیں کی ندی رنے پر بھی ناپاک نہیں فرماتے ،مرامام ابوصنیفہ ایک قطرہ پیشاب رجانے پر بھی سارا کنواں ناپاک کہددیتے ہیں،حفیوں کا سیمسلہ حدیث

جواب اس اعتراض کے چند جوابات ہیں، ایک بیک بیحدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ یہاں یانی میں کوئی قید نہیں، کہ کتنا یانی نایاک

نہیں، تو جا ہیئے کہ هڑ لے لوٹے میں بھی چیف کے کپڑے کتوں کے وشت ڈال کر بیا کرو، کیونکہ یانی کوکوئی چیز نا پاک کرتی ہی نہیں۔

دوسرے میکداریبال پانی سے کنوئیں کا پانی ہی مراد ہواور مطلب میہ ہو کہ کنوئیس کو کئی چیز نا پاکٹبیں کرتے ، تو بھی آپ کے خلاف ہے ، کیونکہ تم

کہتے ہوکہار نجاست سے کنوئیں کے پانی کارن یا بویاماز ہبدل جاوے تو نجس ہوجاوےا، وہ کونسا کنواں ہے جومرے کتّوں،حیض کیڑوں اور بد بودار چیز وں کے رنے کے باو جودان کارن بو، مزہ نہ بدلے، دن رات کا تجربہہے کہارا بک مرغی بھی کنوئیں میں پھول بھٹ جاو بے تو یا نی میں سخت تعفن آ

جاتا ہےاس حدیث کی روسے آپ کوفتو کی دینا چاہیئے کہ وہاپیوں کے کنوں میں مردار، کتے ،سور، چیف کے کپڑے خوب ڈالے جاویں اورتم اسی بد بو

تیسرے میرکہ میرحدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہے جوہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں، تعجب ہے کہ حضورعلیہ السلام گھرے یانی میں پیشاب

کرنے کو بھی منع فرماتے ہیں اور یہاں مردار کتے ڈالنے ہے ممانعت نہیں فرماتے ،لہذا ہیصدیث قابل عمل نہیں تمام مشہور حدیثوں کےخلاف ہے۔

چوتھے پیر کہ حدیث قیاس شرگی کے بھی خلاف ہے،جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور جب احادیث میں تعارض ہوتو جو حدیث خلاف قیاس ہو، وہ واجب الترک ہےاور جومطابق قیاس ہووہ واجب العمل ہے لبذاان احادیث پڑعمل کروجوہم پہلی نصل میں عرض کر یکے۔ یا نچویں میرکہ بیضاعہ کنواں ہمارے ملک کے کنووک کی طرح نہ تھا، بلکہ اس کے نیچے پانی جاری تھا جیسا کہ مکم معظمہ کے کنو کیں ہمرز ہیدہ پر بینے ہوئے

کے بالکل خلاف ہے کیا ابوحذیفہ حضور علطی سے زیادہ پاک و سخرے تھے۔

داریانی کویمیتے رہو،تم نے بواور مزہ بدلنے کی قید کہاں سے لائی۔

اس صورت میں تمام احادیث متنفق ہوئیں اور مسئلہ بالکل حل ہویا، البذا کنواں ندی رنے سے نجس ہوجا تا ہے۔ اعتواض نصبو؟ ترندى شريف في حضرت عبدالله ابن عمرضى الله عند سے روايت كى ـ قَـالَ سَـمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْنَالُ عَنِ الْمَآءِ يَكُونُ فِي الْفَلاَةِ مِنَ الْلاَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَآءُ قُلَّتِيُنِ لَمُ يَحْمِلِ الْخُبُث '' فرماتے ہیں کہ میں نے سنانبی عظیمہ کو حالانکہ آپ ہے اس پانی کے متعلق سوال ہوا جو جنلوں میں ہوتا ہے جس پر درندے اور جانوروار دہوتے میں، تو حضور عظی نے فرمایا کہ جب پانی دو منکے ہوتو نجاست کونیس اٹھا تا۔ اس معلوم وہا کدوو ملکے پانی نجاست رنے سے نجس نہیں ہوتا،امام ترندی نے محد ابن اسحاق سے روایت کی کدوو قلّے پانچ مشکیزہ ہوتے ہیں، جب پانچ مشکیزے پانی نجس نہیں ہوتا تو کئوئیں میں توسینکٹروں مشکیزے پانی ہوتا ہے وہ کیسے نجس ہوسکتا ہے۔ **جواب** اس کے چند جواب بیں ایک مید کہ ربیحدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو منکے پانی مجھی نا پاکٹہیں ہوتا خواہ کتنی ہی نجاست رنے خبث میں مقدار نجاست کی قیرنہیں تو چاہیئے کہ ار دو منکے پانی میں چار منکے پیشاب پڑجاوے اوراس کا بو، مزہ، رن سب پیشاب کا ساہوجاوے تب بھی و ہائی پیتے رہیں ،رن و بونہ بدلنے کی قیرتم نے کہاں سے لائی ؟ میبھی حدیث کےخلاف ہے۔ دوسرے بیکد لَم یک مِمل الْخُبُت کے بیمعنے کیے ہوئے کنجس نہیں ہوتااس کے معنے بین نجاست برداشت نہیں کرتا۔ یعی نجس موجاتا ہے جب بداحمال بھی موجود ہے تو تمہار ااستدلال باطل ہے۔ تیسرے بیکدار بیرمعنے کیئے جائیں کہ دومنکے یانی بھی نجس نہیں ہوتا ،تو بیحدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جوہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے گھرے یانی میں پیشاب کرنے ہے منع فر مایا خواہ دو منکے یانی ہو یا کم وہیش ادرسیّد ناعبداللّٰدابن عباس رضی اللّٰدعنہ نے جاہ زمزم میں ایک عبشی رنے پراس کا یانی نکلوایا، یہ کیوں وہاں تو ہزاروں منکے یانی تھا۔ لہذا بیحدیث لائق عمل نہیں۔ چوتھے یہ کقلتین قلبہ کا شننیہ ہے، قلہ مکلے کوبھی کہتے ہیں اورانسان کی قد وقامت کوبھی اور پہاڑ کی چوٹی کوبھی یہاں قلہ کے معنے انسانی قلہ وقامت ہاوراس سے ہرائی کا اندازہ بتا نامقصور نہیں بلکہ لمبائی کا اندازہ بیان کرنامقصود ہے یعنی جب یانی بہدر ہا ہواور دوقامت انسان کی بقدراہے بہنے کیلئے فاصلہ ال جاوے تواب کسی چیز ہے بخس نہ ہوا کیونکہ وہ یانی نہروں کی طرح رواں جاری ہے ندی کو بہالے جاویا،فوز ا دوسرایانی آ وے ا،اس معنی سے احادیث میں تعارض بھی نہیں ہوا، اور ہر حدیث واجب العمل بھی ہوی، بدوجہ بہت بہتر ہے، کیونکدار قلد کے معنی ہوں مرکا تو پیة نہ چلے ا۔ كەكتنا بۇامۇكا كېان كامۇكا اورياخچ مىشكەمقدارمقرركرنا بھى درست نېيىن كەحدىيە بىس بىيمقدار نەكورنېيىن، نيز بىيز بىز پېزېنىن كومشكىر وكتنا بۇااوركېان كاء غرضکه حدیث مجمعل ہوی مجمل پڑمل ناممکن ہے۔ یانچویں بیکساس صدیث میں وہ صورت مراہے کہ دوقلے یانی زمین پرخوب پھیلا ہوا بڑے حوض کی مقدار میں ہولیعنی سوہاتھ سطح ہوی۔ تو چونکسیدیانی تالاب کے تھم میں ہویا، لبذامعمولی ندی رنے ہے تایاک نہ ہوااس صورت میں بھی احدیث میں تعارض نہیں۔ اعتواض معبو۳ حفیوں کا ڈول بڑے کمال والا ہے کہ تایاک کنوئیں سے صرف نایاک یانی حیمانٹ کر نکال لاتا ہے، یاک یانی حجھوڑ آتا

ہے حیرت ہے، کہ جب کنو کیں میں چڑیا مرئی جس سے سارا کنارا کنوال ناپاک ہویااور حفیوں نے اس میں سے صرف تمیں ڈول لکا لے تویا تو کہو

**جواب** یکرامت و با بیوں کے ڈول میں بھی ظاہر ہوتی ہے جب کنوئیں کا پانی بومزہ رن بدل جانے کی وجہ سے نا پاک ہوجا و سے اور کنواں چشمہ

والا ہو،جس کا پانی ٹوٹ نہ سکے اب و ہابی صاحبان اسے پاک کریں، بتا وَاس صورت میں کل کنواں نا پاک ہواہے یا کچھ ڈول ارکچھ ڈول پانی نا پاک

ہوا ہےتو وہا بیوں کا ڈول واقعی کراماتی ہے کہ چھانٹ چھانٹ کرصرف ندایانی نکال لایا، اور پاک پانی کو ہاتھ ندلایا اور ارکل کنواں ناپاک ہوا تھا تو

كرسارا كنوال ناپاك موياتھا توتىس ۋول فكل جانے سےسارا پانى پاك كيے مويا۔

ہیں اور مدینه منورہ کے کنوئیس نہرزرقا پرواقع ہیں، بظاہر کنوئیس معلوم ہوتے ہیں مردر حقیقت وہ آب رواں کی نہریں ہیں چونکہ پانی جاری تھااس کیئے

جوندی ری بدئی، پاک وصاف پانی آیا نهاس میں بوتھی نہ کوئی ندی جاری نہرا ورجاری دریا کا تھم بيدی ہے۔

اَنَّ بِيُرَ بُصًّا عَةَ كَانَتُ طَرِيْقًا لِلْمَآءِ إلىٰ الْبَسَاطِيْنَ فَكَانَ الْمَاءُ لاَيَسْتَقِرُّ فِيْهَا

''بضاعة كنوال ياني كاراسته تهاجو باغول مين جاتا تهاءاس مين ياني تفرتا نه تهاـ''

چنانچ طحاوی نے امام واقدی سے نقل کیا۔

کنوئیں کاکل یانی تکالا بھی نہیں، یانی کے آس باس کی دیواریں دھوئی بھی نہ ئیں اور کنواں یاک ہویا یہ کیسے ہوا اس کا جواب و ہابی دیں ہے وہ ہی

ہاری طرف سے سمجھ کیں۔ جناب عالی چڑیا مرجانے سے سارا ہی کنواں ٹایاک ہوجا تا ہے مرتایاک چیزوں کے یاک کرنے کے طریقے مختلف

ہیں کوئی چیز سو کھ کر کوئی جل کر کوئی سبہ کر کوئی صرف یو نچھ دینے سے پاک ہوجاتی ہےا ہے ہی اس کنوئیں کا یانی صرف آسانی کیلیئے جاکیس ڈول

ہو وہ گاؤںہے۔

ہوسکتیں۔دلائل ملاحظہ ہوں،رب تعالی فرما تاہے۔

منڈیاںشہروں ہی میں ہوتی ہیں۔

چوبیسواں باب

مسئله شرمى بيہ ہے كەنماز جعدونمازعيدوبقر گاؤں ميں نبيس ہوتى ،ان متنوں نماز وں كيليئے شهريا شہركى ملحقہ جگه ميں ہونا شرط ہے نہ گاؤں والوں پر جمعہ و

عيدين لازم ہے نہ وہاں گاؤں میں بینمازیں جائز ہیں۔ہاںاگر گاؤں والےشہرآ کر بینمازیں پڑھ جائیں تو ثواب یائیں گے مگرغیرمقلد وہابی کہتے ہیں کہ جعدوعیدین ہرجگہ جائز ہے نماز ظہر کی طرح ہرگاؤں شہر میں ہوسکتی ہیں،اس لیئے اس مسئلہ کی بھی دوفصلیں کی جاتی ہیں، پہلی قصل میں اس کی ممانعت كاثبوت دوسرى فصل ميس اس مسئله پراعتر اضات وجوابات.

نماز جمعه وعيدين گاؤں ميں نہيں ہوتى

**نوٹ ضووری** خیال رہے کہ شہرہ ایستی ہے جہاں کو بے وبازار ہوں ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہوں اور وہاں کوئی حاکم بھی رہتا ہو جہاں بینہ

پہلی فصل

نماز جمع ہوعیدین کیلئے دوسری شرائط جماعت ،خطبہ وغیرہ کی طرح شہریا فضاءشہ بھی شرف ہے کہ بینمازیں صرف شہر میں ہوں گی ،گاؤں میں نہیں

اس آین کریمہ میں رب تعالی نے مسلمانوں کواذان جعہ ہوجانے پر دوتکم دیتے جعہ کے لیئے حاضر ہونا دوسرے تجارتی کاروبارچھوڑ دیتا جس سے

اشارةً معلوم ہوا کہ جمعہ وہاں ہی ہوگا، جہاں تجارتی کاروبار ہوں اور ظاہر ہے کہ تجارتی کاروبار یازاروں منڈیوں میں ہوتے ہیں اور بازار و

**خصبی ۳،۴** عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ابوعبید نے غریب میں مروزی نے کتاب الجمعہ میں امیرالمونین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشُويُقَ إلاَّ فِي مِصُو جَامِعِ "آپ نے فرمایا کہ جمعاور کبیرتشرین نہیں ہو کتے گر بڑے شہریں۔"

قَالَ لاَ جُمُعَتَ وَلاَ تَشُرِيُقَ وَلاَ صَلواةَ فُطِرٍ وَلاَ اَصُحىٰ اِلَّا فِيُ مِصْرِجَامِعِ اَوْمَدِيْنَةٍ عَظِيُمَةٍ

قَالَ لاَ تَشُوِيُقَ وَلاَ جُمُعَةَ إلا فِي مِصُو جَامِعِ "آپ فرمايا كنيس بجعداورن كبيرتشريق مربوع شهريس"

نهبر ١ يااَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلواةِ مِنُ يَّوُم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا الِي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواالْبَيْع

''اےا یمان والوجب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہوجائے ،تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور تجارتیں چھوڑ دو۔''

مصبوع ابن الى شيبان النابى امير الموشين على مرتقنى رضى الله عنه بروايت كى -

'' آپ نے فرمایا کہ نہ توجمعہ ہوتا ہے، نہ کلبیرتشریق نہ عید بقرعید کی نماز نگر بڑے شہر میں۔''

خصبو ٦ فتح البارى شرح بخارى جلدا -صـ١٦ من حضرت حذيفد رضى الله عند عدروايت كى -

'' آپ نے فرمایا گاؤں والوں پرنماز جمعہ فرض نہین جمعہ مدائن جیسے شہر والوں پر فرض ہے۔''

فعبو ٧ قا٨ ملم - بخارى ، ابوداؤويس حضرت عا تشصد يقدرضى الله عنها بروايت كى -

قَالَ لَيْسَ عَلَىٰ اَهُلِ الْقُرِى جُمُعَة ' إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَىٰ اَهُلِ الْاَمْصَارِ مِثْلِ الْمدآئِنِ

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمْعَةَ مِنُ مَّنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَاتُونَ فِي الْغُبَارِ وَالْعَرُقِ الخ

''لوگ نماز جعه کے لیئے اپنی منزلوں اور گاؤں سے مدینه منوره آتے تھے آئیں غبارلگ جاتا تھا اور پسینہ آ جاتا تھا۔''

نمبوه مهمتی نے عرفہ میں انہی حضرت علی سے روایت کی۔

اَنَّ اَهُلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجُمَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّم يَوُمَ الْجُمُعَةِ '' قباوالےلوگ جمعہ کے دن نبی ﷺ کے ساتھ جمہادا کرتے تھے۔'' خعبو١٤،١٣ موَطاامامالك بَسابُ لاَ جُسمُعَةَ فِي الْعَوَالِيُ اورموَطاامامِ هُ بَسابُ صَسلواةِ العِيدُدَيْنِ وَامُوالْخُطُبَةِ میں بروایت ابن شہاب عن الی عبید موی ابن از ہرہ۔ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّىٰ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَالَ إِنَّه الْجُتَمَع لَكُمُ فِي يَوُمِكُمُ هلذَا عِيدَ ان يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فِيَنْتَظِرُهَا ومَنُ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ فَقَدُ اَذِنْتُ لَهُ ''فرمایا میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عیدیں میں حاضر ہوا آپ نے نماز پڑھی پھرلوٹے اور فرمایا کہ آج کے دن میں دوعیدین جمع ہوگئ ہیں،تو گاؤں والوں میں سے جوصا حب جمعہ کا انتظار کرتا جا ہیں وہ کریں اور جووا پس جانا جا ہیں میں انہیں اجازت دیتا ہوں۔'' ان آخری احادیث ہے معلوم ہوا کہ ذیانہ نبوی ﷺ اور زمانہ صحابہ ہیں قبااور دیگر گاؤں سےلوگ نماز جمعہ وعیدین پڑھنے کے لیئے مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھےخواہ وہ اپنے گاؤں میں بینمازیں نہ پڑھ لیتے تھے اگر گاؤں میں نماز جعہ جائز ہوتی توبیۃ حضرات وہاں ہی پڑھ لیا کرتے ،گر دوغمار تمثی اور پیدنی زمتیں اٹھا کر جعدوعیدین کے لیئے مدید طیب نہ آیا کرتے۔ بخاری کے لفظ یَسنتابُونَ اورمؤطا کے لفظ اُن یُوجع سے معلوم ہوا کہ گاؤں والوں پرجمع فرض نہیں، ورندان کے باری باری آنے کے کیامعنی اور صرف عید پڑھ کرجو جمعہ کے دن تھی بغیر جمعہ پڑھلوٹ جانیکا کیا مطلب؟ عسقل كا تقاضا مجمى بير ب كه جهد گاؤل اور جنگلول بيس مونه كه صرف شهريين موكيونكه حضور صلى الله عليه وسلم كاحج الوداع بروز جهد موايعني 9 ذى الحجة عرفه کے دن جمعہ تھا، جس میں ایک لا کھے نے یادہ صحابہ کا اجتماع تھا مگر حضور علی ہے نہ تو خودمیدان عرفات میں جمعہ پڑھا نہ مکہ کے حاجیوں کو اس کا تھم دیا نیز صحابۂ کرام نے بہت ملک فنخ کیئے مگر کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ان حضرات نے گاؤں میں جمعے قائم کیئے ہوں چنانچہ فنخ القديرياب وَلِهِلْذَا لَمُ يُنْقَلُ عِنِ الصَّحَابَةِ حِيْنَ فَتَحُو الْبَلَادَ دَوَاشْتَغَلُو بِنَصْبِ الْمَنَابِرِوَالْجُمُعِ إِلَّا فِي الْآمُصَارِ ''صحابہ کرام ہے کہیں منقول نہیں کہ جب انہوں نے علاقے فتح سکیے تو انہوں نے شہروں کے سواکہیں اور عیداور جیسے قائم کیئے ہوں۔'' اگر جعدظهر کی طرح ہرجگہ ہوجایا کرتا تو بید حضرت ہرجگہ ہی جعد قائم کرتے جیسے جعد کیلیئے خطبہ جماعت وغیرہ شرط ہے جونمازظہر کے لیئے شرطنہیں نیز جعه مسافرا ورعورت و بیار پرفرض نهیں ،ظهرسب پرفرض ہےا ہیے ہی اگر جعہ کیلئے شہرشرط ہوتو کیا مضا کقدہے غرصکہ جعه سارے احکام میں ظهر کی طرح نہیں۔ دوسرى فصل اس مسئله پر اعتراض و جوابات اعقواض خمبو ۱ قرآن کریم سے نماز جمہ کی فرضت بطریق اطلاق ثابت ہے، وہاں شجر کی قیرنہیں تو تم ندکورہ احادیث کی وجہ سے قرآن میں قید کیسے لگا سکتے ہو، قر آن مطلق حدیث واحدے مقیز نہیں ہوسکتا۔

تر ندی نے حضرت تو ید سے انہوں نے قباوالوں میں سے ایک صاحب سے انہوں نے اپنے والد سے جو صحافی رسول اللہ علیہ ہیں

قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّ نَشُهَدَ الْجُمُعَةَ مِنُ قُبَا

فصبو ۱۱ ترندی نے حضرت ابوہر رہ درضی اللہ عنہ سے روایت کی کہوہ نبی عظیمہ سے روای۔

" فرمايا جم قباوالول كو عَلِينَة نِ تَحكم ديا كه نماز جعه كيليّ قباسي چل كرمديدة كيس-"

''فرمایاجمعداس پرفرض ہے جو جمعہ پڑھ کررات تک اپنے گھر واپس پہنچ جائے۔''

قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنُ اَوَاهُ اللَّيْلُ اِلَىٰ اَهْلِهِ

معبو ۱۲ ابن ماجد في حضرت عبدالله ابن عمر سروايت كيا-

روایت کیا۔

جس فعل شريف کواتنے صحابہ ديکھيں، وہ خبر واحد کيونکہ ہوگي، ۔ چوتھے بیکہ خودقر آن کریم میں شہرے شرط ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے کدرب نے تھم جعدے ساتھ فرمایا وَ **ذَرُو الْبَیْعَ** جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں۔ اعتداض نمبر؟ بخاری وغیرہ میں سیدنا عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ مجد نبوی شریف عظی کے بعدسب سے پہلا جعد عبدالقيس ميں ہوا جو بحرين كايك قريد جوافى ميں واقع ہے معلوم ہوا كةربيا يعنى كاؤں ميں جعه بوسكتا ہے۔ **جواب** اس کے چند جواب بیں ایک بیکہ میر بی بیس قربیصرف گاؤں کونہیں کہتے مطلقاً بہتی کو کہتے ہیں گاؤں ہویا شہر قرآن کریم میں بہت جگہ شهر کوقرید کہا گیاہے، چنانچدارشاد ہوتاہے۔ وَقَالُوا لَوُلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرُانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَعَيْنِ عَظِيْمٍ '' کفار بولے کہ بیقر آن ان دوشہروں ( کمہوطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔'' د کیھواس آیت میں مکہ معظمہ وطا نُف کو قریب فر مایا گیا حالانکہ میہ بڑے شہر ہیں ، مکہ معظمہ کی شہریت تو قر آن سے ثابت ہے۔ وهلدًا الْبَلَدِ الْآمِينِ اورفرماتاب وَاسْئَلِ الْقَوْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا "آپِ پِچِسِ اسْ شرے جَس مِن بَم حَے." حتىىٰ إِذَا أَتَيَا اَهُلَ قَرُيَتِهِ ن سُتَطُعَمَا اَهُلَهَا "يونول (موى ونطرطيالهم) ايكيتي من پنچاوروبال كي باشدول كيماناما ثكان اس آیت میں انطا کیدکو قریدفر مایا گیا، حالانکہ بزاشہراہے، بہرحال قربیشہرکوبھی کہتے ہیں جوافی گاؤں ندتھا، بلکہشمرتھا، چنانچیر صحاح میں ہے۔ أَنَّ جَو اللي حِصُن ' بِالْبَحُولِين "جوالى بري من ايك العرب." اورظا ہرے كة لعيش رول ميں ہوتا ہے، (فخ القدير) مبسوط ميں ہے۔ إنَّهَا مَدِينَة ' بِالْبَحُورَيُنِ " ' ووجرين من ايك شمر بـ '' بہرحال جب لوگوں نے کہا کہ جوافی قربیہ ہے آئی مراد قربیہ ہے، دوسرے بیکہ اگریبہاں قربیہ معنی گاؤں ہوتو اس کی پہلی حالت مراد ہے یعنی پہلے وہ گاؤں تھا، جمعہ قائم ہونے کے وقت شہر بن چکا تھا، البذاشہروالی روایتیں بھی درست ہیں گاؤں والی بھی ۔ تیسرے بیرکہ اگر جمعہ قائم ہونے کے وقت بھی گاؤں تھا تو وہاں جعہ پڑھنا صحابہ کرام کے اپنے اجتہا دے نہتھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے حکم سے ان بزرگوں کو بیرمسئلہ معلوم نہتھا۔ (از فتح القدير وغيره) اعقواض معبو السبحي شريف ميں برواية عبدالرخمن ابن كعب عن كعب ابن مالك بفرمات ميں سب سے پہلے جعہ بم كوسعد ابن زارہ نے مقام حرہ بنی بیاضہ پر پڑھایا، پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آ دمی رہتے تھے تو فرمایا صرف چالیس آ دمی تتے حضرت کعب جب بھی اذان سنتے تو حضرت سعد کود عائیں دیتے تھے دیکھوسعد بن زارہ بھی صحابی ہیں اور حضرت کعب ابن مالک بھی ان بزرگوں نے مع دوسرے صحابہ کرام ایسی جگہ جمعہ پڑھایا جہاں صرف حالیس کی ستی تھی معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ جائز ہے۔ **جواب** ریدواقعہ صنور علیقے کی جرت سے پہلے کا ہے جب کہ جمعہ ابھی فرض بھی نہ ہُوا تھا۔ بیعت عقبہ کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا اور کچھلوگ مسلمان ہو گئے تو ان مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے یہود ہفتہ کے دن ادرعیسائی اتوار کے دن ایخ عبادت خانوں میں جمع

ہوکرعباد نیس کرتے ہیں ہم بھی عروبہ کے دن جمع ہوکرعبادات کیا کریں۔ چٹا نچہ حضرت سعدا بن زرارہ نے تر ہ بنی بیاضہ میں ایک خاص جگہ سجد کی

شکل کی بنائی اوروہاںعروبہ کے دن جمع ہونانماز وعظ کرنا شروع کر دیا اوراس دن کا نام بوم جمعہ رکھامسلمانوں کے اجتماع کا دن بینمازان بزرگوں کی

اجتهادی نمازتھی۔نہ کہموجودہ اسلامی جمعہ پھررب تعالیٰ نے اس دن میں نماز جمعہ فرض فرمائی اس کی تحقیق بیتیمی میں ای مقام پراور فتح القدرمیں جمعہ

کی بحث میں ملاحظہ کرواگر مان بھی لیا جائے کہ وہ نماز مروجہ جمع ہی کی نماز تھی۔توح و بنی بیاضی مستقل گاؤں نہ تھا بلکہ مدینه منورہ کے مضافات میں

جواب اس کے چند جوابات ہیں ایک الزامی باقی تحقیق جواب الزامی توبیہ ہے، کقر آن شریف میں نماز جمعہ کے لیے کوئی شرطنیس لگائی گئ نہ

وقت کی ، نه خطبه کی ، نه جماعت کی ، نه جگه کی تو چاہیے که نماز جمعه دن رات فجر مغرب ہروفت میں پڑھالیا کرو، نیز خطبه کی بھی پابندی نه ہوجنگل اورگھر

تیسرے بیکہ بیاحادیث واحد نہیں عرفات میں حضور ﷺ کا جمعہ نہ پڑھنا تمام ان حاجی صاحبان نے دیکھا، جنگی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی

میں اکیلا آ دمی بھی جمعہ پڑھ سکے حالانکہ آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں۔

دوسرے رید کہ آیت جمعہ طلق نہیں بلکہ مجمل ہے اور مجمل کی تفصیل حدیث واحدے بھی ہوسکتی ہے۔

منی میں جمعہ جائز کیوں ہوگیا۔ عدواجب اورا کثر حجاج مسافر ہی ہوتے ہیں۔ نمازظپررہ جائے گی۔

**جواب** اس کا جواب بخاری شریف کے اس مقام سے معلوم ہوجا تا ہے کہ محمد ابن سلم ابن سہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹو کی اپنے اجتباد ہے دیا ہے نہ کہ کسی حدیث کی بنا پرانہیں مسئلہ معلوم نہ تھا وہ مسجھے کہ ظہر کی طرح جمعہ ہرجگہ ہوجا تا ہوگا لہٰذا بیچکم وے دیا چنا نچہ بخاری میں اس جگہ اس شہاب کا پورا خطائقل کیا ہے جس میں اس فتوے کی بید کیل نقل فر مائی ہے کہ مجھ سے سالم نے ان سے عبداللہ ابن عمر نے ان سے نبی عظیمیت نے فرمایا کتم میں سے ہر مخص چرواہا ہےاس سے قیامت میں اپنے ماتخوں کے متعلق سوال ہوگا اٹخ اس سے معلوم ہوا کہ ابن شہاب کو گاؤں میں جواز جمعہ کی كوئى حديث ندملى صرف اس حديث سے استنباط كيا۔ اعتواض خبوه تمهاری پیش کرده حدیثین سب حضرت علی کے اقوال بین ندکہ نبی عظیمہ کے فرمان ایک صحابی کے قول سے قرآنی آیت کےخلاف فتو کی کیونکر دیا جاسکتا ہے۔

اعقواض معبوع بخارى شريف مين حضرت يأس سے مروى بكد جناب رزيق ابن حكيم في ابن شباب كوخط لكها كركيا شرايي زين الميد

میں جعہ پڑھلیا کروں جہاں چندسوڈ انی وغیرہ مسلمان رہتے ہیں،انہوں نے جواب دیاضرور دیکھو،مجمہ ابن شہاب نے رُز لیں کوایک بہت چھوٹے

ے تفالیعنی فٹائے شہراورہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فٹائے شہر کے جنگلوں میں بھی جمعہ وعیدین جائز ہیں۔

ے گا وُل ایلہ میں جمعہ ریڑھنے کا تھم دیا معلوم ہواک جمعہ گا وُل میں جا تزہے۔

**جواب** صحابہ کرام کے اقوال بھی حدیث ہیں جنہیں حدیث موقوف کہا جاتا ہے ، اور بیحدیثیں اگر قیاسات کی تتم کی نہ ہوں تو حدیث مرفوع کے تھم میں ہوتی ہیں علی مرتقنی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قرآن شریف میں جعہ کی نماز کے لیئے شہر کی صراحة قید نہ لگائی گئی اور پھرآپ نے فرمایا کہ

گاؤں میں جمعہ جائز نہیں معلوم ہوا کہآپ نے اپنی رائے ہے بیرکلام نہیں فرمایا ہے، بلکہ حضور ﷺ ہےں کرفرمایا ای لیئے صاحب مداریے بیہ حدیث مرفوعا نقل فر مائی کیونکدایی حدیثیں مرفوع کے تھم میں ہی ہوتی ہیں۔

اعتواض معبو٦ جعدى نمازنمازظهرك قائم مقام باى ليح جعدك دن ظهرتيس برهى جاتى صرف جعدى بره هاجاتا ب جب ظهر كاؤل

وشهر ہر جگہ ہوجاتی ہے توجمع بھی ہف جگہ ہوجا ناحامیے۔

**جواب** بیاعتراض تم پربھی پڑسکتا ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ظہر کی طرح جعہ بھی اکیلے جماعت سے جنگل میں ،گھر میں ،مجدمیں ہر جگہ ہوجانا جاہیے۔اللہ کے بندوجب جمعہاورظہر میں بہت سے فرق ہیں کہ ظہر کی رکعتیں جار جمعہ کی دوظہر میں سنت مؤ کدہ چید جارتو فرضوں سے پہلے اور

دوبعد میں جعہ میں آتھ حارفرض سے پہلے اور جار بعد میں جماعت شرط نہیں اور جمعہ میں شرط ہے۔ظہر میں خطبہ شرط نہیں جمعہ میں شرط ظہر میں ایک

ا ذان جمعہ میں اظہر گھرم میں بھی جائز مگر جمعہ کے لیئے اذان عامل کی جگہ ہونا ضروری ظہر سارے مسلمانوں پرفرض مگر جمعہ عورت ومسافر پرفرض نہیں ،

جب جعداورظہر میں اتنے فرق موجود ہیں تواگر بیفرق بھی ہوجائے کہ جعدے لیئے شہرشرط ہوتو کیا مضا نقدہے تحقیق بیہے کہ جعہ جمرت سے پہلے

ہی فرض ہوا تھا گرنبی ﷺ نے نہ تو ججرت ہے بہلے مکہ عظمہ میں جعہ پڑھااور نہ ججرت کے بعد قبا کے قیام کے دوران میں کیونکہ اس وقت مکہ

معظمه دارالاسلام نه تھااور قباشریف شہرنہ تھا، جعدے لیئے دونوں چیزیں شرط ہیں۔

اعقواض معبو٧ حنفي كہتے ہيں كموسم ج ميں منى ميں جعہ برط حاجائے منى تو گاؤں بھى نہيں محض جنگل ہے اگر جعہ كے ليئے شہرشرط تعاتو

**جواب** جج کے زمانہ میں منی شہر بن جاتا ہے کیونکہ وہاں ہرقتم کی عمارتیں گلی کو پے بازارتو پہلے ہی بنے ہوئے ہیں ، جج کے موسم میں وہ سب آباد ہوجاتے ہیں اور وہاں حاکم بھی موجود ہوتا ہے، اس لیے وہاں جمعہ جائز ہے۔اس زمانہ میں دہلی و کانپور کے مقابلہ کاشہر بن جاتا ہے عرفات محض

میدان ہے جاہیئے تو تھا کہ وہاں نماز عید بھی بڑھی جاتی گر چونکہ أسدن حج کے مشاغل بہت زیادہ ہیں اس لیے تجاج برعید معاف ہے۔ ریٰ ،قربانی ،حجامت ،طوا نف زیارت بیسب دسویں تاریخ کو کئے جاتے ہیں ان کی ادامیں شام ہوجاتی ہے خیال رہے کہ مسافر پر نہ جمعہ فرض ہے نہ

**نسوت خدووی** جہال مسلمانوں گاؤں میں جمعہ پڑھ لیتے ہوں، وہاں ان کوظہرا حقیاطی پڑھنے کا تاکیدی تھم دیا جائے ورندان کا فرض ادا نہ ہوگا

پچیسواں باب

نماز جنازہ میں الحمد شریف کی تلاوت نه کرو

احناف کے نزدیکے نماز جنازہ میں تلاوت قرآن مطلقاً خلاف سنت ہے اس میں نہ تو سورۃ فاتحہ پڑھی جاوے نہ کوئی اور سورت کہ اگر اس نماز میں

نیت سے پڑھنادرست کی نے یو چھا،آپ کا مزاج کیرا ہے،ہم نے کہا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالْمِيْنَ اگرہم نایا کی کی حالت پی ہوں تب بھی یہ کہددینا جائز ہے کیکن اگر تلاوت قرآن کی نیت سے میآیت پڑھی تو سخت جرم ہے، مگر غیر مقلدو ہانی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن کی نیت ے سورة فاتحہ پر هناواجب ہے اس لیتے ہم اس باب کی بھی دوفصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں اپنے دلائل، دوسری فصل میں اس پرسوال وجواب۔

پہلی فصل

اس مسئله پر دلائل

آیت کریمه میں نماز جنازه کوصلوٰ قفر مایا مگر ساتھ میں عکم ارشاد فر مایا،جس معلوم ہوا کہ بینماز درحقیقت دعاہے۔عرفی نماز نہیں جیسے رب

يهال صلّواعليه مين نماز مرادنبين بلكه دروودعامراو بي كيونكهاس كے بعد عَلىٰ ارشاد ب جب صلوة كے بعد عَلىٰ موتو وہ بمعنی دعاءرحت موتی

ہے نہ کہ عرفی نماز اور ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ و تلاوت قرآنی عرفی نماز کا رکن ہے نہ کہ دعا کا۔ دعا کے لیے حمد اللی درودشریف حیا ہے چونکہ جنازہ

إنَّ ابْنَ عُمَوَ كَانَ لاَ يَقُورًاءُ فِي الصَّلواةِ عَلَى الْجَنَازَةِ "سِّيناعبدالله ابن عمرنماز جنازه يس الله وتقرآن شكرتے تھے"

عَـمَّنْ سَئَلَ ابَاهُرَيْرَةَ كَيْفَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اَنَا لَعُمْرِ كَ أُخْبِرَكَ اتَّبِعُهَا مِنْ

عِنُـدِ اَهُـلهَا فَاِذَا وضِحَتُ كَبَّرُتُ وَحَمَدُتُ اللَّهُ وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ثُمَّ اَقُولُ اَللَّهُمَّ عَبُدُكَ وَاِبْنُ

''روایت ہے اس سے جس نے حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر کی قتم میں

بتا تا ہوں میں میت کے گھرے اس کے ساتھ جاتا ہوں جب میت رکھی جاتی ہے تو تکبیر کہتا ہوں اور اللہ کی حمد اس کے نبی عظیفتے پر درودعرض کرتا ہوں

غور کرو، که حضرت ابو ہر برہ درضی الله عند کی بتائی ہوئی نماز جناز ہیں حمد، درود، دعا کا ذکر توہے گر تلاوت قرآن کا بالکل ذکر نہیں ،معلوم ہوا کہ حضرات

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيِّتِ فَانحلِصُوا لَه والدُّعَاءَ

در حقیقت دعا ہے نہ کہ عرفی نماز البندااس میں تلاوت قرآن کیسی اس لیے اس میں رکوع محبدہ نہیں اور اس میں میت کوآ گے رکھا جا تا ہے۔

وَ لاَ تُصّلّ عَلَىٰ اَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ "منافقين من عَلَىٰ مرجائة آپاس پرجنازه ند پڑھيں۔"

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا "اعسلمانة تى پردرودوسلام پرهو"

حديث نمبو ١ موطاامام ما لك من برواية تافع وابن عرب-

عَبُدِكَ وَإِبُنُ اَمتِكَ كَانَ يَشُهَدُ الخ (فتح)

سحابہ کرام جناز ومیں تلاوت قرآن نہ کرتے تھے۔

حدیث نمبو ۴ ای مؤطاامام مالک میں حضرت ابو مربره رضی الله عند سے روایت کی۔

پھر بیدعا پڑھتا ہوں البی تیرا بیہ بندہ تیرے فلانے بندے فلانی بندی کالڑ کا تو حیدورسالت کی گواہی دیتا تھا لئے۔''

حديث نصبو

'' فرمايارسول الله عليه في جبتم ميت پرنماز جناز وپرهوتواس كے ليےخاص دعا كرو۔''

نمبوا قرآن کریم فرماتا ہے۔

صرف حمداللی درودشریف اور دعا پڑھی جاوے ہاں اگرالحمد شریف یا کوئی دوسری سورت ثناءاللی یا دعا کی نبیت سے پڑھے تو جائز ہے تلاوت کی نبیت سے جائز نہیں، تلاوت اور دعا کی نیتوں کے احکام مختلف ہیں دیکھوٹا پا کی (جنابت) کی حالت میں آ یہ قرآنی تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، دعا کی

الْفَاتِحَةِ لَيْسَتُ مَعُمُولًا بَهَا فِي بَلَدِ فَافِي صَلُواةِ الْبَحَنَازِةِ

د'اور جوصرات نماز جنازه ميں طاوت قرآن ندکرتے تے اوراس کا انکار کرتے تے،ان میں حضرت عمرائن خطاب بھی اہن ابی طالب،ابن عمراور الدیم بین اورتا بھین میں ہے حضرت عطاء طاوس سعیدائن میتب بھی ابن سے دیا ہن سعیدائن جیر،اما جعی اور حم ہیں،ابن مغزر کہتے ہیں کہ بین کو قول کا جادور جادہ اوری اورتا بھین میں ہے کہ نماز جنازه میں طاوت قرآن شہو کیونکہ عام نمازوں میں چیسے طاوت قرآن رکن ہو لیے کا انہیں رکوع بجدہ عقل کا تقاضا بھی بینی ہے کہ نماز جنازه میں طاوت قرآن شہو کیونکہ عام نمازوں میں چیسے طاوت قرآن رکن ہو لیے کی انہیں رکوع بجدہ التيات میں بیٹیونا بھی رکن ہے،اوران نمازوں میں قبر یا میت یا کی زندہ آدمی کا مندا ہے سامنے ہونا حرام ہے نماز جنازہ میں انہیں رکوع بجوہ التیات میں بیٹیونا بھی رکن ہے،اوران نمازوں میں قبر یا میت یا کی زندہ آدمی کا مندا ہے سامنے ہونا حرام ہے نماز جنازہ میں البذا جنازہ میں طاوت کرتے ہیں تو رکوع بجدہ میں کیا کریں ہمارے ہاں چنوب میں نماز جنازہ میں طاوت کرتے ہیں تو رکوع بجدہ بھی کیا کریں ہمارے ہاں چنوب میں نماز جنازہ میں طاوت کرتے ہیں تو رکوع بجدہ بھی کیا کریں ہمارے ہاں چنوب میں نماز جنازہ شروع کا اللہ علیہ دم کے دعا واسطے عاضر میت کے منہ طرف کھی شریف کے پیچھاس امام نماز جنازہ کو تھر، درودوو واسطے نی صلی اللہ علیہ دملم کے دعا واسطے عاضر میت کے منہ طرف کھیہ شریف کے پیچھاس امام قرآن میں جھے ، ہم حال نماز جنازہ میں طاوت کر آن میں عادم ہو۔

ہم لوگ اس حدیث کے معنی کرتے ہیں کہ جبتم میت پر نماز پڑھلوتو خلوص دل سے اس کے لیئے دعا ماتکواس سے دعابعد نماز جنازہ کا شہوت ہے مگر

ان کے اس معنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قر آن نہیں صرف دعا ہے کہ خالص اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اور چیز کی ملاوٹ نہ ہوتو

ان کے ہاں مطلب بیہ ہے کہ جیسے نمازوں میں تلاوت،رکوع، بحیدہ،التحیات ودعا وغیرہ سب کچھہوتی ہے اس جنازہ کی نماز میں جبز دعا کے کچھنہ ہو

ربی جمدودرود بیدعا کے توالع سے ہے کہ دعا کے اداب میں سے ہے بہر حال بیحدیث ان کے معنے سے بی انہی کے خلاف ہے اوراحناف کی تائید

وَمِـمَّـنُ كَانَ لاَ يَقُواءُ فِي الصَّلواةِ عَلَىٰ الجَنَازَةِ وَيُنِكرعُمَرُ ابُنُ الخَطَّابِ وَعَلِيُّ ابُنُ اَبِي طَالَبٍ وَإِبُنِ

عُمَرَ وَأَبُوهُ مَرِيْرَةَ وَمِنَ التَّابِعِيْنَ عَطَاء " وَ طَاؤُس" وَسَعِيْدُ وَابُنُ المُسَيِّبِ وَابُنُ سِيْرِيْنَ وَسَعيْدُ ابن

جبَيُرٍ وَالْشَعْبِيُّ وَالْحَكُمُ قَالَ اِبْنُ المُنْذَرِوَبِهِ قَالَ مُجَاهِد ۖ وَحَمَّاد ۗ وَ الثورِيُّ وَقَالَ مَالِك ۗ قِرُأَةُ

حديث مصبوع قا٦٦ عيني شرح بخاري جلدوهم صرم ١٥ اباب قرائة الفاتح على البئازه مين حسب ذيل احاديث بير

حضرات وہابی اس کے معنی میکرتے ہیں کہ جبتم میت پرنماز پڑھوتو نماز میں خالص دعا کرو۔

اس ہے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھناسقت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کا عمل ہے۔ **جواب** اس حدیث سے میہ ہرگز ٹابت نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے چندوجہ سے ایک میہ کہ اس روایت میں مینہیں آیا کہ جناب ابن عباس نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی بلکہ ظاہر ہیہ ہے کہ نماز کے بحد میت کوایصال ثواب کے لیئے پڑھی ہوجیسا کہ فکڑ اعمی کی سے معلوم ہوتا ہے کوئکہ ف تعقیب کی ہے ، دوسرے میرکداگر مان لیا جائے کہ نماز کے اندر ہی پڑھی تو یہ پینٹیس لگٹا کہ عبیت حمد وثناء پڑھی یاعیت

اس مسئله پراعتراضات وجوابات

اب تک ہم کوجس قدراعتراضات مل سکے ہیں،ان کے جوابات عرض کرتے ہیں اگر بعد میں کوئی نیااعتراض ملاتوان شاءاللہ ا گلے ایڈیشن میں اس کا

عَنُ طَلُحَةَ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَوُفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ ابُنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ جَنَازةٍ فَقَرَاءَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

''روایت بے طلحدا بن عبداللہ ابن عوف سے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ایک نماز پر نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور

جواب بھی دے دی جائے گا۔

وَقَالَ لِتَعُلَمُوُ ااَنَّهَا سُنَّة"

فرمایا میں نے اس کیے پڑھی کہتم جان لو کہ بیسنت ہے۔'

اعتواض معبو ١ م كلوة شريف بابنماز جنازه مين بحواله بخارى شريف ٢-

کے لیئے نہایت کھری صحیح کلسالی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اورخود وجوب ثابت کرنے کے لیئے الی مجمل اور منکر وضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں اللہ حديث شريف مي ، لا صَلواة إلا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ "(بغيرسوره فاتحكوني نماز نيس موتى" نماز جنازه بهي نماز جه يجي بغيرسورة **جواب** اس کے دوجواب ہیں ایک الزامی دوسراتحقیقی ۔الزامی توبیہ ہے کہ پھرآپ نماز جنازہ میں رکوع محبدہ بھی کیا کریں ، کیونکہ نمازوں میں بیہ بھی فرض ہے چنقیقی جواب بیہ ہے کہ نماز جناز ونہیں بلکہ دعا ہےاسے نماز کہنا صرف اس لیئے ہے کہ اس میں نماز کی بعض شرطیں ملحوظ ہیں ، جیسے وضوقبلہ کو

وَلَمْ تَثُبُتِ الْقِوْائَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثنى عَلَيَّة ع جنازه س قرات ابت بين " ببرحال اس حدیث سے جناز وہیں فاتحہ پڑھنا ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ بالکل مجمل ہے۔جس میں بہت سے احتمالات ہیں۔

تلاوت ، نبیت دعاء و تلاوت پڑھنا ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ چوتتھ بیر کہآپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے پرسارے حاضرین صحابہ وتا بعین کوسخت تعجب ہوا

تب بی تو آپ نے معذرت کے طور پر کہا کہ میں نے بیمل اس لیئے کیا تا کہتم جان لویسنت ہے پیۃ چلا کہ صحابہ کرام ندتو پڑھتے تھے اور نہ اسے سنت

جانے تھای لیے آپ کو مید مغذرت کرنا پڑھی۔ پانچویں مید کہ آپ نے یوں نفر مایا کہ بیسنت رسول اللہ ہے بلکہ لغوی معنی میں سنت فر مایا یعنی میکھی

ا کیسطر یقہ ہے کہ بجائے دوسری ثناءاور دعاء کے سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ چھٹے ہی کہ نبی علیقے سے کہیں ٹابت نہیں ہوا کہ آپ

نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو۔ساتویں بیر کہ بجرسیّد ناعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سی صحابی سے جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ٹابت نہیں

، بلكه نه پڑھنا ثابت ہے، جبيها كه ہم قصل اوّل ميں عرض كر چكے ہيں، چنانچہ فتح القديم ميں ہے۔

اعتواض مصبو؟ مشكلوة شريف، ترفدى البوداؤد وابن ماجديس بروايت حضرت عبدالله ابن عباس بـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَءَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "كه بي عَظَّةً فِجنازه يرسوره فاتح يؤهى" معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورة فاتحہ پڑھناسنت رسول اللہ عظی ہے۔

جواب اس کے چند جواب ہیں ایک میر کہ بیر حدیث سیح نہیں کیونکہ اس کی اسناویس ابراہیم ابن عثان واسطی ہے جومحد ثین کے نزدیک منکر

قَالَ ٱبُوْ عِيْسَىٰ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ ۖ لَيْسَ اِسْنَادُه ۚ بِذَاكَ الْقَوِيِّ اِبْرَاهِيمُ ابْنُ عُثْمَانَ هُوَ ٱبُوْ شِيْبَةَ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ

الحديث ہے، چنانچ تر فدى شريف ميں اى حديث كے ماتحت ہے۔

''ابوعیسٹی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی بیرحدیث اسناذ اقوی نہیں ،ابرا ہیم ابن عثمان مشرحدیث ہیں۔'' دوسرے بیکدابوداؤ دنے بیرحدیث نقل نہیں کی بلکدانہوں نے عبداللہ ابن عباس کی حدیث موقوف نقل فرمائی ہے صاحب مشکوۃ غلطی ہے ابوداؤ د کا نام لے گئے (مرقاۃ)۔ تیسرے بیکہا گرحدیث سیح بھی مان لوتو بھی اس سے نماز جنازہ کے اندرسورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا ہوسکتا ہے کہ نبی ﷺ

نے نمازے آگے یا پیچےمیت کے ایصال تواب کے لیئے سورة فاتحہ پڑھی ہو، یہان اس کا بیان ہے چنانچے اس حدیث کی شرح میں اشعة اللمعات یں ہے۔

واحتسال واوركه بسر جنانه بعدان نبازيا بييش اثال بقصد تبرك خوانده باشد چنانكه آلان متعالف اسست " العنى احمال يريهى كرنى صلى الله عليه وسلم في نماز جنازه بي يهلي ما بعد، جنازه ربر كت كيك يرهى جوجيها كراب بهى رواج ب-"

ببرحال اس حدیث سے جنازہ میں تلاوت فاتحہ کا ثبوت ہرگر نہیں ہوتا تعجب ہے کہ حضرات اہل حدیث ہم لوگوں سے جوازیا استحباب ثابت کرنے

تعالیٰ انصاف کی توفیق دے۔

فاتحدنه ہونی حامیے۔

رُخ ،اگرینماز ہوتی تواس میں میت کو بھی آ گے ندر کھاجا تا۔

آخركتاب مين جم چندا بم مسائل عرض كرتے بين، جن سے ابلسنت احناف كے دل باغ باغ بوجاويں ، كلشن تقليد كے ايے كھول سنگھاتے

ہیں، جن سے ان کے دل و ماغ ایمان مبک جاویں، کیونکہ و ہائی غیر مقلدین کی خٹک گفتگو سفتے سفتے دل گھبرا گیا۔

# پہلا مسئلہ

## حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مناقب

غیر مقلد و ہابی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے تحت دعمن ہیں،ان کے مسائل پر پھبتیاں کتے اور غداق اڑاتے ہیں،ان میں سے بعض نے امام اعظم

رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولا دت سگ،اور تاریخ وفات کو کم جہاں پاک بکھی ہے۔نعوذ ہاللہ اسی کے جواب میں بعض احتاف نے کہااور گلہ کے عد دایک ہی

ہیں لیعن ۲۴ گدبھی مردارخور ہے اور بیلوگ بھی گز رئے ہوئے بزرگوں کے تیمرائی ،غیبت کوقر آن کریم نے مرب بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔

خیال رہے کہ وہابی کےعدد چوہیں، چوہے کےعدد چوہیں، وہابی چوہے کی طرح دین کترتے ہیں، گد کی طرح غیبت کرے مردار کھاتے ہیں۔ مجھے

اس سےصدمہ ہوا، دل نے جا ہا کہ اس عالی جناب کے پچھے حالات اور منا قب مسلمانوں کو سناؤں اور بتاؤں کہ حضرت امام کا اسلام میں کیا درجہ و

منزلت ہے،شائدرب تعالیٰ ان بزرگوں کی مدح خوانی کومیرے لیئے کفارہ سیات بنادے اور مجھےان بزرگوں کےغلاموں میں حشر نصیب

فرماوے مسلمان اپنے امام کے مناقب نیں اور ایمان تازہ کریں۔

اصام اعظم كا خام و نسب حضرت امام ابوحنيفه كا نام شريف نعمان ابن ثاب ابن زوطي بـ حضرت زوطي يعني امام كـ دادافاري

النسل ہیں،حضرت علی رضی اللہ عند کے عاشق زاراور آپ کے خاص مقربین بارگاہ میں سے تھے آپ بی کی محبت سے کوفیہ میں قیام افتیار کیا، جوحضرت علی

مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کا دارالخلافہ تھا،حصرت زوطی اپنے فرزند حصرت ثابت کوجو بچہ ہے حصرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دعا کیلئے لے گئے ،حصرت

علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ثابت کے لیئے دعا فر مائی اور بہت برکت کی بشارت دی ،حضرت امام حضور علی مرتضلی رضی اللہ عنہ کی کرامت و بشارت ہیں۔

حضرت امام ابوحنفیہ سنہ ۷ ھە میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۵ا ججری میں بغداد میں وفات پائی ، خیرزان قبرستان میں وفن ہوئے ، آپ کی قبر

زيارت گاه خاص وعام ب\_سترسال عمرشريف موكى \_

حضرت امام نے بہت صحابہ کا زمانہ یایا، جن میں سے حارصحابہ سے ملاقات کی ،انس بن مالک جوبھرے میں تھے،عبداللّٰدابن ابی او ٹی جو کوفہ میں

تھے سہبل ابن سعد ساعدی جویدینہ منورہ میں تھے۔ابوطفیل عامرابن ساصلہ جو مکہ منظمہ میں تھے اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں،مگریہ قول راجج

ہے۔امام اعظم حضرت حماد کے شاگر درشیدا ورحضرت امام جعفرصا دق رضی اللّٰدعنہ کے تلمیذ خاص اور مخصوص صحبت بیا فتہ ہیں۔ دوسال تک امام جعفر

صادق رض الله عنه کی معیت نصیب ہوئی ،حضرات امام کومنصور بادشاہ کوفیہ سے بغداد لایا ، پھرآپ سے قاضی القضاۃ کاعہدہ قبول کرنیکی درخواست کی

آپ نے انکار کیااس پرآپ کوقید کردیا اور قید میں ہی میآ فرآب وعمل غروب ہو گیا۔ رضی الله عند

اصام اعظم کے صفاقت سے حقیقت ہے ہے کہ حضرت امام اعظم کے فضائل ومناقب جماری حدوعد سے باہر ہیں۔حضرت امام حضور

عليلة كازنده جاويد مجزه اورحضرت اميرالموننين على مرتفني حيدر كراررضي الله عندكي ندمثنه والى كرامت مبين،امت مصطفوبيرك چراغ ديني مشكلات كو

حل فرمانے والے ہیں۔الحمدالله الل سقت احناف بڑے خوش نصیب ہیں جمار ارسول رسول اعظم علیہ جمار اپیرغوث اعظم رضی الله عنه جمار المام

اعظم عظمت وعزت ہمارے ہی نصیب میں ہے۔ بفصلہ تعالی وکر مہ ہم تیرک کے لیئے چندمنا قب عرض کرتے ہیں جنفی سنیں اور باغ ہاغ ہوں۔

حضورسيّد عالم علي في حضرت امام اعظم رضي الله عند كي يشنكو كي اورفضيلت نهايت اجتمام سے بيان فرمائي چنانچ مسلم و بخاري نے

ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ سے اور طبر انی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابوقیم ، شیر از ی ، طبر انی نے قیس ابن ثابت ابن عبادہ سے روایت کی ۔

لَـوُكَـانَ الْإِيْــمَـانُ عِنُدَ الثَّرَيَّا لَتَنَاوَلُهُ وِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي وَالْمُسْلِمِ وَالَّذِي

نِفُسِيُ بِيَدِهِ لَوُكَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلُه ْ رَجُل ْ مِنُ فَارِسٍ

''اگرائیان ٹریا تارے کے پاس ہوتا تو فاری اولا دمیں سے بعض لوگ وہاں سے لے آتے مسلم بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ قتم اسکی جس

کے قبضہ میں میری جان ہے اگر دین ٹریا تارے میں اٹکا ہوتا تو فارس کا ایک آ دمی اسے حاصل کر لیتا۔''

بتاؤ فارسى كنسل مين اس شان كالهام اعظم الوحنية فعمان ابن ثابت رضى الله عنه كيسوا كون موا؟

سندؤ يره هدويين حضرت امام اعظم كي وفات شريف ہے معلوم ہوا كه امام اعظم دنيائے شريعت كى زينت ،شريعت كى رونق علم وعمل كى زيبائش تھے، امام کروری نے فرمایا کداس حدیث ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ حضرت امام اعظم ونیائے اسلام میں پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے فقداورا جتہاد کی بنیاور کھ کرساری امّت رسول عظی اللہ پراحسانِ ۳ عظیم فرمایا باقی تمام ائمہ جیسے امام شافقی امام مالک، امام احمد ابن خنبل وغیر ہم رضی الله عنهم نے اسی بنیاد پرعمارت قائم کی ،حضرت عظیم نے فرمایا كه اسلام ميں جواحيماونيك طريقة ايجاد كرےا ہے اپنا بھى ثواب ملے گا اور تمام عمل كرنے والوں كا بھى \_ حضرت امام اعظم تمام فقہاء تمام فقہاء ومحدثین کے بلا واسطہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ استاد ہیں ، بیتمام حضرات امام اعظم کے شاگر د چنانچهام شافعی حضرت امام محمد کے سوتیلے بیٹے اور شاگر دہیں ،ایسے ہی امام مالک نے حصرت امام کی تصنیفات سے فیض حاصل کیا ، نیز امام بخاری محدثین کےاستاد ہیںاورامام بخاری کے بہت استاذ وشیخ حنفی ہیں ۔گویا آسانِ علم کےسورج امام اعظم ہین باقی علاء تارے۔ امام اعظم رحمة الله عليدكے بلاواسطه شاگر دايك لا كھ سے زيادہ ہيں، جن ميں سے اكثر مجتهد ہيں، جيسے امام محمد، امام ابو يوسف، امام زفر، ۵ ا مام ابن مبارک جود نیاےعلم کے حیکتے ہوئے تارے ہیں حضرت امام محمدصا حب نے نوسونوے دینی شاندار کتا ہیں تصنیف فرما کیں جن میں سے چھ کتابیں بڑے یائے کی ہیں،جنہیں کتب ظاہرالروایت کہاجا تا ہےاور بیتمام کتب فقد کی اصل مانی جاتی ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار نبی ہیں آسانی صحیفوں کی سردار جارکتب، فرشتوں کے سردار جار فرشتے ، صحابہ میں افضل واعظے جاریار،علمائے مجتهدین میںافضل حارامام پھران حارنبیوں میںحضورافضل، حار کتابوں میں قرآن افضل، حارفرشتوں میں حضرت جبریل افضل، حاریار میں ابوبکر صدیق،افضل چاراماموں میں امام اعظم افضل،ای لیے امام شافعی نے فرمایا کہ فقہاءابو حنیفہ کی اولا دہیں،وہ ان سے کے والد۔ امام اعظم جیسے آسان علم کے سورج ہیں ویسے ہی میدان عمل کے شہروار چنانچہ آپ نے چاکیس سال عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھی، چالیس سال ایسے روزے رکھے کہ کی کو نجر نہ ہوئی ،گھرہے کھا نالائے ، باہر طلباء کو کھلا دیا ،گھر والے سمجھے کہ اس جا کر کھایا ، باہر والے سمجھے کہ گھر میں کھا کرتشریف لائے۔ ہمیشہ ماہ رمضان میں انگسٹھ قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں ، ایک رات میں ایک سارے مہینے میں ترواتح میں مقتد یوں کیساتھ، پچین حج کیئے۔ امام اعظم رضی الله عنه کا مزار پرانوار قبول دعا کے لیئے اکسیراعظم ہے، چنانچد حضرت امام شافعی قدس سرو فرماتے ہیں، کہ جب ججھے کوئی حاجت پیش آتی ہے،تو میں بغدا دشریف امام اعظم کے مزارشریف برحاضر ہوتا ہوں، دورکعت نفل پڑھ کرامام اعظم کی قبرشریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہوتی ہےا مام شافعی جب امام اعظم قدس سرہ' کی قبرا نور پر حاضر ہوتے تو حنفی نماز پڑھتے تھے، کہ قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے کسی نے بوچھااس کی وجد کیا ہے فرمایا کہ اس قبروالے کا احترام وادب کرتا ہوں۔شامی۔ خیسال دھے کہاس کہ کامطلب بنہیں کہ امام شافعی بغداد شریف میں امام اعظم رضی اللہ عند کے مزار کے ادب میں سنت ترک فرمادیتے تھے، مطلب میرکدوئی امام یامقلدیقین ہے تیں کہ سکتا کہ میں برحق ہوں، دوسرے آئم شلطی پر بلکدایے حق ہونے کاظن عالب کرتا ہے رہی کہتا ہے کہ شاید دوسرے امام کا قول حق ہو،عقائد میں یقین ہے اور آئمہ کے اختلافی مسائل میں ہرایک کوظن غالب ہے تو گویا حضرت امام شافعی نے یہاں حاضر ہوکراس برعمل کیا جے امام اعظم سنت بیجھتے ہیں اس میں ایک سقت کا ترک دوسری سنت برعمل ہے لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ا مام اعظم رمیة الله عليه نے سوباررب تعالیٰ كاخواب ميں ويكھا، آخرى بار جودعارب سے بيچھى اوررب نے جوجواب دياوہ ردالحتار ميں تفصيل واردرج ہے۔ التت محمد بدیے بڑے بڑے اولیاء اللہ ،غوث وقطب ،ابدال ،اوتا دحفرت امام اعظم رضی اللہ عند کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں، جس قدراولیاء ندہب حنفی میں ہیں دوسرے ندہب میں نہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادھم شقیعی بلخی،معروف کرخی،حضرت بایز بید بسطا می فضیل ابن عیاض خراسانی ، داؤ دابن نصر ، ابن نصیرا بن سلیمانی طائی ، ابوعا مدلفاف خزر دی بلخی ، خلف ابن لدّوب ،عبدالله ابن مبارک دلی ، فقیه ، محدث، وکیچ این جراح شیخ الاسلام ابوبکراین وراق ترندی جیسے سردارانِ اولیاء خفی ہی ہیں، اور حضرت امام ابوحنیفه رضی الله عند کے دامن سے وابستہ میں، غرضیک ند مب خفی ند مب اولیاء ہے، آج بھی تقریبًا سارے اولیاء خفی ہی میں ، فخر پاک و مندحضرت دا تا سمج بخش ہجوری رحمة الله عليه جن كا آستاند مرجع خلائق ہے جننی تھے آپ نے اپنی کتاب کشف انحجو ب میں حضرت امام اعظم کے بڑے فضائل کشف سے بیان فرمائے ای طرح تمام چشتى، قادرى، نقشبندى، سېروردى مشاڭخ سب حفى بير \_

علامها بن حجر کمی شافعی رحمة الله علیه نے حصرت امام اعظم کے فضائل میں ایک مستقل کتاب کھی جس کا نام ہے، خیرات الحسان فی ترجمة

الى حديثة العمان اس مين ايك حديث نقل فرمائي كرحضور عطي في فرمايا-

تُرُفَعُ زِيْنَتُ اللَّدُنْيَا سَنَةُ خَمُسِينَ وَمائَةً "سندُيرُ صوص دنيا كازينت المال جاوك ك."

اور ندہب حنفی عنداللہ محبوب ہے۔ امام اعظم کے مخالفین نے بھی امام اعظم کے فضائل ومناقب ہیں بہت عظیم الشان کتابیں لکھیں چنانچے علامہ ابن حضر کل نے خیرات الحسان في ترجمة ابي حديثة النعمان تكهي اورسيط ابن جوزي نے كتاب الانتصار الا مام آئمة المصار دوجلدوں ميں تكهي ،امام جلال الدين سيوطي شافعي نے تعيض الصحيفه فى الهناقب الى حنيفه كلهى،علامه يوسف ابن عبدالها دى حنبلى نے تئور الصحيفه فى تفرحمة الى حنيفة تحرير فرمائى ،جس مين ابن عبدالله كا قول نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ جیساعالم، فقہیہ متقی بہترین نہ دیکھا۔ غرضکہ امّتِ مرحومہ حضرت امام ابو صنیفہ قدس سرہ کے فضل و کمال کے گواہ ہیں، اگر مٹھی مجرو ہائی ان کی شان میں بکواس کریں ،تو کیااعتبار،اگر چیکا دڑ سورج کو پُرا کہتے تو سورج سیاہ نہیں ہوا جاتا، جیسے آج روافض حصرات ِ صحابہ پرطعن تشنیع کرتے ہیں ایسے ہی و ہائی غیر مقلد حضرت امام پر \_رضی اللہ عند\_ میں ہے آ پ تابعی ہیں آ پ نے چار صحابہ سے ملا قات روایت کی ۔ جنہوں نے آ پ تابعیت کا اٹکار کیا محض تعصب سے کیا ، یہ کیسے ہوسکتا ہے ، کہ سیّد نا عبداللدابن ابی او ٹی جیسے صحابی امام اعظم کے زمانہ میں کوفیہ میں ہوں اور حضرت امام ان سے نہلیں ،آج بزرگوں سے ملنے دنیا پھی آتی ہے، سحابہ کی شان کا کیا یو چھنا، بہرحال آپ تابعی ہیں اور آپ کو بھی حدیثیں حضور سے ملیں، خیر القرون میں ہوئے۔ خال اهم کام ام اعظم رحمة الله عليه کي ولا دت سنه ٨جري مين وفات سنه ١٥ اه مين عرشريف ٨ سال، مزارشريف بغداد، مدينه منوره مين امام شافعی کی ولادت شریف سنه ۱۵ه میں وفات سنه ۲۰۴ه ه عرشریف ۴۵ سال ، آپ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے، امام احمد ابن حنبل کی ولادت شريف سنه ١٦٣ هي وفات سنه ٢٣ هين عمر شريف ٧٧ سال \_ حضرت امام اعظم رضی الله عند نے اہل بیت نبوت سے خاص فیوض و بر کات حاصل کیئے جود وسرے آئمہ کو حاصل نہ ہوئے ، کیونکہ امام اعظم حضرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه كم مجلس پاك ميس دوسال حاضرر بےخو دفر ماتے ہيں۔ لَوُلا الثِّنْتَان لَهَلَكَ النِّعُمَانُ " أكروه دوسال نه طة تونعمان يعنى من بلاك جوجاتاً"

لا محضرت امام أعظم كا ذرب حنفي عالم مين اتنا شائع ہوا، اتنا پھيلا كہ جہاں اسلام ہے، وہاں ند ہب حنفی ہے، اكثر مسلمان حنفی ہيں،حرمين

طیمین میں اکثر حنیٰ بلکہ دنیائے اسلام کے بعض خطےا ہے بھی ہیں جہاں صرف حنفی ند ہب ہی ہیں، دوسرے ند ہب کوعوام جانتے بھی نہیں، جیسے بلح

بخارا، کابل قندھاراورتقریباً سارا ہندوستان اور پاکستان کہ یہاں شافعی جنبلی ، ما کی دیکھنے میں نہیں آئے کچھے غیر مقلدوہا بی جوکہیں کے نہیں وہ و کیکھے

جاتے ہیں گرمیٹی بحر جماعت ایسی کم ہے کداس کا ہونانہ ہونے کی طرح ہے اس مقبولیت عامدے معلوم ہوتا ہے کدامام اعظم مقبول بارگاہ اللی ہیں

خلیفه اوّل ہیں اورامام اعظم حضور ﷺ کی امّت کے عمتید اول صدیق اکبرجامع قرآن ہیں امام اعظم جامع مسائل فقداور قوائد دیدیہ ہیں حضرت صدیق اکبرنے حضور علی ہے بعد پہلے عدل وانصاف کے توانین خلافت کی بنیا در کھی، امام اعظم نے اجتہاداور تفقہ کی بنیاور کھی، ابو برصدیق نے امت مصطفویی کی بروقت مددواعانت کی کہانہیں اخلتا ف سے بچالیا،شیراز ہبھرنے نید پا۔امام اعظم نےمسلماوں کی اتنی بڑی مدد کی کہانہیں کفرالحاوز ندقہ کی آندھیوں سے بیچالیا، آج ان کے اجتہادالمی کی برکت سے امت کفار ومرتدین کے فتنوں سے محفوظ ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عنه حضرت ابو بمرصد یق رضی الله عنه کے مظہراتم ہیں، حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه حضور علیه السلام کے

جیسے حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ تمام اولیاءاللہ کے سردار ہیں کہ سب کی گردن پر حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا قدم ہے، آپ طریقت

غوث عظم درميان اولياء چون جناب ِ مصطفط درا نبياء

ا یسے ہی امام اعظم تمام علاء کے سردار ہیں کہ تمام علاء شریف آپ کے زیر سابیہ ہیں اس لیئے طریقت کے امام اوّل لقب غوثِ اعظم ہوا اورشریعت

Ja

کے امام اوّل میں سے کیا خوب کہا۔

کے امام اوّل لقب امام عظم بغداد شریف مجمع بحرین ہے کہ دونون امام وہاں آ رام فرما ہیں۔

### دوسرا مسئله

**خيال وهي** كدامت مجمر بيعلى صاحبها افضل الصلواة واكمل الخية مين بعض وه خوش نصيب لوگ بين، جنهين حضور سيّد عالم الخطية كي صحبت ميسر بهوئي ، اور

انہوں نے اپنی آٹکھوں سے دیداریار کیا وہ حضرت آسمان نبوت کے تارے ساری امت کے ہادی وامام ہیں ان کے حق میں خود حضورا تو رہائے نے

بلکەرب تعالی نے جماعت صحابہ کوتمام جہاں کے ایمان کا معیار بتایا کہ جسکا ایمان ان کی طرح ہووہ مؤمن ہے جس کا ایمان ان کے خلاف ہووہ بے

اگرصحابه کرام کے فضائل ومراتب دیکھناہوں تو ہماری کتاب امیر معاویہ پرایک نظرمطالعہ کرو۔ بہرحال حضور ﷺ کی صحبت شریف کی ایک برکت

سے صحابہ کے دل روثن سینے نورانی تھے، وہ حضرات فرش پر قدی صفات کے حامل تھے، ندان میں دینی جھکڑے تھے نہ بہت سے فرقے نہ مذہبی

بعد میں مسلمانوں میں غداہب کا اختلاف خیالات انتشار مسائل کی فراوانی فلیفہ ومنطق کا الحاق پیدا ہوا، تب علماء ملت نے قرآن وحدیث ہے

مسائل استباط فرمائے دین محمدی ﷺ کے جزئیات کوآئینہ کی طرح صاف فرمادیا امت نے محسوں کیا کداب تعلیدائمہ کے بغیر چارہ نہیں غرضکہ بعد

کے مسلمان تین قتم کے ہوگئے ،عوام ،علاء ،مجتہدین ،عوام نے علاء کی پیروی اورعلاء نے ائمہ مجتبدین کی تقلید کولازمی ضروری سمجھا، پرتقلید واجتہاد

اس کی مثال یوں سمجھوکہ اقرابا جب تک ضرورت پیش نیآئی صحابہ کرام نے قرآن کریم بھی کتا بیشکل میں جمع نیفر مایا،عہدعثانی میں جب ضرورت میڑی

تو قرآن کتابی شکل میں جع ہوا، پھر بہت عرصہ کے بعد قرآن میں زیرز برلگائے پھر بہت عرصہ کے بعداس میں رکوع سیارے مرتب کئے گئے کسی

صحانی نے جمع حدیث اور حدیث کے اقسام واحکام بنانے کی ضرورت محسوں نیفر مائی ، بخاری مسلم وغیرہ عبد صحابہ کے بہت بعد کی کتابیں ہیں ،غرضکہ

دینی ضرورتیں بوهتی گئیں، یہ چیزیں بنتی گئیں، یہ ہی حال آئمہ کی تقلید کا ہے، جیسے آج پینبیں کہا جاسکتا، کہ قرآن کا جمع ،اعراب سیارے بنانا علم

حدیث اور کتب حدیث، بدعت ہیں،عہد نبوی یا عہد صحابہ میں نہ تھا ہے ہی کہنا حماقت ہے کہ تقلید آئمہ اوعلم فقہ بدعت ہے عہد صحابہ میں اس

کاروائ نه تعاآج اگر جمع شده قرآن اورمسلم بخاری ضروری بین تواماموں کی تقلید بھی لازم ہے ہم اس جگہ نہایت اختصار سے تقلید کی اہمیت قرآن ،

حدیث عمل امت ، عقلی دلاکل سے ثابت کرتے ہیں ، سنیئے اور ایمان تازہ کیجئے رب فرما تا ہے۔

فَإِنُ آمِنُوا بِمِثُلِ مَا آمَنُتُهُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا "أكرياوك تبارك ايمان كى طرح ايمان لاوي، تومِدايت ربهول كـ"

اختلاف نه فتنے وفسادلبذااس خیرالقرون کو با قاعد و تقلید کی ضرورت نتھی ، وہ تمام جہاں کے امام تھے وہ کس کو تقلید کرتے۔

تقلید کی اہمیت

ہم نے رب تعالیٰ کے فضل وکرم سے جاءالحق حقیہ اوّل میں مسئلہ تقلید تفصیل ہے کھودیا ہے، جس کا جواب آج تک وبابی غیرمقلدیں سے نہ بن سکا

اگرشوق ہوتو وہاں مطالعہ فرماویں،اس جگہ کتاب کی پخیل کے لیئے کچھ بطوراختصار تقلید کی ضرورت تقلید کے فوائد تقلید نہ کرنے کے نقصا نات عرض کیے جاتے ہیں،رب تعالیٰ قبول فرماوے،آمین۔

اَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِاَيِّهِمُ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمُ

بدعقيدگی فسق و فجورے محفوظ و مامون رکھا،خودارشا دفر ما تاہے۔

دوسری جگه صحابه کرام کوخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

وَكَرَّهَ اِلَيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

ضرور بات زماند کے لحاظ سے لازم ہوئی۔

اورتمام صحابه سے رب نے جنتی ہونے کا دعد و فر مالیا کہ ارشاد فر مایا۔

وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُويٰ وَكَانُو ٱحَقَّ بَهَا وَٱهۡلَهَا

''میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں ہے جس کی پیروی کروگے مدایت یاؤگے۔''

''رب تعالیٰ نے ان صحابہ پر پر ہیز گاری کا کلمہ لازم فرمایا اوروہ اس کے مستحق ہیں۔''

''اے صحابہ کرام رب نے کفر وفتق اور گناہوں سے تمہارے دلوں میں نفرت ڈ الدی۔''

وَكُلُّوا عُدَ اللَّهُ الْحُسُني "ربن الساك عاب جنت كاوعد فرماليا"

اس آیت شریفہ ہے معلوم ہوا کددینی بات میں اپنی انگل ندلگائے نا واقف کو ضروری ہے کہ واقف سے یو چھے جاہل عالم سے نہ یو چھے، غیرمجہ تبد عالم مجتهدعلاء سے دریافت کریں ،اس ہی کا نام تقلید ہے۔ يَاايُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوااَطِيُعُواللَّهَ وَاطِيُعُوالرَّسُولَ وَاُولِي الْآمُومِنْكُمُ ''اےا بیمان والواللّٰہ کی اطاعت کر واور رسول کی فر ما نبر داری کر واور اپنے میں سے امر والےعلاء کی ۔'' قرآن کریم پڑمل کی اطاعت ہے حدیث شریف پڑمل حضور کی فرمانبرداری اورفقہ پڑمل اولی المرکی اطاعت ہے، یہ تینوں اطاعتیں ضروری ہیں،امام رازی نے

فَاسْتَلُوا اَهُلَ الذِّكِرُ إِنْ كُنتُهُ لا تَعُلَمُونَ " " كِرا كرتم ندجانة ، وتوعلم والول ي يوجهو"

تضیر کبیرین فرمایا که یہاں اولوالا مرہے مرادعلماء دین ہیں نہ کہ سلاطین ، کیوں کہ بادشا ہوں پرعلاء کی اطاعت بہرحال ضروری ہے ۔ تکرعلاء پر بادشا ہوں کی اطاعت ہرحال میں واجب نہیں،صرف آئییں احکام میں واجب ہے جوشر ایت کے موافق ہوں ایسے ہی حکام وسلاطین علاء سے احکام حاصل کریں گے۔ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْإِنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

و رَضُو عَنْهُ " "ولسبقت كرينوا لعمهاجرين اورانسار اوروه جنهول نے ان كى اتباع كى الله ان سے راضى موا، يوالله سے راضى " اس سے پیة لگا که الله تعالی مسلمانوں کی تین جماعتوں سے راضی ہے،مہاجرین ،انصاراورتا قیامت ان کی ا تباع وتقلید کرنے والےمسلمان غیرمقلد

ان متنوں جماعتوں سے خارج کیونکہ نہ تو وہ مہا جر صحافی ہیں نہ انصاری ، اور نہ ان کے مقلدان کے نز دیکے تقلید شرک ہے۔ وَاتَّبعُ سَبِيلٌ مَنُ أَنَابَ إِلَّى "اسكىراه چلوجويرى طرف رجو الاياء" اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا راستہ اختیار کرے چاروں امام خود بھی اللہ کے مقبول بندی ہیں اور تمام

اولیاءعلاءصالحین مومنین ان کےمقلد للبذ اتقلید مقبولوں کا راستہ ہے غیر مقلدیت وہابیت مردودوں کا راستہ ہے۔ يَايُّتِهَا الَّذِينَ امِنُو اتَّقُو اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينُ ''اےايمان والواللہ فارواور پچول كماتھ وبو''

معلوم ہوا کہ صرف ہمارا تقوی ویر ہیزگاری بخشش کے لیئے کافی نہیں، پر ہیزگاری کے ساتھ اچھوں کی شکت بھی لازم ہے ور نہ راستہ میں ڈیمتی کا اندیشہ ہے چاروں امام اعظمے ہیں اورامت کے سارے اچھوں نے تقلید کی سارے اولیاء محدثین مفسرین مقلد گزرے،غیرمقلدوں میں اگر کوئی ولی

گز را ہوتو دکھا دو،جس شاخ میں پھل پھول سے نہتیں وہ چو کھے کے لائق ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق جڑ ہے ٹوٹ چکا ہے ایسے ہی فرقہ میں اولیاء

الله نه بول وه دوزخ كة ما بل ب، كيونكه اس كاتعلق حضور عَيَّالِيَّة في وحث جِكاب-

إهُدِنَاالصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِوَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ '' ہم کو ہدایت دےسیدھے،راستے کی اٹکارراستہ

اس ہے معلوم ہوا کہ سید ھے راستہ کی پیچان میہ ہے کہ اس پر اولیاءاللہ علماء صالحین ہوں دیکھے لوسارے اولیاء صالحین مقلد ہیں،حضورغو یہ پاک،خواجہ اجمیری خواجهٔ بهاؤالدین نقشندامام ترمذی وغیره جیسے پابیہ کے بزرگ مقلدین گزرے للبذا تقلید سیدها جنت کا راستہ ہےاور وہابیت غیر مقلدیت

میر هاراسته جودوزخ تک پہنچائے گا۔

ك وَمَنُ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلُ الْمُوْمِنِيْنَ نوِلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ

''جوکوئی ہدایت غاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اورمسلمانوں کے راہ کے علاوہ دوسرا راستہ اختبیار کرے جدھروہ پھرے گا ہم ادھر ہی

پھردينگےاوراسے دوزخ ميں پہونچا کينگے۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جوسز احضور کی مخالفت کر نیوالے کفار کی ہے وہ ہی سزاان کلمہ گویے دینوں کی بھی ہے جومسلمانوں کا راستہ چپیوڑ کراپٹی

ڈیڑھا پنٹ کی مسجدا لگ بنائیں ،تقلید عام مسلمانوں کاراستہ ہے،غیرمقلدان سب سے علیحد ہوہ اپناانجام سوچ لیں۔ ٨٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً و سَطًا لِتكُونوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينًا

''ای طرح ہم نےتم کودرمیانی امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ ہواور نبی تہبارے گواہ'' اس آیت ہےمعلوم ہوا کہمسلمان رب تعالیٰ کے دنیاوآ خرت میں گواہ ہیں،جس آ دمی یا جس راستہ یا جس مسلمان الحیا کہیں واقعی احیجا ہے

اورجس کو بُرا کہیں وہ واقعہ میں بُراعام دیکیے کو ۔مسلمان تقلید کواچھا کہتے ہیں اور مقلد ہیں اورغیر مقلدوں کو بُرا جانتے ہیں،لہٰذا تقلیدی اچھاراستہ ہے اورمقلدیںاچھی جماعت۔ احاديث شريفه

اس بارے میں احادیث بہت ہیں کچھ بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شَبُو فَقَدْ خَلَعَ رَبُقَةَ الْإسلامَ مِنْ عُنُقِهِ (منكوة كتاب الامارة)

إِتَّبِعُوُاالسَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ ۚ مَنُ شَذَّ شُدٌّ فِي النَّارِ

مقلدا پناانجام سوچ کیں۔

(مشكوة باب الاعتصام)

حرمین طبین اس سے پاک وصاف رہتے۔

''بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جومسلمان کی جماعت سےالگ رہاوہ دوزخ میں علیٰحد ہ ہی جاویگا۔''

حديث نمبو ؟ قاع مسلم ـ ترزى ـ احد في حضرت حارث اشعرى سے روايت كى ـ

''جوفض بالشت برابر جماعت سے فکل گیا،اس نے اسلام کا پشاپی گردن سے اتار دیا۔''

حديث نمبوه مسلم و بخارى في حضرت ابو بريره رضى الله عند روايت كى -

حديث معبو٦ امام احمرني حضرت معاذ ابن جبل رضى الله عنه ب روايت كي -

"فرمایانی عظیم نے کدایمان مدینه منوره کی طرف ایساست آوے گا، جیسے سانپ این سوراخ کی طرف"

معلوم ہوا کہمومن کومسلمانوں کی بدی جماعت کے استھ رہنا چاہتے ، جماعت سے علیحد گی دوزخ میں جانے کاراستہ ہے ، عام سلمین مقلد ہیں ،غیر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الْإِيْمَانَ لَيَارُ زُالِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارُزُالُحَيَّةُ إلى حُجُرِهَا

معلوم ہوا کہ مدینه منورہ ہمیشہ سے اسلام کا مرکز ہے اور رہیگا۔ وہاں ان شاءاللہ بھی شرک نہ ہوگا۔ الحمد اللہ کہ سارے تجاز خصوصا کلم معظمہ ومدینہ میں

سارے مسلمان مقلد تھے اور مقلد ہیں وہاں غیر مقلدا کیے بھی نہیں ، نذیر حسین دہلوی شریف حسین کے زمانہ میں حرمین شریفین گئے ، غیر مقلدیت کی

وجہ ہے گر فتار کر لیئے گئے وہاں ثقیہ کر کے مقلد بن کر جان چیٹرائی ، پھر ہندوستان آ کرغیر مقلد بن گئے ، نذیر جسین غیر مقلدوں کے سرگردہ گزرے

ہیں۔اباگر چہ وہان نجدیوں کی سلطنت ہے مگرنجدی بھی اپنے آپ کوغیر مقلد کہتے ہوئے ڈرتے ہیں،اپنے کو ضبل کہتے ہیں اگر تقلید شرک ہوتی تو

قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّے اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإنسَانِ كَذِنْبِ الْعَنَمِ يَا خُذُ الشَّاذَّة

'' فرمایا نبی عظیم نے کہ شیطان انسان کا بھیٹریا ہے، جیسے بھیٹریا رپوڑ سے علیحدہ رہنے والی یا کتارہ والی یا پچھڑ جانیوالی کا شکار کرتا ہے ایسے ہی

ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہ مسلمان کے نجات کی صرف بیصورت ہے کہ اپنے عقا ئدعامۃ المسلمین کے سے رکھے جو جماعت مسلمین سے الگ رہا

عمل مسلمین ہمیشہ سے ہرطبقہ کے مسلمان غیر مقلد ہوئے ، محدثین مضرین ، فقہا ، اولیاء الله ان میں کوئی غیر مقلد و ہائی نہیں ، چنانچہ ام قسطانی

اور تاج الدین سکی نے صراحة امام نووی نے اشارة فرمایا که امام بخاری شافعی جیں، تر ندی ابوداؤد، نسائی، دار تطنی وغیرہ تمام محدثین شافعی

تغییر کبیر بتغییر خازن، بیضاوی، جلالین بتویرالمقیاس والےسارے مفسرین شافعی ہیں تفییر بدارک بتغییر صاوی والےسارے مفسرین حنفی ، فقهاء

اوراولیاءاللہ سارے کے سارے مقلد ہیں اور عام اولیاء خفی ہیں جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، غیر مقلد وہانی سوچیں، کدان میں کتنے محدث، کتنے

وَالْفَاصِيةَ وَالنَّاحِيَةَ إِيَّاكُمُ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ (منكرة باب الاعتمام)

شیطان جماعت مسلمین ہےا لگ رہنے والے کا شکار کرتا ہے تم گھاٹیوں سے بچے جماعت اورعامۃ اسلمین کے ساتھ رہو۔''

شیطان کے شکار میں آگیا، عام جماعت مسلمین مقلد ہے،البذا غیر مقلدر بنا جماعت مسلمین سے علیحد گی ہے۔

ہیں۔طحاوی وامام زیلعی ،عینی شارخ ، بخاری،طبی ،علی قاری ،عبدالحق محدث د ہلوی وغیرہ ہم تمام محدثین حنفی ہیں۔

مفسر، كتف فقهاء كتف اولياء بين، ان كى جرمس زمين برقائم باوروه كس درخت كى شاخ ياكس كالچلل بين-

لاَ يَجْتَمِعُ أُمَّتِيُ عَلَى الضَّلالَةِ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ مَنُ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ (منكوة)

''میری امت گمراہی پر بھی متفق نہ ہوگی ، جماعت پر اللہ کی رحمت ہے ، جو جماعت سے الگ رہاوہ دوزخ میں الگ ہر کرجاوےگا۔''

حديث معبو ١ ابن ماجه في حضرت انس رضى الله عنه سے روايت كى ـ

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ "وورسول ملمانون كوقرآن وحمت كمات إين، جیسے قرآن سمجھانے کے لیئے حضور بھیجے گئے ایسے ہی حدیث سمجھنانے کیلیئے آئمہ مجتہدین پیدا فرمائے گئے جولوگ آج تقلید سے منہ پھرے ہوئے ہیں۔وہ قرآن وحدیث میں ایس ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ خدا کی پناہ میں نے بڑے بڑے غیر مقلد وہاپیوں کو بار ہااعلان کیا کہ حدیث سمجھنا تو کیاتم

صرف میری بتا دو که حدیث اورسنت میں کیا فرق ہے، حدیث کے کہتے ہیں، اورسنت کے تم اپنے کوالل حدیث کہتے ہو، ہم الل سنت ہیں بتاؤتم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ مگر بیفرق کے حدیث سے ثابت کیا جاوے ، آج تک نہ بتا سکے اوران شاءاللہ قیامت تک نہ بتا سکیں گے، ہمارااعلان عام ہے کہ آج بھی کوئی وہابی صاحب تکلیف کرے جواب دیں، حدیث مجھنااس سے مسائل نکالنا تو ان پیچاروں کونصیب ہی کہاں صرف رفع یدین اور

آمین بالجبر کی جارحدیثیں بے مجھےرٹ لیں اور اہل حدیث بن گئے حدیث مجھنا تو خدا کے فضل سے مقلدوں کا ہی کام ہے اگرفہم حدیث کا لطف اٹھانا ہےتو جمارا حاشیہ بخاری عربی یعنی فیم الباری کا مطالعہ فرماؤ جس میں بفضلہ تعالیٰ ایک ایک حدیث ہے تھوآ ٹھوڈس دس مسائل کا استنباط کیا ہے كدايمان تازه موجاتا ہے، بطور مثال أيك عام مشهور مختصری حديث پيش كرتا ہول \_ أُحُد" جَبَل" يُحِبُّنا وَنَحِبُّه "أمديهارُ بم عجت رتاب بم اس عجت رت بين"

ہم نے حسب ذیل مسائل شریعت وطریقت کے متنبط کیئے۔ ل حضور عظیم کامحبوبیت صرف انسانوں سے خاص نہیں ک بے عقل جانور بے جان کنڑی پھر بھی حضور عظیمی کے چاہنے والے ہیں،حسن یوسف لا کھوں نے دیکھا ، مگر عاشق صرف زلیخا ، حسن محمدی آج کسی نے نید دیکھا مگر عاشق کروڑوں ۔حضور ساری مخلوق کے محبوب ہیں ، کیوں نہ ہوں ، کہ

خالق کے محبوب ہیں۔ ع جس انسان کوحضور عطی سے محبت نہ ہووہ پھروں سے زیادہ بخت اور جانوروں سے بھی گیا گز راہے۔

س جب حضور عَلَيْظَةُ چَقرے دل کا حال جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں اُحدہم ہے محبّ کرتا ہے تو انسانوں کے دل کے راز کیوں نہ جانیں ان سے کوئی

ہم. حضور ﷺ کی بارگاہ میں عشق ومحبت اور ولی کیفیت زبان ہے کہنے کی ضرورت نہیں وہ دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں،احد نے منہ ہے کچھ نہ کہا، گراس کے دل کا حال حضور عیلیتھ پر روثن تھا۔اگر حضور عیلیتھ انسانوں کے دلی حالات نہ جانیں تو کل قیامت میں شفاعت کیے کریں گے جو بھی

حضور سیکایتو سے شفاعت کی درخواست کر بے تو حضور صلی الله علیه وسلم فر مادیں کہ ججھے خبر نہیں مومن تھایا کا فر شفاعت کیسے کروں کیونکہ بعض وہ بھی ہول گے جوبغیروضو کیئے فوت ہوئے ان کے چہروں پرآ ٹاروضو کی چک نہ ہوگی۔

ے تمام عبادتوں کا بدل جنت ہے محرمحبت مصطفویٰ کا نتیفہ محبت ہے کہ فرمایا احدہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ،البذاعشق رسول عبادات سے اعلی ہے کہاس کا بدلہ جنت والامحبوب ہے۔ بخارى شريف كى ايك حديث سنواوراس سے ايمانى وعرفانى مسائل كا استنباط ملاحظة كروايمان تاز وكرو\_

حدیث حضور درازگش پرسوار جارے ہیں سامنے دوقبرین نمودار ہوئیں ورنہگوش دویاؤں سے کھڑا ہوگیا، حضورا ترپڑے اورفر مایا کہان قبر

تک پیز ہیں،عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ فوائد ال حديث سے چندفوائد حاصل ہوئے۔

ب، مرتگاه یاک مصطفیٰ عَلِی تَقِی تَبرکاوپرے ملاحظة فرمار ہی ہے۔

والوں پر عذاب ہور ہاہے جے دیکھ کر خچر گھبرا گیا ،ان میں ہے ایک تو انوٹوں کا چرواہا تھا جوانٹوں کے پییٹاب کے چھینٹوں سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ دوسرا چغل خورتھااس لینے عذاب قبر میں گرفتار ہوئے ، بیفر ما کر بھجور کی شاخ کی دوچریں فرما کر دونوں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب ل حضور عظی کیشم مبارک کے لیئے کوئی چیز آ رشیس،آپ پس پردہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھوعذاب ہزاروں من مٹی کے بیچے یعنی قبر کے اندر ہور ہا

مع جس جانور پرحضور سوار ہوجاویں ،اس جانور کی آنکھ ہے بھی تجاب اٹھادیئے جاتے ہیں کہ خچرنے حضور علیقے کی برکت سے قبر کا عذاب دیکھ لیا

اور بجڑک گیا ورنہ ہمارے خچرون رات قبرستان ہے گزرتے ہیں نہیں بجڑ کتے ،لبذا اگر حضور عظیم کے دلی پرنظر کرم فرمادیں تواس کی نگاہ ہے بھی

غیبی حجاب اٹھاجا ئیں گے۔ سع حضور ﷺ کے ظاہروخفیہ اگلے پچھلے تمام اعمال جانتے ہیں، کہفر مایا کہ ایک چٹل خورتھا، دوسرا پیشاب سے پر ہیز نہ کرتا تھا، حالا نکہ ان دونوں

نے بداعمال حضور علی کے سامنے نہ کئے تھے لبذاحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل سے خبر دار ہیں۔ سم حضور علي علي علام البي سے بچانا عذاب دور کرانا بھی جانتے ہیں، گویا روحانی بیاریوں اوران کےعلاج سے خبردار ہیں، کہان قبروالوں کا

عذاب دفع کرنے کے لیئے ترشاخیں قبروں پرگاڑھ کرفر مایا کہاس سے عذاب ہلکا ہوگا۔ ہے ترسبزہ کی سبیح کی برکت سےمومن کاعذاب قبر ملکا ہوتا ہے۔ لبذا اگر قبر پر تلاوت قرآن یا ذکر اللہ کیا جاوے تو میت کوفائدہ ہوگا۔ کیونکہ مومن کی تشبیح وجلیل سے ترسزرہ کی شبیع سے اعلیٰ ہے۔

ل اگرچدفتك چزي بهى تنجى برعتى بين، إلا يُسَبِّح بِحَمُدِه وهمراكل تنج عنداب قبرد فغنيس موتا- وكرى تا ثير ك ليازبان بمى تا ثیروالی چاہیئے ،للبذاو ہابی وغیرہ خشکوں کی تلاوت قر آن وغیرہ بے فائدہ ہے ،مونن جسکے دل میں محبت مصطفیٰ عیک کے کری وسبزی ہے اس کا ذکر

مے مومن کی قبر پر سبزہ وغیرہ ڈالنامفید ہے کہ اس سے قبروالے وفائدہ ہے حضور عظیہ نے سبزشاخ قبر پرلگائی اور فرمایا جب تک کہ بیزر رہیگی تب

تک عذاب میں شخفیف ہوگی۔ 🛦 حلال جانور کا پیشا بنجس ہے اس سے پر ہیز ضروری ہے اس کی چھینفیں عذاب قبر کا باعث ہیں دیکھواونٹ حلال ہے اس سے پر ہیز ضروری ہے

اس کی چھینفیں عذاب قبر کا باعث ہوئیں۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کواپنے حاشیہ بخاری کی کچھ سر کرائی۔اب ہمارے حاشیہ القرآن کی بھی کچھ سر کرلو،صرف ایک آیت کے فوائد عرض کرتا

فَمَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دابِّتُه الْاَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَأَ تَهُ

''جنات کوحفرت سلیمان کی وفات نہ بتائی مگرز مین کی دیمک نے جوآپ کا عصا کھاتی تھی۔''

حضرت سلیمان علیه السلام کی وفات بحالت نماز ہوئی بیت المقدس کی تغیر ہور ہی تھی ، آپ اسی طرح لکڑی کے سہارے کھڑے رہے چیر ماہ کے بعد و میک نے لاٹھی کھالی۔لاٹھی گرنیکی وجہ ہے آپ کا جسم شریف زمین پر آرہا۔ تب جنات جو بیت المقدس کی تغییر کر رہے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ

فائدم اسآیت اور واقعہ چند فائدے حاصل ہوئے۔

لے انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد گلنے یا جگڑنے سے محفوظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کاجسم شریف چیے ماہ تک قائم رہا، تکرکوئی فرق نہ آیا۔

مع انبياء كرام كاجسام شريفة كوكير أنبيل كهاسكنا- ويجهود ميك في حضرت سليمان عليه السلام كى لأشى كها في ياؤن شريف شكها يالبذا يعقعوب عليه السلام

کویقین تھا کہ پوسف کو بھیٹر ئے نے نہ کھایا، پیفرز ند فلط کہدرہے ہیں۔

س پیغیبر کاکفن بھی گلنے میلا ہونے ہے محفوظ ہے، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لباس شریف ان چیر ماہ میں نہ گل ندمیلا ہوا، ور نہ جنات کوآپ کی

وفات کا پیتہ چل جا تا۔ سم. انبیاء کرام بعد وفات بھی دنیاوی دینی حاجتیں پوری کرتے ہیں، دیکھوحضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد وفات متجد بیت المقدس کی بخیل

ھے وینی ضرورت کی وجہ سے پینجبر کے فن وکفن میں دیرا گا ٹاسقت الہیہ ہے، دیکھورب تعالیٰ نے پیجیل محبد کے لیئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بعد

وفات چیرماہ تک بغیرکفن ڈن رکھا،لبذاصحابہ کرام کا تنحیل خلافت کے لیئے حضور کے کفن وڈن میں تا خیر کرنا بالکل صحیح تھا کیونکہ پمحیل خلافت بمحیل مجد

ہے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ی ہاٹ فیل یعنی اچا تک موت اللہ کے نیک بندول کے لیئے عمّا بنہیں بلکہ رحمت ہے۔ دیکی حضور سلیمان علیه السلام کی وفات اچا تک ہوئی ،مگر رصت تقى بال عافل كے ليئے عذاب ہے كما سے توبدكا وقت نہيں ملتا، لبذا حديث شريف واضح ہے۔

ایک اورآیند کریمہ کے فوائدومسائل سنوجوہم نے اپنے حاشیقر آن میں بیان کیئے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ

حنفى بهانيو اكرتهبين اس جيم صدماعارفانه، عاشقانها يماني مسائل ديكهنكاشوق موتوجارا حاشيه القرآن أردواورهاشيه بخارى انشراح بخارى دوسرے بیک قرآن وحدیث طب ایمانی کی دوائیں ہیں جب طب یونانی کی دوائیں بڑخض اپنی رائے سے بین کرسکتا اگر کریگا تو جان سے ہاتھ تیسرے بیک قرآن وحدیث سمندر ہیں ، جیسے سمندر سے ہر خص موتی نہیں نکال سکتا ایسے ہی قرآن وحدیث سے ہر مخص مسئلے نہیں نکال سکتا ہمہیں موتی سمندر سے نہیں ملیں گے بلکہ جو ہری کی دوکان ہے ایسے ہی تہمیں مسائل قرآن وحدیث سے نہلیں گے، بلکہ امام ابوحنفیہ وشافعی وغیرہ رضی اللہ عنہم کی دوکا نوں سے ملیں گے۔ چوتھے پیکہ دنیامیں ہرخفص کسی پیشوا کا مقلد ہوتا ہے، کھانا پکانا، کپڑا سینا پہننا،غرضکہ دنیا کا کوئی کام ایسانہیں جس میں اس کے ماہروں کی تقلید نہ کی جاوے، دین تو دنیاہے کہیں اہم ہے اگراس میں ہرمخض بے نکیلے اونٹ کی طرح بے قید ہو کہ جس کا جس طرف مندا ٹھاادھر چل دیا تو دین تباہ ہوجائیگا غیرمقلدو ہابیوں کے جاہیے کہ یاؤں میں اُو بی ،سر پر جونہ ٹانگول میں کرنہ اور کندھے پر یا تجامہ پہنا کریں، کیونکہ عام لوگوں کی طرح لباس پہننے میں تقلید ہے یہ ہیں،غیرمقلدید کیابات ہے کہآپ ہرکام میں ہرطرح مقلداورصرف تین چارمسّلے،قر اُت خلف الامام رفع یدین وغیرہ ہیں،غیرمقلد پانچویں بیکہ بظاہراحادیث دیکھی جاویں تو چکرآ جاتا ہے اگر تقلید نہ کی جاوے،صرف حدیثیں دیکھی جاویں،تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ کیا کریں کدهرجائیں کوئی و ہابی صاحب دورکعت نمازالی پڑھ کر دکھاویں،جس میں ساری حدیثوں پڑمل ہو،ایک ایک مسئلہ پردیں دیں قتم کی روابیتیں موجود میں حضور ﷺ وترایک رکعت پڑھتے تھے تین یا پانچ پڑھتے تھے،ساتھ پڑھتے تھے،تو گیارہ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے،اب غیرمقلدالی وتر پڑھ کر دکھا ئیں، کہسب حدیثوں پڑمل ہوجاوےایک وہابی صاحب نے آمین بالجمر کی ایک حدیث پڑھی میں نے آمین بالاخفاء کی پانچ پڑھ دیں بیجارے منه تکتے رہ گئے بیکام مجتبد کا ہے کہ دیکھے کون حدیث ناسخ ہے کون منسوخ کون حدیث ظاہری معنیٰ پر ہے کون واجب الباویل ، حدیث پر وہ مگل کرے جومزاج شناس رسول ہو،اورراز دار پیغیبر میراج شناسی راز داری ہرارے بےغیرے کا کامنہیں۔ وسابی اور حدیث غیر مقلدوں کا اصلی نام وہابی ہے،لقب نجدی کیونکہ ان کا مورث اعلیٰ محمد ابن عبدالوہاب ہے جونجد کا رہنے والاتھا،اگرانہیں مورث اعلیٰ کی طرف نسبت کیا جاوے تو وہابی کہا جاتا ہے اوراگر جائے پیدائش کی طرف نسبت دی جائے تو خبدی جیسے مرز اغلام احمد قادیانی کی امت کومرز انگ بھی کہتے میں اروقادیانی بھی پہتی نبیت مورث کی طرف ہے، دوسر کی نبیت جائے پیدائش کی طرف ای جماعت کی پیشن گوئی خود حضور عظیمت نے کی تھی کہ

کے ایمان کا اٹکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ سع فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں میں ہے کوئی مرتد نہ ہوا ہے حضرات ایمان پر قائم رہے اُن کا خاتمہ ایمان پر ہوا کیونکہ ان کے ایمان میں داخل ہونے کی بیصریجی آیت موجود ہے،اسلام سے نکل جانے کی کوئی آیت نہیں نیز رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر بطور نعت الہیکیا اگریہ لوگ آئندہ ایمان سے نکل جانے والے ہوتے تو رب تعالیٰ بجائے شیح وتخمید کے تھم کے بوں فرما تا کہ محبوب ان کے ایمان کا اعتبار نہ کریں بیاوگ چرجا کیں

آیت کریمہ میں اللہ نعالی نے اپنے محبوب علی ہے۔ اپنی دوخاص نعمتوں کا ذکر فرمایا اوران کے شکریہ میں رب کی شیچ وحمہ کا تھم دیا ایک تو فتح مکہ

ل صحابہ کرام کی تعداد دوجاریا دس بیس نہیں بلکہ ہزار ہاہے کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں افواج یعنی فوجیس فرمایا دوجار آ دمیوں کی فوجیس نہیں ہوتیں جیسے

حضرات انبیاء کرام ایک لا کھ چوہیں ہزار میں جس میں تین سوتیرہ رسول ہیں اور جارمرسل ایسے ہی صحابہ کرام ایک لا کھ چوہیں ہزار ہیں جن میں تین

مع فتح کمہ کے دن اوراس کے بعدایمان لانے والوں کا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا کہانہیں رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین میں داخل

ہو گئے ،ان کا داخل فی الدین ہوجانا قرآن سے ثابت ہوالبذاابوسفیان، ہند ،عکرمہ،امیرمعاویدوغیرہم رضی الله عنہم ستح یکے مخلص مومن ہیں،جوان

دوسرے فتے کے دن اوراس کے بعدلوگوں کا جوق در جوق فوج درفوج اسلام قبول کرنا۔

سوتیرہ بدروالے اور جا رخلفاء راشدین جو کہے کہ مومن صحابہ کل جاریا نچے تھے۔وہ اس آیت کامنکر ہے۔

اس آیت سے حسب ذیل فائدے حاصل ہوئے۔

گے، اب جوتاریخی واقعدان کا كفر ثابت كرے، وه جھوٹا ہے كةر آن شريف كےخلاف ہے۔ وها بيو بولوآج تك قرآن وحديث كاليحا يمان افروز عار فاندمسائل كسي و بابي صاحب ك ذبن شريف مين بهي آئي بينعت توالله تعالى نے مقلدول کوہی بخشی ہے،تم نے صرف غلط سلط ترجے کرنا ہی سیکھے ہیں۔

دھوئيگا، ايسے ہى قرآن وحديث سے مجھنص مسئلے نہيں تكال سكتا، اگر تكالے گا تو وہا بيوں كى طرح ايمان سے ہاتھ دھوئے گا۔

اگرغیرمقلد ہوتو پورے بنو ہرکام انو کھا کرو، ہربات نرالی کہو۔

هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ وَيخُرِجُ مِنْهَا قَرُنُ الشَّيُطَانِ فَرَدين الرِّهاور فَيْ مِن مول كراور وال السَّيطاني غرض کماس جماعت کا بانی محمد ابن عبد الو ہاب بخیری ہے اور اس کا ہندوستان میں پرورش کرنے والا اساعیل وہلوی ہے، اس فرقد کے حالات ہماری کتاب جاءالحق حصّہ اوّل بیں لاحظہ فرماؤ بیلوگ عام مسلمانوں کومشرک اور صرف اپنی جماعت کوموحد کہتے ہیں،مقلدوں کے جانی وشمن اورائمہ ار بعه حصرت امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام ما لک، امام احمد ابن حنبل رضی الله عنبم اجمعین کی شان اقدس میں تیرے کرتے ہیں۔ بيلوگ اپنے آپ کوالل حديث ياعامل بالحديث كهتم ميں، بيلوگ پهليواپنے کوفخر بيطور پروبابي كهتے تھے، چنانچدان كى بهت كتب كے نام تحفدُ وبابيد وغیرہ ہیں، محراب وہابی کے نام سے چڑتے ہیں،ان کے عقائد واعمال نہایت ہی گندے اسلام اورمسلمانوں کے دامن پر بدنما داغ ہیں،ہم یہاں اہل حدیث نام پر مختصر تیمرہ کرتے ہیں ، تا کہ معلوم ہو کہ ان کا نام بھی درست نہیں ، مسلمانوں سے امیدانصاف ہے اور اللہ تعالی اور اس کے محبوب علی ہے۔ خیال رہے کہ دنیا کوئی شخص اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہوسکتا ہی نہیں ،کسی کا اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہونا ایساہی ناممکن ہے، جیسے دوتقیقسین یا دو ضدیں کا جمع ہوناغیرممکن کیونکہ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات ، گفتگو یا کلارب فرما تا ہے۔ فَبِاَيِّ حَدِيثٍ بَعُدَه ' يُومِنُونَ " قرآن ك بعدُونى بات رايمان لاكس كـ اَللَّهُ نَزَّلَ اَحُسَنَ الْحَدِيُثِ "الله تعالى فسب اليحاكلام نازل فرمايا-" وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيضِلُّ عَنْ سَبِيُلِ اللَّهِ ''بعض لوگ وہ ہیں، جو کھیل کی بانٹس وناول، قصے خریدتے ہیں، تا کداللہ کی راہ سے بہکادیں'' اصطلاح شریعت میں حدیث اس کلام وعبارت کا نام ہے،جس میں حضور سیّدعالم علیّاتی کے اقوال یا اعمال ای طرح صحابہ کرام کے اقوال واعمال

نجد کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔

اس تيسري آيت ميں ناول قصے كهانيوں كوحديث فرمايا كيا ہے۔ بیان کئے جاویں،اس عامل بالحدیث فرقے ہے سوال ہے کہتم کونسی حدیث پر عامل ہو، لغویبریا اصطلاحی پر ہوا گر لغوی حدیث پر عامل ہوتو حیاہے کہ

ہرناول کو قِصہ خواں اہل حدیث ہو کہ وہ حدیث یعنی باتیں کرتا ہے ہر سچی جھوٹی بات پڑمل کرتا ہے،اگراصطلاحی حدیث پرعامل ہوتو پھرسوال میہوگا

کہ ہر حدیث پر عامل ہویا بعض پر دوسری بات تو غلط ہے کیونکہ حضور کے کسی نہ کسی فرمان پر ہر مختص ہی عامل ہے۔حضور سیانی فرماتے ہیں کہ سیج نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے، ہرمشرک و کا فراس کا قائل ہے، وہ سب ہی اہل حدیث ہوگئے ،تم حققی ،شافتی۔ مالکی حنبلی مسلمانوں کواہل

حدیث کیون نہیں مانتے بیاتو ہزار رہا حدیثوں رعمل کرتے ہیں،اگر حدیث کے معنی ہیں حضور کی ساری حدیثوں رعمل کرنے والے توبید نیمکن ہے

کیونکہ حضور کی بعض حدیثوں منسوخ ہیں، بعض حدیثوں میں حضور کے وہ خصوصی اعمال شریف بیان ہوئے جوحضور کے لیئے مباح یا فرض تھے، ہمارے لیے حرام ہے، جیسے منبر پرنماز پڑھنااونٹ پرطواف فرمایا،حضرت حسین سیّدالشہد اء خاتم آل عبارضی اللّٰدعنہ کے لیئے مجدہ دراز فرمایا،

حضرت امامه بنت انی العاص کو کندھے پر لے کرنماز پڑھنا،نو بیویاں نکاح میں رکھنا، بغیرمبر نکاح ہونا از واج میں عدل ومہر واجب نہ ہونا۔ بلکہ 

''الله كے سواء كوئى معبود نہيں اور بين الله كارسول ہوں \_'' یہ حضرات ای حدیث رعمل کر کے اس طرح کلمہ کا ور ذہبیں کر سکتے ،غرضکہ حدیث میں حضور عظی کے ایسے اقوال واعمال بھی ذکر ہیں جوحضور کے کئے کمال ہیں، ہارے لیئے گفر۔

اس طرح حضور علیه السلام کے وہ افعال کریمہ جونسیان یا اجتہادی خطاء سے سرز دہوئے حدیث میں ندکور ہیں، عامل بالحدیث صاحبان کو جا ہے کہ ان پر بھی عمل کیا کریں۔ ہرحدیث پر جوعامل ہوئے بہرحال کوئی شخص ہرحدیث پڑھل نہیں کرسکتا ، جواس معنی ہےا ہے کوالل حدیث یا عامل بالحدیث

کہے، وہ غلب کہتا ہے جب بی نام جھوٹ ہے، تواللہ کے فقل سے کام بھی سارے کھوٹے بی ہوں گے،اسی لیئے حضور علیقے نے ارشاد فرمایا۔ عَلَيْكُمْ بُسِنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ "لازم كِرْوميرى اور ظفاء راشدين كسنت كو"

بین فرمایا کہ میری حدیث کولازم کیڑو، کیونکہ ہر حدیث لاکق عمل نہیں ہرسقت لائق عمل ہے، حضور کے وہ اعمال طبیبہ جومنسوخ بھی نہ ہوئے ہول، حضورے خاص بھی نہ ہوں خطاء انسیانا بھی سرز دنہ ہوں، بلکہ امت کے لیئے لائق عمل ہوں، انہیں سنت کہا جا تا ہے، للبذا ہمارا نام اہل سنت بالکل حق

ع کی منتوں پر عمل ناممکن ہے، اسی لیئے علاء فرماتے ہیں۔ الْقُوانُ وَالْحَدِيْتَ يُضِلَّان إلَّا بِالْمُجْتَهِد "بغير مِهْرَة آن وحديث مُرابى كاباعث بين." رب تعالی قرآن کریم کے متعلق فرما تاہے۔ يُضِلُّ بِه كَثِيْرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيْرًا ''الله تعالى قرآن كـ ذريع بهت كومرايت ديتا بـ اوربهت كومراه كرديتا بـ '' چکڑالویاس ہی لیئے گمراہ ہیں کہ و قرآن شریف بغیرحدیث کے نور کے مجھنا چاہتے ہیں، براہِ راست رب تک پنچنا چاہتے ہیں، وہابی غیرمقلداسی کئے راہ سے بھکے ہوئے ہیں کہ بیحدیث کو بغیرعلم کی روشنی اور بغیر مجتبد کے نور کے سمجھنا چاہتے ہیں،مقلدین اہل سنت کا ان شاءاللہ ہیڑا پار ہے، کہ ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے سنت رسول اللہ بھی اور سراج امت امام مجتبد کا نور بھی۔ خلاصه کلام بیہ ہے کہ اہل حدیث بنان ناممکن اور جھوٹ ہے ، اہل سنت بنناحق ودرست ہے ، اہل سنت وہ ہی ہو سکے گا جوکسی امام کا مقلد ہوگا ، قیامت میں رب تعالیٰ بھی اپنے ہندوں کوا ماموں کے ساتھ ریکارےگا ،رب تعالیٰ فرما تاہے۔ يَوُمَ نَدُعُوا كُلُّ اقْنَاسِ بِإِمَا مِهِمُ "اسون بم برخض كواس كامام كيماته بلائي كي خیال رکھو کہ قرآن وسنت کا سمندرہم مقلد بھی عبور کرتے ہیں ،اورغیر مقلد و ہائی بھی ،کیکن ہم تقلید کے جہاز کے ذریعہ جس کے ناخدا حضرت امام اعظم ابوحنیفدرضی الله عند میں ان کی ذرمدداری پرسفر کررہے ہیں،غیرمقلدو ہائی خودا پئی ذرمدداری پراس سمندر میں چھلانگ لگارہے ہیں۔ ان شاءالله مقلدول كابير ايار ب،اورو بابيول كانجام غرقا في ہے۔ آخریں ہم اہل حدیث حضرات سے بو چھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت نماز ہے ، براہ مہربانی آپ احادیث صحیحہ کی روثنی میں بتادیں کہ فرض، واجب،سنت مستحب،مکروہ تحریمی اور حرام میں کیا فرق ہے، اورنماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب،کتنی سنتیں، کتنے مستبات، کتنے مکروہ تنزیبی، کتنے مکروہ تحری اور کتنے حرام، ان شاءاللہ تا قیامت بیتمام مسائل بید حفرات حدیث سے نہیں بتا سکتے، حالا نکہ دن رات ان مسائل سے واسطه وتا ہے تو دوستوضد کیول کرتے ہو، تقلیداختیار کرو،جس میں دینی و دنیا کی محلائی ہے۔ خدا کاشکر ہے کہ بیرکتاب کیم رمضان سنہ ۲ سے ۱۳۷۱ھ اپریل سنہ ۱۹۵۷ء روز وہینہ کوشروع ہوکر ۳ ذی الحجیسنہ ۲ سے ۱۳۷۱ء بروز ہینہ لینی دو ماہ دو دن میں اختتام کو پینچی ۔ رب تعالی اپنے صبیب عظیفی کے صدقے اسے قبول فرمائے ،میرے لیئے کفارہ سیّات اور صدقہ جاریہ بنائے ،مسلمانوں کے لئے اسے نافع بنائے جوکوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ ہے کس گنا ہگارے لیئے حسن خاتمہ ارومعافی سیّات کی دیا کرے کہ اس ہی لالچ میں میں

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُوْرِ عَرُشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحِبِهِ اَجْمَعِيْنَ امِيْن بِرَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

نے بیرمحنت کی ہے۔

وورست ہے، کہ ہم بفصلہ تعالی حضور عظیم کی ہرسنت پر عامل ہیں، مگر و بابیوں کا نام اہل حدیث بالکل غلط ہے کہ ہر حدیث برعمل ناممکن۔

اب حدیثوں کی بیرچھانٹ کہون ہی حدیث منسوخ ہے کون حکم کون حدیث حضور علیقے کی خصائص میں سے ہے، کون سب کی اتباع کے لیئے کون

تعل شریف اقتداء کے لیئے ہے،کون نہیں کس فرمان کا کیا مشاء ہے، کس حدیث سے کیا مسئلہ صراحة څابت ہےاورکون مسئلہ اشارۃ کون دلالۃ کون

اقتضاء بیسب کچھامام مجتهد ہی بتاسکتے ہیں ہم جیسے عوام وہاں تک نہیں بھنچ سکتے ، جیسے قر آن عمل کرانا حدیث کا کام ہے، ایسے ہی حدیث پرعمل کرانا

امام مجتبدكاكام يوت مجهوكه حديث شريف رب تك يبنجنه كاراسته باورامام مجتبداس راسته كانورجيس بغيرروشنى راه طفيهين موتا، بغيرامام ومجتبد حضور